الميرسين وبمذيب قراج يمركي اولين جامع اورمقبول ترير تفسير تفالي المالية جلداقل مفسراعظم ترجمان القران حضرت عبرالله ابرعباس لبابالنقول فاستبابالنزول اماعملامهجلالليسيوطي www.ahlehag.org

قرآن حکیم کی اولین جامع اورمقبول ترین تفسیر

تفسيراري

جلالقل

مفسراعظم ترجمان القران حضت عبدالله اسعباس المناهدة

مؤلف

ابوطاهرمعبدين يعقوب الفيروز آبادى التسيرازى التسافعي صباحب القاموس البتوفي ٨١٧ ﻫ

مع کتاب

" لباب النقول في اسباب النزول''ازعلامه جلال الدين سيوطيّ التوفي سااف ه

ترجمة رآن عيم حضرت مولانا فنخ محمد جالندهري رمة النهليه

ترجمة تنبيرو مقدمه

مولانا يرونيسرها فظ محمر سمعيدا حمد عاطف

فاضل و فاق المدارك وجامعه اشرفيه لا بهور اليم السه عربي السلاميات الردوبيني بي نيورش الابور أستاد شعبه علوم اسلامية كورنمنت اليم الساوكات لا بور

مَكِي كُولُولِ الْكِلْمُنْكِ

37-مزنگ روڈ ، بک سٹریٹ ، لا ہور ، پاکستان

www.ahlehaq.org

### جمله حقوق محفوظ ہیں

تفسيرا بن عباس : جلدا وّل

مؤلف : ابوطا برمحر بن يعقوب الفيروز آباديُّ

مترجم : مولانا پروفیسرمحم سعیدا حمد عاطف

اشاعت : 2009 ء

كمپيوٹرورك : طاہر مقصود

مطبع : على فريد برينز ز، لا مور

ناشر : كى دارلكتب، 37 مزىگ روۋ، لا مور

اہتمام : محمد عباس شاد

042-7239138,0300-9426395,0321-9426395

E-mail: m\_d7868@yahoo.com

www.ahlehaq.org

# فهرست تمهیدی مضامین تفسیرابن عباس جلداوّل

| صفحةبر    | مضامین                                                             | نمبرثثار   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵         | نقش اول                                                            | ı          |
| 4         | عرض مترجم                                                          | *          |
| 1+        | حضرت عبداللدابن عماسٌ (شخصیت بن،اورمقام)                           | <b>p</b> " |
| 10        | مخضرتعارف وحالات امام جلال الدين سيوطيٌ                            | 4          |
| · +∠      | تعارف مؤلف تفسیرا بن عباس<br>(ابوطا مرحمد بن یعقوب الفیر در آبادی) | ۵          |
| <b>r9</b> | مقدمه: لباب النقول في اسباب النزول                                 | 4          |
| ۳۲        | مقدمه: تفسيرابن عباس                                               | 4          |

# تر تبيب تفسيرا بن عباسٌ أرد وجلدا وّل

| صفحة نمبر                                      | پارهنمبر   | سور ة   | نمبرسورة |
|------------------------------------------------|------------|---------|----------|
| <b>1</b> -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |            | الفاتحه | 1        |
| - ۲۳                                           | ¥-1        | البقرة  | ٢        |
| 124                                            | سو يم      | العمرات | ٣        |
| ۲۳۳                                            | 4_k        | النساء  | ſ,       |
| ۳۲۳                                            | 4_4        | المآئدة | ۵        |
| <b>1</b> 29                                    | <b>A_∠</b> | الإنعام | ۲        |
| اسما                                           | 9_1        | الأعراف | - 4      |
| r∠r                                            | 1+_9       | الانفال | ۸        |
| ۵+۳                                            | 11_1+      | التوية  | <b>q</b> |

# للتش اول

تران محيم ايك اليي كتاب ب جوانباني اجراميات ك لي تيامت كك سنك ميل ي حيثيت ركمتي ب حضورا كرم الله في قراني تغلیمات پردمرف ایک جما صف قائم کی مکدایک زیمره و تابنده سوساتی بھی قائم کرے دکھائی ۔ جس نے انسانی ترقی کا ایک ایسا منصفات نظام ديركي فراجم كياجس سيه آج كا أنسان بي ما وهل روسكتا - آج سيككري اعتقار بي قرآن عليم كوسيرس رسول وسيرس معايا ور قرون اولی کی اجھا فی زعری کی روشن علی مجمعنا بہت ضروری ہو گیا ہے تا کہ ہم آج کے مادہ پری اور خود فرضانہ ماحول کے پھیلائے ہوئے یہا پیکاندے سے محفوظ روسکیں ۔اس سے سلے ہمارے یاس سب سے زیادہ کامل امنا ووربعہ بھا حت محاب ہے جواملان خدادی کا وحت الله عنهم و و عنو عنه کی حاض اورزمول کا گرف سے احتجابی کا لنجوم کی خیاب یافت اور بہارے لیے بلا فنک دههمعیاری وصدا منت ہے ہار سے مسرین رحم الله نے اپن تمام تنسیری بدیات میں جما صف محابری بی فود و بنی کی ہے۔ تغیرقرآن بن آمخشرے کے بہازادمعرے مدالا این میاس کرآن ہی کوایک خاص انتیاز مامل ہے۔ یہ اداری فوق تستی ہے کے مفاد اسلام کی کوشفوں سے ملتے میں دمرف معرب میداند ابن مہاس کے تعییراتوال وافرمقدار بین محفوظ ہو سے بین بكركل ايك تخيري جو شعلى الن سے دوايت چل جن عل سے ايك" نشسوير السقياس من نفسيد ابن عباس لابي طاهر معدد بن معلوب الفهدود آبادی" بجس كاتر به آب كے باقول بن ب-۲۰۰۱ و بن تروح بوتے والاكام ۲۰۰۰ وك والاكام ۲۰۰۰ وك العالى كے ليے كيا جوا مشامت كا اظهار مروري سے ۔ان كي شفقت محبت اوروعا تي اوار عصلول اور بعنول كوم بيزو ين بير راس كام عن لما يال لغاول جدهدري معيد اقضل وبهيم معيد المضل كارباس يهم ال سيميمول بيرا لله لمناتي ال ک اس کوعش کو ہولیت سے تواز سے اور ان کی و لی مرادیں ہوری فرمائے ۔ اس سے بعددوا ہم نام ہما کی محدد ارتبار اور پردیلسر ما فلاقرسعيدا حروا طف كے جي ان جي اول الذكر موسول كي كوشفول سے كل اعتال اجيت كے مال كام سرانها م يا سے جي اور کوکام وق نظر میں جنہیں وہ یا ہے گیل تک کا من معم رکعے میں مود ونمائش سے ب نیاز رو کر بذے سے بدے کام کو کرزر نے کام کو کرزر نے کا موج کے ایک کام کا میں معرراہ وابت ہوئے کر کرزر نے کا مور میں ان کا مصوفی اتباد ہے۔ آجو الذکر فاضل دوسید کے لیے میں معررے ادارے کے لیے بہید محضرراہ وابت ہوئے میں لیکن اس کام میں او انہوں نے جس تک ہی ، منت بگن ، اخلاص اور ستنقل مواجی سے جو کارنا مدسرانجام ویا ہے وہ می تعریف واقو صیل کا حماج تون ب رافهوں فر مسر حرر جمدور وین معطاوه بہلی جلدے لیے تمہدی مضافین می لکھے جن میں حالا مد حلا مدجلال الدین سیونی و تعارف ابوطا ہر جرین یعقوب القیر وزا ہادی کے علاوہ مسرقران معزرت ابن مہاس مدی منسبت بن اور مقام ومرحد برایک وقع مقاله مي كما جس سي تعيري الهيد ووجد مول ب سمناك الله مامس المهداء

جمیں اسے قارئین کی آماء وجاویز کا انتظار سے قائدہ مہاس کے قلی ان کورید بہتر کرنگیں جو پران زم ہے کہ بیل بعض وہ توں کا همرساوا کروں کی بات سے اگران کا کمل تعاون ندہونا تو شاید ہے اب شرمندہ جیر شہوسکتان میں راؤمسلار شید، موادی عبدالرحین ، قاری عبدالرحید،

فيم أكرم وطا برطف و جرعران جرمان الرعال الرعان الله المان الل وإذ ك المرتبرمسة إلى -

آ فری والدہ محتر مدجن کا دست شفقت ہیں میں میں رہا ہے۔ اپن المیہ جنہوں نے تلیسر کے بدف بڑھنے کے ملاوہ بہت سے مل کا موں جی ہاتھ بیایا۔ اپنے بیانی افزوہ اسامہ حدیقہ جنہوں نے اپنے حل سے متبردار ہوتے ہوئے مصطلبہ قراہم کیا تصوصاً جونے بینے حذیق کا جس کی استہرو سے میرا کر محقوظ رہا دراس نے اپنے اعمروفیات و محرک من محدود کھا ان سب کا تبدل سے فک گزار ہوں۔ اللہ تعالی ان سب کو دسپ مراقب اپنے حفظ والمان جی رکھاورو بی وونیاوی کا میا ہون سے ہمکتارکر ہے۔

### عرض مترجم

الله تعالی کی اس آخری حکمت بھری کتاب ہے کسی بھی در ہے کی وابستگی ایک بندے کے لیے موجب افتخار ہونے کے ساتھ ساتھ باعث رحمت ومغفرت بھی ہے۔

یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی عطا کروہ جامع ہوایت کے بغیر کوئی قوم دنیاوا خرت میں بیک وقت فلاح نہیں پائٹی۔ یکل انسانیت کی فلاح دارین کی دعوے دار واحد کتاب ہے۔ جس کی بنیاد پر دنیا میں مستقل تہذیب کی بنیا و پڑی۔ جس کے نام لیواؤں نے مظلوم انسانیت کو فلا کم انسانوں کی حکر انی ہے نکال کر اللہ کی بندگی وانا بت کا فطری ماحول و میدان مہیا کیا۔ جس نے ہرانسان کو اُس کی صلاحیت وقابلیت کی بنیاد پر آگے ہو ہے کا حوصلہ دیا۔ جس کے تیار کروہ انسان اپنی بے لوٹی، جاں نثاری، بہاوری، انسانیہت نوازی، رقب قلبی، سوز دروں، پاکیز کی نفس، اطلاص و للطیب ، تو کل واستغنا، خشیت و عاجزی، احساس و درومندی، عیادت گزاری کا دہ حسین ترین انسانی گلدستہ تھے۔ کہ جنہیں صاحب کتاب ویک نے اس کتاب کی روشنی میں اس طرح سے تیار کیا کہ انسانی تاریخ اُن کی مثال پیش کرنے جنہیں صاحب کتاب ویک اراور دن کے جامدین گئے۔ مزکن اعظم نے قرآن کے نیز مثانی کی بدولت، ان کی تطبیم و ترمنو عنه کا خطاب دل نواز عطام وا۔

یے رب العالمین کاعطا کر دہ وہ ننخہ کیمیا تھا کہ جس کی بنیا دپر رحمۃ للعالمین نے صالحین وراشدین کے اس گروہ کو تیار کیا کہ جنہوں نے دنیا کو صبغۃ اللہ کے رتگ میں رنگ دیا۔ جوانسا نیت کے نجات دہندہ ٹابت ہوئے۔

آئی بھی قرآن کی بنیاد پر حضور بھی کی سیرت کی روثنی میں صحابہ کرام بھی کے طرز پر اس اجماعیت کے قائم کرنے کی ضرورت ہے، جو صالحیت وصلاحیت کی بنیاد پر برخض کوآ گے بڑھنے کا موقع و ہے۔ جودین تن کی سربلندی و عظمت اوراس کے پیغام فطرت کو و نیا کے تمام نظاموں پر غالب کر سکے۔ تاکہ یہ ببیطیہ میں اللہ بن کملہ کے طلمت اوراس کے پیغام فطریق وابطال بوجائے ۔ کفر وظلم کی رعونتین ختم ہوں ، اورانبیا ، کی پاکیز آفیلیم کے مقابلے میں عقل کی در ماندگی کو تسلیم کیا جائے ۔ جس میں علوم وتی کی بنیاد پر عقل کو پر کشائی کا موقع دیا جائے اور برفتنہ کہن وجد بدخائی ور ماندگی کو تسلیم کیا جائے ۔ جس میں علوم وتی کی بنیاد پر عقل کو پر کشائی کا موقع دیا جائے اور برفتنہ کہن وجد بدخائی و خاسر ہوکر اللہ کانام بلند واعلی ہو۔ اور بیکام قرآن ، صاحب قرآن ، قرآن کے مطلوب انسان (صحابہ کرام می کی کھون کی بنیاد پر بی ممکن ہے۔

مختصریہ کہ قرآن تھیم سے وابستگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حب قرآنی کے ای احساس نے مجبور کیا کہ قرآن کریم کی بہلی با قاعدہ تفسیر جو''تر جمان القران' (ابن عباس ﷺ) کی ہے۔ اس پر پچھ کام کیا جائے۔ میری علمی بساط و کم مائیگی ہرگز اس قابل ندتھی کہ الیمی تفسیر ہے کوئی نسبت تھہرتی ۔ لیکن اس ذاتِ عالیٰ کی عنایت بطور خاص متوجہ ہوئی اوراس تفسیر سے کسی درجہ میں کوئی نسبت بن گئی۔

اس تفسیر'' تنومرالمقباس'' کے حوالے ہے اسلاف کی آرا پختلف فیہ ہیں۔اس کی اسناد کے متعلق بھی تفتگو کی خاصی گنجائش ہے، کیکن حقیقت رہے کہ اس کی متعد دروایات صحاح ستہ ودیگر کتب حدیث مثلانہ (۱) منداحمہ بن حنبل (۲) مندا بي داؤ دالطيالسي (۳) مندالثافعي (۴) مندالحميدي (۵) مجم طبراني (۲) امتقي لابن جارود (۷) سنن داری (۸)سنن الدارتطنی ، کی روایات موجود ہیں ۔اس کےعلا وہ صحابہٌ کے اقوال وآثار بھی ہیں ۔لغت ِعرب، تاریخ عرب،'' ایا م العرب'' سے استشہاد واستناد بھی ہے۔حضرت ابن عباسﷺ کے کچھ ذاتی اجتبادات بھی ہیں اور ہماری اُمهات نفاسیر اکتب حدیث کی کتاب النفیر حضرت ابن عباس ﷺ کی روایات ہے مزین ہیں۔ان تمام شواہد اور قرائن کی موجودگی میں اس مجموعه ٔ روایات ابن عباس ﷺ ہے ہے اعتبائی قرین انصاف نہیں۔ پھریتی فسیر ایک طویل عرصے سے ہزاروں کی تعداد میں ونیا کے مختلف حصول میں زیر طبع سے آراستہ ہور ہی ہے اورابل علم اس ہے استفادہ بھی کرتے رہے ہیں۔لیکن اس کے عربی میں ہونے کی وجہ سے عوام الناس کااس سے استفادہ مشکل تھا۔ ہماری سے کوشش ای طبقے کے لیے بھی ہے۔ ندکورہ بالا قرائن وشواہد کے با وجو داس بات کوبھی نظرا نداز نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں متعددموضوع والحاقی روایات بھی ہیں ۔لیکن بیابک حقیقت ہے کہاس طرح کے علمی مجموعوں میں الیبی چیز وں کو گوارا کر لیاجا تاہے۔لیکن اس سب سیجھ کے باوجود اس میں خیر کا غلبہ ہے دوسرے ہارے یاس ابن عباس ﷺ جیسے مفسرِ اعظم کی تفسیری آراء کا اس کے علاوہ کوئی اور مجموعہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے فاضل مرتب علامہ ابوطام ریعقوب فیروز آبادی ''صاحب قاموں'' نے اس طرح کی جملہ روایات، اتوال کواس لیے جمع کر دیا کہ بیمواد یکجا ہو جائے۔ بی بھی اُن کاامت پراحسانِ عظیم ہے تا ہم ار باب تحقیق کا کام یہ ہے کہ اس کی سطرسطر کاعلمی جائزہ لیں اور نقذ وجرح کریں اور مسلمهاصولوں بریر تھیں۔

اس تفسیر کا ایک قلمی نسخہ پنجاب پبلک لائبر بری لا ہور میں موجود ہے۔ یہ نفسیر ۱۳۱۳ھ کو امام سیوطیؓ کی تفسیر درمنثور کے حواثتی پرمصر سے شاکع ہوئی اور مستقل طور پر ۱۳۱۱ھ کومصر سے چھپی اور برصغیر میں کئی مرتبہ شاکع ہوئی، درمنثور کے حواثتی پرمصر سے شاکع ہوئی۔ ۱۳۸۵ھ کوشاہ ولی اللّہ کے ترجمہ قرآن کے ساتھ اور پھر شاہ رفیع الدین کے اردوتر جمہ کے حاشیہ پربھی شاکع ہوئی۔

أردوتر جمد بهل بار ۱۹۲۲ ويس آمره سے شائع بوااور • ۱۹۷ يس مولانا عابدالرطن صديق كر جمد كوكلام كميني كرا چى نے شائع كيا۔

اُردوزبان کوانڈرتعالی نے عصر حاضر میں عربی زبان کے بعددین کی تنہیم وتفری کے لیے چن لیا ہے۔ اب
یہ کہنے میں شاید کوئی مبالد نہیں کہاُردوزبان میں اسلام پرجس مقدار ومعیار سے کام ہور ہاہے۔ معاصر دیلی عربی اوب
اس کی مثال لانے سے قاصر ہے۔ اس لیے ضرورت محسوس کی کئی کہ لسان نبوت سے '' تعلیمہ فی الدین'' کے افتار سے
مفتر مفسر اعظم کی ذات مرامی سے منسوب اس تغییر کا جدید روال سلیس اور با محاور و اُردوزبان میں ترجمہ کیا جائے ،
تاکہ اُردودان طبقہ می اس تغییر سے مستنبی ہو سکے۔

اس تغییر میں اکثر جگر مہارت میں محض ایک و افظوں کا اضافہ ہے کیونکہ محض اُن کا تر جمہ کرنے ہے۔ مفہوم واضح نہیں ہوتا تھا۔ مزید برآ ں عربی زبان کے محذوفات اہل علم کے لیے ایک خاص شان رکھتے ہیں۔ اُردو میں ترجمہ کرتے وقت انھیں کھولنا ضروری ہے۔ ان وجوہ کے سبب اس میں ترجمہ سے زیادہ ترجمانی کی گئی ہے اور مہارت کو مسلسل کردیا میا ہے تا کے تغییم میں ہولت رہے اور قاری وہنی ہو جو کا شکار نہ ہو۔

مرآیت کی تغییر کے شروع میں اُس کا نمبر ہمی دے دیا گیا ہے۔ تاکہ مرآیت کی نمبر وارتغییر سکھنے میں آسانی رہے۔ امام سیوطی کی کتاب ' لباب العقول فی اسہاب النزول' کے سبب اکثر آیات کا شان نزول ، اس سے متعلقہ اصادیت وواقعات ہمی ساتھ آنے ہے اس کی افادیت بزیر کی ہے اور آیت کا مفہوم سکھنے میں دشواری نہیں رہی۔ شان نزول آیات کے نبروں کے ساتھ بیان کے کئے ہیں تاکہ سی تھی استہوم سکھنے میں دفت نہو۔

اس تغییر کا مفہوم سیدهاسادا اورمتن قرآن سے قریب ترہے۔جو مراد النی کو سیجنے میں معاون ہے۔ بسااوقات تغییر میں جہال کوئی واقعہ ضمنا آیا ہے یانا تمام ہے اسے کمل کردیا تمیا ہے۔مولانا نفتح محمد جالندهری کا ترجمہ اپنی سلاست اردانی و برجنگی میں منفرد ہے اور فرقہ واریت ہے بھی پاک ہے۔

قرآ نیات کے ہر سجیدہ طالب علم کے ہاں اس تغییر کو ہونا جا ہے۔اس ترجمہ میں مولانا عابد الرحمٰن صدیق کے ترجمہ علیو مدکلام ممبئی کراچی سے خصوص طور پر استفادہ کیا گیا ہے۔(اللہ تعالیٰ،مرحوم کی مففرت فرمائے)

ترجمہ یاتر جمانی میں کوشش کی ہے کدربط وسلسل برقر اررہے ،القاظ آسان ہوں۔ عام أرد ووال طبقہ مجی اس سے فائد واضا سکے ، اس ترجمہ میں اگر کوئی خوبی ہے تو و وسلسل اللہ کافطن ہے اور جنتی مجی کوتا ہیاں ، خامیاں اور فروگذاشتیں ہیں ان کاذ مددار میں ہوں۔اللہ تعالی جمعے معانے فرمائے۔ جملہ قار کین بالضوص الل علم سے عاجز اندرخواست ہے کہ فاعیوں سے آگاہ فرماتے ہوئے اپنی جہتی آراہ و تعاویز کو جھے تک کا میں۔ جس اپنی اصلاح کا سخت ضرورت مندوطالب ہوں۔ اس خدمت کے حوالے سے جو مجی میری اصلاح فرمائیں میں اسے فکر بیاورد عاون کے ساتھ قبول کروں گا۔ مزید آپ کی آرام کی روشن بیں اس تغییر کا تعامی میں اس تغییر کا تعامی اور میں اس تغییر کا تعامی اور کا۔ مزید آپ کی آرام کی روشن بیں اس تغییر کا تعامی کا تعامی کا تعامی کا تعامی کی کا تعامی کا

است قارئین کو بتا تا چاول کریرا آپائی تعلق بالا کوف وکا فان سے ہے۔اسال گرمیوں میں جہاں بیشر کر جے کا کوکام کیا تھا وہ مکان است کی بیشر کر جے کا کوکام کیا تھا وہ مکان است کی بیشر کر جے کا کوکام کیا تھا وہ مکان است کی بیشر کر ہے گا ہے۔ بیاز بحر بحر ہے ہو کے ہیں، زمیش پر یا وہ وسکس ، متعدد رشتہ واروں کی اس حادواتی موت نے ول کو یومل کے رکھا ہے۔ دل کر کی کے اس حالم میں کیا کھوں؟ حالا کہ ایک مفسل محقق معدد کی اس حادواتی موت نے ول کو یومل کے رکھا ہے۔دل کر کی کے اس حالم میں کیا کھوں؟ حالا کہ ایک مقدم کی کا ادادہ تھا وہ نہ ہوسکا۔ بردارم جرمیاس شاد کے بیم اصرار پر پکو تنہیدی مفایش کی دیے ہیں۔جواب کے ماست ہیں۔ بھری اس پریشائی کے یا حث اس تعمیر کام پرائے میں تا خیر ہوئی۔جس پر معدد دین میں است ہیں۔ بھری اس پریشائی کے یا حث اس تعمیر کی مراح کے بیس تا خیر ہوئی۔جس پر معدد دین محدد دین ہوئی۔ دین تا خیر ہوئی۔ جس پر معدد دین محدد دین محدد دین محدد دین میں دین تا جی ہوئی۔ جس پر معدد دین محدد دین محدد

اس ترجمه میں مختلف حوالوں سے حہدالدائم ، اولیں طارتی کے اعدادوتعاون پرادرامراراین آخا، حافظ حمار خال کی ایک اور میکن میں مختوظ خان ، طیب طاہر ، طارتی رحمٰن ، اپنی اہلیداور بوی ہاتی اور دیکردوست احہاب کا همرکز اربول اور کارکین سے ان سے لیے دعاکی درخواست کرتا ہول ۔ ناسیاس ہوگی اگر بیس برا درم مہاس شاد کا همر بیاوا تدکروں جن کی توجدا درخواہ میں سارت کا میں اس کام برہ ما دہ ہوا اور اللہ تعالی نے جھے اس سے مرخود کیا۔

میرے شب بیدارہ فیک نفس مرحوم والدین اور جوال مرک ہمائی منظور احداور ۸راکتوبرے جملہ جہداء کی منظور احداور ۸راکتوبرے جملہ جہداء کی منظرت کے ساتھ دعاؤں کی درخواست ہے۔

اللهب ائلك عقو تعبب العقوفاعف عثا

فقیر حافظ محرسعیدا حمدحاطف ۲۲ دمضمان السهارک ۲۳۲۱ه/ کیم نومبر ۲۰۰۵ء مسجد شان اسلام کلبرک لاجود

# ترجسان القرآن مفسيراعظب حضرت ابن عياس نظيفه

شخصیت علم فضل تفسیر میں مقام ومرتبه بصحابه کرام کی آراء ، چندنامور تلا مّدہ اور و فات

نام/كنيت آپكااسم سامى عبداللدين عباس بن عبدالمطلب الهاشى القرشى ہےاوركنيت ابوالعباس ہے۔

ترجمان القرآن حيرُ الامة ،البحر

آپ ہجرت سے تین برس پیشتر اس وقت پیدا ہوئے جب حضور ﷺ کفار کے مقاطع کے سبب شعب الی طالب میں محصور تھے۔ایسے بخت وقت میں آپ کی ولادت باسعادت سے مسلمانوں ہیں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی آ ب کی تاریخ پیدائش میں بچھاختلاف ہے تاہم اکثر موزمین کی رائے بجرت سے تین برس قبل ہی کی ہے۔ حافظ ابن جربیدائش کی مختلف روایات میں تطبیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

ولد بنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث و قيل بخمس والا ول اثبت ( آپشعب ابی طالب میں نمین برس قبل ہجرت پیدا ہوئے بعض کے نز دیک ضعیف قول ہجرت ہے یا نے برس پہلے کا بھی ہے لیکن سے حربات بہلی ہی ہے)

خود ابن عباس مظافر ماتے ہیں کہ جب حضور بھاس دنیا ہے تشریف لے گئے تب میری عمر دس برس تھی <sup>ع</sup>

لِ الاصابة في تميزالصحابة -ازابن حجرعسقلاني تذكره ابن عماس -جلداول صفحة ٣٢٣، ع سيراعلام النبلا والذهبي بنمس الدين حافظ جلد م صفح ٢٣٣ ) ..

آپ کے والد نے انہیں حضور والک فدمت میں پڑی کیا آپ والک نے انھیں اپنے وہن مبارک سے چبائی ہوئی مجور سے معنی دی ۔ کویا اس دنیا میں آپ کی پہلی خوراک حضور علیہ السلام کا لعاب مبارک اور آپ کی پس خور وہ مجور تھی ۔ ایسے بنچ کاعلم وضل اور سعاوت مندی بے مثال واعلیٰ کی تکرنہ ہو۔ جسے دہن نبوت سے یہ کوہر کراں مایہ میسر آسمیا ہویا ۔ کویا میاس معلی کا۔ میاس مرکا اشارہ تھا کہ اس بنچ کوامام المفسر میں بنا کراس مستفیض رحمت اللعالمین کا فیض علم جہان بحر میں تھیلے گا۔

علامدابن کیر" آپ کی پیدائش کی حزید تفصیل یوں بتاتے ہیں کدابن عباس بیاہ سے مروی ہے کہ جن دنوں رسول اللہ بی شعب میں محصور تنے میرے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاا ہے جمد فی اور اللہ اللہ بی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہاا ہے جمد فی اور اللہ اللہ بی حسور تنے میر کی والدہ ہیں۔ آپ نے فرہا یا چیا جمکن ہے اللہ تہمین شعندی کردے (این عباس در اس حق بیں) جب میری والدہ محرمہ نے جمعے جنم دیا تو میرے والد مجھے حضور فیل کے باس لے محتے ۔ اس وقت میں ایک کرڑے میں لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسپنے احاب وائن سے جمعے حسنیک (محملی) دی حضرت مجابد حقرماتے جی کہ جمارے میں کہا ہی اللہ کے آپ نے اسپنے احاب وائن سے جمعے حسنیک (محملی) دی حضرت مجابد حقرماتے جی کہ جمارے میں کہا ہی اللہ کے آپ نے سوائے عبد اللہ بن عباس محل کے کی اور بیکے کو کھٹی نہیں دی سے۔

حسب ونسب کے اغتبار سے حضرت میمونہ کے سکے بھانج تنے اس حوالے ہے حضور ﷺ پ کے خالو بھی تنے۔اسطرح سے آپ کی کاشانہ نبوت تک براوراست رسائی تھی۔

### حليه مبارك:

روش چرو، گندی رنگ، لمباقد، تکنے لیے بال ،آپاتے حسین اور وجیرہ تنے کہ لوگ چودھویں کے جاندکو د کھے کرآپ کو یا دکرتے ہے

#### بجين اور كاشانه ونبوت

مکہ تمرمہ بیں آئی پرورش اسلامی ماحول بیں ہوئی آئی والدہ تمرمہ اُم الفضل مسلمان ہو چکی تھیں۔ ابن اسحاق سے مردی ہے کہ حضرت ابن عباس بی محدول اللہ کے مولی حضرت عمر مدر حمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ دسول اللہ کے زاد کردہ فلام حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ دسول اللہ کے زاد کردہ فلام حضرت ابورافع فرماتے ہیں کہ بیس داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس اورام الفضل اسلام لا یک بیتے۔ ہے

مرجرت کے بعداد آپ الکاکو حبب نبوی سے فیض یاب ہونے کے کثیر مواقع میسر آئے۔ بالخفوص آپ

س البداروالنمار جلام في ٢٩٥٠

نع سيراعلام المنهلا ورجلد استحد ١٧٧٠\_

میرة این بشام جلد اصلی ۱۳۳۸ ـ

ک سی خالداً م المؤمنین حضرت میموند کے تو سط سے کا شاند ، نبوت کے اندر کے معمولات اور حضور کی نبی صحبتوں سے جس طرح آپ نینل باب ہوئے کسی دوسر سے صحافی کو اسطرح کے استنے مواقع میسرند آسکے۔

#### دعائے نبوی اوراس کا فیضان

آپ کی فیفن طلب وجنتی ہے ہے۔ علم سے لبرین طبیعت کو جب حضور الظاک بھی زندگی اور کھریلوزندگی و کیمنے کا موقع ملاتو آپ نے اپنی منواضع ومودب فنصیت کے سبب جلد ای حضور الظا کا خصوصی قرب حاصل کرلیا۔ انہیں مزاج شناسی کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ملکہ عطافر مایا تھا۔ جس کے سبب آپ حضور ملظ کے معمولات وطبیع مہارک کا لیا لار کھتے ہوئے آپ بھٹاکی خدمت فرماتے وابی ایسے ہی ایک واقعہ کا تذکرہ ووا بی زیان سے یوں میان فرماتے ہیں :

اسطرح کا ایک اور واقعہ ہے جس سے این عہاس بھائی فدمت اور مزاج رسول سے آگائی کاعلم ہوتا ہے۔ این عہاس بھائی فرماتے جی ایک دن رهمی عالم حضرت میمونڈ کے ہاں رات قیام فرماتے میں نے رات کوحضور پھائے کے وضو کیلئے یہ برتن وضو کیلئے یہ برتن وضو کیلئے یہ برتن وضو کیلئے یہ برتن ایک رکھا۔ حضرت میمونڈ نے کہا اے اللہ کے رسول ایس (نیعنی عہداللہ بن عہاس بھائے ) نے آپ کیلئے یہ برتن

ي ( بغارى الجامع المح يكتأب العلم )

رکھا ہے اس پر نی کریم نے دعادیتے ہوئے فرمایا۔ السلهم فیقهد فی الدین بے (منداحمدالا مام احمد بن صنبل جلدا حدیث نمبر ۳۲۸)۔وعلمہ الآویل اے اللہ! اس بچے کودین کی مجری مجھاور قرآن کا پخت علم عطافر ما۔ دیمرروایات کے الفاظ اس طرح سے ہیں۔ اللهم فقهد فی الدین کی السلهم علمه المحکمة فی الدین کی حکمت سے مالا مال فرما۔

ابن عمر ﷺ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق ﷺ ابن عباس ﷺ کواپنے ہاں بلا کر قریب بھاتے تھے اور فر ماتے تھے کہ میں نے رسول مطاکود یکھا ہے کہ آپ مطالے ایک دن تمہارے سر پر شفقت سے ہاتھ بھیرتے ہوئے بید عادی کہ:

"اللهم فقهه فی الدین و علمه التاویل الله (اسالله!اسه دین کی خوب مجداور تغییر کاعلم عطافر)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور وقط نے ابن عباس خاد کو دومرتبد دعادی ہے ایک حضرت میمونڈ کے ہاں کھریں اور دومری محفل میں معلم اعظم کی ان دعاؤں کا اثر تھا کہ آپ تہم وفراست ، ذبانت وذکا دہ دین کے مہر نہم ، حاضر دما فی میں اپنی مثال آپ تھے۔اللہ تعالیٰ نے آپ کوزبر دست حافظ عطافر مایا تھا۔ فہم ومعارف قرآنی کے بیان میں کم عمر ہونے کے باوجود آپ کا متام دمرتبہ اکا برصحابہ کی طرح تھا۔

# طلب علم كاجذب

ے منداحدالا مام احدین طبل جلدا حدیث نمبر ۳۲۸

ع (مسلم الجامع المحيح بمتاب فضائل الصحاب باب فضائل عبدالله ابن عباسً)

ف ( فقح الباري الابن حجر اجلد اصلحه على المعجم السحاب امام بغوي )

قرآن سنمايسندكرما بول \_ چنانچ انبول نے پڑھنا شروع كياجب اس آيت برينج:

فكيف اذا جننا من كل امة بشهيد و جننا بك على هنو لآء شهيداً .

تو بساخة بی کریم بینای آنکھوں سے آنو جاری ہو گئے حضور بینافر مایا کرتے ہے " جو خض جا ہے کہ قرآن کواس طرح تر وتازہ تلاوت کرے جیسے وہ اترا تھا تو وہ این مسعود کی طرح پڑھے "۔ امام مسروق جوتا بی اور است کے کہارعلاء ومقسرین میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں: ''اصحاب رسول کا علم چیصحابہ کرام کی شخصیت پر ختم ہو گیا لین عمر علی ، اُبی بن کعب الوالدرواء ، زید بن تابت ، ابن مسعود ، پھران چیصحابہ کا علم وصحابہ کی قالت میں جوتھ ہو گیا لین عفرت علی ہو عبداللہ بن مسعود ہو گئی ہو گیا اور ومؤ فرالذ کر شخصیات، فہم قرآنی میں ابن عباس کے کا خصوصی مرجع تھیں ، اس لین حضرت علی میں بید بات معروف ہے کہ آگر تمہیں کی سعالے میں حضرت علی ہو اور ابن مسعود ہو تھی کہ آگا برمغسرین صحابہ کا جموء کہو تکہا ہی ابن عباس کے کہا تو اس میں میں ہو کہا ہو اور ابن مسعود ہو تھی کہا کا برمغسرین صحابہ کا جموع کہا کا برمغسرین صحابہ کا جموع کہا کا برمغسرین صحابہ کا جموع کھا کے تنہا بھی کو اور ابن میں سے دھزت ابن عباس کے کہا کا برمغسرین صحابہ کے جموع کھا کے تنہا بھی کہا نے عباس کے دور ابن میں سے دھزت ابن عباس کے کہا کہ دور ابن میں ہیں ہیں ہو کہ کہ کہ کہ کہ دور ابن میں سے دھزت ابن عباس کی ذات میں سمت آیا ہے اور آپ مغسرین صحابہ کے جموع کھا کے تنہا بھی کہا نے عمال میں بین میں ابن عباس کے دور کہا کہ القرآن ' کے خطاب سے نوازا۔

آپ کی جنتو یے علم ان اکابر صحابہ سے منتفیض ہونے کی صدتک ہی نہتی بلکہ آپ کو جہال بھی پہنہ چاتا کہ فلاں جگہ کوئی حضور وہ کا کیا موجود ہے تو میدان کے پاس طلب علم کی نہیت سے پہنچ جاتے اس طرح کا ایک واقعہ آپ خودا پی زبان سے یوں بیان فرماتے ہیں:

'' حضور بھی وفات کے بعد میں نے بعض سحابہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ابھی حضور بھی ہے بہت سے سحابہ باتی ہیں۔ آیے کوئی الی صورت بنا کیں کہ ہمیں ان سے علم کے حصول کا موقعہ میسر آجائے۔ ان صاحب نے کہا اے ابن عہاس بھی جہار اکیا خیال ہے کہ کسی وفت لوگ علم کے حوالے سے تہمار سے تاج ہوں گے؟ سوانہوں نے اس طرح سے میری تجویز کورد کر دیا۔ اب میں نے خود ہی ہمت کر کے اس کا م کوشروع کرنے کا عزم کیا۔ میں خود صحابہ گی تاش کرتا جہاں بھی ان کا بیتہ چھا میں ان کے پاس پہنچا۔ ان سے علم کی با تیس معلوم کرتا۔ اس جہتے میں جھے کی بھی گخص کا علم ہوتا تو میں طلب علم کی خاطر دور در از کا سفر کرتا۔ ایسے خص کے دروازے پر پہنچا اگر وہ صاحب اس وفت آرام فر ما ہوتے تو میں انہیں زحمت و سے بغیرا نظار کرتا اور اپنی چا در کو دین تکیے بنا کر بیٹھ جاتا ، ہوا کے جھڑ میر ب

ل منتكوة المصابح كتاب المناقب

يل حواله سأبق

یہ ہے وہ شانِ تواضع جوانسان کو بلند یوں تک پہنچاد تی ہے آپ نے اکا برصحابہ کرام بلحاظ عمر اصاغر صحابہ کرام میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جن سے آپ نے استفادہ علمی نہ کیا ہو۔ یہی سبب تھا کہ آپ وین کے ترجمان و شارح بن مجے اطراف واکناف میں پیرو جواں اور اہلِ علم آپ کے ارشا دات کوسند بجھنے گئے۔

آپ کے علم وذ کا وت اور قرآن بھی کی چند مثالیں

ابن حجر" فرماتے ہیں کہ ابن عباس ﷺ کے پاس طالبان دین کا چمکھٹالگار ہتا تھا۔ان کے سامنے آپ تفسیر قرآن ،احادیث نبویہاور فقہی مسائل بیان فرماتے تھے۔

آپاعلی در ہے کے خطیب تھے۔قرآنی علوم ومعارف پر بات کرتے تو طبیعتوں میں نشاط پیدا ہوجاتا۔ آپ کی اثر انگیزی ایسی تھی کہ'' جب آپ حضرت علی مظاہر کے زمانے میں امیر جج مقرر ہوئے تو وہاں آپ نے سورة سیل (الاصابہ فی تمیز الصحابۃ ، لابن ججرعسقلانی'' ،جلد ۲۳ سفیہ ۲۲۳، بحوالہ مندداری)

٣] ﴿ البيهقي ،السنن ،الكبرى ،الإمام ابوبكر بن مهين البيهقي جلد الصفحة الا، بذيل كتاب الفرائض باب ترجيح قول زيد بن ثابت ﷺ)

بقرۃ کی تلاوت فرمائی اور پھراس کی اس دنشین پیرائے میں تفسیر بیان کی کدا گراہے سرکش کفار بھی سن لیتے تو شاید بیہ ایمان نے ہی آتے <sup>ھلے</sup> ۔

متدرک میں روایت ہے کہ عکر مہیجتے ہیں کہ میں تبی بن یعلیٰ اور سعید بن جبیر تینوں اسمیھا بن عباس علیہ کے پاس حاضر ہوتے تو میں نسب کے بارے میں سوال کرتا ، حتی ایا م عرب سے متعلق سوال کرتے اور سعید بن جبیر فتووں کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ۔ آپ ہرایک کوجواب مرحمت فرماتے اور آپ کے جامع جوابوں سے یوں معلوم ہوتا کہ گویا ہم علم کے ایک سمندر میں تیررہے ہیں لائے آپ کے علم فضل کا بے کنار سمندراییا تھا کہ جس سے ہرشم کے تشنگان علوم کی بیاس بھی تھی ۔

آپ کی جامعیت کی شان ایس تھی کہ دین کے ہر شعبے کے تعلق لوگ آگر آپ سے رہنمائی لیتے تھے۔ جاہلی ادب ، لغات عرب ، اور ایام العرب (عرب کی تاریخ بالخصوص جنگوں کی تاریخ) میں آپ سے بڑھ کر اور کوئی مرجع نہ تھا، ابن کثیر نے اس طرح کی ایک محفل کا نقشہ یوں کھینجا ہے۔

حافظ ابن کیر سرا ہوں کے جیں کہ ابوصالی فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عہاس کی مجلس دیمعی ہے کہ اگر تمام قریش اس پرفخر کریں تو ان کواس پرفخر کاحق ہے میں نے دیکھا ہے کہ اوگ ان کے دروازے پرجع ہوتے یہاں تک کہ راستہ تنگ ہوجا تا کہ کوئی خفس آنے جانے پر قدرت نہ رکھتا فرمایا کہ (ایک ون) میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے ان کو بتایا کہ لوگ ان کے دروازے پرجع ہیں آپ نے بھی نے وضو کا برتن رکھو، پھر آپ نے وضو کا برتن رکھو، پھر آپ نے نے وضو کی بال اور اس کے حروف کے متعلق پوچھا جا ہتا ہے وہ آبائے وضو کیا اور بیٹھ گئے اور فرمایا، جاؤان سے کہو کہ جو قرآن اور اس کے حروف کے متعلق پوچھا جا ہتا ہے وہ آبائے ۔ (راوی) کہتے ہیں کہ میں باہر آیا اور ان کو اندرآنے کی اجازت دی جنانچہ وہ اندرآئے یہاں تک کہ انہوں نے اس کمرے اور چرک کو جردیا پھر انہوں نے حضرت ابن عباس عباس ہے جو بات بھی پوچھی آپ نے ان کو اس کا جواب دیا بلکہ ان کے سوال سے زیادہ ان کو متنفید کیا۔ پھر فرم مایا کہ وہ کہی تمہارے بھائی ہیں ان کو بھی آئے وہ و چنانچہ وہ جو گئے پھر آئے نے در بایا جاؤاور ان کو ایور نے کہ اجازت دی ، یہاں تک کہ انہوں نے کر راوی کی کہتے ہیں کہ بیس انہوں نے جو بات پوچھی ، آپ نے اس کا ان کو جواب دیا بلکہ ان کو بڑ جو بات کی تھر مایا کہ وہ ہو اور اس دیا بلکہ ان کو بڑ جو کر بتایا۔ پھر فر مایا کہ وہ ہی تمہارے کہو خض فرائطی وغیرہ کے متعلق مسائل بو چھنا فرائس وغیرہ کے متعلق مسائل بو چھنا بیس چنانچہ وہ باہر چلے گئے پھر بچھ سے فرمایا کہ جاؤاور ان سے کہوکہ جو خض فرائطی وغیرہ کے متعلق مسائل بو چھنا

هِلِ ابن كثيرتفسيرالقرآن العظيم ،جلداول صفحة (مقدمه النفسير) \_

لل المعتدرك لامام ابن حاكم جلد الصفح ٥٣ -

چاہتا ہو، آجائے ، بس میں باہر گیا اور ان کو اندر آنے کی اجازت دی ، چنانچہ وہ اندر آئے یہاں تک کہ انہوں نے کمرے اور تجرے کو بھر دیا اور پھر جو بات بھی انہوں نے بوچھی آپ نے ان کواس کا جواب دیا بلکہ اس سے بڑھ کر ہنایا۔ پھر فر مایا کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں ، چنانچہ وہ باہر چلے گئے پھر فر مایا کہ باہر جاؤ اور ان سے کہو کہ جو شخص لغتِ عرب اشعار عرب اور نادر کلام کے بارے ہیں کچھ بوچھنا چاہتا ہو ، انہوں نے بھی کمرے اور تجرے کو بھر دیا۔ پھر انہوں نے بھی کمرے اور تجرے کو بھر دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے جو بات بھی بوچھی آپ نے ان کو جواب دیا بلکہ اس سے بڑھ کر ان کو مستقید کیا۔ پھر آپ نے فر مایا کہ وہ بھی تہمارے بھائی ہیں چنانچہ وہ باہر آگئے ابوصالے" فر ماتے ہیں کہ یہ شان میں نے سوائے حضر ت ابن عمباس کے کہی اور میں نہیں دیکھی گئے۔

قرآن بھی تو آپ کاخصوصی میدان تھا۔اس میں ایسے نکتے اور معارف بیان کرتے کہ انسان دنگ رہ جاتا اور سخت سے سخت تر حالات میں بھی آپ اپنے پر قابور کھتے ہوئے مخالفین کو قائل کر کے رہتے ۔اس کی مثال ایک قدرے طویل واقعہ ہے اس میں آپ کی مجز بیانی اور تفسیر میں آپ کے بھر کاکسی قدر علم ہوگا۔

امام عبدالرزاق "حضرت عکرمہ" نے بھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب حرور مید (خاربی فرقہ ) علیحہ ہ ہوکرایک گھر میں موجود تھا تو میں نے حضرت علی ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین المناز کو ذرامو خریجے امیں ان لوگوں سے بات چیت کے لیے جاتا ہوں ، آپ نے فرایا کہ مجھے تیرے بارے میں جان کا خوف ہے میں نے کہا کہ انشاء اللہ ایسا ہر گرمہیں ہوگا۔ حضرت این عباس کہتے ہیں کہ میں نے حب طاقت خوبصورت یمنی لباس پہنا ان کے پاس گیا وہ اس وقت بھری دو پہر میں آرام کررہ ہے تھے ، آپ کہتے ہیں کہ میں ایک ورسے خوبصورت کے گھٹے (لیمی بہنا ان کے پاس گیا وہ اس وقت بھری دو پہر میں آرام کررہ ہے تھے ، آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا وہ اس وقت بھری دو الی کوئی قو مہیں دیکھی ، ان کے ہاتھ ایسے تھے بھے اون کے گھٹے (لیمی ان کے ہاتھ کام کی وجہ ہے خت ہوگئے تھے ) اور ان کے چروں سے بحد سے کہتا نات نہایاں ہور ہے تھے ۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا تو وہ کہنے گئے ' خوش آ نہ بید' اے این عباس بھے! کیسے آبے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اس کے آبے ہوں کہتم سے درسول اللہ بھٹے کے صحابہ کے بارے میں بات چیت کروں ، ان کے متعلق وی الیک کانزول ہوا اور وہ اس کی تاویل اور مراوسے خوب واقف ہیں ۔ تو ان میں سے بحض کہنے گئے کہ اس سے بات کہیں کہ میں ان کے تھا کہ کہم اس سے ضرور رات کریں گے ، آپ کہتے ہیں کہ میں نے ان کہوں کہتے میں اللہ کو گئے کہا کہ جسے بناؤ کہتم رسول اللہ بھٹے کے مزاد اور آخصور بھٹے کے داماد پر کس بات کا الزام لگاتے ہو جو آخصور بھٹے کے داماد پر کس بات کا الزام لگاتے ہو جو آخصور بھٹے پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ ویگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا کہم ان پر سب نے پہلے ایمان لانے والے بھی ہیں ، صالانکہ ویگر صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا کہم ان پر

عل (البداييوالنهايياماماين كثيرجلد ٨صفحة٣٠١)

تین باتو سکا الزام لگتے ہیں، جن میں ہے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کے محاملہ میں لوگوں کو فکم اور خالف بنایا ، حالا تکہ اللہ تعام ہے کہ اللہ (الانعام : ۵۷) لینی فکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے قال نے با کہ دوسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے قبال کیا لیکن نہ تو (مخالفین کو) قید کیا اور نہ ہی ان کے مال کو فیسمت بنایا ، اگر وہ لوگ کا فر ہے تو ان کے مال واسباب ان کے لیے حلال تھے اور اگر وہ مومن شخص تو ان کا خون ان پرحرام تھا؟ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اچھا! تیسری بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ انہوں نے امیر المؤمنین (کالقب) اپنی ذات سے منادیا، (ہنادیا) اگر وہ امیر المؤمنین نہیں ہیں تو پھر امیر الکافرین ہوئے! آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر میں اللہ کی کتاب ہے آیات پڑھوں اور اس کے بعد پیٹیمبر آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تبادا کیا خیال ہے کہ اگر میں اللہ کی کتاب ہے آیات پڑھوں اور اس کے بعد پیٹیمبر اللہ تو کیا گوارا نہوں تے دین کے معاملہ میں لوگوں کو فکم بنایا ہے تو دیکھو! اللہ تعالیٰ خود اب ویا تو میں نے کہا کہ رہی تہاری ہے بات کہ انہوں نے دین کے معاملہ میں لوگوں کو فکم بنایا ہے تو دیکھو! اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

یا ایھا الذین امنو لا تقتلو الصدوانتم حرم .....یحکم به ذوا عدل منکم (المائدة: 90)

دو بعنی اے ایمان والو! وحشی شکار کوئل مت کرو جب کرتم حالت احرام میں ہو۔۔۔۔۔۔بس کا فیصلہ تم میں ہے۔ ومعتبر شخص کردیں'۔

نیزعورت اوراس کے شوہر کے ہارے میں ارشادِ خداوندی ہے۔

وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها (الساء:٣٥)\_

''لینی اوراگرتم کوان دونوں میں کشاکش کا اندیشہ ہوتو تم لوگ ایک حکم مرد کے خاندان ہے اور ایک حکم عورت کے خاندان ہے جھیجو''۔

(ان آیات کی روشی میں میں مہم مدا کی قسم دے کر ہو چھتا ہوں کہ مردوں کوان کے خون ،ان کی جانوں اور ان کے درمیان سلے صفائی کے لئے حکم (ٹالٹ) بنانا زیادہ اہم ہے یا ایک خرگوش کے قل پر حکم بنانا زیادہ اہم ہے جس کی قیمت صرف ربع درہم (چوتھائی درہم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ خدا جانتا ہے کہلوگوں کی صلح صفائی اور ان کی جان بچانے قیمت صرف ربع درہم امر ہے ، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ مسئلہ صاف ہوگیا؟ (اشکال دورہوگیا) تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے کہ بال سے ہر آپ نے فرمایا کہ تیم ہمارا یہ کہنا کہ انہوں نے ان لاگوں سے قبال کیا مگر شان کو قیدی بنایا اور نہا ان کے ماتھ اس ممل کو برا بھلا کہو گے؟ اور کیا تم ان کے ماتھ اس ممل کو جائز بھتے ہو ،اس طرح تم کفراختیار کرو گے۔اوراگر تمہارا خیال یہ ہے کہ وہ اُم

المؤمنین نہیں ہیں تو پھر بھی تم دامر ہ اسلام ہے خارج ہوجاتے ہو،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: "النہیں اولیٰ بالمؤمنین من انفسیھ واز واجہ امھا تھم "(الاحرّاب:۲) " بین نمی ﷺ مومنوں کے ساتھ خودان کے نفس ہے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں ادرآپ ﷺ کی بیویاں ان کی مائمیں ہیں۔"

پس تم دو صلالتوں کے درمیان متر دد ہو، ان پس سے جو چاہوا تقتیار کرلو! کیا بیا شکال بھی دورہوگیا؟ انہوں نے کہا کہ خدا جا نتا ہے کہ تی ہاں! پھرآ پٹ نے فرمایا کہ تہمارا بیا عمر الفر سین کہ انہوں نے اپنی قات سے امیرالمؤمنین (کالقب) ہٹا دیا ہے ایسا کیوں کیا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ رسول اللہ بھٹانے قریش کے لوگوں کو حد بیبیہ کے دن معاہدے کی دعوت دی تھی ، اس پس آنحضور پھٹانے تحریر کے دوران فرمایا کہ یوں کھو! بیدہ معاہدہ ہے جس کا فیصلہ معاہدے کی دعوت دی تھی ، اس پس آنحضور پھٹانے تحریر کے دوران فرمایا کہ یوں کھو! بیدہ معاہدہ ہے جس کا فیصلہ کھر سول اللہ بھٹانے نے کیا ہے '' تو قریش نے اعتراض کیا اور کہا کہ فعدا کی تم ! اگر ہم آپ پھٹاکواللہ کا رسول اللہ کھٹا کو نہ بیت اللہ آنے ہے دورات تھا اللہ کا سیارسول بھٹا کہ کہ بن عبداللہ کس نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ '' خدا جا نتا ہے کہ میں یقینا اللہ کا سیارسول بھٹا ہوں خواہ تم میری تکذیب کرو۔ آپ بھٹاکھو کہ بھٹاکھو کہ بھٹاکہ اس میں جواب دیا کہ بی ہاں! چنانچان (حروریہ فرقہ) میں سے بیس ہزارآ دی اعتراض میں رفع ہوگیا، سب نے اثبات میں جواب دیا کہ بی ہاں! چنانچان (حروریہ فرقہ) میں سے بیس ہزارآ دی اعتراض میں رفع ہوگیا، سب نے اثبات میں جواب دیا کہ بی ہاں! چنانچان (حروریہ فرقہ) میں سے بیس ہزارآ دی گئی ہاں! چنانچان (حروریہ فرقہ) میں سے بیس ہزارآ دی گئی ہاں! جنانچان کی ہاں! بی ہا ہاں ہی ہوگیا، سب نے اثبات میں جواب دیا کہ بی ہاں! چنانچان (حروریہ فرقہ) میں سے بیس ہزارآ دی گئی ہاں! کو گئی کردیا گیا۔ گئی ہاں! کو گئی کردیا گیا۔ گ

حافظ بیٹی فرماتے ہیں کہ امام طبرانی "اور امام احد نے بھی اس کا پچھ حصہ نقل کیا ہے اور اس روایت کے راوی مجھے کے راوی ہیں گا۔ امام بیٹی "نے اس روایت کو پوری تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔

اس طرح کے دو واقعے حضرت عمر ﷺ کے عہد میں بھی پیش آئے۔ جہاں حضرت ابن عباس ﷺ کا ایک طریقہ کا ایک طریقہ کے ایک طریقہ کے عہد میں بھی ہیں آئے۔ جہاں حضرت ابن عباس طریقہ کو قرآن بھی طریقہ سے حظ وافر عطافر مایا ہے۔ سے حظ وافر عطافر مایا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ﷺ بھھ کو بدری صحابہ کے ساتھ بیٹھا یا کرتے تھے اور جھے محسوس ہوا کہ چھوٹی عمر کی وجہ ہے کچھ صحابہ کرام عمیرا اس طرح آنا نامناسب بجھ رہے ہیں،

<sup>14</sup> مصنف عبدالرزاق لعلامه عبدالرزاق جلد • اصفح ١٥٧٠ س

ول (مجمع الزوائد:۲/۹۳۹)

چنانچاس امرکوحفرت عمرﷺ نے بھی محسوس فر مالیا۔اور کہا بیلا کا ان میں سے ہے جن سے آپ نے تعلیم ( قر آن فہمی ) پائی ہے۔

چنانچہ ایک دن حضرت عمرﷺ نے بزرگوں کی محفل میں بطورامتخان مجھ سے پوچھ لیا کہتم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے متعلق کیارائے رکھتے ہو:

"ُ إِذَا جَآءَ نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ٥ وَرَايُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا ٥ فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغُفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ٥ "

''اے محمرﷺ جب خدا کی مدداور ( مکہ کی) فتح (مع آثار کے ) آپنچے (لیعنی واقع ہوجائے )اورآثار جواس پر متفرع ہونے والے ہیں یہ ہیں کہ آپ لوگول کو اللہ کے دین (لیعنی اسلام) میں جوق ور جوق واخل ہوتا ہوا دیکھ لیں۔ تواپنے رب کی تبیج وتخمید سیجیےاوراس سے استعفار کی ورخواست سیجیے وہ بڑا تو بہ قبول کرنے والا ہے۔''

تو بعض شیوخ نے فرمایا کہ اس میں اللہ کی جمروتحریف اور اس سے مغفرت و معانی ما تکنے کا تھم دیا جا رہا ہے۔

تا کہ اس کے سبب جمیں نفرت وفتح عطا ہو۔ (آیت کا ظاہری مفہوم بھی ہے) اس پر حضرت عمر تھا نے میری طرف توجہ فرماتے ہوئے ارشاو فرمایا کہ اس مورۃ کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے میں نے کہا اس میں (ظاہری مفہوم کے علاوہ) حضور بھٹا کی دنیا سے رحات فرما جانے کی خبر بھی ہے کیونکہ جب اللہ کی مدد اس طرح سے آجائے اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے گئیں تو یہ (مھنِ نبوت کی تحمیل ہے) اب آپ کے اس دنیا سے سفر کر جانے کی علامت ہے اس لیے آ سے تبریح واستغفار کا تھم فرمایا ہیا ہے۔ حضرت عمر تھا نے بین کر اطمینان کا اظہار کیا اور فرمایا۔

علامت ہے اس لیے آ سے تبیح واستغفار کا تھم فرمایا گیا ہے۔ حضرت عمر تھا نے بین کر اطمینان کا اظہار کیا اور حضرت عمر تھا نے اس کی تصویب فرمائی۔

میری بھی بھی دائے ہے۔ تا اس طرح سے گویا فرن تغییر میں آپ کی انفرادیت کو اکا برصحابہ نے تسلیم کیا اور حضرت عمر کے اس کی تصویب فرمائی۔

دوسراقسی ولیپ ہے اس ہے آپ کی تلتدی اور قوت استباط کا پتہ چانا ہے کہ بخاری نے بواسطہ ابن الی ملیکہ تصرت ابن عباس کے سے روایت کی ہے کہ (ابن عباس کے کہا کہ حضرت عمر کے نے ایک مرتبہ اس آ یہ سے۔۔ "ابو د احد کم ان تکون لاء جنه من نخیل و اعناب ... کے بارے میں . تجری من تحتها الانہ ل له فیها من کل الشمرات و اصابه الکبووله ذریة ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت الانہ سے بہری ہوں اوراس میں اس کے لئے ہرتم کے میوے موجود ہوں اورائے بردھایا آ پکڑے اوراس کے کئے ہرتم کے میوے موجود ہوں اورائے بردھایا آ پکڑے اوراس کے کئے ہرتم کے میوے موجود ہوں اورائے بردھایا آ پکڑے اوراس کے کئے ہرتم کے میوے موجود ہوں اورائے ایک اس باغ میں آگ کا مجرا ہوا بگولا کے اوروہ جل جائے )

مع بخاری الجامع ،التجمع بمحمد بن ا- ماعیل بخاری کتاب النفسیر \_

نی اللہ کہ اس اس اس اس اس اس کے متعلق ہو جھا کہ یہ س کے بارے میں نازل ہوئی ہوتو صحابہ نے جواب ویا کہ اللہ کہ ہم جانے جواب ویا کہ اللہ کہ ہم جانے جان کے اس پر حفرت عمر ہے نے فرمایا کہ اللہ تو جان ہیں ہے ہم جانے جائیں ہے اس کے اس کے ہیں گہر نے دہم نہیں جانے ۔ ابن عباس ہو فرما تے ہیں کہ 'میر نے دہم نہیں ایک بات آری تھی ، ( مگر میں کہنے کی جراکت نہیں کر بار ہا تھا ) حضرت عمر ہے نے جھے سے مخاطب ہو کر فرمایا ، ' بھتیے ! تہمارے ول میں جو کچھ ہاں کا اظہار کر دواورا پنے کو حقیر نہ بھو' نے حضرت ابن عباس ہو نے کہا کہ میراخیال ہے کہ ( یہ کسی خاص شحف کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ) یہ ایک عمل سے متعلق بطور مثال بات کہی گئی ہے ۔ تو حضرت عمر ہے نے فرمایا کہ 'کون سامل' ؟ میں نہیں ہے بلکہ ) یہ ایک کہا کہ یہ ایک ایس خی شخص کی مثال ہے جواطاعت الہی میں زندگی بسر کر رہا تھا ، پھر شیطان کے بہکا وے میں آکر معصیت کرنے لگا اور اپنے اعمال کواس نے ڈبود یا الے شیطان کے بہکا وے میں آکر معصیت کرنے لگا اور اپنے اعمال کواس نے ڈبود یا الے شیطان کے بہکا وے میں آکر معصیت کرنے لگا اور اپنے اعمال کواس نے ڈبود یا الے۔

### حضرت ابن عباس ﷺ کے بارے میں اقوال صحابہ

متدرک حاکم میں ابن مسعود سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ابن عباس ﷺ کے حوالے سے فر مایا۔

#### نعم ترجمان القرآن

(ابن عماس على قرآن كے كياخوب ترجمان ہيں)

حضور ﷺ جب حضرت میمونہ کے ہاں تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو انہیں فر ماتے او ننھے! تم بھی اٹھ خاؤ ، ( بخاری کتاب انعلم ) گویا چھوٹی عمر ہے ہی حضور ﷺ نے کمال شفقت ہےان کی تربیت فر مائی۔

#### حضرت عمرﷺ كاارشاد:

هوا علمكم ــــ (ابن عباس المنهم سب ميس سے زياده قرآن كے جانے والے بيس) آپ فرماتے تھے كه ابن عباس الله تقى الكحول بول يعنى جوان جسم والے پخته دانش مند ہو)۔

### حضرت على ﷺ كا قول

آپ قرآن کی تغییرایسے کرتے ہیں کہ می شفاف پردے کے پس منظرے گویاغیب کی چیزیں دیکھ دہے ہیں۔ معال

### حضرت عبدالله ابن مسعود ﷺ كا قول

اعلم امة محمد بما انزل على محمد (حضور الكيك امت مين شريعت محدى كوسب سے زياده

اع (ابخاری جامع استیم ، کتاب، النفیر ) <u>-</u>

جانے والے آپ میں) متدرک میں ابن عمر سے ایک طویل روایت ہے جس کے آخر میں لسانِ نبوت نے ابن عباس کو حبو الامه (علم کاسمندر) فرمایا۔ خلفائے راشدین و کہار صحابہ تک ان کی قر آن بھی سے مستنفید ہوتے رہے۔

اہم امبابِ فضیلت:

آپ كى شخصيت كے ملمى نطائل دمنا قب متعدد بين تا ہم اگر مختفرا ذكر كياجائے تو آپ كے امتيازات بير بين:

- ا) دعائے نبوت کا فیضان۔ ۲) کا شانۂ نبوت میں تربیت
  - ۳) کبارسحابه کی صحبت ۳) طلب علم کااز حد شوق
  - ۵) بيمثال قوت وها فظه ۲) مرتبداجتها و يرفائز مونا
    - انتهائی کلته رس طبیعت

## طرزتغيير:

آپ " کا انداز تغییر ہمد پہلو ہوتا کہیں لغت عرب واشعار عرب کی وقتی علمی ابحاث ہیں، کہیں عربوں کے عاورہ ولہوں پر بحث و تحیص ہے، کہیں۔ "ایام العرب" کا تذکرہ ہے تو کہیں جابلی ادب کے کسی گوشہ پراخذ واستفادہ کے ساتھ ساتھ لفقہ و جرح بھی ہے۔ بیتو ہوا ایک خاص پہلولیکن عمومی طور پر آپ کی تغییر کا انداز بقول ابن جمراس طرح کا تھا: "اگر کوئی آپ سے مسئلہ بوچھتا اور اس معالمے میں قرآن حکیم سے واضح تھم ملی تو آپ اسے بتلا دیتے ، وگرنہ قول رسول (حدیث وسنت ) کو بنیا دیتا ہے اور اگر قول نبی سے مسئلہ صراحنا تا بت نہوتا تو شیخین کے اقوال کو دیکھتے ، اگر یہاں سے بھی مسئلہ کے حل کی جانب آپ کی وانست میں کوئی اشارہ نہ ملیا تو پھراپی رائے بیان فرماتے۔ جود لائل و براہین سے مصع ہوتی ۔ "!"

محمد حسین ذہبی کے بقول آپ اہلِ کتاب ہے بھی رجوع فرماتے۔ جہاں تک بھی تصص قرآنی کا انجیل ہے۔ انفاق ہوتا تو آپ قرآن کے اس مجمل کو انجیل ہے مفصلاً کھو لئے لیکن اس معاملہ میں آپ از حد درجہ بختاط رہتے۔ <sup>سی</sup>

خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی تمدن کو جو وسعت کی ، تو بہت سے مسائل ایسے پیدا ہوئے کہ جن کی پہلے مثال نتھی ۔ آپ نے اسلامی تہذیب کی وسعت پذیری میں بھر پور حصہ لیا اور ایرانی و دیگر متدن اقوام کے قبول اسلام سے جو دی کی وسعت پھیلی اور جونت سے مسائل پیدا ہوئے۔ آپ نے انہیں اپنی خاص اجتہا دی بصیرت اور

٣٢ الاصابة في التميز الصحابه ابن حجر عسقلاني جلد اصغه ١٣٢٥ س

٣١٠ النغيروالمفسر ون الذهمي محمد سين مجلدا صفحة عرب

ذوقِ قرآنی ہے طل کیا۔

#### آپ کے چندمعروف تلاغمہ:

کہ کرمہ کے مکتب تغییر کے آپ امام ہیں اور مدینہ منورہ ،عراق، دمشق و دگیر بلاد اسلامیہ میں فن تغییر کو عروج آپ بی کے تلاقہ و نیا۔

سعیدٌ بن جبیر، امام ضحاک بن متراحم ، امام مجامدٌ بن جبیر، امام قمادهٔ ، علیٌ بن ابی طلحه ، مقاتلٌ بن سلیمان ، امام شعبهٌ بن حجاج ، امام مفیانٌ بن سعید تو ری ، ابوعمروٌ بن العلا اور حضرت عکر مه " مشهور بین \_

آپ کی مرویات

بر میں حرمین سے اپنی الجامع الصحیح میں آپ کی ۱۲۰ روایات لی ہیں۔امام سلم نے ۹۰ ،صحاح و دیگر کتب حدیث میں آپ کی مرویات کی تعداد ۱۲۲۰ ایا ۱۵ اتک بیان کی گئی ہیں۔

حدیث کا شاید بی کوئی ایبا مجموعہ ہوجس کی کتاب النفیبر میں آپ کی روایات درج نہ ہوں۔ تفییر ابن جریر طبری سے لیے کرجتنی امہات تفاسیر ہیں وہ آپ کے تفییری اقوال سے مزین ہیں۔ کوئی مفسر آپ کے نہم قرآن سے اعتنائی نہیں کرسکا۔

#### وفات حسرت آيات

مرک آخری مرطبے میں آپ آب و ہوا کی تبدیلی کی خاطر طائف کی وادی میں فروشش ہو گئے اور تا دمِ آخریں اس جگہ کواینے قیام کے فخر سے متحر کئے رکھا۔

آخر عربس بينائي چلى فى تى كىكن آپ اس برزياده ملكين ند بوئ بلك فرمايا:

ففي لساني وقلبي منهما نور

ان ياخذ الله من عيني نورها

وفي قمي صارم كالسيف مأثور

قلبي زكي وعقلي غير ذي دخل

(اگرانته کے علم سے میری آنکھوں کی بعمارت جاتی بھی رہی تو کیاغم، میری زبان اور میرے ول میں اس

ے برو کرنور ہے۔

میرادل پاک وطاہر ہے اور میری عقل وہم میں کوئی کی نہیں اور میرے مندمیں اللہ نے جوز بان رکھی ہے وہ تینج پرّ ال سے بڑھ کر ہے۔)

وفات

بالآخريه منسراعظم ترجمان القرآن دعائة نبوى كافيض يافتة حمر الامة فتى الكحول ( پختة فكرجوان ) قرآن كا

سب ہے بڑاعالم علم عمل کا آفتاب اے برس تک اپنی علمی وفکری تابانیوں سے ایک عالم کومنور کرتا ہوا ۱۸ ھجری کو طاکف کی وادی میں جاغروب ہوا۔

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام محد بن حقيد في جنازه يره هايا اور قرمايا:

''اس امت کے سبر دکر دیا۔'' آخر میں بطور برکت ہم حضرت حسان کے چندوہ اشعار نقل کر کے اس مذکرہ جمیل کو کھمل کرتے ہیں۔

رائيت له في كل مجمعة فضلا بملتقطات لاترئ بينهما فصلا لذي اربة في القول جدا ولا هذلا فنلت ذراها لادينيا ولا وعلا بليغا ولم تخلق كهاما ولا حلا

اذا ما ابن عباس بدالک وجههٔ اذا قال لم يترک مقالا لقائل كفي وشفى مافى النفوس فلم يدع سموت الى العليا، بغير مشقه خلقت حليفا للمرؤة والندى

ترجمہ: ابن عباس ﷺ کا سرایا ایسا با وقار ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ہرعلمی مجلس میں امتیاز وفضیلت کے مستحق تھہریں گے۔ جب آپ گفتگوفر ماتے ہیں۔ تو وہ الی مکمل ، جامع اور نقائص سے پاک ہوتی ہے کہ کسی دوسر سے کیلئے بولنے یااعتراض کرنے کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ گویا کہ ہرعیب اور کجی سے پاک۔

جو کچھ ذخیرہ علم ان کے دل میں ہے وہ ہرمسئلے کے حل کیلئے کا فی ہے۔ آپ کی دانش ہمہ پہلو ہے۔ای لئے آپ کسی ماہر ونہیم زبان دان کی طرح گفتگو میں کوئی رختہیں چھوڑتے۔

اے ابن عباس ﷺ! بخدا آپ بغیر کسی خاص مشقت کے علم کے پہاڑ پر چڑھتے چلے گئے اور بالآخراس کی چوٹی پر پہنچے (بعنی علم میں سب سے فائق تھہر ہے) اور وادی علم و تحقیق کی کوئی بلندی و پستی آپ سے تحفی ندرہ سکی ۔ چوٹی پر پہنچے (بعنی علم میں سب سے فائق تھہر ہے) اور وادی علم و تحقیق کی کوئی بلندی و پستی آپ سے تحفی ندرہ سکی ا (اے ابن عباس ﷺ!) آپ دادود ہمش مخاوت اور عالی ظرفی کے گویا ساتھی بنا کر دنیا میں جھیجے گئے جیں ۔ معہ تو آپ ست رو ہیں نہ کمر وراور نہ ہی مال و دولت سے محروم (بعنی آپ چست و تیز روقو کی اور صاحبِ مال ہیں )۔

فقیر حافظ محمر سعیداحمد عاطف ۲۲ رمضان المبارک ۱۳۲۲ هے/نومبر ۲۰۰۵ء مسجد شان اسلام گلبرگ لا ہور

# مختضرتعارف وحالات امام جلال الدين سيوطيّ

ولادت وتجيين

آپ کا کمل نام ' جلال الدین ابوالفضل عبدالرخمن ابن ابی الیوطی ہے۔ آپ مصر کے ایک قصبہ ' الیوط''
کے محلّہ خضریہ میں رجب المرجب ۱۹۹ ھے کو بیدا ہوئے آپ کے والد کمال ابو بکر آپ کو ولی کا مل شخ محمہ مجذوب کی ضدمت میں لے گئے۔ انہوں نے اس بنچ کے لیے علم وسعادت کی دعا فرمائی ۔ ابھی آپ محض بانچ برس سات ماہ کے شخصہ والد کے دست شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی بیشانی سے علم کا نور چمکنا تھا۔ محض آٹھ برس کی عمر میں آپ نے کہ والد کے دست شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ کی بیشانی سے علم کا نور چمکنا تھا۔ محض آٹھ برس کی عمر میں آپ نے قر آن مجید حفظ کر لیا۔ آپ کے والد نے اپنی زندگی میں انہیں اپنے چندعلم دوست متقی لوگوں کی تربیت میں دے دیا تھا۔ والد مرحوم کے اِن دوستوں نے بھی کمال وضع داری سے اپنی دوئی تبھائی۔ اور اس بنچ کوعلم سے آراستہ و بیراستہ کر دیا۔ آپ بچپن سے بی سنجیدہ و عبادت گز ارتھے۔ واغ بتیمی نے بچپن میں بی آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا۔ والد کے دوستوں نے بچپن میں بی آپ کو ذمہ دار بنا دیا تھا۔ والد کے دوستوں نے آپ بھی مصارف برداشت کے ان دوستوں میں کمال ابن ھام کا نام نمایاں ہے۔

تعايم

آپ نے تحصیل علم کو بچین سے ہی اپنا مقصد بنالیا۔ بلوغ سے قبل ہی آپ نے امھات کتب کے متون تک یاد کر لئے۔ حفظ قرآن کی برکت سے حافظ ایسا بے مثال تھا کہ ہر چیز نقش کر لیتا تھا۔ قاہرہ کے علاء سے اکتساب علم کے بعد آپ نے علاء یمن اور علاء شام کی علمی صحبتوں سے فیض پایا پھر آپ حربین شریفین تشریف نے گئے وہاں کے کہا دشیوخ سے علم حاصل کیا اب آپ کو ' رسوخ فی انعلم' حاصل ہوگیا۔ بعض تذکرہ نویبوں نے حصولِ علم کیلئے آپ کا برصغیر آنا بھی نقل کیا ہے۔ معقولات کی نسبت آپ کو منقولات سے زیادہ دلچین تھی اور پھر بالحضوص علوم القرآن وعلوم الحدیث سے تو عشق کے درجہ تک لگاؤتھا۔

آپ کے اساتذہ کی تعداد دوسو سے زائد ہے۔ آپ اپنے ایک گرامی قدراستاد مجی الدین کا فیمی کی خدمت میں رہ کر چودہ سال تک برابران کے چشمہ علم سے فیض یاب ہوتے رہے۔ آپ نے ''تفسیر بیضادی'' شیخ الاسلام شرف الدین مناوی سے پڑھی اور علامہ زخشر کی کی شاف کے اسرار ورموزشنج سیف الدین حفی سے سیکھے۔ ایسے ہی آ پ کے ایک ناموراستادعلامہ تنفینی ہیں جوان کے سر پرست بھی رہے ایک اور ناموراستاد جلال الدین انحکی نے بھی اینے علوم ایام سیوطی کونشقل کیے۔

# تعليم وتذريس

حسول علم ہے فراغت کے بعد شخو نید میں فقہ کے استاذ کے طور پر پڑھانا شروع کیا۔ یادر ہے کہ علامہ موصوف کے والد مرحوم بھی ای مدرسہ میں ای منصب پرفائزر ہے تھے۔ ۱۹۸۱ھ برطابق ۱۳۸۲ء میں آئیس ایک بڑے مدرسہ 'مدرسہ الی مندسہ نیم مندعلم پر رونق افروز ہونے کا موقع ملا۔ یہاں آپ بندرہ برس تک علم و تحقیق کے موتی مدرسہ 'مدرسہ الیبیر سید' مدرسہ الیبیر سید' علی سند و تالیف کی طرف رخان ہواتو آپ نے اس مدرسہ سے علیحدگی اختیار فرمالی۔ اب آپ کواپی تھنیفی مہمات کیلئے ایک ایسے مقام کی تلاش تھی جہاں آپ تنہائی میں سکون واطعینان کے ساتھ اپنے علمی مشاغل میں منہمک رہ سیس ۔ اس کے لئے آپ نے جزیرہ نیل کے ایک پر سکون علاقہ ''الروضہ' کا اجتاب کیا۔ اور آپ کی اکثر تھا نیف و تالیفات' الروضہ' کا اجتاب کیا۔ اور آپ کی اکثر تھا نیف و تالیفات' الروضہ' کے ای خلوت کدہ سے نکل کرچار دا تگ عالم میں تھیلیں علم کا یہ جو یا الروضہ میں منہمک و کہ سوائے تحقیق و تدقیق کے جرچیز کو ٹالوی حقیت دی اور دست اجل کے آنے تک اس گوشنہ علم میں منہمک و معتکف رہا۔

آپ کی انفرادیت وامتیازیہ ہے کہ آپ نے علوم اسلامی کے ہراہم پہلو پر پچھ نہ پچھ ضرور لکھا ہے، علوم عقلیہ دنقلیہ کا شاید ہی کوئی گوشہ ایہا ہو کہ جس پر علامہ موصوف نے داد تحقیق نہ دی ہو۔ قر آنیات پر آپ کی تصانیف د تالیفات دیکھ کرچیرت ہوتی ہے کہ کمی اداروں کا کام تین تنہا شخص نے کیسے کیا ہوگا؟

#### آپ کی شاہ کارتصانیف

(۱) الاتقان في علوم القرآن (۲) تغییر الجلالین (۳) لباب النقول في اسباب النزول (۳) تغییر الدر المنور (۵) مجمع البحرین ومطلع البدرین (۲) ترجمان القرآن في النفیر الممسند للقرآن (۵) معترک الاقران في الجاز القرآن (۸) تناسق الدرر في تناسب السور (۹) مضحمات الاقران في مسهمات القرآن (۱۰) اسرار النفزیل (۱۱) المحدنب بماوقع في القرآن من المعرب (۱۲) فتح الجلیل (۱۳) مفاتیح الغیب (۱۳) الجوابر في علم النفیر (۱۵) الاکلیل في اختیاط الدین في صلوة الوسطي (۱۷) عاشیة تغییر بیضاوی (۱۸) القول الفتیح في تعین الذین الذین الدین مراصد المطالع في تناسب القاطع والمطالع (۲۰) الاز هار الفاتح في شرح الاستعازه والبسملة (۱۲) شائل الزبر في فضائل السور (۲۲) الكلام على اول الفتح -

# تعارف مؤلف تفسيرا بن عباس ظائم

#### ابوطا برمحمه ليعقوب الفير وزآباوي

اس تغییری مجموعہ کے مؤلف و مرتب کا کھمل نام ابوالطا ہر محمد بن ایعقوب بن محمد بن ابرہم نجدالدین الشیر ازی
الشافعی ہے۔ آپ شیراز شہر کے قریب ایک گاؤں'' کا زرون' میں ۳۹ سے جو کی برطابق ۱۳۳۹ء کو پیدا ہوئے۔ بجین سے بی ذہانت و تقویٰ کے آٹار معصوم جبرے پر نمایاں تھے۔ آپ کی تعلیم کا علاقہ اور اسما تذہ کا وائرہ خاصا دسج ہے۔
شروع شروع میں شیراز بی سے تعلیم حاصل کی ، پھر تخصیل علم کے لیے ایک اور شہر واسط کا رخ کیا اور پھر وہاں سے عروس البلاد بغداد کا رخ کیا جواس و قت علم و فن کا مرکز تھا۔ یانچ برس تک یہاں کے اسما تذہ فن سے فیض حاصل کیا۔
پور علم کا شوق آئیس کشاں کشاں و مشق میں امام تاج الدین السبی کے ہاں لے گیا۔ آپ وہاں رہ کر کئی برس تک علم کی تھوٹی بھی مورخین نے اشارہ تفعیف تھی بھاتے رہے اور امام السبی کے علوم کو اپ ول و و ماغ میں سمویا۔ اس طرح کچھ مورخین نے اشارہ تفعیف فیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ آپ نے امام ابن قیم کے سامے بھی زانو نے تلمذ طے کئے۔

پھر یہاں ہے آپ بیت المقدس تشریف لے گئے اور وہاں کبار علاء سے خود علم حاصل کرتے اور عام علماء کو اپنے علم ہے ستفید کرتے رہے ہتاہم و تعلم کا یہ سلسلہ بیت المقدس میں قرباوس سال تک چلاا رہا۔ اس کے بعد آپ نے سیرو افی الاو حس (زمین میں نگاؤ بھیرت کے ساتھ چلو پھرو) کے ارشاد قرآنی کے مطابق اپنی طویل سیاحت کا آغاز کیا۔ اس میں اولا آپ نے حرمین شریفین کی زیارت کی پھرایشیائے کو چک، ترکی، قاہرہ کا سفر کیا۔ اس دوران آپ کا خاصا دفت مکہ مرمد میں گزرا۔ یہاں کے شیورخ و اکابرے آپ نے علم حاصل کیا اور اصاغر کو اپنے علم سے نیاب کیا۔ بعض مورضین کے مطابق آپ نے ہندستان کا سفر بھی کیا۔ بہر حال آپ کی سیاحت اور قیام مکد کا عرصہ پودہ سال پر محیط ہے۔ پھر ۱۳۹۳ء میں آپ نے سلطان احمد بین اولیس کی جانب سے بغداد آنے کی درخواست تبول کی ۔ پھر عرصہ آپ سلطان سے وابستہ رہے پھر آواب سلطانی سے عدم موافقت کے باعث ایران چلے گئے پھر عرصہ بین مقرم میں آپ کی درخواست تبول کی سیم مرہے۔ پھر جب تیمور لنگ، نے آپ کے وظن مالوف شیراز کو فتح کیا جب آپ و بین تھے۔ تا ہم تیمور آپ میں مقیم رہے۔ پھر جب تیمور لنگ، نے آپ کے وابستہ رہاں کے باقوں اپنے اس برباد شدہ شہر میں آپ کی رقت انگیز طبیعت زیادہ و رہے جب نہ نظم ہرکی۔ اب آپ نے فیصلہ کیا کہ کی پرسکون کو شد میں میٹھ کر خالص علمی کا م کیا جائے اس کے لیے آپ نے جب نہ خوبی کی دائی کا می کا دورے میں میٹھ کر خالص علمی کا م کیا جائے اس کے لیے آپ نے جب نے خوبی کی دائی کا سیاحت کیا دیا کے سلطان را ملک اسلم کی برسکون کو شد میں میٹھ کی تھی۔ یہاں کے سلطان ( ملک اسلم کیل برباس کے سلطان ( ملک اسلم کیل برباس کے سلطان ( ملک اسلم کیل برباس کے سلے آپ کیا برباس کے سلطان ( ملک اسلم کیل برباس کے سلطان کیا ہوئی کیا ہے کا برباس کے سلطان کیا ہوئی کی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کیا ہوئ

آپ کواپنے ہاں آنے کی دعوت دی اور سلطان کی استدعا پر آپ نے بین کے قاضی القصناۃ کے عہد ہے کوروئق بخشی۔
پھر پچھ عرصہ بعداس عہدہ سے معذرت کی اور اپنے علمی کا موں بیس دوبارہ سے منہمک ہوگئے۔ اس اثناء میں آپ نے دوبارہ حرم مکہ کا سفر بھی اختیار کیا۔ مہ جلد بی واپس شہر زبیدہ کولوٹ آئے پھر و ہیں آپ نے جم کرعلمی کا م کیا اور ''القاموں'' جیسی علمی لغت مرتب کی اور تنویر المقباس المعروف' تنفیر ابن عباس " '' میبی تالیف فر مائی ، وادئ علم کا یہ جلیل القدر را بی علم و تحقیق کے اس مسلسل سفر میں بی رہا یہاں تک کے فرضتہ اجل آن پہنچا اور آپ ۲۰ شوال ۱۸۵ ھی بمطابق سے عالم بقاء کی طرف چلے گئے۔

مقام ومرتبه

آباپ دفت کے جلیل القدر مفسر ، محدث ، ماہر لغت اور اعلیٰ پائے کے ادبیب سے بیخص اعتبارے بڑے غیرت مند ، خود دارا ور متی ہے ۔ زندگی کا انداز سادہ و پر وقار تھا۔ سلاطین عصر سے وابستگی کے باوجود آب کی حق گوئی و خود داری میں کوئی فرق نہ آیا ، آپ علوم میں شان امامت رکھتے تھے۔ اپنے وقت کے تبحر اور بڑے علماء سے اخذ فیض کیا۔ اور خود علم کے ہزاروں پیاسوں کو اپنے چشمہ علم سے سیراب کیا۔ طبیعت میں رفت و قوق عبادت بہت تھا۔ جس کیا۔ اور خود علم کے ہزاروں پیاسوں کو اپنے چشمہ علم سے سیراب کیا۔ طبیعت میں رفت و قوق عبادت بہت تھا۔ جس کے سبب شخصیت میں ایک خاص طرح کا تفہراؤ اور وقار آگیا تھا۔

تصانيف وتاليفات قرآنيات

(۲) ''بعیائز ذوالتمیز فی لطا نف الکتاب العزیز'' کے نام ہے آپ نے قرآن مجید کی چیرجلدوں پرمشمل تغییر ککھی۔ پیفسیرقاہرہ وبیروت سے بار ہا حجیب پیکی ہے۔

(۴) سیرت النبی ﷺ رمخضر کتاب" سفرالسعادة باالصراط المشقیم" کے نام ہے کھی۔

۵) مدیث میں بخاری شریف کی ایک شرح بھی لکھی جو تایا ب ہے۔

(۲) آپ کی اہم اورمشہورترین تالیف، ''القاموں'' ہے۔ یہ جائم ترین عربی لغات میں شار ہوتی ہے اس کی مقبولیت کا اندازہ اس ہے لگایا جاسکتا ہے کہ علم دینیہ کے برمحقق و عالم نے اس سے استفادہ کیا۔ اس کی مفصل شرح سیدمرتضٰی الزبیدی (وفات او ۱۷ء) کی'' تاج العروس'' ہے۔جودس جلدوںِ میں ہے۔

(۷) " البلغه فی تاریخ ائمة اللغة 'عربی لغت اورادب کے دہ اساطین جنہوں نے اس زبان پرکسی بھی حوالہ سے نی طرح کا بنیا دی وحوالہ جاتی کام کیا ہے اس کتاب میں ان میں سے چندا کیے کا تذکرہ ہے۔

(٨) " "كتاب تجبير الموثين فيما فقال إلسين كشين "بير بي الفاظ ، بحث كرتى ب كثيس كورش دوول كلصاجا سكتاب

# مقدمه: لباب النقول في اسباب النزول

جملہ حمد وتعریفات اس رب لاشریک کے شایانِ شان ہیں کہ جس نے اپنے قانون کے تحت ہر چیز کیلئے ایک ظاہری سبب وقانون بنایا اورا پنے بند ہے تحمد وقت پر منفروشان کی حال ایک عظیم کتاب نازل فر مائی۔ جس میں ہرایک متعلق چیز کی حکمت بیان کی تی ہے اور دھارے آقا وسردار تنم المرسلین پرلا کھوں درود وسلام بیان کی تی ہے اور دھارے آقا وسردار تنم المرسلین پرلا کھوں درود وسلام ہوں۔ جو کہا بی سیرت مبار کہ میں تمام انبیاء ہے اعلی واشرف اور ممتاز ہیں اور خاندانی وجاہت و حسب و تسب کے پہلو ہے بھی سب سے برتر حال اور منفردشان کے مالک ہیں۔ آپ کے اہل بیت اور اصحاب کرام پر بھی الله درود و دسلام نازل فر مائے جو کہ تی کے بعدا ہے اعمال و کردار میں دنیا بھر میں یگا نداور ممتاز ہیں۔

ا مابعد: اس کے بعد عرض یہ ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب کا نام 'لباب النقول فی اسباب النزول' رکھا ہے اس کتاب میں میراطریقہ یہ ہے کہ میں نے حدیث اصول حدیث اور مختلف اصحاب دوایت کی تفاسیر سے مضمون کے کران کی تلخیص کی ہے۔ مقد مہ: اسباب فن نزول ایک عظیم فن ہے۔ اس کے متعلق درست معلومات سے بڑا قیمتی علم حاصل ہوتا ہے اور جولوگ اسباب نزول کو محض ایک تاریخی حیثیت دیتے ہوئے اس بات کے قائل ہیں کرفیم القرآن میں ان اسباب کے معلوم ہونے سباب نزول کو مختل ایک تاریخی حیثیت درست نہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس فن کے معلوم ہونے سے ہوئے ان میں باشر فوا کہ واصل ہوئے ہے ہوئے ان میں باشر فوا کہ واصل ہوئے ہیں۔ اور ایک ایم فا کہ و سیمی ہے کہ آیات قرآ نیر کا صحیح مفہوم شعین کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بی آیات کے شار فوا کہ حاصل ہوئے ہیں۔ اور ایک ایم فا کہ و سیمی ہے کہ آیات قرآ نیر کا صحیح مفہوم شعین کیا جا سکتا ہے۔ ایسے بی آیات کے فنم میں آنے والے متعدد سوالات اور اشکالات کا تشفی بخش جواب بھی میسر آنجا تا ہے۔

سیجھ علماء سلف کے اقوال ملاحظہ قرمائیں اس ہے آپ کواندازہ ہوگا کہ مشکلات ِقرآنی کی تنہیم میں فن اسباب نزول کی مس قدرا ہمیت ہے۔

(۱) علامہ واحدیؒ کہتے ہیں کہ آب کریر کی تغییر کو پوری طرح سجھنا اس واقعہ کے شاپ زول کے معلوم کے بغیر ممکن نہیں۔ (۲) ابن وقیق فرماتے ہیں کہ معانی قرآن کو یجھنے کے لئے شاپ زول ایک تو ک ذریعہ ہے۔ (۳) امام این تیمیہ فرماتے ہیں کہ شاپ زول ہے واقعیت آبت قرآنی کے بچھنے ہیں از حدد دگار ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سبب کے معلوم ہو جانے ہے۔ مسبب کا علم ہوجاتا ہے۔ جب سلف صالحین ہیں ہے ایک جماعت کوآیات قرآنی کے قبیم ہیں اشکال پیدا ہوا تو انہوں نے ان آبات کے شاپ زول معلوم کئے۔ جس سے ان کی وہٹی الجھنیں ختم ہو کہٹیں اور جملہ شبہات وور ہو گئے۔ (۳) واحدیؒ کہتے ہیں کہ شاپ زول کا معالمہ اتنا تازک ہے کہ بغیر جو شاپ نزول کے وقت موجود تھے شان نزول کا معالمہ اتنا تازک ہے کہ بغیر جو شاپ نزول کے وقت موجود تھے شان نزول کا معالمہ اتنا تازک ہے کہ بغیر جو شاپ نزول کے وقت موجود تھے شان نزول پر بات کرنا غیر مناسب ہے۔ (۵) امام محمد بن سیر بی ٹر ماتے ہیں کہ ہیں نے عبیدہ سے دریا فت کیا تو انہوں نے فرمایا۔ اس معالمہ ہیں جن تعالی ہے ڈرواور درست بات بیان کر وحقیقت یہ ہو کہ وہ برگ اس دنیا دریا فت کے جوآیات قرآنے ہیں کہ شاپ نزول سے مجلح طریقہ پر واقف شے اور ان کے علاوہ دیگر حضرات نے فرمایا ہے کہ فن اسبب نزول کا عمل محب برام کو بی صبح سن بوری علی ہے گئے کی بدولت متعدد قرآئن کے ذریا ہے حاصل ہوتا تھا۔ اور اس بھیرت سے وہ محب نبی نور کی احتیاط کا بیا کم تھا کہ دہ اس چیز کو تعلی طور پر بیان نہیں وہ وہ موسی اسبب نزول کا عمل عالم تھا کہ دہ اس چیز کو تعلی طور پر بیان نہیں وہ موسی اور عدالتی خیز کو تھی عور پر بیان نہیں

کرتے تھے۔ بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ یہاں اس معاملے میں جھے یوں یاد پڑتا ہے کہ یہ آیت فلال واقعہ کے بارے میں تازل ہوئی تھی۔اور بہی مختاط طریقہ ہے اور سلم شریف کی اس ضمن میں ایک روایت ہے کہ جس میں حضرت جابر ﷺ فرماتے میں کہ یہود کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ اس کے بیچھے ہے ہوکر وظیفہ ذوجیت اواکر بے تو اس سے اس کی اولا و شیر ھی آنکھوں والی (جھینگی) پیدا ہوگی۔رب تعالی نے یہود کے اس قول کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا:

نساء کم حرث لکم فاتو احرثکم انی شنتم و قدمو انفسکم. لینیاس آیت کاسب زول یمود کا قول تھا۔
(۲) امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام "کا پیفرمانا کہ بیآیت اس فلال واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو ایے حالات میں مقصد سیمونا ہے کہ ہرواقعہ ہی اصل میں فلال آیت قرآنی کے نزول کا سبب ہے۔ اور بھی کیھار مدعا بیہونا ہے کہ بے واقعہ بھی اصل میں فلال آیت قرآنی کا شان نزول ندہو۔ جیسا کہ اہل علم میں عموماً بیکہا جاتا ہے کہ اس اس سیمنی مراد لئے گئے ہیں۔

جب کوئی صحافی مسول فرماتے کہ ہے آ بہت فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس باب میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ صحابی کا اسطرح سے فرمانا حدیث مند کے قائم مقام ہے یانہیں؟ جبکہ صحابی اس سیب کو بیان بھی کریں۔جس کی وجہ ہے آ بہت کریمہ کا نزول ہوا۔ یا پھر صحابی کا بیٹول اس تغییر کے قام مقام ہے جو کہ حدیثِ مندنہیں ہے۔ مہی دجہ ہے کہ امام مخاری تو ای قول کوبھی حدیث مسند میں داخل فر ماتے ہیں۔اوران کےعلاوہ دوسرے حضرات محدثین ،حدیثِ مسند میں اس کوشامل مہیں فریاتے۔احادیث میں جومسانید کی کتابیں ہیں وہ سب ای اصطلاح کے مطابق ہیں جیسا کے مسندا مام احمد دغیرہ۔ بیتو ہوا ا یک نقط نظر۔ دیگرا ال علم کا موقف یہ ہے کہ جب ایسا شانِ نزول بیان کیا جائے کہا سکے نوراْ بعد آیت کریمہ کا نزول ہو گیا ہوتو سب کے نزویک صحابی کا بیتول حدیث مسند کے تھم میں داخل ہے۔علامہ زرکشی اپنی کتاب البر ہان فی علوم القرآن میں قر ماتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین کی عادت کے مطالعہ سے میمعلوم ہوتا ہے کہ جس وقت ان میں سے کوئی اسبابِ نزول کے حوالے سے بول فرما تا ہے کہ میآ بہت کر بمہاس واقعہ کے بارے میں تا زل ہوئی ہے ۔ تو اس کا مدعا بیہوتا ہے کہ میتھم بھی اس آیت سے تابت ہوتا ہے نہ کہ بیرواقعہ مزول آیت کا سبب ہے تو گویا بیآ بیت کریمہ سے اس حکم کو تابت کرنے کیلئے استدلال کرنا ہے۔اس سے محص نقل واقعہ اور سبب نزول کابیان نہیں ہے۔ بیاہم بنیادی نکتہ ہے۔ورست بات مہی ہے کہ سبب نزول کے بارے میں جو چیزاہم ہے وہ بہے کہ آیت کر ممہ واقعہ پیش آنے کے زمانے میں نازل ندہوئی ہو۔اس طرز تحقیق سے علامہ واحدی کا وہ قول جوانہوں نے سورۃ فیل کے متعلق بیان کیا ہے کہ اس کے مزول کا سبب ابر صد کا آنا اور بیت اللہ پر تملہ کرنا ہے وغیرہ غلط ہو جاتا ہے کیونکہ ان چیز وں کا اسباب نزول ہے کوئی تعلق نہیں بنتا، بلکہ میتو زمانہ ماضی میں پیش آمدہ واقعات و حادثات کو بیان کرنا اوران کے ذریعے تز کیروموعظت کرنا ہے جیسا کہ حضرت نوح وطوفان نوح کا واقعہ، قوم عاد وثمود کی نا فرمانیوں و تکذیب حق کے سبب ان پرجواللہ کی طرف سے عذاب وحوادث نازل ہوئے ان کابیان ہے ایسے ہی بیت اللہ کی تغمیر کے واقعات میں ابراہیم وا ساعیل کی سعی و ہندگی ا نابت اور حشیب گا تذکرہ ہے۔ بیسب واقعات وحوادث اطلاع و موعظت کی تبیل سے ہیں۔ای طرح علامہ واحدی " کااس آیت قرآئیہ والنہ خید اللّٰہ ابو اہیم خلیلا کی ذیل میں فرمانا کہ اس کے نزول کا سبب ابراہیم کوفلیل بنا ناہے۔لیکن علمی حقائق میہ ہیں کہ اس طرح کی چیزیں اسباب نزول میں سے نہیں ہیں

جیما کہ ہم نے پہلے قول سحابی کو حدیث مسند میں واخل کیا ہے ای طرح اُگر آیت کی تفسیر کے بارے میں کسی تابعی سے کوئی چیز مروی ہوتو وہ بھی بمز نہ حدیث مرفوع ہے لیکن مرسل ہے۔ تاہم جب سندسیجے کا ثبوت فراہم ہوجائے گا تو اس مرسل روایت کو قبول کرلیا جائے گا۔اورفن تفییر کےمتعدد جلیل القدرامام *حصرت مجاہدٌ حضرت عکرمیّہ، حضرت سعیدین جبیرٌ* وغیرہ تابعین بی**س**حاب كرامٌ ہے آیات كی تغییر نقل كرتے ہیں۔ يا ایسے بی تغییر كوكسی مرسل حدیث ہے تقویت و تا سُدِل جائے توبیاس كولے ليتے ہیں۔ مجھی کبھارمفسرین ،نزولِ آیت کے متعدداسباب بیان کر دیتے ہیں۔ایسے مقامات برکسی ایک قول کوتر جیج دینے کا طریقہ بیہ ہے کہان عبارات کو بغور دیکھا جائے جو کہان مفسرین حضرات نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔سواگرمفسرین میں سے سمسی نے ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا کہ ہیآ بت اس بارے میں نازل ہوئی ہےاور دوسرے مفسر نے بھی بہی چیز بیان کی کہ ب آیت ای بارے میں نازل ہوئی ہے کیکن اس کے ساتھ ہی دیگر امور بھی بیان کر دیئے تو جان کیجئے کہ یہاں شانِ مزول نہیں بیان کررے بلکداس طریقہ ہے آیت کریمہ کی تفسیر بیان کرنا جائے ہیں۔ شانِ نزول کابیان کرناان کامقصد تہیں ہے اوران دونوں تو لوں کے درمیان کسی متم کا تصاد و تناقض نہیں۔ یا در ہے کہ مفہوم کی بیفہیم اس وقت ہوگی جب طاہری الفاظ میں ان وونوں اقوال کی گنجائش اور گہرائی موجود ہو۔ میں نے اپنی کتاب''الا تقان'' میں اس بحث کوخوب کھول کر بیان کر و یا ہے اس ہے یہ بات واضح ہوگئی کہ اسباب مزول میں قرآن کے ماتحت اسطرح کی چیزوں کا بیان کرنا جا ہے اور غیرمتعلق مواو سے کریز کرنا جا ہے ۔ایسے ہی اگرکسی مفسر نے بیہ بیان کیا کہ بیہ آیت فلاں واقعہ کے تحت نازل ہوئی ہےاورکسی دوسرے مفسر نے اس کے برعکس کسی اور شان نزول کی صراحت کروی ہوتو اسی صراحت والے قول پر اعتبار کیا جائے گا۔مثال کے طور پر بیرآیت كريمه نسساء كم حوث لكم فاتوا حوثكم ابني شئتم كي تفسير مين فرمايا كدبية بيت كريمه ورتول سے ان كے پيخيلے راستے سے صحبت کی اجازت کے متعلق نازل ہوئی ہے اور حضرت جابرا نے ایسے شان نزول کی تشریح کی ہے جواس کے برعکس ہے تو اس صراحت اورقطعتیت کے سبب حضرت جابر کی حدیث ہے متضاد مفہوم کونتی تبجیحتے ہوئے اس پراعتا دو بھروسہ کیا جائے گااور اگرمفسرین میں ہے کسی ایک مفسرنے ایک سبب اور دوسرے نے دوسراسیب بیان کیا تو متعلقہ آیت ان تمام اسباب کے وقوع کے بعد نازل ہوئی ہے۔جیسا کہ آیت' لعان' میں اس چیز کی وضاحت آ جائے گی۔اور بھی آیتِ کریمہ دومرتبہ بھی نازل ہوتی ہے۔جیسا کہ آیت روح اورسور ممل کی آخری آیات اور آیت ما کان للنہی و اللہ ین امنو ا۔

اب تغییر قرآن میں ان امور میں ہے کی ایک امر کوتر ججے دینے کے لئے جن اصولوں کو پیش نظر رکھا جائے گا وہ یہ ہیں کہ:

(۱) اس سند برغور کیا جائے (۲) اور دیکھا جائے کہ دونوں سبوں کو بیان کرنے والوں میں ہے کون راوی ایسا تھا جو
اس واقعہ کے پیش آنے کے وقت وہاں خود موجود تھا (۳) یا کون سا راوی علا یقیسر میں سے ہے۔ جیسا کہ ابن عباس وابن معمود ، دونوں اعلیٰ درجے کے مقسر ہیں ۔ (۴) بھی ہوتا ہے کہ آیت کر بمہ کا نزول دوواقعوں میں سے کی آیک واقعہ کے متعلق ہوتا ہے کہ آیت کر بمہ کا نزول دوواقعوں میں سے کی آیک واقعہ کے متعلق بازل کے متعلق ہوتا ہے گر راوی دونوں واقعوں کو باہم ملا ویتا ہے اور پھر اسمالیان کرتا ہے کہ آیت کر بمہ اس واقعہ کے متعلق بازل ہوئی۔ اس وقت تک اسباب نزول کے فن میں سب سے زیادہ معروف کتاب علامہ واحدی کی ہے ادر پھر میری یہ کتاب۔ واحدی کی سباب النزول ) تاہم میری یہ کتاب واحدی کی کتاب سے ان وجوہ کی بناء پر منفرد ہے۔

(۱)اختصار (۲) جامعیت نبیدوا حدی کے جملہ مباحث پر بھی مشتمل ہے جن پر میں نے ''ک'' کی علامت لگا کر

واضح کردیا ہے۔ (۳) ہیں نے جس حدیث کوجن سجے و معتبر کتابوں نے نقل کیا ہے تواس حدیث کوان کتابوں کی طرف بی منسوب کردیا ہے جیسا کہ صحاح ہے متدرک امام حاکم بھی جائن بنن بہتی ، دارقطی بمندامام احمد بمندابویعی بہتم طیرانی (صغیر، اوسط کمیر ) تغییر ابن افی حاتم بغیر ابن افی حاتم بغیر ابن مرد دیا ابواضیح ، ابن حبان ، فریا بی ، عبدالرزاق ، ابن منذر وغیرہ اوسط کمیر ) تغییر ابن جرم کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور سند خاصی طویل ہوتی ہے اور قاری معلوم نہیں کر سکتا کہ سے حدیث کی مجموعہ حدیث میں متعلق کتاب سے حدیث کی مجموعہ حدیث میں گئی ہے۔ اس لیے بیس نے اختصار و جامعیت کی خاطر فدکورہ کتب حدیث بیس اور علامہ موصوف کی طرف حدیث کا حوالہ دے دیا ہے۔ بیقاری کے لئے بڑی ہولت ہے جوعلامہ واحدیؓ کے ہاں بیسرنہیں اور علامہ موصوف کی طرف حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ کی طرف حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ بیا اوقات حدیث کی کوئی سندموجود بھی ہے یا نہیں۔ کرنا۔ (۵) باہم متعارض رواجوں کو جمح کرنا اور رفع توارض کرنا۔ (۵) بعج حدیث کو فیرضح ہے جمح کرنا اور مقبول کومر دو سے متاز کرنا۔ (۲) باہم متعارض رواجوں کو جمح کرنا ور فیرہ کو بیان نہیں کرتیں انہیں حذف کر دینا۔ بیدہ چناوتو فیق ہے اپنے اصل کرنا۔ (۲) جواحادیث ہماروں تک بہتی گئے ہیں۔ اب ہم اپنے خالق و مالک اور معبود حقیق کی عطاوتو فیق ہے اپنے اصل کے بیان کے بعد ہم آخری سطروں تک بین کے سے بیان کر یہا و معبود حقیق کی عطاوتو فیق ہے۔ اپنے اصل کے بیان کو بیان ہم میار کو تقصوں کو ترتیب اور تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

# مقدمة تفسير حضرت ابن عباس عليه

الله تغالیٰ ہمارے آقا وسر دار رسول وکرم علیہ کی ذات مبارک آٹیکے اہل بیت وصحابہ کرام پر درووسلام ٹازل فریائے۔

سند: اس تغییر کاسلسله سندیه ہے کہ عبدالله بن الفتاین الماراالھر وی پھرابوعبدالله محمود بن محمدالرازی پھر عمار بن عبدالمجید الھر وی پھر علی بن اسحاق سمر قندی پھر محمد بن مروان کلبی سے روایت کرتے ہیں کلبی ابوصالے سے اور وہ حضرت عبدالله بن عباس ﷺ سے روایت فرماتے ہیں :

تفسیر: بسبہ السلّب السرحین الرحیم: میں لفظ: الباء میں رب تعالیٰ کی انفرادیت تجلیات آزمائشوں اور برکات کی طرف اشارہ ہے اور اس سے اس کے نام تن کی ابتداء بھی ہے پھر لفظ السین سے ذات عالی کی عظمت ورفعت بلندی و برتری مراد ہے اور اس سے اللّٰہ تعالیٰ کے صفاقی ناموں میں سے اس کے نام اسمع کی ابتداء ہے ۔میم سے اللّٰہ جل جلالہ کی عموی بادشاہت اور انسانوں پر اس کی مناجات اور احسانات کی جانب اشارہ ہے جواس نے اپنے بندوں کو ایمان کی بدایت دے کر عطاکتے ہیں۔ اور پھر اس سے اللّٰہ جل جلالہ کے ایک نام المجید کی ابتدا ہور ہی ہے اور اللّٰہ کے بندے اپنی جملہ ضروریات و حاجات میں اس قوات تی کے سامنے پنی حاجات کا دائس پھیلائے اور اس کے حضور گر گر ائے اور وہ اللّٰہ جل جلالہ ہر نیک و بد کو دعا سنتا ہے اور ان کی جملہ تکالیف و مصائب دور کرتے ہوئے آئیس دز ق عطاکر کے آئیس اپنی میر بانی عنایت فرما تا ہے اور کی کے دعا سنتا ہے اور ان کی جملہ تکالیف و مصائب دور کرتے ہوئے آئیس دز ق عطاکر کے آئیس اپنی میر بانی عنایت فرما تا ہے اور کی جندی میں داخل فرما تا ہے دنیا میں ان کے بعض گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں آئیس خصوصی مناجوں اور دحتوں ورحتوں جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دنیا میں ان کے بعض گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں آئیس خصوصی مناجوں اور دحتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ دنیا میں ان کے بعض گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور آخرت میں آئیس خصوصی مناجوں اور دحتوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمادیتا ہے۔

شروع خدا کا نام لے کرجو بڑامہر بان نہایت رحم والا ہے سب طرح کی تعریف خدان کو (سزاوار) ہے جو تمام مخلو قات کا یروردگار ہے(۱) برامبر بان نہایت رقم والا (۲) انصاف کے دن کا عاکم (۳)(اے بروردگار) ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ای ہے مدد مانگتے ہیں (۴) ہم کوسید ھے رہتے پر چلا (۵) ان الموت المنظمة المعلى المعنى المعمد المعنى عليه المراكز المول كرسة جن برنوا بنافضل وكرم كرتار با(٢) ندأن ك جن

# سُوة الفاتعة المنافقة في دوانط يشيم الله الزعمن الزجيم

وَ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَكِينَ الْعَكَانِينَ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَكِينِينَ الْحَمْلُ الرِّحِيْمِ فِلْكِيوَمِ الدِّيْنِ أَيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ قَالِمُ إِنَّا الصِّرَاطَ عَيْرِ الْمُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ إِنْ الْمُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ الْمِعْدِوار المارد مرابول عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ الْمُعَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ الْمِعْدِولَ السَّالِينَ الْمُعَمِّدُولِ الصَّالِينَ الْمُعْمُولُ الصَّالِينَ الْمُعْمِدُولُ الصَّالِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### تفسيرسورة الفاتحة آيات (١) تا (٧)

سورہ فاتحد میں اختلاف ہے کہ بیمدنی ہے یا کی۔

حضرت عبداللَّه بن عبالٌّ فرمات میں کہ تمام شکر اللَّه تعالیٰ کے لیے ہیں بعنی اللَّه تعالیٰ این مخلوقات پر انعام کرتا ہےاور مخلوق اس کی حمد وثنا کرتی ہے۔ایک بینفسیر بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں پرشکر ہے جواس نے اپنے مومن بندوں پر کیس اور اِن کو ایمان کی مدایت عطا فر ما کرسب سے بڑا انعام دیا، بیتفسیر بھی ہے کہ شکر وحدانیت اور الوہیت اس اسلے اللّٰہ کے لیے ہے جس کا کوئی معاون اور وزیر نہیں ہے اور وہ ہر ہر جاندار کا پالنے والاہے جوز مین اور آسان پر ہے اور بیفیر بھی کی گئی ہے کہ وہ جنوں اور انسانوں کا مالک ا درسر دار ہے، یہ بھی تفسیر ہے کہ وہ مخلوق کو پیدا کرنے والا ان کورڑق دینے والا اور ایک حالت کود وسری حالت سے بدلنے والا ہے۔

> لفظ رحمٰن میں رحیم سے زیادہ رقت ورحمت ہے اور رحیم جمعنی رقیق ہے۔ (٢)

۔ یوم الدین بدلہ کا وہ فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے جس میں مخلوق کے درمیان فیصلہ ہوگا ان (r)کے اعمال کابدلہ ملے گاء اس دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کئ کا فیصلہ نہیں ہوگا۔

( سم۔ ۵ ) ہم تیری ہی تو حید بیان کرتے ہیں اور تجھ ہے ہی مد دچاہتے ہیں اور تجھ ہی ہے تیری عبادت پر اور تیرے ان انعامات پر کہجن کی وجہ ہے ہم تیری فر ما نبرواری پر قائم رہیں مدد ما تنگتے ہیں۔ قائم رہنے والے دین اسلام کی طرف ہماری رہنمائی فر ماالیں رہنمائی جس سے تو خوش ہے اور ایک تغییر یہ بھی گئی ہے کہ میں اس دین پر ٹابت قدم رکھاور کتاب اللّٰہ کے ساتھ بھی اس کی تغییر کی تئی ہے یعنی ہمیں اس قر آن سے حلال وحرام اور اس کے مفہوم بیجھنے کی تو فیق عطا فر ما۔

(۲-۷) ان لوگوں کا دین جن پرتو نے دین عطا کر کے احسان کیا ہے وہ حضرت موٹی النظیمی کی قوم ہے اور ان کا وہ وقت جب تک اللّٰہ تعالی نے ان سے اپنی نعتوں کو واپس نہیں لیاتھا کہ ان پر واد کی تنہ میں بادل نے سایہ کے رکھا اور اس امت پر بطورِ تعت من وسلوئ آسان سے اتا را گیا۔ اور یہ تغییر بھی ہے کہ انعام والی جماعت سے نبیوں کی جماعت مراد ہے جو ان یہود یوں کے دین کی طلب گار نہیں جن پرتو نے اپنا غصہ کیا اور ان کو ذکیل ورسوا کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ یہودی بن مجے اور نہ ان نصار کی کے دین کے طلب گار ہیں، جو اسلام سے براہ موسلومی میں بردھتی رہیں اور ای طرح ہوتار ہے یا ہے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم نے جو تجھ سے دلی ورخواست کی ہے، وہ وہ تی ہمیں عطافر ہا۔ (اور ہماری ان جملہ دعاؤں کو قول فر ما)

8

#### ڔٷؙٳڵۼٙڹۼؖؿڴ ڛٷٳڵڹڠ*ؽ*ڡ۬ؽ

شروع خدا کانام کے کرجوبرامبریان نہایت رقم والا ہے

الّسہ (ا) یہ کتاب (قرآن مجید) اس میں کچھ

مک نہیں (کہ کلام خدا ہے۔ خدا ہے) ڈر نے

والوں کی رہنما ہے۔ (۲) جوغیب پر ایمان لاتے

اورآ داب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے إ

ان کو عطافر مایا ہے اُس میں سے خرج کرتے

میں۔ (۳) اور جو کتاب (اے تھر والی کی تازل

ہوئی اور جو کتاب (اے تھر والی کی تازل

ہوئی اور جو کتابین تم سے پہلے (پیغیروں پر) تازل

ہوئی سب پر ایمان لاتے اورآ خرت کا یقین

ہوئی سب پر ایمان لاتے اورآ خرت کا یقین

طرف سے ہوایت پر ہیں اور یہی نجات پانے

طرف سے ہوایت پر ہیں اور یہی نجات پانے

والے ہیں۔ (۵)

ڔٷؙٳڐڣڹۼڰ۫ڗؙڂٵڮٷٵڮٷٵڮٵڮٵٷٳ ڛٷٲڹڣڝ۬ڋ؞ڞۿٵڹٳڮڛڡ؈ٳؽڎٳڽۼۏڮ

بشيم الله الزحمن الركييم

المُرَّةُ ذَلِكَ الْكِتْبُ لَارِيبُ فِي مِنْ الْعَيْبِ وَلَيْنَا الْعَنْبُ وَلَيْنَ الْعَيْبُ وَلَا الْعَنْبُ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّم

#### تفسيرسورة البقرة آبات (١) تا (٥)

سور ۂ بقر ہ مدنی ہے ، بعض نے ا<u>سے مکی کہا ہے اس میں</u> ۲۸۶ آیات اور تنین ہزارا یک سو (۱۰۰۰) کلمات اور پجپیں ہزار یا نچ سو (۲۵۵۰۰) حروف اور چارر کوع ہیں۔

#### شَانٍ نَزُولِ : الْهُمُ (١) ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ

ابنِ جرئرؒ نے مجاہرؓ ہے روایت کیا ہے کہ مور ہ بقر ہ کی پہلی چار آیات مومنوں کے بارے میں اتری ہیں ،اور اس کے بعد کی دوآیتیں کا فروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں اور تیرہ آیات منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔(لباب النقول فی اسپاّب النز ول از علامہ میدوعیؓ)

(۱) الم (ال م) کے بارے میں عبداللّہ بن مبارک ، علی بن اسحاق سمر قندی ، محمہ بن مروان ، کلبی ، ابوصال کی گسند سے حضرت عبداللّہ بن عباسٌ ہے مروی ہے کہ الف ہے اللّه الله علی و بادشاہت مراد ہے ، سوم: الف سے اللّه تعالیٰ کے بعد الله تعالیٰ کے بعد مراد ہے ، سوم: الف سے الله تعالیٰ کے نام کی ابتداللّه ، لام سے اطیف ، میم سے مجید مراد ہے ، چہارم: کللّه اعلم سے بھی اس کی تقسیر کی گئی ہے ، پنجم : یوشم کے الفاظ میں جن سے الله تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ یہ کتاب قر آن جس کو محمد بھی تمہار سے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں کسی قسم کے کوئی شبہ کی تنظیم سے کوئی شبہ کی تحقیق کہ بیں اس میں ہوایت دول گا اوراگر اس پرایمان نہیں لاؤ گے تو میں تمہیں عذا ہدول گا ۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ بھی ہے کتاب کی تفسیر اس وی اللّه بھی کے ساتھ بھی مراد ہے ، اس میں بھی کسی شک وشبہ کی گئجا لیش نہیں ہے ، ان دونوں کتابوں میں رسول اللّه بھی کی تحریف وقو صیف مذکور ہے ۔

(۲) پہیزگاروں کے لیے بیقر آن کریم (ہدایت کے ساتھ) کفروشرک اور فواحش کو بھی واضح طور پربیان کرنے والا ہے۔ بیقر آن کریم مومنوں کے لیے معجز ہ ہے رسول اللّٰہ کی امت میں ہے وہ لوگ جو مقی و پر ہیز گار ہیں ،ان کے لیے یاعث ِرحمت ہے۔

(۳) دولوگ جو کدان چیزوں پرایمان رکھتے ہیں جوان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، جیسا کہ جنت ودوز خ ، گل صراط ، میزانِ اعمال ، بعث بعد الموت ، حساب کتاب وغیرہ۔ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ لوگ جوغیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی اپن امور میں سے جو قرآن پاک میں نازل کیے گئے ہیں یا وہ جو قرآن کریم میں نازل نہیں ہوئے۔ایک قول یہ بھی ہے کہ غیب سے مراد اللہ تعالی کی ذات ہے اور نماز کواس کے وضو ، رکوع و جو داور جو امور اس میں واجب ہیں اس کے وقت پرادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے دہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں۔ایک قول یہ بھی ہے کہ اپنے اموال کی زکو ۃ ادا کرتے ہیں اور یہ طزات جناب الو بکر صدیق "

اورآب للكا كصحابركرام بين\_

(سم ٥٠) اور جوقر آن كريم اورتمام انبيائ كرام پرجوكمايس نازل موكى بين ان كى اورسرنے كے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی اور جنت کے جملہ انعامات کی تصدیق کرتے ہیں، بیر حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں۔الیی احچھائیوں کے مالک اپنے پروردگار کی جانب سے رحمت وکرامت اور بزرگی کے مالک ہیں اور بیاللہ تعالیٰ کے فضب اورعذاب سےرہائی پانے والے ہیں۔

می تقسیر مجمی ہے کہ جن حضرات نے حضور علیہ الصلوٰ 6 والسلام کے زمانت مبارک کو پایا اور جن چیزوں کا ان حضرات نے مطالبہ کیا تھا اس کو حاصل کرلیا اور جن برائیوں سے بھا گ کرآئے تھے، اس سے نجات حاصل کرلی ( یعنی مجت نبوی کی برکت سے تزکیہ نفوس کے مرحلے سے بخو فی گزر مکتے ) یہ حضرات رسول اللہ ﷺ کے سحابہ کرام ﷺ ہیں۔

برابرہ۔وہ ایمان نیس لانے کے(۲) خدائے اُن کے دنوں اور کا نوں برتمبر لگا رکھی ہے۔ اور اُن کی آتھو ل پر پردہ (پڑا ہوا) ہے اوراً کے لئے بڑا عداب (تیار) ہے۔(٤)اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں كهبهم خدا يراورروزآ خرت يرايمان ركعتے ہيں حالاتك وہ ایمان نہیں رکھتے۔(۸) بیاسینے (پندار میں)خدا کواورمومنوں کو چکما دیتے ہیں مگر (حقیقت میں) اپنے سواکسی کو چکمانہیں ویتے اور اِس سے بے خبر ہیں۔(۹) إن كے دلوں ميں (كفركا) كا مرض تعامدانے أن كا مرض اورزیادہ کرویا اور اُن کے چھوٹ بولنے کے سبب

إِنَّ الَّذِيدُ فَا كَفُورُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِ مُءَانُذُ وَتَهُمُ أَمُر لَمُ تُنْذِارُهُمُ جولوك كافرين أنبيس تم نصيحت كرويانه كروأن كے لئے رَيُونُونَ©خَتَمُ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَنِيهِمْ وَعَلَى سَنِيهِمْ وَعَلَى سَنِيهِمْ وَعَلَى ا ابْصَارِهِمْ مِعْشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ امْنَا بِاللَّهِ وَبِالْيُومِ الْأَخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُخْدِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ امْنُواْ وَمَالِيَغُمْ عُونَ إِلَّا الْفُسَامُ ومَا يَشْعُرُونَ۞ فِي قُلُونِهِ مُ مَّرَضٌ فَزَادَ هُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَنَابُ الِيُمْرُّ مِنَا كَانُوْايَكُنِ بُوْنَ ﴿ وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ لَاتَّفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ قَالُوْآ إِنَّمَانَكُنُ مُصْلِحُوْنَ<sup>®</sup> ٱلاَإِنَّهُمُ هُمُ الْمُفْسِدُ وْنَ وَالْكِنَ لَا يَشُعُرُونَ الْأَلِيَ لَلْ يَشْعُرُونَ اللَّالِ اللهِ

أن كودُ كادينے والا عذاب موكا (١٠) اور جب أن سے كها جاتا ہے كه زمين من فساد ندرُ الوتو كہتے ہيں ہم تو اصلاح كرنے واللے ہيں (١١) ويكمويد بلاشد مغيد ہيں ليكن خبر ہيں ركھتے (١٢)

## تفسيرسورة البقرة آيا ت (٦) تا (١٢)

جولوگ كفرىر يكے ہو يجكے ان كو بعلائي كى بات كرنا اور ان كوقر آن پاك كے ذريعے ڈرانا يا نہ ڈرانا ايك جيسا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں کے، اور بیجی تغییر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں بیہ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی کے کیکن اللہ نے انہیں اراد سے کی آزادی دے کرتمام جست کردی ہے۔

(2) الله تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کا نوں اور آئکھوں پر پر دہ ہے اور آخرت میں ان کے لیے خت ترین عذاب ہے۔ لیے تخت ترین عذاب ہے۔

شان نزول: إنَّ الَّذِيُنَ كَفَرُوُا ( الخِ )

ابن جریز نے ابن اسحاق مجمد بن الی مجمد بن جبیر مصرت عبدالله ابن عباس کے واسطے سے اللّه تعالیٰ کے فرمان اِنَّ اللّهِ نُینَ کَفَرُوُ ا کے بارے میں روایت کیا ہے کہ بید دوآیات مہینہ منورہ کے بہود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔اورابن جریزی نے رہی بن انس کے فرریعے سے روایت کیا ہے کہ اِنَّ اللّهٰ نِینَ کَفَرُ وُ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ تَک بید دوآیات نوروں کی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ ) تک بید دوآیات نوروں کی برائے میں نازل ہوئی ہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ )

(۸) یہ لوگ بہود میں سے کعب بن اشرف، حمی بن اخطب اور جدی بن اخطب ہیں ایک قول ہے تھی ہے کہ اس ہے مکہ مکر میہ کے مشرکین عتبہ، شیبہ، اور ولید مراد ہیں ، بیلوگ علانیہ اور ظاہری طور پرایمان لاتے ہیں اور ہمارے ایمان بالکہ اور بعث بعد المموت (مرنے کے بعد اٹھائے جانے) جس میں اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تصدیق کرتے ہیں ، مگر قبلی طور پروہ مومن نہیں اور اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سیج نہیں ہیں۔

- (9) یہ لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں اور دلی طور پراس کے احکام کو جھٹلاتے ہیں۔ اُ یک تفسیر ہے بھی ہے کہ اللّٰہ تغالیٰ کی مخالفت میں اس قدر دلیراور بہادر واقع ہوئے ہیں کہ وہ خوداس جھوٹے خیال میں مبتلا ہیں کہ العیاذ باللّٰہ وہ اللّٰہ تعالیٰ اور حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اکرم ﷺ کے تمام صحابۂ کرام کو دھوکا دہے ہیں ، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں ، مگر حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی جھٹلا رہے ہیں کیوں کہ ان کو رہے پہتر نہیں کہ اللہ ٹھائی اپنے نبی رسول اللّٰہ ﷺ کو ان کے دلوں کے راز بتا دیتا
- (۱۰) ان کے دلوں میں شک ، نفاق ، نافر مانی اورا ندھیرا ہے رب تعالیٰ ان کے شک نفاق نافر مانی اورا ندھیر ہے میں اضا فہ فر ما تا ہے اوران لوگوں کو آخرت میں ایسا تکلیف دہ عذاب ہوگا جس کی تکلیف ان کے دلوں میں ہوگ کیوں کہ وہ پوشیدہ اور خفیہ طریقتہ پراللّہ کو جھٹلاتے ہے اور یہ منافقین یعنی عبداللّٰہ بن اُبی ، جدی بن قبیس اور معتب بن قشیر میں۔
- (۱۱) اور جب بہوو سے کہاجا تا ہے کہلوگوں کورسول اکرم ﷺ کے دین سے نہروکو،تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تواطاعت پرلگانے والے ہیں۔
- پ (۱۳) جان لویبی رکاوٹ ڈالتے والے ہیں ،لیکن ان کے ضعیف لوگ ٹہیں سمجھتے کہ ان کے سرِ دار ہی ان کو گمراہ کررہے ہیں۔



وإذاقيك

اند میرون میں چھوڑ دیا کہ پچھ نہیں و کیھنے(۱۷)(یہ) ہبرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں کہ (کسی طرح سیدھے رہتے کی طرف)لوٹ بی نہیں کئے (۱۸)

## تفسيرسورة البقرة آيا ت ( ١٢ ) تا ( ١٨ )

 ا یک درواز ه کھولے گا اور پھرانھیں وہ درواز ہ دکھا کران پر بند کرد ہے گا اس بات پر مونیین ان منافقین کا نداق اڑا ئیں گے۔

(۱۶) الله تعالی د نیاوی زندگی میں بھی ان کے نفراور گمراہی میں اتنی ڈھیل دیتا ہے کہ جس پران کی بصیرت کا خاتمہ ہوجا تا ہے اور سچائی کا امتیاز باقی نہیں رہتا، یہ اس طرح کے لوگ ہیں جنھوں نے ایمان کے بدلے نفر کو اختیار کرلیا ہے اور مدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لیکن ان کو اپنی اس تجارت میں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ نقصان ہی میں مبتلا ہوئے اور اب یہ گمراہی ہے سیدھی راہ پرنہیں آئیں گے۔

شان نزول: وَإِذَا لَقُوُ الكَّذِينَ الْمَنْوُا ( الخِ )

واحدی اور نظیمی نے بواسط محمد بن مروان، سدی صغیر، کلبی، ابوصالے، ابن عباس ہے روایت کرتے ہیں کہ آیت کر پید عبداللّٰہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہاوراس کے نزول کا سب یہ ہے کہ ایک دن منافقین کی جماعت نظی ، راستہ میں ان لوگوں کورسول اکرم ﷺ کے بجے صحابہ کرام ﷺ نظر آئے، عبداللّٰہ بن ابی نے اپنے دوستوں ہے کہا کہ دیکھوکس طرح میں تم ہے (العیاذ باللّٰہ )ان بیوقو فوں کو بنا تا ہوں، چنا نچے عبداللّٰہ بن ابی نے آکر حصرت ابو بکر صدیق ارش کا ہاتھ بکڑا اور کہنے لگا صدیق آکم ہی سردار، مسلمانوں کے بزرگ، رسول اللّٰہ ﷺ کے رفیق غار، رسول اللّٰہ ﷺ کے رفیق غار، رسول اللّٰہ ﷺ کے رفیق آ مدید ہو۔

پھراس نامراد نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ بکڑااور کہنے لگا عدی بن کعب کے سردار فاروق اعظم اللّہ تعالیٰ کے دین میں بہت جری اور بہادر، اپنی جان و مال رسول اکرم ﷺ کے لیے خرج کرنے والے آپ کوخوش آ مدید ہو، پھر اس نے حضرت علی گاہاتھ بکڑااور کہنے لگارسول اللّه ﷺ کے بچازاد بھائی اور آپ ﷺ کے داماد حضور ﷺ کے علاوہ بی ہاشم کے سردار مو حباراس کے بعد عبداللّہ بن أبی نے اپنے ساتھیوں سے کہاتم نے دیکھا میں نے کیا کہا جبتم ان لوگوں کودیکھوتو تم بھی میری طرح ان ہے چیش آؤ، یہن کراس کے منافق ساتھیوں نے اس کی تعریف کی۔

یہ جماعت صحابہ کرام مُرسول اللّٰہ ﷺ کے ہاں آئی اور آپ کوسارے واقعہ کی تفصیل ہے آگاہ کیا اس وقت میہ آیت انزی ، اس روایت کی بیسند بہت ہی کمزور ہے کیوں کہ سدی صغیر اور ای طرح کلبی وونوں کذاب ہیں اور ابوصالح ضعیف ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۷) منافقین کی رسول اللّه ﷺ کے مقابلے میں بیر مثال ہے، جیسا کی شخص نے اندھیرے میں آگ جلائی، تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے مال اور اہل وعیال کی حفاظت کرے جب وہ آگ روٹن ہوگئی اور اردگر داور چیزیں بھی نظر آئے گئیں اور اہل وعیال کے بارے میں اطمینان ہوگیا تو اجا تک وہ آگ بچھ گئی، اس طرح منافقین رسول اللّه ﷺ اور قرآن پاک پر ایمان لائے اور حقیقت میں ان کا ایمان صرف اثناہے کہ وہ اپنی جانوں ، اموال و عیال کی قبل اور قید سے حفاظت کریں، چنانچہ جب وہ مرجا نمیں گئو ان کے ایمان کا نفع ختم ہوجائے گا اور ان کو حق

تعالی قبر کی ایس تختیوں میں ڈال دے گا کہ اس کے بعدان کوراحت وآ رام نظر ہی نہآئے گا۔

(۱۸) رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ ان یہود یوں کی بیہی مثال بیان کی گئی ہے، جیسا کہ کس تکست کھائے ہوئے انسان نے کوئی علم حاصل کیا اوراس کے بیاس اور تکست خوردہ لوگ جمع ہو گئے پھر انھوں نے اپنا کم کوتبدیل کردیا، جس کی وجہ سے ان کا فائدہ اورامن وسلامتی سب ہی ہر باد ہوگئے، ای طرح سے یہودرسول اکرم ﷺ کی بعثت سے بہلے آپ کے اور قرآن مجید کے ذریعے سے مدد ما نگا کرتے تھے جب آپ ﷺ کی بعثت ہوئی تو انھوں نے انکار کردیا تو گلگہ تعالیٰ نے اس کفروا نکار کے سب ان کے ایمان لانے کی خواہش اوران کے ایمان کے نفع کوختم کردیا اور آخصیں یہودیت کی گراہیوں میں بھٹلنے کے لیے چھوڑ ویا کہ انھیں اب ہدایت کا راستہ ہی نظر نہیں آتا، بیسب بہرے، کو نگے اوراند سے بنے ہوئے ہوئی سے ہرگر نہیں لوٹ سکتے۔

اَوَامِدِينَ هِنَ السَّهَآءِ فِيهِ ظُلُمْتُ وَرَعَنَّ وَهُوَ وَاللَّهُ عِلَانَ وَاللَّهُ عِلَانَ وَاللَّهُ عِلَى الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عِلَى الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عِلَى الْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

یا اُن کی مثال بینہ کی کے آسان سے (بری رہا ہواور) اُس بین اندھرے پراندھرا (چھارہا) ہواور (بادل) گرج (رہا) ہواور بیلی (کوندرہی) ہوتو یہ گڑک سے (ڈرکر) موت کے خوف سے کانوں میں اُٹھیاں دے لیں اور خدا کا فروں کو (برطرف سے) گھیرے ہوئے ہے (۱۹) قریب ہے کہ بجلی (کی چیک) اُن کی آسکھوں (کی بصارت) کو اُچک لے جائے جب بجلی (چکتی اور) اُن پر روشنی ڈالتی ہے تو اُس میں چل پڑتے ہیں اور جب اندھیرا ہوجاتا ہے تو کھڑے دہ جاتے ہیں اور آکھوں کی (بیتائی وونوں) کو اُن کے کا نوں (کی شنوائی) اور آکھوں کی (بیتائی وونوں) کو زائل کر ویتا۔ بلا شبہ خدا ہر چیز پر قادرہ (۲۰) لوگو! اپنے پروروگار کی عباوت کروجس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو بیدا کیا ٹاکہ تم (اُسکے عذاب) سے بچو (۲۱) جس نے تبہارے لئے زمین کو بچھونا اور آسان کو جھت بنایا اور آسان سے بید برسا کر تبہارے

ہمسر نہ بناؤ۔اورتم جانتے تو ہو( ۲۲) اوراگرتم کواس ( کتاب) میں جوہم نے اپنے بندے ( جمد عربی) پرناز ل فر مائی ہے پچھ شک ہوتو ای طرح کی ایک مورے تم بھی بتالا وَا درخُد ا کے ہوا جوتمہا رہے مددگار ہوں اُن کوبھی ٹلا لواگرتم سیچے ہو( ۲۳)

#### سورة البقرة آيات ( ١٩ ) تا ( ٢٣ )

(۱۹) منافقین اور یہود بوں کی قرآن پاک کے ساتھ میددوسری مثال ہے جبیبا کہ جنگل میں رات کے وقت آسان

ے بارش بر سے ای طرح قرآن عیم اللّه تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ اس میں فتنوں کی تاریکیاں بیان کی گئی اور گرج ، چک ، ڈراور ڈانٹ اور بیان وتبحرہ اور دعید ہے ، یہ نوگ موت اور تباہی کے خوف ہے ، کڑک کی آواز سے اپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں ٹھونس لینتے ہیں ، اسی طرح بیر منافقین قرآن مجید کے بیان اور وعید کے وقت موت سے بینے کے لیے اپنی انگلیاں اپنے کا نوں میں داخل کر لینتے ہیں کہ ہیں دل ان کی طرف مائل نہ ہوجائے مگر اللّه تعالیٰ منافقین کوا جھی طرح جانتا ہے اور ان سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے ، قریب ہے کہ بیر آگ اور چک کا فروں کی منافقین کوا جھی طرح جانتا ہے اور ان سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے ، قریب ہے کہ بیر آگ اور چک کا فروں کی منافقین کوا جھی طرح سے قرآن کر یم بھی ان گراہوں کی آئھوں کو ختم کردیے والا ہے۔

'کا ہوں کو ختم کردیے ای طرح سے قرآن کر یم بھی ان گراہوں کی آئھوں کو ختم کردیے والا ہے۔

'کا ہوں کو ختم کردیے ان کی روثنی ہوتی ہے تو جانا شروع کردیے ہیں ، اس طرح جب منافقین ایمان کا اظہار کر برتے ہیں تو

(۲۰) جب بکل کی روشن ہوتی ہےتو چلنا شروع کردیتے ہیں، ای طرح جب منافقین ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو مومنوں کے درمیان چلنا شروع کردیتے ہیں کیوں کہ ان کا اظہار ایمان بظاہر قبول کرلیا جاتا ہے لیکن جب مرجاتے ہیں تو قبر کے اعد چیرے میں پڑے رہتے ہیں۔

اوراگرالله تعالی جاہے تو گرج و چیک ہے ان کے کانوں اور نگاہوں کوختم کردے ای طرح اگر الله تعالیٰ جا ہے تو قر آن کریم کی وعیداور عذاب ہے منافقوں اور یہودیوں کی سننے کی قوت اور قر آن حکیم کی وضاحت ہے ان کی دیمنے کی قوت ختم کردے۔

## شَانَ سُرُولَ: أَوْ كُصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَآءِ فِيَهِ ظُلُلْتُ ( الخِ )

این جرسی سدی کبیر الی مالک ایوصال می این عباس مروق این مسعود نیزه حابر کرام کی ایک جماعت اس بات کو بیان کردہی ہے کہ لدینہ منورہ کے منافقین میں سے دوآ دمی رسول الملہ وہا کے پاس سے بھاگ کر مشرکین کی طرف روانہ ہوئی اللہ تعالی نے قر آن مجید میں ذکر کر مایا ہوا، جس کا اللہ تعالی نے قر آن مجید میں ذکر کر مایا ہے کہ اس میں بہت خت گرج ، اند میرااور جمک ہے۔ لہذا جب خوب زور سے بادل گر جماید دونوں اس وُر سے کہ ہیں گرج کی آ داز سے ان کے کان نہ بھٹ جا تیں آئی الگیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لینے تھے اور جب بکل چمکی تو اس کی روشنی میں چلا جملے بھرا نی جملی نہ جملی تو بھی تو نور کی میں جاتے ہوئی تو اور جب بکل نہ جملی تو بھی تو نور تو بھی جملے بھرا نی جملی ہو گئی جاتے ہوئی ہوئی ہوئی تو اس میں ٹھونس لینے تھے اور جب بکل خوج بھی تو نور تو بھی کی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئی اور اپنی ہاتھ پر میں دے دیں۔ چنانچ جو کی اور وہ آنحضرت وہی خدمت میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئے اور اپنی ہاتھ آپ میں دے دیں۔ چنانچ جو کی اور وہ آنحضرت وہی خان میں حاضر ہوکر مشرف باسلام ہو گئے اور اپنی ہاتھ آپ میں ان کے باتر سے میں قرآن کی میں میں ان کی میں دے دیں دونوں منافقوں کی حالت بیان فرائی ہے ، جو مدینہ منورہ سے نکل کر گئے تھے اور ویسے منافقین کا وطرہ و بی تھا کہ جب وہ رسول اکرم وہی کی میں کر وہ نے میں انگیاں دریے جو اور میں آن کی بنا پر وہ تھا کہ دیہ ہو گئے جس کی بنا پر وہ تھی کر دیے جو اور جس کی کہیں ان کے بار سے میں قرآن کی میں کر وہ ہے کہیں ان کے بار سے میں قرآن کی میں کہو جو اس کی میں ہو تھی دور جو ان کی کر دیے جو اور جس کہیں انگیاں دے دیے تھے اور جب رقی تھے اور جب رقی تھے اور جب رقی کی دور سے کہیں انگیاں دے لیے تھے اور جب رقی کے جو اور جب کہیں ان کے بار سے میں قرآن کی جو اور جب کہیں انگیاں دیور کی دور کے تھے اور دیس دور تو کی دور سے کہیں انگیاں دے لیے تھے اور دیس دور تھی کہیں دور تھی کہیں دور کی دور سے نکلے دور سے نکھے دور سے نکھے دور سے نکلے دور سے نکھے دور سے نکھے دور سے نکھے دیا کہ دور سے کور میں دور سے نکھے دور سے

ہوتی تو جنتا شروع کردیتے تھے چنانچہ جب ان منافقین کے اموال واولاد میں اضافہ اور زیادتی ہوگی اور فتو حات کے سب مال غنیمت بکشرت ہوگیا تو بن کی جمایت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ اب تحد دونوں منافقین جب بھی بجلی چہکی تھی تو اس کی روثی میں چلتے تھے اور جب اندھیرا ہوتا تو کھڑے ہوجاتے ،ای طرح دوسرے منافقین جب ان کے اموال واولا و ہلاک و بر باو ہو گئے اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑاتو کہنے گئے کہ یہ سب مصیبتیں رسول و گئا کے دین کی وجہ ہیں۔ (العیاذ باللہ) اور مرقد ہو گئے اور پھرائی طرح ای طرح آپ کفر پر جم گئے جسیا کہ یونوں منافقین کہ جب تاریکی ہوتی تو کھڑے ہوجاتے تھے۔ (لباب التقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) کہ یہ دونوں منافقین کہ جب تاریکی ہوتی تو کھڑے ہوجاتے تھے۔ (لباب التقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) اور تم سے بہدا کیا اور تم ہو کہ جب بیدا کیا تا کہ تم اللہ تعالی کے غصہ اور عذاب سے بچ جاؤ۔

لیکن اگر (ایما) نہ کرسکواور برگر نہیں کرسکو کے قوائی آگ ہے ڈرو
جس کا ابندھن آ دمی اور پھر ہو نے (اور جو) کا فروں کیلئے تیار کی گئ

ہے (۲۴) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے آگو
خوشخبری سنا دو کہ آئے لئے (نعمت کے ) باغ ہیں جنکے نیچ نہریں
بہدر کی جی جب آئیس آن میں سے کی شم کا میوہ کھانے کو دیا جائے
گاتو کہیں مے بیتو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا ممیا تھا۔ اور آن کو ایک
دومرے کے ہم شکل میوے دیئے جا کی محیا اور دہاں آئے لئے
پاک بیویاں ہوگی اور وہ پہشتوں میں ہمیشہ رہیں مے اور دہاں آئے لئے
بات سے عارفیں کرتا کہ چھریا اس سے بڑھ کرکس چیز (مثلاً کمی
بات سے عارفیں کرتا کہ چھریا اس سے بڑھ کرکس چیز (مثلاً کمی
بات سے عارفیں کرتا کہ چھریا اس سے بڑھ کرکس چیز (مثلاً کمی
بات سے عارفیں کرتا کہ چھریا اس سے بڑھ کرکس چیز (مثلاً کمی

فَانُ لَغُرَفَعُكُوا وَلَنُ تَفْعُكُوا فَاتَعُوالِنَّا رَالَيْنَ وَقُودُهُا
التَّاسُ وَالْحِبَارَةُ ﴿ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللّهُ الللللللللللل

کتے بیں کہاس مثال سے خدا کی مُر ادی کیا ہے اِس سے (خدا) بہتوں کو کمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت بخشا ہے اور کمراہ بھی کرتا ہےتو نافر مانوں ہی کو (۲۲)

#### شفسسیر سورة بفرة آیت ( ۲۶ ) تا ( ۲۶ )

(٢٨٧) سواكرتم ال جيسى سورت ندلاسكومفهوم كے لحاظ سے يہال لَنْ مَفْعَلُوا بِسِلِے ہے لَمْ فَفَعَلُوا بعد بيس ہے أكر بھر مجى تم ايمان نبيس لائے تو اس آگ ہے بچوجس كا ايندھن آ دمى اور پھر ہيں ، جوكا فروں ہى كے ليے پيدااور تيار كى تى ہے۔ (۲۵) اس کے بعدمومنین کی جنت میں عزت وعظمت کا بیان ہے،ان لوگوں کو جو کہ اللّٰہ تعالیٰ کےان احکامات کے جو کہ ان کے اور اللّٰہ تعالیٰ کے درمیان ہیں بجا آوری کرتے ہیں اور ایک تغییر یہ بھی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کرتے ہیں لین اہلِ ایمان کو انمال صالحہ کے سبب حضرت محمد ﷺ اور قرآن حکیم کے ذریعے بٹارت وخوشخری حاصل کر کینی جا ہے کدان کے لیے اللہ کے ہاں ایسے باغات ہیں کہ وہاں درختوں اور ان کے مکانات کے بیچے سے شراب، دودھ، شہداور بانی کی نہریں بہتی ہیں۔ جب ان کو جنت میں مختلف تھم کے پھل اور میوے کھانے کوملیں مے تو وہ کہیں مے کہ اس جیسے ہمیں اس سے مملے بھی کھانے کے لیے دیے محتے ہیں، کیوں کہ انھیں پھل رنگ میں ایک جیسے اور مزے ولذت میں مخلف سلم كردي جائيس محاوران كے ليے جنت ميں الى بيوياں موں كى جويف اور برسم كى كندكيوں سے ياك موں کی اوروہ اس میں ہمیشہر ہیں ہے، آخیں موت نہیں آئے گی اور نداس سے پیلوگ بھی بے دخل کیے جا کیں گے۔ (۲۷) اباس کے بعداللہ تعالیٰ یہود یوں کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہیں جوانھیں قرآن کریم کی مثالوں پر تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ تو کسی مثال کے بیان کرنے کوئیں جھوڑ تا اور وہ کسی چیز کے تذکرہ سے شرمائے بھی کیوں۔اس لیے کہ اگر تمام مخلوق بھی ٹل کرکسی چیز کو پیدا کرنا جا ہے تو وہ سب ذراسی چیز کو پیدا کرنے کی طاقیت نہیں رکھتے اور مخلوق کے لیے کوئی مثال بیان کرنے میں اسے حیاء رکاوٹ تہیں کہ وہ مجھریا اس سے بڑی چیز مثلاً تمعی اور کمڑی وغیرہ یا اس سے چوٹی چیز کی مثال بیان کرے، جولوگ رسول اللہ واللہ والرآن تھیم پرایمان رکھتے ہیں وہ اس بات پریفین رکھتے ہیں کہ بیمثال درست ہے اور جورسول اللہ ﷺ اور قرآن کریم کونہیں مانتے وہ کہتے بھرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے الی مثالوں سے کیاارادہ کیا ہے، اے نبی کریم اللہ آپ فرماد بیجے کہ اللہ تعالی نے اس مثال کے ذریعے بدارادہ فرمایا ہے کہاں کے ذریعے سے بہت ہے مہودیوں کو گمراہ اور بہت ہے مومنوں کو ہدایت عطافر مائے۔

# شان نزول: إنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعِيُّ ( الخِ )

این بزیر نے سدگ سے بی اسانید کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب اللّہ تعالی نے منافقوں کی بیدومثالیں بیان فرمائیں کے منافق کے کہ اللّہ تعالی کی وات بیان فرمائیں کے مَنْ اللّہ تعالی کی وات بیان فرمائیں کے منافق کہنے کے کہ اللّہ تعالی کی وات تواس ہے بہت او نجی اور بلند ہے کہ اس تم کی مثالیں بیان کرے ، تب اللّہ تعالی نے بیآ یت کر بیر نازل فرمائی کہ ہاں واقعی اللّٰہ تعالی تو نہیں شرماتے اس بات ہے کہ کوئی مثال بیان کردیں اور واحدیؓ نے عبدالخی بن سعید تقفیؓ ، موی بن

عبدالرهمان ابن جرتج معطاء ،حضرت ابن عباس كواسط سے روایت كيا ہے كه الله تعالى في قرآن كريم ميں جب مشرکین کے معبودوں کا تذکرہ فرمایا کہ اگر مکھی بھی ان ہے کسی چیز کوچھین لے تو وہ اسے دورنہیں کر بھتے اور ان کے معبودوں کی حقیقت واضح فرمائی اور مکڑی کاذ کر کیا ہے ،ان چیزوں کے ذکر سے کیا ہوگا ،اس پر للمہ تعالی نے بیآ یت کریمہ نازل فرمائی بحبدالغی غیرمعتبرراوی ہیں بعبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں بواسط معمر قیادہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّه تعالیٰ نے کھی اور مکڑی کا ذکر کیا تو مشرکین کہنے گئے کہ کھی اور مکڑی کے ذکر ہے کیا فائدہ۔ تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیہ مبارکہ نازل قرمائی اورابن ابی حاتم "نے حسن سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنا یکھا النّاس حُسوبَ مثَلَ آیت نازل فر مائی تو مشرکین کہنے لگے کہان مثالوں اور اس قسم کی مثالوں سے کیا حاصل ہے تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرمائی کہ واقعی اللّٰہ تعالیٰ نہیں شرمائے اس بات ہے کہ کوئی یہاں بیان کردیں، پہلا قول سندیے اعتبارے زیادہ سیح ہے سورت کے شروع میں جووا قعہ بیان کیا گیا ہے اس کے زیادہ مناسب ہے اور روایت میں مشر کین کا جو ذکر آ رہا ہے وه اس آیت کریمہ کے مدنی ہوئے کے مخالف نہیں۔ (لباب اُلنقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

جو خُدا کے اقرارکومضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیںاور جس ا چنز (لینیٰ رشتنه قرابت ) کے جوڑے رکھنے کاخد انے حکم ویا ہے اُس کو قطع کئے ڈالتے ہیںاور زمین میں خرابی کرتے ہیں یہی لوگ هُمُ الْخُسِيرُ وَ نَ ﴿ كُنِفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ الْمُواتَّ النَّصَانِ أَنْهَا نَهِ وَاللَّهِ مِ اللَّهِ وَكُلْمُنَكُرِ مِو سکتے ہوجس حال میں کہتم ہے جان تھے تو اُس نے تم کو جان بخشی ا بھروہی تم کو مارتا ہے بھروہی تم کوزئدہ کریگا بھرتم اُسی کی طرف لوٹ کر جاؤگ(۲۸)وہ ہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیئے بیدا کیں پھر آ سانوں کی طرف متوجہ ہوا۔ تو أن كو تھيك سات آسان بنا ويااور وہ ہر چيز سے خبر وار ہے (۲۹)اور (وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے)جب تہارے یروردگارنے فرشتوں ہے فرمایا کہ میں زمین میں(اینا) ٹائب بنانے والا ہوں اُنہوں نے کہا کیاتو اس میں ایسے تخص کو نائب بنانا حابها ہے جو خرابیاں کرے اور کشت وہون کرتا بھرے اور ہم تیری

الَّنِينِّنَ يَنْقُضُونَ عَهْنَ اللَّهِ مِنْ بَعْنِ مِنْثَاقِهُ وَيَقْطَعُونَ عَآمَرَاللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْصَلُ وَيُفْسِدُ وْنَ فِي الْرَضِ لُولِّكَ [ فَأَحْيَا لُهُ إِنَّهُ يُمِينَتُكُمُ لِنُهُمَ يُخْيِينُكُمُ لِثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِنَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ۚ تُثْمُ الْسُتُونِي إِلَى عُ السَّهَآءِ فَسَوْمُ أَنَّ سَبْعَ سَلُوتٍ وَهُو بِكُلِّ ثَنَّى عَلِيهُ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلْكِلَّةِ إِنَّى جَاءِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴿ قَالُوۡٓاٱلَّهُ عَلُ مِيۡهَا مَن يُقْسِدُ فِيۡهَا وَيَسۡفِكُ الدِّمَا ءُوۡتُوۡنُ سَيْحُ مِعَنْدِ لاَ وَنُقَيِّ سُ لَكُ قَالَ إِنِّ اَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ©

تعریف کے ساتھ تیج و نقدیس کرتے رہتے ہیں (خُدانے ) فرمایا میں وہ باتنی جانتا ہوں جوتم نہیں جانتے (۲۰)

## تفسير سورة بفرة آيات ( ۲۷ ) تا ( ۲۰ )

(۲۷) اس قتم کی مثال ہے یہودی گمراہ ہوتے ہیں جورسول اللّہ ﷺ ہے بہت تا کیدوزور کے ساتھ وعدہ کرتے میں اور پھریدعہدی کاارتکاب کرتے میں اہلِ ایمان اور رسول اکرم ﷺ کے ساتھ صلے رحمی کوختم کرتے ہیں اور لوگوں کو رسول اللّه ﷺ اورقر آن تحکیم سے بدلطن کرتے ہیں بہی لوگ دنیا وآخرت کے تباہ ہونے کی وجہ سے گھا نے اور خسارے

میں ہیں۔

(۲۸) اب الله تعالیٰ حیرانگی ہے ان کی حقیقت کو واضح فر ماتے ہیں کہتم نطفہ کی صورت میں اپنے باپوں کی پشتوں میں موجود تھے ،اس کے بعد اس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحم میں زندہ کیا ، بھرتہاری عمر کے پورا ہونے پرتمہیں موت دی ،اس کے بعد قیامت میں تمہیں زندہ کر ہے گااور آخرت میں بھرتمہیں اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا ، جہاں تمہار ہے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔

(۲۹) آن کے بعد اللّٰہ تعالیٰ اپنے احسانات کا (جواس کے انسانوں پر ہیں) تذکرہ فریاتے ہیں کہ اس اللّٰہ نے تمہارے لیے مختلف تعم کے جانوروں اور باغوں دغیرہ کو بنایا اور تمہارے تابع کیا پھر آسان کو بیدا کرنے کی طرف متوجہ ہوااور سات آسان ہراہر زمین کے اوپر بنائے اور وہ ذات الٰہی آسانوں اور زمینوں میں سے ہرایک چیز پیدا کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔

(۳۰) اب الله تعالی ان فرشتوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جنھیں آ دم الظیفہ کو تجدہ کرنے کا تھم ویا گیا تھا کہ جس وقت الله تعالی نے ان فرشتوں سے جو کہ زمین میں رہنے والے تھے ، فر مایا میں تمہارے بدلے زمین پرایک خلیفہ بیدا کرنے والے ہوں ، انھوں نے کہا کہ کیا آ ب ایسے لوگوں کو بیدا کرنے والے ہیں جو گناہ اورظلم کا ارتکاب کریں گے اور ہم آپ کے تمام کے مطابق عبادت کرتے ہیں اور پاکی کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے ہیں، ارشاد ہوا میں اس خلیفہ (آ دم النظیفیہ) کی حکمتوں کو زیادہ جانتہ ہوں۔

وَعَلَّمَ ادَمَ الْاَسْمَ آعُكُمْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْ

اور أس نے (آدم كوسب چيزوں كے) نام سكھائے پھر أن كو قرشتوں كے سامنے كيااور فر ماياكداگر ہے ، وتو جھے إن كے نام بتاؤ (٣١) أنہوں نے كہاتو پاك ہے جتنا علم تو نے ہميں بخشا ہے اس كے بات اور (٣١) أنہوں نے كہاتو پاك ہے جتنا علم تو دانا (اور) حكمت كے سوا ہميں گچھ معلوم نہيں بيشك تو دانا (اور) حكمت والا ہے (٣٣) (تب ) فدا نے (آدم كو) حكم ديا كر آدم اور اتم ان كو ان كے نام بان (چيزوں) كے نام بتاؤ۔ جب أنہوں نے أن كو إن كے نام بتائے تو (فرشتوں ہے ) فرمايا كيوں ميں نے تم سے نہيں كہا تھا كہ بين آ سانوں اور زمين كی (سب ) پوشيدہ با تمن جانا ہوں اور جوتم ميں آسانوں اور جوتم فرمنوں كو رہنے ہو (سب) جھے كو معلوم كرتے ہو (سب) جھے كو معلوم ہو تا ہوں اور جوتم ديا كر آدم كے آگے بحدہ كر تے ہواور جو پوشيدہ كرتے ہو (سب) مجھ كو معلوم كر تے ہواور جو پوشيدہ كرتے ہو (سب) مجھ كو معلوم كر وتو وہ سب بحد ہے ہيں گر پڑے گرشيطان نے انكار كياا ورغرور كر وتو وہ سب بحد ہے ہيں گر پڑے گرشيطان نے انكار كياا ورغرور وہ وہ سب بحد ہے ہيں گر پڑے گرشيطان نے انكار كياا ورغرور وہ سب بحد ہے ہيں گر پڑے گرشيطان نے انكار كياا ورغرور

میں آ کر کا فربن گیا( ۳۴ )اور ہم نے کہا کہ اے آ دم تم اور تمہاری بیوی مبشت میں رہواور جہاں ہے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ ( بیو ) کیکن اِس درخت کے پاس نہ جانانمیں تو ظالموں میں ( داخل ) ہوجاؤ گے ( ۲۵ )

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۱ ) تا ( ۲۵ )

(۳۱) چنانچداللّه تعالی نے حضرت آدم الظیفی کوتمام اولا دے نام سکھادیے اور ایک تول یہ ہے کہ جانوروں وغیرہ کے نام حتی کہ پیالہ اور چینی تک کے نام بتلا دیے۔ چران چیزوں کے نام ان فرشتوں پر (جن کو بحدہ کا حکم ملاتھا) چیش کے نام حتی کہ پیالہ اور اللہ تعالی نے فرمایا جھے مخلوق اور ان کی اولا دیے متعلق اطلاع وو، اگرتم اپی پہلی بات میں ہے ہو۔

(۳۲) فرشتوں نے جواباً عرض کیا کہ ہم اپنے قول سے رجوع کرتے ہیں ہمیں جوتو نے بتایا اتنائی علم ہے تُو ہم سے اور ان کی باتوں اور ان کی باتوں سے زیاوہ باخبر ہے۔

(۳۳) اب حضرت آدم الظفظ اوان اساء کے بتلانے کا تھم ہوا جوانھوں نے بتادیے۔ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ تمام آسانوں اور زمینوں کی پوشیدہ ہاتوں کواوران چیزوں کو جوتم فرشتے حضرت آدم الطفظ کے بارے میں اپنے پروردگار کی اطاعت کا اظہار کرتے ہواور جو پوشیدہ رکھتے ہواور جو چیز شیطان ملعون نے ان کے سامنے ظاہر کی اور جو پوشیدہ رکھی ، سب کوتمہار ارب بخو بی جانتا ہے۔

(۳/۷) یقیناً ہم نے فرشتوں کو آ دم النظامی کے لیے تعظیمی تجدہ کرنے کا تھم دیا مگر شیطان اہلیس نے تھم الہی کو نہ ماتا اور حضرت آ دم النظیمی کو تبدہ نہ کیاا وراپے آپ کو بڑا تمجھا اور شیطان اس کے بعد تھم الہی کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے کا فروں میں شار ہونے لگا اور بیجھی تفسیر ہے کہ اللہ تعالی کے علم میں پہلے ہے ہی بیہ بات تھی کہ وہ کا فروں میں سے ہے۔ یا یہ کہ سب سے بہلا کا فرشیطان بنا۔

(۳۵) اس کے بعد اللہ تعالیٰ آ دم الطبیٰ اور ﴿ اعلیماالسلام کا قصد خاص بیان کرتے ہیں کہتم آ دم الطبیٰ ﴿ ور ﴿ اعلیما السلام کا قصد خاص بیان کرتے ہیں کہتم آ دم الطبیٰ ﴿ ور ﴿ اعلیما السلام جنت میں جا وَ، تمہمار ہے لیے وہاں بہت فراخی ہے اور جہاں تمہمارا دل جا ہے پھرو، باتی اس درخت میں ہے مت کھانا، درنہ تم اپنے نفسوں کونقصان پہنچانے والے ہوجاؤگ۔

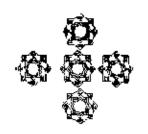

## فَأَزَّلْهُمُ الشَّهُمُ طُنُ

عَنْهَا فَاخْرَجَهُمَامِمَا كَانَافِيْهُ وَقُلْنَا الْفَيْطُوا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَنُ وَّوَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَ تَاعً اللَّحِنْ فَتَلَقَّى لِبَعْضِ عَنُ وَّوَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّوْمَ تَاعً اللَّحِوْمُ فَيَ الْمُعِنْ اَيْهِ عَلَيْهِ الْفَا عَلَيْهِ النَّهُ هُوالْتُوابُ الرَّحِوْمُ فَعَلَيْ فَكُمْ الْتَوْلِ فَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهِ وَلَا هُمْ عَنْ كُمْ الْتَوْلِ فَلَمَ الْمَا عَلَيْهُ وَلَا هُمْ الْمَا عَلَيْهُ وَلَا هُمْ الْمَالِمَ عَلَيْهُ وَلَا هُمْ الْمَالِمُ فَيْكُمُ وَالْمَالِي اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا الْمَالِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمُولِقِي وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُول

المحرشيطان نے دونوں کو وہاں سے مجسلا ديادر جس (عيش وفاط) جس سے أس سے أن کو نظوا ديا۔ تب ہم نے تھم ديا کہ انہارے ليے زبين جس ايک وقت تک محکاندادر معاش (مقرد کرديا تہارے ليے زبين جس ايک وقت تک محکاندادر معاش (مقرد کرديا کيا) ہے (۳۲) پر آدم نے اپنے پروردگار سے پرکو کلمات سکھے (اور معانی ماتی) تو اُس نے قصور معاف کرديا ب شک وہ معاف کرنے والا (اور) صاحب رجم ہے (سس) ہم نے فرما يا کہتم سب کرنے والا (اور) صاحب رجم ہے (سس) ہم نے فرما يا کہتم سب کہاں سے اُتر جاؤ۔ جب تمہا رے پاس ميری طرف سے ہدايت کي پروی کی کہنے تو (اُس کو ) تبول نہ کہاوں کے (۳۸) اور جنہوں نے اُس کو نہوں کے (۳۸) اور جنہوں نے (اس کو ) تبول نہ کيا اور جاری آجنوں کو جمثلا يا وہ دوزن اُس کی جبور اور) وہ ہيشاس جس ديں ہے (۱۳۸) اور جنہوں میں جاتے والے جس (اور) وہ ہيشاس جس ديں ہے (۱۳۸) اس اقرار کو پورا آل کو پورا کر وجو جس نے تم پر کئے ہے اورا س اقرار کو پورا کر وجو جس نے تم پر کئے ہے اورا س اقرار کو پورا کر وجو جس نے تم پر کئے ہے اورا س اقرار کو پورا کر وجو جس نے تم ہے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اقرار کو پورا کر وہو تم نے تم جھ سے کیا تھا جس اُس اُس اقرار کو پورا

۔اور چوکتاب میں نے (اپنے رسول محمد ﷺ پر) ٹازل کی ہے جو تمعاری کتاب (تورات) کو پیا کہتی ہے اُس پر ایمان لا وَاور اُس سے منکرِ اوّل ند بنواور میری آبیوں میں (تحریف کرکے) اُسکے بدلے تعویزی می قیت (لیمنی ونیا وی منفعت) ند حاصل کرواور مجھی سے خوف رکھو (۳۱)

#### تفسير مورة بقرة آيا ب ( ٣٦ ) تا ( ٤١ )

(٣٦) چنانچدان دونوں (آدم وحوا) کوشیطان نے جنت سے پھسلانے کی کوشش کی ادراس وسعت وکشادگی کی اور اس وسعت وکشادگی کی جگہ سے ان کونکلوا دیا اور ہم نے حضرت آدم الطفیان حواء شیطان اور سمانپ سے کہا، کہزین پراتر وجہاں تمہارے لیے موت تک ٹھکانا ، فائدوا ورمعیشت ہے۔

(۳۷) حضرت آدم الکیلاکو وہ کلمات سکھائے مکے اورانھوں نے سیکھ لیے یا ان کوبطور الہام بتائے مکئے تا کہ بیہ کلمات معشرت آدم الکیلااوران کی اولا و کے لیے تو ہے کا ذریعہ ہوں چٹانچیاں للد تعالیٰ نے ان کی غلطی کومعاف کردیا اور جو مخص بھی تو ہے کی حالت میں مرجائے اللّٰہ تعالیٰ اس کی غلطی کومعاف کرنے والے ہیں۔

(۳۸) کی جربم نے حضرت آدم الطیخا، ﴿ اعلیماالسلام، اللیم اور سانب سے کہا گرآسان سے اترو، اس کے بعد اللّہ تعالیٰ حضرت آدم الطیخا کی اولا دکو کا طب کر کے فرماتے ہیں کہ جس وفت اور جب بھی تہادے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول آئے تو جو محض کتاب رسول کی اتباع کرے گا تو اسے پیش آنے والے عذاب کا خوف اور جوانموں نے کام کیے ہیں ان برخم نہیں ہوگا اور یہ بھی تغییر ہے کہ انھیں ہمیشہ خوف اور غرنہیں ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس وقت

موت کو ذرج کیا جائے گا اس وقت انہیں خوف اور جب دوزخ کو بحرا جائے گا تب انھیں غم نہ ہوگا اور جن لوگوں نے کتاب اور رسول کو تبتلا یا وہ دوزخ والے ہیں۔اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ندان کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہ دوزخ سے نکا لے جائیں گے۔

(۳۹۳) الله تعالی نے بی اسرائیل پرجوانعامات کے۔اب ان کی یادد بانی کروائی جاتی ہے کہا ہے اولاد یعقوب!

میرےانعامات پراللہ کاشکر کرواور میرے احسانات کو محفوظ رکھوجوش نے تم پر کتاب نازل کر کے اور رسول بھی کراور
ایسے بی فرعون اور اس کی آل کو فرق کر کے اور تمہیں اس سے نجات دے کراور لطور انعام 'مست و مسلوی ''وغیرہ نازل کرکے کیے اور اس تی کریم بھائے بارے میں میرے عہد و جاق کو پورا کرواگر تم نے ایسا کیا تو میں تہمیں جنت میں وافل کروں گا اور بدع بدی کر مے بھائے ور سے جھے ہے ڈرو۔میرے علاوہ اور کس سے نہ ڈرواور میں نے جریل امین کے فراسے ہو کہ تمہارے پاس ہوتو حید، رسول اللہ علیہ وسلم کے فراسے میں تورات کے موافق ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے طیہ مبارک، آپ کی صفات اور آپ بھی کی صفات اور آپ بھی کے اوصاف (جن کا تو رات میں ذکر ہے) ان کو حید مرسول اکرم بھی تو رسول اکرم بھی کی صفات اور آپ بھی کے اوصاف (جن کا تو رات میں ذکر ہے) ان کو چھیا کرمعمولی معادضہ مت لواور حضرت مجمولی کی صفات اور آپ بھی کے اوصاف (جن کا تو رات میں ذکر ہے) ان کو چھیا کرمعمولی معادضہ مت لواور حضرت مجمولی کی مفات اور آپ بھی ہے اور و

(۳۱) باطل کوئل کے ساتھ ندملاؤ کہ دجال کی صفت کوالعیاذ باللّٰہ رسول اکرم ﷺ کی صفت کے ساتھ مخلوط کرنے لکو اورتم اپنے پوشیدہ کرنے کوجانے ہوئے تن بات کومت جمیاؤ۔ (اور حضور ﷺ پرائیان لے آؤ)

## وَلاَتُلْمِمُواالَّحَقَّ

اور ق کو باطل کے ساتھ نہ طاؤاور کی بات کو جان ہو جھ کرنہ چھیاؤ

(۳۲) اور نماز پڑھا کرواورز کو ہ دیا کرواور (خدا کے آگے) جھکنے

والوں کے ساتھ محمکا کرو (۳۳) (پ) کیا (عمل کی بات ہے

کہ) تم نوگوں کو نیک کرنے کو کہتے ہواور اپنے تیک فراموش کئے

دیتے ہو حالا تکہ تم کتاب (خدا) بھی پڑھتے ہوکیا تم کھتے ہو؟

(۳۳) اور (رفی و تکلیف میں) میراور نمازے مدولیا کرواور بے

ملک نماز کرال ہے مگر اُن لوگوں پر (گرال نہیں) جو بجز کرنے

والے ہیں (۴۵) جو یقین کئے ہوئے ہیں کہ و والے ہیں (۴۷)

طنے والے ہیں اور اُس کی طرف لوث کر جانے والے ہیں (۳۷)

اے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یادکر وجو میں نے تم پر کئے

اے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یادکر وجو میں نے تم پر کئے

اے یعقوب کی اولاد! میرے وہ احسان یادکر وجو میں نے تم پر کئے

تھے اور یہ کہ میں نے تم کو جہال کے لوگوں پر فضیلت بخشی

تھی (۲۷) اور اُس دن سے ڈرو جب کوئی کس کے پہلے بھی کام ندآئے اور ندیمسی کی سفارش منظور کی جائے اور ندیس سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور ندلوگ (کسی اور طرح) مدوحاصل کرسکیس (۴۸)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٤٢ ) تا ( ٤٨ )

(۳۳) ایمان کے بعداللہ تعالیٰ اب ان پر بعض احکام شریعت کی فرضیت کو بیان کرتے ہیں کہ پانچ نماز وں کو پورا کرواورا پنے اموال کی زکو ۃ دواور رسول اکرم ﷺ اور آپ کے محابہ کرام کے ساتھ پانچے وقت کی نمازیں باجماعت پر معویہ

(۳۳) اب الله تعالی جل شاند سرداروں کی حالت کو بیان کرتے ہیں کہتم کمتر اور ذکیل کو کو وہ تو حیداور مجر وہ اللہ کی اتباع کا تھم دیتے ہواورا ہے آپ کو بھلائے بیٹے ہو، خودا تباع نہیں کرتے اوران کوخود کتاب پڑھ کرسناتے ہو، کیا تبہارے یاس سجھاور عقل نہیں؟

(۵۵) اور الله نعالی کے فرائنس کی اوائیکی اور گمنا ہوں کے تزک پرمبر سے اور گمنا ہوں کا خاتمہ کرنے کے لیے زیادہ نمازوں سے مدولو، اور نماز بہت بھاری ہے گر تو اضع کرنے والوں پر، جواس بات کوجانے ہیں اور انھیں یقین ہے کہ وہ اپنے پروردگا رکاد بدار کریں گے اور مرنے کے بعداس کے سامنے پیش ہونا ہے۔

# شان نزول: أمَّا مُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ ( الخِ )

واحدی اور فابی نے کہی ، ابوصالی کے ذریعہ سے حضرت عبداللہ ابنی نظیال سے روایت کیا ہے کہ بیآیت کر بمد مدینہ منورہ کے بمبود کے متعلق نازل ہوئی کیوں کہ ان میں سے ہرایک اپنی نظیال ، اپنے رشتہ داروں اوران مسلمانوں سے جن کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہتے تھے کہ جس دین پڑتم ہوای پر ٹابت رہوا ور پین سینی رسول اللّہ اللہ جس بات کا جمہیں تھم وے وہ تن اور درست ہاورلوگوں کو ایمان لانے کا کہتے تھے اور خور تبیس لاتے تھے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی)

(۳۷-۳۷) اے بیقوب الظیلا کی اولاد! میرے ان انعامات کو یا در کھوجو میں نے تم پر کیے ہیں اور میں نے تمہیں کتاب،رسول اور اسلام کے ذریعے تمہارے زمانے کے جہان پر تمہیں فعنیات دی ہے۔

(۴۸) اورا گرتم ایمان ندلا وَاور بهودیت سے توبدند کروتو اس دن کے عذاب سے ڈروجس دن کوئی کا فرفر دکمی کا فر فرد کی اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی حفاظت نہیں کر سکے گانداس دن کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت مانی جائے گی اور نہ کی تتم کا فدید تبول کیا جائے گا اور ندان کوعذاب اللّٰی سے بچایا جا سکے گا۔

وَإِذْ أَبَعِيْنَكُمْ وَنَالِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَدَابِ

يُلَ يَعُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعُيُونَ اِسَاءَكُمْ وَفَى خَلِكُمْ بِلَافِقِنَ الْمَعْنَ الْمُعْنَى وَالْمُونَ الْمَعْنَ الْمُعْنَى اللّهُ وَالْمُعْنَى اللّهُ وَالْمُعْنَى اللّهُ وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللّهُ وَالْمُعْنَى اللّهُ وَالْمُعْنَى اللّهُ وَاللّهُ وَال

اور (ہارے اُن احمانات کو یادکرو) جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے خلصی بختی وہ (لوگ) تم کو بڑا دُکھ دیے تھے تہارے بیٹوں کو قال کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے ویے تھے اور اس میں تہارے پروردگار کی طرف سے بڑی (سخت) آزمائش میں تہارے لئے وریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو اُن میں اور فرعون کی قوم کو غرق کردیا اور تم دیکی تو رہے نیات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کردیا اور تم دیکی تو رہے نے اُن کے بیچھے پچھڑے کو (معبود) مقرد کرلیا اور تم ظلم کردہ سے اُن اُن کی تھے تھے تھے تھے ہوئے کو (معبود) مقرد کرلیا اور تم ظلم کردہ سے اُن اُن کی تم شکر کے بعد ہم نے تم کو معاف کردیا تاکہ تم شکر کرو (۵۲) اور جب ہم نے موئی اُن کو کتاب اور ججڑے عزائیت کردیا تاکہ تم ہوئی اُن کو کتاب اور ججڑے عزائیت کرو کا کہ بھا تیو تم نے موئی اُن کو کتاب اور ججرے عزائیت کے تاکہ تم ہدایت حاصل کرد (۵۳) اور جب موئی نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھڑے کو (معبود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھڑے کو (معبود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھڑے کے واحدود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھڑے کے واحدود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھڑے کے واحدود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھرے کو (معبود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھرے کو (معبود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھرے کو (معبود) تھرانے میں لوگوں سے کہا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کو کہا تھود) تھرانے کیا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کو کہا تھرانے کے بھرانے کیا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کیا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کیا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کر دیا تاکہ تم بھرانے کے بھرانے کیا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کیا کہا تیو تم نے بھرانے کیا کہ بھا تیو تم نے بھرانے کیا کہ بھرانے کے بھرانے کیا کہ بھران

(بڑا)ظلم کیا ہے تواپنے پیدا کرنے والے کے آھے توبہ کرواورا پنے تنگ ہلاک کرڈالو تمہارے فالق کے نز دیکے تمہارے تق میں بھی بہتر ہے پھراس نے تمہاراقصور معاف کردیاوہ بے تنگ معاف کرنے والا (اور) صاحب رحم ہے (۵۴)

## تفسير سورة بقرة آيا بت ( ٤٩ ) تا ( ٥٤ )

(۳۹) اورجس وقت ہم نے تمہیں فرعون اوراس کی قوم سے نجات دی، جو تمہیں سخت قسم کاعذاب دیا کرتے تھے۔ اللّٰہ تعالیٰ ان کے عذاب کی کیفیت کو بیان فرماتے ہیں کہ تمہاری چھوٹی اولا دکووہ ذرج کرڈ النتے تھے اور بردی عورتوں کو خادم بنالیتے تھے اور بہتہارے اللّٰہ کی جانب سے بہت بردی آزمایش تھی۔ بیہمی تفسیر ہے کہ پھر فرعون سے نجات ولانے میں بداللہ تعالیٰ کی بہت ہی بردی تمہیں اب نجات دے کرجوان لوگوں پراحسان کیااور فرعون اوراس کی قوم کوغرق کیا ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں۔

(۵۰) اور جس دفت ہم نے در ما کو پھاڑ کرتہ ہیں غرق ہونے سے بچاما اور فرعون اور اس کی قوم کوغرق کر دیا اور اس منظر کوئم تین دن بعد تک دیکھتے رہے۔

(۵۱) اور یقیناً ہم نے موی الطینی کو کتاب وینے کا وعدہ کیا تھا، پھرتم لوگوں نے حصرت موی الطیکی کے پہاڑ پر جانے کے بعد بچھڑے کی بوجا شروع کروی محرحقیقت میں تم نقصان اٹھانے والے تھے۔

'(۵۲) اُس بچھڑے کی پوچا کے بعد ہم نے تنہیں جیوڑ دیا اور تنہارا خاتمہ نہیں کیا، تا کہتم میرے معاف و درگزر کرنے پرشکر بجالا ؤ۔

(۵۳) اورجس دفت ہم نے موی النظامی کوتورات وی اوراس میں حلال وحرام اورامرونی وغیرہ کو بیان کیا۔ایک بیہ

بھی تفسیر ہے کہ اس میں فرعون پرغلبہ حاصل کرنے کو بیان فر مایا تا کہتم لوگوں کو گمراہی سے ہدایت حاصل ہو۔ (۵۴) حضرت مویٰ الظیمان کا ان کی قوم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، اللّٰہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، حضرت مویٰ الظیمان نے اپنی قوم سے کہا کہ اس مجھڑے کی بوجا سے تم لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ان کی قوم نے ان سے کہا اب آپ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں۔

حضرت موی النظافات نے کہا اپنے رب سے توبہ کرو۔ انھوں نے کہا کہ کس طرح ،حضرت موی النظیفات نے کہا کہ جس نے بچھڑ ہے کہا کہ جس نے بچھڑ ہے کہ ایس کے قریبے جو توبہ ہوگی وہ جس نے بچھڑ ہے کی ہے اس قل کے ذریعے جو توبہ ہوگی وہ تہمارے حق میں تہا رہے پروردگار کی جناب میں بہتر ہوگی اور وہ تہمیں معاف کردے گا اور جو توبہ کرے وہ اس کو معاف کرنے والا اور جو توبہ پر مرجائے وہ اس کے حق میں رہم ہے۔

وَإِذْقُلْتُمْ

يُعُوسَى آنَ تُؤْمِنَ الْكَ حَثَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَا اللهُ وَاللهُ وَالْكُولُونَ ﴿ فَكُولُونَ ﴿ فَكُولُونَ اللهُ جَهُرَةً فَأَخُونَ اللهُ وَالْكُولُونَ اللهُ وَخُلِلْنَا عَلَيْكُمُ الْعُمَامُ وَالْزُلْنَا عَلَيْكُمُ الْعُمَامُ وَالْمُولُونَ وَخُلُوا مِنَ عَلِيْلِي مَارَزَ قُنْكُمُ مَعَالِمُونَا وَلِكِنَ كَانُوا اللهُ اللهُ وَالْمُولُونِ وَالسَّلُونَ وَالسَّلُونَ وَالسَّلُونَ وَالسَّلُونَ وَالْمُولُونَ وَعَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا وَعَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ادر جبتم نے (موی " سے) کہا کہ موی " جب تک ہم خدا کو مما سے ندو کھ لیں ہے تم ہم خدا کو اسے ندو کھ لیں ہے تم ہم ای اسے ندو کھ لیں ہے تم ہم ای اسے ندو کھ لیں ہے تم ہم ای اس سے نو تم کو از اور تم دکھ در ہے ہے اور تم دکھ اور (۵۵) اور بادل کا تم ہر سایہ کے رکھا اور (تمہارے لیے) من وسلوی اُتاریخ رہے کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فر مائی ہیں اُن کو کھا وَ (پو) ( محر تمہارے پیزیں ہم نے تم کو عطا فر مائی ہیں اُن کو کھا وَ (پو) ( محر تمہارے پیزیں ہم نے تم کو عطا فر مائی ہیں اُن کو کھا وَ (پو) ( محر تمہارے پیزیس پیر رگوں نے اِن نعتوں کی پیچھ قدر نہ جائی ) اور وہ ہما را پیچھ نیس پیلاڑتے ہے بیکھ اپنا تی تقصان کرتے ہے (۵۵) اور جب ہم نے راآن سے ) کہا کہ اِس کا وَل بی اور (ویکھنا) دروازے میں وافل ہونا تو سے چا ہو خوب کھا وَ (پو) اور (ویکھنا) دروازے میں وافل ہونا تو سے دو کرنا اور چھ نے آنہوں نے اور نیکی سے دو کو اور زیادہ و یہ کہا تھا نہوں نے اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا ہم تا اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا ہم اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا ہم تا اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا ہم تا اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا ہم تا اس لفظ کو جس کا اُن کو تھم ویا تھا بدل کراس کی جگہ اور لفظ کہنا

شروع كيالي بم في (أن) ظالموں ميآسان سے عذاب نازل كيا كونكه نافر مانياں كئے جائے تھے (٥٩)

## تفسير مورة بقرة آيا بت ( ٥٥ ) تا ( ٥٩ )

(۵۵) اے قوم مویٰ (الظیلا) تم نے معنرت مویٰ الظیلائے کہا ہم آپ کے کلام کی تقیدیق نہیں کریں گے، جب تک کہ ہمیں بھی اللّہ تعالٰی کی اس طرح زیارت حاصل ہوجائے جس طرح کہ آپ کو ہوئی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ تم لوگوں کو آگ نے طلبادیا اور تم آپس میں اس منظر کود کھے دہے تھے۔ (۵۲) کھرہم نے مہیں مارنے کے بعد زندہ کیا تا کہ اس زندہ کرنے برتم اللّٰہ کاشکرادا کرو۔

(۵۷) اور ہم نے وادی تیہ میں تم پر بادل کو سابی آئن کیا اور بٹیر تمہارے پاس وادی تیہ میں پہنچائے اور بید طلال روزیاں ہم نے تہمیں کھانے کودیں مگر کل کے لیے اس میں سے جمع کر کے مت رکھولیکن تم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے ان کے ذخیرہ بنانے کی وجہ سے کوئی کی نہیں مگر خود انھوں نے اینے آپ کونقصان پہنچایا۔

(۵۸) اورجس وقت ہم نے کہا کہاس اربحا" تا می بستی میں داخل ہواور جہاں سے جا ہو کھا و تہا رے لیے فراخی اور دسعت ہاوراس بستی کے دروازہ سے جھکتے ہوئے اپنے گنا ہوں کی معافی ما تکتے ہوئے یالا اللہ الا الله کہتے ہوئے داخل ہوتا ،ہم تہارے گتا ہوں کی معافی کے ساتھ بتہاری نیکیوں میں بھی اضافہ کریں گے۔

(۵۹) چنانچیان اصحاب مطہ نے جوابے تن میں ظالم تھے ہمارے تکم کوتبدیل کرڈ الا اور حسطۂ (لیمی توبہ) کہنے کے بچائے بطور نداق کے حسنطۂ مسمعان اُلیمی سرخ گیہوں کہتا) شروع کرویا ، نتیجہ یہ لکا کہ ان اصحاب مطہ پر جنھوں نے بھارے تکم میں تبدیلی کی تھی ،ہم نے اس تھم عدولی کی بنا پران پر طاعون کی بیاری مسلط کردی۔

اور جب موئ نے اپن تو م کے لئے (خدا ہے) پائی ما نگاتو ہم نے کہا کہا کہا گا تی بقر پر مارو ( انہوں نے الشی ماری) تو پھرائی ہیں کہا کہا کہا کہا ہی الشی پھر پر مارو ( انہوں نے الشی ماری) تو پھرائی ہیں کہا کہ وہشے پھوٹ نظے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم روزی کھا واور ہو گئر زہن ہیں فسادنہ کرتے پھرٹا (۲۰) اور جب تم نے کہا کہ موئی اہم سے ایک (بی) کھانے پرمبرٹیس ہوسکتا تو اپنے کہا کہ موئی اہم سے ایک (بی) کھانے پرمبرٹیس ہوسکتا تو اپنے کہا کہ موئی اور مشوراور پروروگار سے وُعا کیجئے کہ ترکاری اور گئری اور گیہوں اور مشوراور پیاز ( وغیرہ ) جو نباتات زہمین سے آگئ ہیں ہمارے لئے پیدا کرو ہے۔ آنہوں نے کہا کہ بھلائم کہ وچزیں چیوؤ کراُن کے بدلے باتھ موٹر ہیں جو راگر بھی چزیں مطلوب ہیں ) تو کسی تاقی چر ہیں جا آتر و دہاں جو ما نگتے ہوئی جانے گا اور ( آخر کار ) ذکت ( ورسوائی ) اور جن آتی ( و بے لوائی ) اُن سے چٹادی گئی اور وہ خدا کو آخوں سے ( ورسوائی ) اور جن آتی ایوں کو تاحق کی کردیے تھے ( ایمنی ) ہوگئی کہ خوا در ( آخر کار ) ناتوں کے کہوں خدا کی آخوں سے اُن کرکہ تے تھے اور ( آخر کی کہنوں کو تاحق کی کردیے تھے ( ایمنی ) ہول کا تو کی کہنوں کو تاحق کی کردیے تھے ( ایمنی ) ہول کے کہنوں کی کرنے کہنوں کو تاحق کی کردیے تھے ( ایمنی ) ہول کو تاحق کی کرنے تھے ( ایمنی ) ہول کرنے کہنا کرنے کے جاتے اور صدے بڑھے جاتے اور ( آخر کار )

## وَإِذِا اسْتَنْفَى مُوسَى لِقَوْمِهِ

فَقُلْنَا اَضْرِبَ بِتَصَالَةُ الْبَكِرُ فَانَفَجَرَتُ مِنْهُ الْمُنْكَاعَشُرَةً عَنْدُا فَقَلْنَا اَفْرِبَ بِعَصَالَةُ الْبَكِرُ فَانَفَجَرَتُ مِنْهُ الْمُنْوَا مِنْ وَالْمُؤْلِمِنَ رَزْقِ اللّهِ وَلَا تَعْتَوَا فِي الْرَضِ مُفْسِدٍ بِنَنَ ﴿ وَالْمُؤْلِمِنَ اللّهِ وَلَا تَعْتَوَا فِي الْرَضِ مُفْسِدٍ بِنَنَ ﴿ وَالْمُؤْلُمُ اللّهِ وَالْمُؤْلُمُ اللّهِ وَالْمُؤْلُمُ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مِنْ وَيَقْتُلُونَ اللّهِ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النّهُ اللّهُ وَلَى إِللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ مِنْ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

تفسير سورة بقرة آيات ( ٦٠ ) تا ( ٦١ )

(۱۰) وادی تیدین حضرت موی الطنین نے پانی کی دعا کی تھی۔اللّٰہ تعالیٰ نے اس پھر پر جوحضرت موی الطنین کے ساتھ تھا اس بھر اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موی الطنین کودیا تھا اس پر بارہ نشان سے ہرایک نشان سے

جس وفت اس پراپناعصا مارتے تھے ایک نہر جاری ہوجاتی تھی، چنانچہ بارہ نہریں جاری ہوگئیں اور ہرایک قبیلے نے اپنی نہر کو پہچان لیا۔اللّٰہ تعالٰی نے ان سے کہا تر نجیین اور بٹیر کھا وَاور ان تمام نہروں سے پانی پیواور زمین میں فسادنہ کرو اور موئی النظیمیٰ کی نافر مانی نہ کرو۔

(۱۲) اورتم نے پھر کہا کہ صرف اس ایک قتم کے کھانے یعنی تر نجین اور بٹیر پر ہم نہیں رہ سکتے ، اللہ تعالیٰ سے زبین کی بیدا دار ما تکنے لگے تا کہ ساگ بہس ، بیاز ، کلڑی وغیرہ بیدا ہو۔ حضرت موسیٰ النظامیٰ نے کہا بہس اور بیاز جیسی اونیٰ چیز کو'' مدن و سلوی'' کے مقابلے میں جوافضل اور اعلیٰ ہے تبدیل کرتے ہو یعنی اونی در جے کی چیز کو ما تکتے ہوا در اعلیٰ در جے کی چیز کو چھوڑتے ہو، جس شہر سے آئے ہو وہ ہاں چلے جاؤیا اور کس شہر میں۔ وہاں جو تم لوگوں نے درخواست کی در سے کی چیز کو چھوڑتے ہو، جس شہر سے آئے ہو وہاں چلے جاؤیا اور کس شہر میں۔ وہاں جو تم لوگوں نے درخواست کی جو بھی اور وہ فقر وافلاس کی مصیبت میں پڑ گئے اور اللّٰہ ہے وہی ملے گا نتیجہ بیہ ہوا کہ اس کے بعد ان پر جزید کی درائے سے تعنی دو است اور مسکنت کی سزا کے ستحق ہوگئے کیوں کہ وہ رسول آکر م کا انگار اور انہیا کرام کو تا جائز تمل کرتے تھا در یوم السبت کے بارے میں حق سے تجاوز کرتے اور انہیا کرام کے تمل کرنے اور گنا ہوں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے بیغضب ان پر نازل ہوا۔

اِنَّ الْذِينَ الْمَنُوا وَالْيَوْمُ الْاخِرُوعِلَى صَالِحًا فَلَهُ وَالْصِينِينَ مَنْ امْنَ وَلِيْهُ وَالْيَوْمُ الْاخِرُوعِلَى صَالِحًا فَلَهُ وَاجْرُهُمُ عِنْكُ رَبِّهِ فَكُولِا خُوفٌ عَلَيْهِ مُ وَلَاهُمْ يَغُزُلُونَ وَإِذَا فَنْكُ مِيْنَا قَلْمُ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ ثُمُنَ وَاهَا اللّهِ عَلَيْكُورُ وَعَنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ ثُمُنَ وَاهَا اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ أَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ أَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ أَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ أَمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ أَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْ أَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جولوگ مسلمان بین یا یہودی یا بیسانی یاستارہ پرست (یعنی کوئی شخص کسی قوم و ذہب کا ہو) جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا توا سے لوگوں کو اُن ( کے اعمال ) کاصلہ خدا کے ہاں ملے گا اور ( قیامت کے دن ) اُنکونہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ مناک ہوئے ( ۱۳ ) اور جب ہم نے تم سے عہد ( کر ) لیا اور کو وطور کوتم پر اُنھا کھڑا کیا ( اور تھم دیا ) کہ جو کتاب ہم نے تم کودی ہے اُس کو ذور سے کھڑا کیا ( اور تھم دیا ) کہ جو کتاب ہم نے تم کودی ہے اُس کو ذور سے کھڑا کیا ( اور تھم دیا ) کہ جو کتاب ہم نے تم کودی ہے اُس کو ذور سے کھڑا کہ اور آگر تم کی خفوظ ر ہو ( ۱۳ ) تو تم اس کے بعد ( عہد سے ) بھر گئے اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اُس کی مہریانی نہ ہوتی تو تم خسار سے میں پڑ گئے ہوتے پر خدا کا فضل اور اُس کی مہریانی نہ ہوتی تو تم خسار سے میں پڑ گئے ہوتے کے دن ( ۱۳۳ ) اور تم ان لوگوں کو خوب جانے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن

( مچھلی کا شکار کرنے ) میں صدیے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے اُن ہے کہا کہ ذلیل وخوار بندر ہو جاؤ( ۲۵ )اور اِس تھے کو اُس وقت کے لوگوں کے لئے اور جواُن کے بعد آنے والے تھے عمرت اور پر ہیز گاروں کے لیے نصیحت بنا دیا (۲۱ )

### تفسير سورة بقرة آيات (٦٢) تا (٦٦)

(۱۲) ان یہودیوں میں سے جولوگ اسلام لائے ہوئے ہیں اب اللّٰہ تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جوحضرات حضرت موٹی الطّنِطرُ اور تمام انبیا کرام برایمان لائے ہیں ،ان کو جنت میں ان کے رب کی جانب سے تو اب ملے گااور

بمیشہ کے لیے انھیں کسی قتم کا خوف اور کوئی نم نہیں ہوگا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ آئندہ چین آنے والے عذاب سے ان کوکوئی خوف اور سابقہ اعمال پر انھیں کوئی نم نہ وگا اور یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ جس وقت موت کو ذرج کیا جائے گا اور جب دوزخ کو بھرا جائے گا ان کوکوئی خوف اور فم نہ ہوگا۔ اب اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، جو حضرت موی الطبیح کے دین کوچھوڑ کر یہودی بن گئے اور جو میں الطبیح کے دین کوچھوڑ کر یہودی بن گئے اور جو عیسائی ہوئے اور ای طرح جو صابی ہوگئے یہ بھی نضار کی کی ایک جماعت ہے جو اپنے سروں کے درمیان صلقہ کراتے ہیں اور ''زبور'' پڑھتے ہیں اور فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد اس بات کے دعویدار بنج ہیں کہ بھارے ول الله تعالیٰ اور اس کے اور اس کے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے اور اس کے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے درمیان بین تو اس کابداہ ضائع نہیں ہوگا۔

شان نزول: إِنَّ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُ وُ ا ﴿ الَّحِ ﴾

کی جماعت اور نیک لوگوں کے لیے تقییحت کا ذریعہ ہو۔

ابن ابی حاتم "اورعونی نے اپنی سندمیں ابن الی نجیت کے حوالہ سے مجابد سے روایت کیا ہے، حضرت سلمان فاری ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله ﷺ سان حضرات کے دین کے حوالہ یو چھاجن کے دین پر میں خودتھا، چنانچەمىں نے آپ سے ان كى نماز اور عبادت كا ذكركيا اس پرية يت مباركه نازل ہوئى۔ اور واحدى نے عبدالله بن تحشیرٌ کے ذریعہ ہے مجاہدے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلمانؓ نے رسول اللّہ ﷺ ہےا ہے ووستوں کا ذکر کیا تو رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ وہ سب جہنم میں ہیں۔حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ بیفر مان سفتے ہی زمین میرے لیے تاريك ہوگئی۔ تب بيآيت كريمہ إنَّ اللّه نِين المنوُا نازل ہوئی فرماتے ہيں كماس آيت كے نزول ہے ميرے اوپر ے ایک پہاڑ ہٹ گیا اور این جریرؓ اور این انی حاتم ؓ نے سدیؓ ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت مبار کہ حضرت سلمان فارئ کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی ) (۱۳) اب الله تعالیٰ کوگوں ہے عہد لینے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور عہد و میثاق لینے کے لیے تمہارے سیروں پر'' کوہ طور'' کو بلند کیا تا کہ جو ہم نے کتاب کے ذریعے تم پر احکام نازل کیے ہیں ان پر پوری کوششیں اور ہیشکی کے ساتھ ممل ہیرار ہواور جواس میں ثواب وعماب کا ذکر ہے اس کو یاد کرتے رہواور حلال وحرام کو اچھی طرح محفوظ کرلوتا کہ اللّہ تعالیٰ کے عذاب اور نارائسگی ہے بچواوراللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر مانیر واری کرتے رہو۔ (۱۴) - مُحَرَمَ نے اس عہد و بیان کی ممانعت کی اگر اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے عنداب کے اتر نے میں دیر نہ ہوتی اور حضور ﷺ کوتمہاری طرف نہ بھیجا جاتا تو تم اللّہ کے عذاب اورعقوبت کی دجہ سے بہت ہی گھا لئے میں ہوتے۔ (٦٥) اورتمهبیں اچھی طرح پیۃ ہے اورتم نے ان لوگوں کا انجام بھی سنا ہے جنھوں نے حضرت داؤد الطبی کے زمانے میں عہد و پیان کے بعد بھی ہفتہ کے وان اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کی۔ ہم نے ان لوگوں کوؤلیل وخوار بندر بناویا تا کہ یہ بندر بنادینا پھیلے گناہوں کی سزاہو۔

(۲۲) اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہو، تا کہ وہ لوگ ان کے رائے پر نہ چلیں اور حضور اکرم ﷺ

## وَإِذْقَالَ مُوْسَى لِقَوْية

اِنَ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنَ تَلَى بَعُوْا بَقَرَةً وَالْوَا اَتَغِنَى اَلْهُرُواْ قَالَ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنَ اللهِ اَنَ الْمُؤْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ قَالُوا الْحَ لَكَ اللهِ اللهِ الْنَا الْمُؤْنَ مِنَ الْجِهِلِينَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُؤَنَّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّهُ الللّٰهُ اللللّٰمُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ

جائے گی(۷۰)موٹی نے کہا کہ خدافر ماتا ہے کہ وہ نَیل کام ش لگا ہوا نہ ہو۔ نہ آو زشن جوتاً ہوا ور نہ کیتی کو پانی ویتا ہو۔ اس میں کی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے گلے اب تم نے سب باتیں درست بتا دیں غرض ( پڑی مشکل سے ) اُنہوں نے اس نیل کو ذرج کیا اور وہ ابیا کرنے والے تیے نہیں (۷۱)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ٦٧ ) تا ( ٧١ )

(۱-۱-۱۵) اب گائے کے ذریح کرنے کا قصد بیان کرتے ہیں کہ حضرت موکی الظیمان نے کہا گائیوں میں ہے کوئی بھی گائے ذریح کردو، تو ان کی تو م نے کہا، اے مولی کیا آپ ہم ہے خداق کرد ہے ہیں، حضرت مولی الظیمان نے فرمایا کہ کیا میں ایمان والوں کے ساتھ خداق کروں گا؟ اس بات سے اللّہ تعالیٰ کی بناہ جا بتا ہوں، جب ان کی تو م پر حضرت مولی الظیمان کا جم ہوئی تو کہنے کہ ہمارے لیے اپنے پر وردگارہ سے بیہ بات پنتہ کرواور بتاؤ کہوہ گائے ہموئی تو کہنے کہ ہمارے لیے اپنے پر وردگارہ سے بیہ بات بعد کرواور بتاؤ کہوہ گائے ہموٹی بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ اب دوبارہ تفتیش نہ کردہ پھر کہنے گئے کہاہے پر وردگارہ ہمیں اس کے دیگ کے متعلق بھی پوچھ کر میان میں مولی ہوگئے ہما کہوہ ہو تھے کہ اس کے دیگھت بالکل صاف بتا کیں۔ حضرت مولی الظیمان کو کہنے بالکل صاف ہو کہ کہ جات کہ دیکھتے والے اور چھر کہناؤ کہوہ کی ہے ان کی رکھت بالکل صاف ہو کے ایک کہا ہوگئی ہو گئے کہا تا کہ کہا ہوگئی ہو کہا گلگہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گئے کہا ہوگئی ہو ان کا میں معلوم ہوجائے گا۔ حضرت مولی الظیمان کی میں اپنے کا میں کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نے زمین جوسے اور نہ زمین کی سرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نے نہ زمین جوسے اور نہ زمین کی سرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر کہا اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہوہ گائے نے نہ زمین جوسے اور نہ زمین کی سرانی کے کام کے لیے استعال میں آئی ہو، ہر

عیب سے پاک ہونداس کے رنگ میں دھیے ہوں اور نہ سفیدی ، کہنے گئے اب پورے طور پراس کا میچے نقشہ ہارے سامنے آگیا ہے۔ سامنے آگیا ہے۔ چنانچے انھوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور اس کی کھال میں سونا مجرکر اس کی قیمت اوا کی گر اول میں اس کو ذرح کرنا ہیں چاہتے تھے۔ یہ نفیر بھی کی گئے ہے کہ اس کی قیمت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے منذ بذب کے شکار تھے۔

والْ فَتَكُنُّةُ وَفَهُ اَ فَادُرُءُ ثُمُ وَيُهَا وَاللَّهُ عُنِي كَالْنَهُمُ تَكُنُونَ فَ فَكُنَا الْمُولُونُ وَيَهُ وَيُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُونُ وَيُمُ وَلَمُ اللَّهُ اللللْلِلْ اللَّهُ اللْلِلْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ ال

اور جبتم فی ایک مخص کول کیا تواس میں باہم جھڑ نے لگے لیکن جو بات تم چھڑا رہے تھے خدا اُسکو طاہر کرنے والا تھا( ۲۷) تو ہم نے کہا کہ اس میل کا کوئی سا مکڑا معتول کو مارو۔ اس طرح خدا مُر دوں کوزیرہ کرتا ہے اور تم کواپئی (قدرت کی) نشانیاں دکھا تا ہے تا کہ تم مجمو (۲۳) بھراسکے بعد تمہارے دل شخت ہو گئے گویاوہ پھر جی اُن یا اُن ہے بھی زیادہ شخت ۔ اور پھڑ تو بعضا ایے ہوتے ہیں کہ اُن میں سے جشتے بھوت ہیں اور بعضا ایے ہوتے ہیں کہ بہت جاتے ہیں اور اُن میں سے پائی لگلے گئا ہے اور بعضا ایے ہوتے ہیں کہ بہت جاتے ہیں اور اُن میں سے پائی لگلے گئا ہے اور بعضا ایے ہوتے ہیں کہ بہت جاتے ہیں اور اُن میں سے پائی لگلے گئا ہے اور بعضا ایے ہوتے ہیں کہ جہت کہ خدارے خوف سے کر پڑتے ہیں۔ اور خدا اُنہارے مگلوں سے بے خرابیں ( ۲۳ ) (مومنو ) کیا تم اُمید ر کھتے ہو کہ یہ لوگ تہارے (دین کے ) قائل ہوجا کیں گئے والا تکہ ) اُن میں سے پھڑلوگ (دین کے ) قائل ہوجا کیں گئے والا تکہ ) اُن میں سے پھڑلوگ رہے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کر ہے جاتے ہیں تو کہتے ہیں اور ہے ہیں تو کہتے ہیں اور ہے ہیں تو کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں کی کہتے ہیں کی کی کو کہتے ہیں کی کی کو کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کی کو کہتے ہیں کی کو کہتے کی کو ک

کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔اور جس وقت آپس میں ایک دوسرے سے طبتے ہیں تو کہتے ہیں جو بات خدانے تم پر طاہر فر مائی ہے وہ تم ان کواس لئے بتائے ویتے ہو کہ (قیامت کے دن) اس کے حوالے ہے تمہارے پر وردگار کے سامنے تم کوالزام ویں ۔کیاتم مجھتے نہیں؟ (۷۷)

## شفسیر مورة بقرة آیات ( ۷۲ ) تا ( ۷۲ ) .

(27) اب الله تعالی متنول کا قصد بیان فرماتے ہیں کہ جبتم لوگوں نے ''عامیل' نامی آدمی کول کیا بھراس کے فل کے حوالے ہے میں اختلاف پڑھیا اور اس کے فل ہے متعلق جس چیز کوئم خفیدر کھر ہے تھے الله تعالی اس کو ظاہر کرنے والے تھے۔ چنانچہ ہم نے تھم دیا کہ اس فل شدہ محف کے جسم کے ساتھ گائے کا کوئی عضولگا وَ، وہ زندہ ہوکر قاتل کا نام بتادے گا اور تھم میں تھا کہ اس کی ہونچھ یا زبان کاعضولگا وَ جیسا کہ اللّه تعالی نے 'عامیل' کوزندہ کیا ای طرح مرنے کے بعد ایمی کے اور تھی برایمان لاؤ۔

(۷۳) کیکن' عامیل' کے زندہ ہونے اوراس کے قاتل کے معلوم ہونے کے بعد تمہارے ول پھر سے بھی زیادہ سخت ہوگئے، اب اللّٰہ تعالیٰ پھروں کے فوائد، منافع اور بختی کا ذکر کر کے ان کے ولوں کو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگئے، اب اللّٰہ تعالیٰ پھروں سے نہریں جاری ہوجاتی ہیں اور بعض پھر پھٹ جاتے ہیں اوران میں سے پائی بہنا شروع ہوجا تا ہے اور بعض اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پہاڑی بلندی سے بیچھ پڑتے ہیں اور تمہارے ول ایسے تحت ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے بہاڑی بلندی سے بیچھ پڑتے ہیں اور تمہارے ول ایسے تحت ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ڈر سے ان میں ذرا بھر بھی حرکت نہیں ہوتی اور یہ نمیر بھی کی تی ہے کہ ان معاصی پر جن کوتم چھپاتے ہواللہ تعالیٰ سے ڈر سے ان میں ذرا بھر بھی حرکت نہیں ہوتی اور یہ نمیر بھی کی تی ہے کہ ان معاصی پر جن کوتم چھپاتے ہواللہ تعالیٰ سز اکو چھوڑنے والانہیں ہے۔

(۷۳) اے نی کھی کیا آپ اس بات کی امیدلگا کر بیٹے ہیں کہ یہ بہودی آپ کھی پرایمان لے آئیں گے،ان کی تو حالت یہ ہے کہ سر آ دمیوں کی جماعت جو موئی النظیمان کے ساتھ تھی اور وہ حضرت موئی النظیمان کے کلام اللی پڑھنے کوئ جماعت ہوئے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے کلام کو بدل رہے ہیں اس کے بعد یہ بھیتے ہوئے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے کلام کو بدل رہے ہیں اس کے باوجوداس کلام میں تبدیلی اور تحریف کرڈالی۔

(24) اب بہودیس سے جولوگ منافقین ہیں یا نچلے طبقہ کےلوگ ہیں۔ اللّہ تعالی ان کا ذکر قرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ حضرت الویکر صدیق اور جماعت صحابہ سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہی پر ایمان لائے اور ان کی جونشا نیاں ہماری کتابوں میں ورج ہیں اس کی ہم تقدیق کرتے ہیں اور جب بیر نچلے طبقہ کےلوگ اپ سرواروں کے باس جاتے ہیں تو ان کے سروار جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیاتم حضور پھااور آپ کے صحابہ کرام کے پاس وہ باتمیں بیان کرتے ہوجواللّہ تعالی نے تمہاری کتاب میں رسول اللّہ بھا کے متعلق اور آپ کے اوصاف کے متعلق بیان فرمائی بین تاکہ وہ تمہاری کتاب میں رسول اللّه بھا کے متعلق اور آپ کے اوصاف کے متعلق بیان فرمائی ہیں تاکہ وہ تمہاری ہو؟۔
ہیں تاکہ وہ تمہارے پروردگار کے سامنے تم سے جھڑ ہیں کیاتم سمجھ داری سے بالکل بی عاری ہو؟۔
درکھتے ہواوران باتوں کو جن کوتم رسول اللّه بھی اور آپ بھی کے سامنے بیان کرتے ہوا تھی طرح جانتا ہے۔
درکھتے ہواوران باتوں کو جن کوتم رسول اللّه بھی اور آپ بھی کے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوا تھی طرح جانتا ہے۔

شان نزول: وَإِذَا لَقُوُاالَّذِيْنَ الْمَثُوا ( الخِ )

جریز نے مجابہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللّہ وہ اقر نظر کے دن میرد ہوں کے قلعوں کے بیچے کوئے ہوئے اور فرمایا اے بندر اور خزیروں کے بھائے اور اے بتوں کے پیار ہو ایس کی گفتگو کرنے گئے کہ محر وہ آپس میں گفتگو کرنے گئے کہ محر وہ ایس اور کو آگے بیان کرتے ہو محر وہ اللّہ تعالی نے تباری کے معالی ان باتوں کو آگے بیان کرتے ہو جن کو اللّٰہ تعالی نے تباری کا تا ہو جائے ،اس پر یہ کو اللّٰہ تعالی نے تباری کرا ہوئی۔ اور این جریری نے معرے محر می کو اللہ سے معرب عبداللّٰہ بن عباس سے روایت کیا ہے کہ آیت تا زل ہوئی۔ اور این جریری نے معرب محر میں بات پر ایمان لاتے ہیں کہ تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں مگر وہ مرف تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں مگر وہ مرف تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں مگر وہ مرف تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں مگر وہ مرف تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں مگر وہ مرف تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں مگر وہ مرف تبارے نی اللّٰہ تعالی کے رسول ہیں میں ایک دومرے سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ کیا ان

عربوں کے سامنے میہ بات کرتے ہوتم تو اِن رسول اللّٰہ وہ گائی وجہ سے اپنی فوقیت طاہر کرتے تھے (کہ وہ نبی ہم ہی مل سے ہیں) اور میہ بنی آخرالز ماں ان ہی لوگوں میں سے ہوگئے، تب یہ آیت کریمہ تا زل ہوئی۔ اور سدیؓ سے روایت کیا گیا ہے کہ دیہ آئیت کریمہ یہود یوں کی ایک خاص جماعت کے متعلق اور کی ہے جنھوں نے پہلے ایمان قبول کیا تھا بھر بعد میں منافق ہو گئے تھے اور عربوں میں سے مومنین کے پاس آکروہ یہ بیان کرتے ہے تو ان کے بعض لوگوں نے کہا کہ کیا اس عذاب کو جا کر بیان کرتے ہو جواللّٰہ تعالیٰ نے تہارے تی میں بیان کیا ہے تا کہ بیلوگ کہنے لگیس کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کی نظر میں تم سے زیادہ بیارے اور تم سے زیادہ عزیدہ وار ہیں۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

کیا بدلوگ میبیں جانے کہ جو چھے یہ چھیاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں خداکو(سب)معلوم ہے(22) اور بعض اُن میں اُن پڑھ ہیں کہاہے خیالات باطل کے بوا (خداکی) کماب ہے دانف بی تبین اور وہ صرف ع الفرن سے کام لیتے ہیں (۸۷) تو اُن لوگوں پر انسوں ہے جوابے ہاتھ ت تو كتاب لكھتے ہيں اور كہتے يہ ہيں كديد فعا كے پاس سے (آنَ) ب تا كمها <u>سيخ</u>وش فوردي قيت (ليعني دُنيوي منفعت) عاصل كرير \_أن رافسوں ہے اس کئے کر (بامل باتمی )این ہاتھ سے لکھتے میں اور ( پھر ) آن پرافسوں ہے اس کئے کدایسے کام کرتے ہیں (29 ) اور کہتے میں کر (دوز نے کی) آگ میں چندروز کے سواجھوئی نبیں سکے گی۔ آن ے پوچھوکیاتم نے خداہے اقرار نے رکھا ہے کہ خدا اپنے اقرار کے فلاف تبیں کرے گا (نبیں) بکہتم فدا کے بارے میں اسی باتیں کتے ہوجن کا حمہیں مطلق علم ہیں (۸۰) ہاں جو کرے کام کرے اور اُس کے مناه (برطرف سے) اُس کو تھیرلیں تو ایسے لوگ دوزخ (میں جانے) والے میں (اور) وہ بمیشہ اِس میں (جلتے) رہیں گے(۸۱) اور جوالمان لا تمیں اور نیک کام کریں وہ جنت کے مالک ہوں گے (اور ) ہمیشہ اُس الل (عیش کرتے) رہیں سے (۸۲)اور جب ہم نے بنی امرائیل سے عبدلیا که خدا کے بواکسی کی عبادت ند کرنا اور مال باب اور رشند داروں اور ہیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا اور لوگوں ہے اچھی یا تمیں کہنااور نماز بڑمنے اورز کو قانے رہنا تو چند مخصول کے بواتم سب (اس عهدے) منہ پھیر کر پھر میٹے (۸۳) اور جب ہم نے تم ہے عبدلیا کہآیں میں گشت وخون نہ کرنا اور اینوں کو اُن کے وطن سے نەنكالناتوتم نے اقراركرلياا درتم (اس بات كے) گواہ ہو (۸۴)

اَوَلَا يَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ @ وَمِنْهُمُ أُمِيُّنُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتْبِ إِلَّا آمَانِيُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُطْنُّونَ ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِي نِنَ يَكْتُبُونَ الْكِتْبِ بِآيْدِي يُومُ لَهُ ؽڰٛٷڷٷؾۿڹٙٳڡؽؘۼڹ۫ڽٳٮڷۼڔڸؽۺٝڗۧٷٳڽٟ؋ؿؘؽٵۊٙڸؽۣٳڋۏؘٷؽ<u>ڷ</u> لَهُمْ مِتَاكْتَبُتُ آيُدِي يُومُ وَوَيُلُ لَهُمْ مِتَايَلُسِبُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُمْ مِتَا يَكْسِبُونَ ﴿ وَاللَّا كَنْ تَسَتَنَا النَّارُ إِلَّا آيًا مَّا مَّعُدُ وَدُقًّا قُلْ آفَّ فَكُنَّ أَمْءَ عَنْدَ اللَّهِ عَهُنَّا فَلَنَ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهُنَّ فَأَكُونَ عَلَى اللَّهِ عَالَا تَعْلَمُوْنَ۞بَلُ مَنْكُسَبُ سَيِّمُةٌ وَّاَحَاطُتْ بِمُخْطِيْكُتُهُ فَالُولَلِكَ أَصْعَبُ التَّارِهُمُ فِيْهَا خَلِلُ وْنَ ﴿ وَالَّذِي نَنَ أمَنُوْا وَعَيِلُوا الصَّالِحْتِ أُولَلِّكَ أَصْلَحْبُ الْجَنَّاتُو ۖ هُمْ فِيْهَا خُلِكُ وْنَ أَ وَإِذْ أَخَذُ نَامِيْتُاقَ بَنِيَّ إِسْرَاءِيْلَ لَاتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ "وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا وَذِي الْقُرْلِي وَالْيَتْفِي وَالْمَسْكِيْنِ وَقُوْلُوْالِلنَّاسِ حُسُنًا وَّأَقِيَهُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ \* ثُـحَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمُ مُّغْرِضُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيْتَاقَاكُمْ لِاتَّسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاتَّغُرِخُونَ اَنْفُسَكُمْمِينَ دِيَارِكُمْ ثُمَّرَ اَقْرُزَتْمَ وَالْنَتُمُ رَتَّفُهَا وَنَ اَنْتُمُ رَتَّفُهَا وَنَ

### تفسیر مورة بقرة آیات (۷۷) تا ( ۸٤ )

(۷۷-۷۸) اوران یہودیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جونہ تو رات کواچھی طرح پڑھ سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں ، وہ بےاصل بائٹس بناتے ہیں اورا پنے مرداروں کے سمجھانے پر خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔

(29) لہذاان کے لیے خت میم کاعذاب ہے جورسول اللّہ وہ کا کا اصاف اور آپ کی صفات کوا بی کتاب میں بدل دیتے ہیں اور ہیمی کہا گیا ہے کہ ویل 'ووزخ کے ایک خاص مقام کا نام ہے پھراس تبدیلی اور تحریف کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللّہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے تا کہ اس تحریف کے بدلے کھانے پینے کی تقیری چیز حاصل کریں اور ان لوگوں کے بدلے کھانے پینے کی تقیری چیز حاصل کریں اور ان لوگوں کے لیے بھی سخت کے لیے بہت عذاب ہے جوائے ہاتھوں سے اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی سخت عذاب ہے جوائے در بعیر ام اور رشوت کا مال کماتے ہیں۔

# شان نزول: فَوَيْلُ لِلَّذِيْنَ ( الخِ )

اس آیت کے متعلق نسائی " نے حضرت عبداللہ این عباس سے دوایت کیا ہے کہ بیآ ہے۔ شریفہ یہود ہوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن الی جاتم " نے عکر مہ" کے ذریعہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ بیا آ ہے۔ شریفہ یہودی علیا کے بارے میں ہے انھوں نے تو رات کے اندررسول اللّه اللّه کی کہ سے معنت کھی ہوئی پائی تھی کہ آپ مرکبین آ تھوں والے، درمیانے قد والے اور خوبصورت چبرے والے ہوں گے، آپ مرائے کے بال نہ بالکل سیدھے ہوں کے اور نہ بالکل شریعے۔ یہود یوں نے حسداور بغض اور عداوت میں اس صفت کو مناکر وہاں یہ کھی دیا کہ آپ بڑے تھے کہ جالوں والے ہوں گے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) آپ بڑے ند نبلی آتھوں اور سیدھے بالوں والے ہوں گے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) آپ بیرودی ہی ہوت کی جن جالیس دنوں میں اے مرابر ہمیں جہم کی آگ جھوئے گی جن جالیس دنوں میں اے ہمارے آبا وَاجداد نے پھڑے کہ جالیہ تھا گی ہے وہدے کہ کیا تم نے ایک روزی ہیں کرے گایا پھی کتاب وعدہ لیا ہے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گایا پھی کتاب وعدہ لیا ہے والیہ تعالی سے خودو لیے بی بیان کرتے ہو۔

# ْشَان نزول: لَنُ شَهَسُنَا النَّارُ ( الخِ )

اس آیت کے بارے میں طبرانی آنے کیر میں اور این جریز اور ابن ابی حاتم آنے ابن اسحاق، جمد بن ابی بگر، عکرمی سعید بن جبیر کے حوالے سے حصرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول الله واقع مدینہ منورہ میں تشریف لائے ۔اور یہودی میں کہتے تھے کہ دنیا کی مدت سات ہزار سال کی ہے اور لوگوں کو پورے زمانہ تک عذاب

دیاجائے گااور دنیا کا ایک ہزار سال آخرت میں دوز نے کے دنوں میں ہے ایک دن ہے تو بیسات دن ہو گئے ،اس پراللہ تعالی نے آخر تک بیر آیت کر بہدا تاری اور ابن جریز نے شحاک کے حوالہ سے حضرت عبدالقد ابن عباس سے موایت کیا ہے کہ بیبود کہتے تھے کہ ہم دوز خ میں نہیں جانیں گئے گوشم کے طال ہونے کے لیے سرف ان دنوں میں جن میں ہم نے بچھڑ ہے کی بچوا کی ہے اور وہ چالیس راتیں ہیں جس وقت وہ ختم ہوجا کیں گئو ہم سے عذاب ہٹالیا جائے گا۔ ہم نے بچھڑ ہے کی بچوا کی ہو اس میں ہوں گئر کے ساتھ کی کوشر کے شہرائے بیاس کے شرک نے اسے ہلاک کرڈالا ہو اور وہ اس حالت پر مراہے تو ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے وہاں ان کوموت بھی نہیں آئے گی اور نہ وہ اس سے بھی باہر نکا لے جائیں گئر سے گئر اور نہ وہ اس

(۸۲) اباس کے بعداللّٰہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر فرماتے ہیں کہ جولوگ جینورا کرم ﷺ اور قرآن حکیم پرایمان لائے اللّٰہ تعالیٰ کی فرمانبر داری بجالائے ایسے لوگ جنت میں ہمیشدر ہیں گے نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے باہر تکا لیے جائمیں گے۔

(۸۳) اب دوبارہ بنی اسرائیل سے عہد و بیان لینے کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ جب بید وعدہ کرلیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علادہ کسی کی وحدا نہت نہیں بیان کرو گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کوشر یک تھہراؤ گے اور والدین کے ساتھ نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحی اور تیبیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور لوگوں سے رسول آکرم پھیٹا کی شان میں حق اور کی جو گھر اور گے اور این کے وقت کی نماز وں کو اداکرو گے اور این اموال کی زکو قادا کیا کرو گے گر پھرتم اس بات سے پھر گئے ( گر بھرتم ہم اور اس عہد و بیان کو جھڑل ناشر و ح کردیا ہے۔ جھوڑ کراس کو جھٹلا ناشر و ح کردیا ہے۔

(۸۴) اورجس دفت کتاب میں ہم نے تم لوگوں ہے بید عدہ لیا کدایک دوسر ہے کوئل نبیں کرد گے اور کسی کواس کے گھر ہے نہیں نکالو گے ( یعنی بنی قریظہ اور بنونظیر دونوں سے عہد لیا ) اور تم نے اس عبد کوقبول کرایا اور تم اسے اچھی طرح مانتے تھے۔

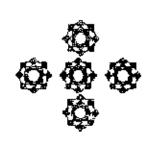

کرتم وہی ہو کہ ایوں کو آل بھی کر دسیتے ہواور اپنے میں سے بعض لو موں بر مناہ اور ظلم سے چڑھائی کرے آئیں وطن سے نکال بھی اسيح موادر اكر وه تمهارے پاس قيد موكرة كي توبدله دے كرأن كوچ هو الجمي ليت موحالا نكدان كا نكال دينا بي تم كوحرام تعا (يه) كيا (بات ہے کہ) تم كتاب (خدا) كي بعض احكام كوتومان بواور بعض ے انکار کے دیتے ہو۔ تو جوتم میں ہے الی حرکت کریں اُ کی سرا استے سوا اور کیا ہوسکتی ہے کہ ونیا کی زعد کی میں تو زسوائی ہوا ور قیا مت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دسیئے جا کیں اور جو کام تم کرتے ہوخدا اُن سے غافل نہیں (۸۵) یہ وولوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دُنیا کی زعر کی خریدی سون تو اُن سے عذاب ہی بلكا كياجائ كا اورندأن كو (اورطرح كى) مدو في (٨٦) اورجم ئے مویٰ" کو کماب عمایت کی إور اُن کے بیچیے کے بعد دیگرے يغبر مجيجة رب اورعيسى بن مريم كوكعله نثانات يخف اورروح القدس ( یعنی جبرئیل ) ہے اُن کو مدد دی ۔تو جب کوئی تیفبرتمہارے یاس الی با تنگ کے کرآ ئے جن کوتہارا تی نہیں چاہتا تھا تو تم سریش ہو چاتے رہے ادرایک کروہ (اعبام) کولو جمٹلاتے رہے ادرایک گروہ کو فل كرتے رہے (٨٤) اور كہتے بين جارے ول يروے من

يں (نہيں) بلك خدانے أن كے مفر كے سبب أن براعت كرد كى ہے۔ يس بيتمور بي برايان لاتے ہيں (٨٨)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ٨٥ ) تا ( ٨٨ )

(۸۵) گراے بول کرنے والو ااس کے بعد پرتم لوگوں نے ایک دوسرے والی کیا اور ایک دوسرے والی کورے والے ایک دوسرے کو اس قید ہوکر آتا ہو تکالا ، ایک دوسرے کی ظلم وزیادتی کرنے پر مدد کرتے ہوا ورجس وقت تمہارا ہم ند ہب تمہارے پاس قید ہوکر آتا ہو تو تمنوں کو فدید دے کر چیڑا لیتے ہوا ور اپنے ساتھوں کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو کہ اپنے قیدیوں کا اپنے وشمنوں کو فدید دے کر چیڑا لیتے ہوا ور اپنے ساتھوں کے قیدیوں کو چور ڈویتے ہو، اس کا فدینیس اوا کرتے ۔ اور ایک تغییر یہ بھی گی گئی ہے کہ کتابی احکام بس سے جن احکام کو تمہارالفس چاہے ہیں ان کو کرتے ہوا ور جو تمہاری خواہش کے مطابق تبیں ہوتے ان کو چور ڈویتے ہو۔ ایسے آدی کی مزامی ہوئے ان کو چور ڈویتے ہو۔ ایسے آدی کی مزامی ہوئے ان کو چور ڈویتے ہو۔ ایسے آدی کی مزامی ہوئے اور اللہ تعالی تمہارے مزامی ہوئے اور اللہ تعالی تمہارے مزامی مزامیں ہیں۔

(۸۲) ایسےلوگ جنموں نے دنیا کوآخرت کے مقابلہ پراور کفر کوائیان کے بدلے اختیار کرلیا ہے، ان سے عذاب میں کسی متم کی کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی اور ندان سے عذاب کو بالکل فتم کیا جائے گا۔ (۸۷) اورجم نے موکی النابی کو وریت دی اوران کے بعد مسلسل رسولوں کو بھیجا اور عیسیٰ بن مریم علیجالسلام کوامرونی عجائب وعلامات عطاکیے اور جبر میل اعمن کے ذریعے سے ان کوطافت دی۔ اے بہود یوں کی جماعت! کیوں تمہارے دل اور تمہارا و بن موافقت جیس کرتا اور تم رسول پر ایمان لانے سے اعراض کرتے ہوا یک جماعت نے رسول اکرم کی اور حضرت بیسی النابی کو جنالا و یا اور تم بی میں سے بعض لوگوں نے حضرت بیسی النابی اور حضرت ذکر یا النابی کو تا کو کہا۔ اور اسے تھ دی النابی کو جنالا و یا اور تم بی میں سے بعود آپ کی النابی اور فرمان کے متعلق ہے کہ جمارے دل ہرا یک علم کے سے برتن ہیں اور جمارے دل آپ کی ای نے ان سے برت ہیں اور جمارے دل آپ کی ای کے مان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایک تغییر میں گئی ہے کہ دنہ تھوڑی چیز پر لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی ہے ، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں۔ ایک تغییر میں گئی ہے کہ دنہ تھوڑی چیز پر ایمان لاتے ہیں اور دنہ زیادہ پر۔

وَلَتَاجَآءُهُمُ كِتْبُ مِنْ عَنْ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمُ لَوْ وَكَانُوا مِنْ فَيْلُ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مَعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ فَيْلُوا مِنْ اللهِ مُصَدِّقُ لِمَا مُعَهُمُ وَكَانُوا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ فَيْنُ اللهِ عَلَى اللهِ فَيْنُ اللهُ عَلَى اللهِ فَيْنُ اللهُ عَلَى اللهِ فَيْنُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

اور جب خدا کے ہاں سے اُن کے یاس کتاب آئی جو اُن کی (آسانی) کباب کی بھی تصدیق کرتی ہے اور وہ پہلے (ہیشہ) كافرول برفتح ما نكا كرت سے توجس جزكووہ خوب بجائے تے جب أن في ياس المسلحي لو أس سے كافر موسى يس كافروں يرضدا كى لعنت (٨٩) جس چيز كے بدلے أنهوں نے اسے تيك و والا وہ بہت یکری ہے بعنی اس جلن سے کہ خدااسیے بندوں میں سے جس ر جابتا ہے اپن مربانی سے نازل فرماتا ہے خداک نازل کی ہوئی كَتَاب سے كُوكرنے كھے تو وہ (أسكے) غضب بالائے غضب عن جتلا ہو سے اور کافروں کے لیے ولیل کرنے والاعذاب ہے (٩٠) اور جب أن سے كما جاتا ہے كہ جو (كتاب) خدائے (اب) نازل فرمائی ہے اس کو مانوتو کہتے ہیں کہ جو کتاب ہم پر (پہلے) نازل ہو چکی ہے ہم تو اُس کو مانتے ہیں (لیتنی) بیاس کے ہوااور ( كتاب) كوفين مانة حالانكه وه (مراسر ) مجى ب اورجو أكلى (آسانی) کاب ہے اس کی جمی تعدیق کرتی ہے (اُن سے) کہ دو کہ اگرتم معاجب ایمان ہوتے تو خدا کے پینمبروں کو پہلے ہی کیوں ا تمل کیا کرتے (۹۱) اور موی " تہارے یاس معلے ہوئے معجزات

ليكرا ئے تو تم أن كے (كوه طور جانے كے ) بعد چيم ك كومعبود بنا بيشے اور تم (اپنے بى تن بس) ظلم كرتے ہے (٩٢)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۸۹ ) تا ( ۹۲ )

(۸۹) جب ان لوگوں کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے کتاب آئی ہے جواس کتاب کے جو کہ ان کے پاس ہے تو اس کا انکار تو حیداور رسول اکرم ﷺ کے اوصاف اور آپ ﷺ کی صفت اور بعض شرعی امور میں موافقت کرتی ہے تو اس کا انکار

کرتے ہیں حالا پ کہرسول اکرم بھی بعثت اور قرآن تھیم کے نازل ہونے سے پہلے رسول اللّٰہ بھاور قرآن کریم کے ذریعے اپنے رشمن قبیلوں اسد،غطفان ومزنیہ وجہینہ کے خلاف عدد طلب کیا کرتے تھے اور جس وقت رسول اکرم الله آئے اور بدلوگ آپ کی صفت واوصاف سے بخو بی واقف تنے تو انہوں نے آپ کو مانے سے انکار کرویا ان یہود بوں پراللّٰہ تعالیٰ کا غصہ اور نارانسکی ہے۔

## شان نزول: وَكَانُوا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفْتِهُو نَ ﴿ الْحِ ﴾

اس آیت کے متعلق امام حامم تع نے متدرک میں اور بیہی تع نے ولائل میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عبال سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہود قبیلہ غطفان کے ساتھ لڑتے رہیجے تھے، چنانچہ جس وقت بھی دونوں قبیلوں کی لڑائی ہوتی تو یہودی فکست کھاجاتے، بالآخر بہود بوں نے اس دعا کے ساتھ غطفان ے پناہ جا بی کداللہ العالمین ہم تھے سے نبی امی جناب محمد ﷺ کے دسیلہ سے دعا کرتے ہیں ، جن کے بارے میں آپ نے ہم سے وعدہ کرر کھاہے کہ وہ آخرز مانہ میں تشریف لائیں کے کہ میں قبیلہ غطفان پرغلبہ دے۔ چنانچہ جب بہودی غطفان کے ساتھ لڑتے اور بیدوعا مائنکتے تو غطفان فکست کھاجاتے۔ جب اللّه تعالیٰ نے حضور اکرم ﷺ کو بھیجا تو انھوں نے آپ کو مانے سے انکار کر دیا اس پراللہ تعالی نے اس آیت ٹریفہ کونازل کیا کہ اے محد اللہ آپ کے مبعوث ہونے سے پہلے ریاوگ آپ کے دسیلہ سے کا فرول پر نصرت طلب کیا کرتے تھے۔اورا بن ابی حاتم "نے سعید" یا عکرمہ" كحواله سے حضرت عبدالله ابن عبال سے ميروايت كى ب كدرسول الله الله على كمبعوث مونے سے يہلے يہود قبيله اوس اور خزرج کے خلاف رسول اللّه وللے کے وسیلہ سے نصرت طلب کیا کرتے ہے۔ جب اللّه تعالیٰ نے عرب میں سے آپ کومبعوث فرمادیا توانھوں نے آپ کو ماننے سے انکار کردیا اور جواس سے قبل کہتے تھے اس کا انکار کرنے لگے، توان سے معزرت معاذین جبل اور بشرین براغ اور داؤدین سلم اے کہا، اے بہود! الله تعالی کا خوف کھاؤاور اسلام لے آؤتم اس سے قبل ہارے خلاف رسول الله الله الله علیہ سے نصرت اور مدوطلب کیا کرتے تھے اور ہم تو مشرک عظم نے بی ہمیں میر بتایا تھا کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں اور آپ کے اوصاف وصفت سے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ نی نضیر میں سے سلام بن شکم کہنے گئے کہ جارے یاس کوئی ایس چیز نہیں آئی تھی جس کے ذریعے سے ہم حضورا کرم کھاکو بچانے اور نہم تم سے تہارے حضور اللے کے بارے میں کھے بیان کرتے تھے تب بیآ یت شریفہ تازل ہو گی۔ (لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

جس چیز کے بدلہ میں ان اِو کوں نے اپنی جانوں کو قروخت کر دیا ہے کہ حسد کی وجہ سے کتاب اور رسول اللّٰہ کا ا تکارکرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے اسیخ نفل سے حضرت جریل اٹین الطبیع کے واسطے سے نبوت اور کتاب حضورا کرم 🕮 برا تاردی ہے بیلوگ لعنت بیلعنت کے حق دار ہیں اوران کے لیے بہت بی کڑ اقتم کاعذاب ہے۔

اور جب ان يهود يول سے قرآن عكيم إيان لانے كمتعلق كها جاتا ہے توبد كہتے بيل كهم توريت ير

ایمان لا ئیں گے اور توریت کے علاوہ اور سب کتابوں کا اٹکار کریں گے۔ حالاں کہ قرآن کریم بھی سیج ہے اور تو دید خالص کے متعلق جو کچھان کی کتاب (توریت) میں ہے قرآن کے مطابق ہے۔ کہتے میں کہا ہے تھے! ہمارے باپ دادامومن تھے،اے محمد پھیے! آپ جوابا فرماد بجیے کہ اگرتم اپنی بات میں سیچے ہوتو اس سے پہلے ویکر نبیوں کو کیوں تم قبل کرتے رہے ہو؟

(۹۲) حضرت مویٰ ایکی امرونی اور دلائل کے ساتھ آئے مگرتم لوگوں نے ان کے 'کوہ طور' پر جانے کے بعد 'چھڑے کی بوجا شروع کر دی ا درتم بالیقین کا فرتھے۔

وَاذُ اَخَذُ نَامِينَا كُلُهُ وَرَفَعْنَا فَوْ قَكُمُ الْعَالُوا سَيِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالْمَا الْتُكُلُمُ لِيَّوْ وَ وَالسَمَعُوا قَالُوا سَيِعْنَا وَعَصَيْنَا وَالْمَا يُوَافِ قَلُويهِمُ الْعِجْلَ جُفْدِهِمُ قَلُ اللَّهِ عَالَمَهُ وَالْمُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْمَ وَكُلُ اللَّهُ الْمَاكُلُمُ اللَّهُ عَلَيْمَ وَكُلُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَى اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلُكُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِقُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِمُ

یہ کرتے ہیں ضدا اُن کود مکھر ہاہے (۹۲)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ٩٣ ) تا ( ٩٦ )

(۹۳) اورجس وقت ہم نے تمہارا اقر ارلیا، اور پہاڑکو اکھاڑکر تمہارے سردں پراٹھایا کہ جوائی کتاب میں تم پر ادکام اتارے گئے ہیں اسے بوری کوشش اور بھنگی کے ساتھ بورا کرو، تو گویا کہ یہ لوگ کہنے گئے کہ اگر پہاڑا و پر نہ ہوتا تو صرف ہم آپ کی بات کو بننے مگر تھم کی نافر مانی کرتے، ان کے دلول میں تو ان کے نفر کی وجہ سے نفر کی سزا کے طور پر بچھڑے کی پر شش کی محبت واخل کردی گئی تھی ، اے حضورا کرم بھڑا! آپ کہد دیجیے کہ اگر بچھڑے کی پر شش کی محبت تہار ہے اور اگر تم اپنی اس بات میں سبچے ہوکہ ہمارے باپ وا وامومن شھرتاتو تمہارا بیان بہت ہی براہر ہے اور اگر تم اپنی اس بات میں سبچے ہوکہ ہمارے باپ وا وامومن شھرتاتو تمہارا بیان بہت ہی براہے جو تمہیں بچھڑے کی بوجا کا تھم ویتا ہے۔

(۹۴) آپﷺ کہدو پچیےاگر جنت ان حضرات کےعلاوہ ہے جو کہ رسول اللّٰہ ﷺ پرایمان رکھتے ہیں تمہارے 'لیے بی خاص ہے تو پھرتم موت کی خوا بش کرو،اگراہے اس دعوے میں سپچے ہو (تا کہ جنت میں جلدی داخل ہوجاؤ)۔

# شَان شزول: قُلُ إِنْ كَائَتُ لَكُمُ الدُّ ارْ الْآخِرَةُ( الخِ )

اس آیت ابن جربرؓ نے ابوالعالیہؓ ہے روایت کیا ہے کہ یہودی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جا کیں گے۔اس پراللّہ تعالٰی نے بیآ ہت شریف نازل فرمائی بینی اگر جنت صرف تمہارے بی لیے ہے تو ذرا موت کی تمنا کرو۔

(90) کیوں کہ انھوں نے بہودیت کے زمانہ میں بہت کارگز اریاں کی ہیں، اس لیے بیموت کی تمنا کہی بھی نہیں کریں کے!اوراللّٰہ تعالیٰ ان بہودیوں کوزیادہ جانتا ہے۔

(۹۲) اوراے جمد اللہ ان بہود ہوں کو زندہ رہنے کامٹر کین عرب سے زیادہ شیدائی اور حریص پاؤ کے ،ان ش سے ہرایک اس بات کامخمنی ہے کہ وہ ایک ہزار سال تک چیتا رہے ، جن میں سے ہرایک چاہتا ہے کہ اس کی ہرشب ، شب برات اور ہرروز روزِ عید ہو۔ (لینی پوری زندگی خوشی اور عیش وعشرت کے ساتھ گزاریں ) نیکن آگر بیاوگ ایک ہزار سال تک بھی زندہ رہیں تب بھی اللہ کے عذاب سے چھٹکا رائیس پاسکتے اور اللّہ تعالی ان کے گزا ہوں اور حق بات سے تجاوز اور ان چیزوں سے جو بید رسول اللّہ اللہ کے اوصاف اور صفت کے متعلق خفیدر کھتے ہیں بہت زیادہ جانے والا ہے۔

کہددوکہ جو تفس جریحل کا دیمن ہو (اُسکو ضعے بی مرجانا چاہیے)
اُس نے قو (بیکٹاب) خدا کے تقلم سے تہاد سے دل پرنازل کی ہے جو
اپنا کتابوں کی تعدد بی کرتی ہے اورا کیان والوں کے لئے ہدا سے اور
بیٹارت ہے (۱۹) جو تحض خدا کا اور اُسکے فر شتوں کا اور اُسکے
تیجروں کا اور جیرا نیل اور میکا نیل کا دیمن ہوتو ایسے کا فر دل کا خدا
اُئی جیں اور اُن سے اٹکار وی کرتے ہیں جو بدکروار جیں (۹۹) ان
اوگوں نے جب جب (خداسے) عہدوائی کیا تو اُن جی سے ایک
اُٹرین نے اُسکو (کسی چیز کی طرح) کی پیک دیا حقیقت میہ ہے کہ ان
فریق نے اُسکو (کسی چیز کی طرح) کی پیک دیا حقیقت میہ ہے کہ ان
شریق نے اُسکو (کسی چیز کی طرح) کی پیک دیا حقیقت میہ ہے کہ ان
شریق نے اُسکو (کسی چیز کی طرح) کی پیک دیا حقیقت میہ ہے کہ ان
شریق نے اُسکو (کسی چیز کی طرح) کی پیک دیا حقیقت میہ ہے کہ ان
شریق نے اُسکو (کسی چیز کی طرح) کی پیک دیا حقیقت میں کا کا ب

قُلْمِكَ بِلْأُنْ اللهِ مُصَدَّ قَالَمَا بُرُنَ اللهِ مُصَدِّ قَالَمَا بُرُنَ يَكُنُهُ وَهُكَى قَلْمِكُ بِلَا اللهِ مُصَدِّ قَالَمَا بُرُنَ يَكُنُهُ وَهُكَى قَلْمُكُونِ اللهِ مُصَدِّ قَالَمَا بُرُنَ يَكُنُهُ وَهُكَى قَلْمُكُونِ اللهِ وَمَلَيْكُونِ وَمُنْكَالُهُ فَيْنَ اللهُ عَكُولًا لِلهِ وَمُلَيْكُونِ وَمُنْكُلُولِ فَإِنَّ اللهُ عَكُولًا لَهُ فَي وَمُلَيْكُونِ وَمُنْكُونِ وَمُنْكُونِ فَا اللهِ وَمَا يَكُونُ بِهَا إِلَا وَمُنْكُلُونِ فَا اللهِ وَمَا يَكُونُ بِهَا إِلَا وَمُنْكُلُونِ فَا اللهِ مُنَا اللهُ وَمُنْكُونِ وَاللهِ اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ وَرَاءَ طُلُولُونِ وَلَا اللهِ مُنَا اللهِ وَرَاءَ طُلُولُونِ وَلَا اللهِ مُنَا اللهِ وَرَاءَ طُلُولُونِ وَمُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَا اللهِ وَرَاءَ طُلُولُونِ وَلَا اللهِ مُنَا اللهِ مُنَالِكُونَ اللهِ وَرَاءَ طُلُولُونِ وَلَا اللهِ مُنَالِكُونَ اللهِ مُنَالِكُونَ اللهِ مُنَالِكُونَ اللهِ وَرَاءَ طُلُولُونِ وَلَا اللهُ مُنَالِكُونَ اللهِ مُنَالِكُونَ اللهُ الل

ایک جماعت نے خدا کی کتاب کو پیٹے چیکے مجینک دیا کو یادہ جانے بی نیس (۱۰۱)

## تفسيب سورة بقرة آيات ( ۹۷ ) تا ( ۱۰۱ )

(94) ان یمود یوں میں سے عبداللّٰہ بن صور یا کہتا تھا کہ جریل ہمارے دشمن ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری لیمن اے تحکم سے اے تحکم شکا آپ میکی اور ہیں ہے! جواس بات کا قائل ہووہ اللّٰہ تعالیٰ کا دشمن ہے، کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے تھم سے جریل امین کے ذریعہ سے قرآن کریم آپ میکی پر اتار اہے اور بیقر آن تحکیم تو حید کے متعلق پہلی کتب کی تقید بی تقید این کرنے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں سے سیدھی راہ پرلانے والا اور جنت کی خوشخبری سنانے والا ہے۔

شان نزول: قُلُ مَنْ كَانَ عَدُوْ لِجِبُرِيْلَ ( الخِ )

حضرت امام بخاریؓ نے حضرت انسؓ سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللّہ بن سلامؓ نے حضور اکرم ﷺ کی تشریف آوری کی خبرت ، حضرت عبداللّہ بن سلامؓ ایک زمین سے پھل چن رہے تنے وہ حضورا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے گئے میں آپ ﷺ سے تین باتیں پوچھنا چا ہتا ہوں ، جن کاعلم نبی کے علاوہ اور کسی کونہیں ہوسکتا۔

- ا۔ علامات قیامت کیاہیں۔
- الل جنت كاسب سے بہلاكھانا كيا موگا۔
- س\_ لڑکاا ہے باپ یاا پی مال کے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔

کہنے لگے بینو جنگ وقبال اورعذاب الٰہی کے احکام لے کرآتے ہیں، ہمارے دشمن ہیں ،اگر آپ ﷺ میکا ئیل " کا نام لیتے جورصت ، بارش ،سبزہ وشادانی کوساتھ لے کرآتے ہیں،تو بیزیادہ اچھا ہوتا۔ تب بیآیت نازل ہوئی۔

اسخاق بن راہوئی نے اپنی مشد میں اور ابن جرئی نے شعبی سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق میہودیوں کے ہاں آتے اور ان سے توریت بن کر اس بات سے خوش ہوتے کہ توریت سے مضامین قر آن کریم کی کس طرح تقیدیق ہوتی ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ایک وفعہ رسول اللّٰہ ﷺ ان یہودیوں کے بیاس سے گزرے۔

حضرت عمر طفر ماتے ہیں کہ میں نے بہودیوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو اللّہ تعالیٰ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیاتم لوگ یہ بات جانے ہوکہ آنخضرت واللّہ لعالیٰ کے رسول ہیں ، ان کا ایک عالم کہنے لگا کہ بے تک ہم یہ بات جانے ہیں کہ آپ لللّہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ میں نے کہا! تو پھر کیوں تم آپ کی اجاع نہیں کرتے ، یہودی کہنے لگے کہ ہم نے رسول اللّہ واللّہ بیات ہوگا کہ آپ کی اجاع نہیں کرتے ، یہودی کہنے در تمن ہیں ، جوشدت ، عذاب ، لا ای اور جانی و بربادی کے احکامات لے کرآتا ہے ہیں۔ میں نے کہا تو فرشتوں میں سے مہارے تعلقات محبت کے ہیں وہ بولے میکا کیل سے جو باران رحمت لے کرآتے ہیں ، میں نے کہا! جبرائیل و میکا کیل این کے بروردگار کے بہاں کیا مقام ہے؟ کہنے گئے کہ ایک ان میں سے اللّٰہ تعالیٰ کے داکس حافر میکا کیل سے واردو سرایا کیں جانب ہے ، میں نے کہا! جبرائیل امین کے لیے یہ چیز ہرگر جا تر نہیں کہ وہ میکا کیل سے دشنی اور میکا کیل این کے دوہ حضرت جبرائیل کے دشمن سے دوئی رکھیں اور جبرائیل در میکا کیل اور وی کو میکا کیل سے دوئی رکھیں اور جبرائیل در میکا کیل اور وی کیل اور وی کیل کے دشمن سے دوئی رکھیں اور جبرائیل در میکا کیل اور وی کو کی سے دوئی رکھیں اور میکا کیل اور ان کے بروردگار کی نظر میں وہ حضرات بہندیدہ ہیں جوان سے عبت کریں اور وہ کو گوئی ہیں وہ کا ایک سے دوئی رکھیں اور بین کی اور بغض رکھیں ۔ جوان سے عبت کریں اور وہ کوئی ہیں ۔ جوان سے عبت کریں اور وہ کوئی ہیں ۔ جوان سے حبت کریں اور وہ کوئی ہیں ۔

حضرت عمرفاروق فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضورا کرم دی کے ہاں حاضر ہوا تا کہ اس واقعہ ہے آپ کو مطلع کردوں ، جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ دی نے فرمایا! کیا میں تجھے ان آبوں کے بارے میں بتاؤں جو ابھی مجھے پراتری ہیں، میں نے عرض کیا! ضرور یارسول اللّٰہ! تو آپ نے مَنْ کَانَ عَدُوّ الْجِبُويُلَ ہے تَحافِرِیْنَ تَک ان آبیوں کی تلاوت فرمائی ۔ میں نے عرض کیا اللّٰہ کو تم ! یارسول اللّٰہ دی ایس ہودیوں کے پاس سے اس ارادہ سے آیا تھا تا کہ ان کے اور میرے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ آپ کو بتادوں گر میں نے آکر میہ منظر دیکھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے میرے آنے سے پہلے بی آپ کو باخبر کردیا۔

اس مدین کی اما صفحی تک سند سجی ہے گراما معنی نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہیں پایا اوراسی روایت کو این جریز نے سدی کے حوالہ سے حضرت عمر فاروق سے روایت کیا ہے این جریز نے سدی کی ہے حوالہ سے حضرت عمر فاروق سے روایت کیا ہے گران دونوں کی بھی سندیں منقطع ہیں اور ابن ابی حاتم "نے دوسر ہے طریق سے عبدالرحمٰن بن ابی لیا سے روایت کیا ہے کہ یہودی حضرت عمر فاروق "سے سلے اور کہنے گئے کہ جبریل جن کا تمہارے نبی فرکر تے ہیں وہ ہمارے وشمن

ہیں، حضرت عمر نے فرمایا کہ جو محص اللّہ تعالی اوراس کے فرشتوں اوراس کے رسولوں اور جرائیل اور میکا کیل کا دخمن ہوتو اللّٰہ تعالی اس کا دخمن ہے، چنا نچہ حضرت عمر فاروق " کی زبان سے جو کلمات اوا ہوئے تھے اس کے موافق اللّٰہ تعالیٰ نے آیت کر بھدا تاری ، ان سندوں سے بعض کو بعض سندوں کے ساتھ تقویت حاصل ہور ہی ہا ورا بن جریر نے اس بات پراجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

اس بات پراجماع نقل کیا ہے کہ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۹۸) جو آ دی بھی اللّہ نعالی اور اس کے رسولوں اور جبر مل و میکا کیا گا و شمن ہوتو ایسے یہود یوں کا اللّہ نعالی ، اس کے رسول اور جبر مل و میکا کیا گا و شمن ہوتو ایسے یہود یوں کا اللّہ نعالی ، اس کے رسول اور جبر اللّ و میکا کیا گا و شمن ہوتو ایسے یہود یوں کا اللّہ نعالی ، اس

(99) نیعن جاری طرف سے جریل امین آپ ﷺ کے پاس الی آیات لے کرآتے ہیں جواوامر ونو ای کوخوب وضاحت کے ساتھ بیان کرنے والی ہیں اوران آیات کا انکار کا فریبودی بی کرتے ہیں۔

# شان نزمل: وَلَقُدُ ٱنْزَلْنَاۤ اِلَيُكَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن ابی حائم "فی سے معید اور عرصہ کے والہ سے صفرت عبد الله ابن عباس سے دوایت کیا ہے کہ ابن صوریا نے رسول اللّه وہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ہاں کوئی الی چز لے کرنیس آئے جہ ہم پہچا نے ہوں اور نہ آپ پرکوئی بیان کرنے والی واضح آ بت نازل ہموئی ہے۔ تو اس پر اللّه تعالیٰ نے وَلَمَقَدُ اَنْوَلُنَاۤ اِلْیُکُ این بَیّتِ بَیّتِ بَرالٰنے) کو بیان کر نے والی واضح آ بت نازل ہموئی ہے۔ تو اس پر اللّه مقام بعوث ہوئے اور آپ نے اس عبد و بیان کو جو ان سے صفرت محمطی ہوئے کہ ارب میں لیا گیا تھا بیان کیا تو یہ بہودی جو ان سے صفرت محمطی ہوئے گیا گئے گئے اللّه کا تم ہم سے محمد و بیان کو جو ان سے صفرت محمطی ہوئے گئے اللّه کا تم ہم سے محمد و بیان کو جو ان سے صفرت محمطی ہوئے گئے اللّه کا تم ہم سے محمد و بیان کو جو ان سے صفرت محملے گئے گئے اللّه کا تم ہم سے محمد و بیان کو جو ان سے دعور سے کی تم کا اقر ادلیا گیا ہے۔ اس پر ساتھ سے کا کا قر ادلیا گیا ہے۔ اس پر ساتھ سے ان کی کہ جس وقت میہود ہوں کے سرواروں نے رسول اللّه وہ کے ساتھ معاہدہ کیا، تو سب بی نے اس کو لیس پشت ذال دیا۔

(۱۰۱) اورجس وفت ان کے پاس اللّٰہ کی طرف ہے ایبارسول آتا ہے جوان صفات واوصاف کا مالک ہوتا ہے جن کا ان کی کتاب میں تذکرہ ہے تو بیانل کتاب توریت کواپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں اور توریت میں حضورا کرم بھن کا ان کی کتاب میں تذکرہ ہے ان کر ہے۔ ان پرائیان نہیں لاتے اور نہ کی کے سامنے ان کو بیان کرتے ہیں، ان جامل یہود یوں نے تمام انبیا کرام کی کتابوں کو پس پشت ڈال دیا ہے۔

اور اُن (ہرلیات) کے بیچے لگ کے جوسلیمان کے عبر سلطنت بیس کی اللہ شیطان بن کھر کرتے تھے اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نیس کی ایک سلطن کا کہ شیطان بن کفر کرتے تھے کہ لوگوں کو جادو سکھا تے تھے اور اُن باروت اور ماروت پر اُئری تھیں اور و دونوں کی کو پہر نیس سکھا تے ہے جب تک بیٹ کہ دیتے کہ ہم تو (ذریعہ) آ زمائش ہیں تم کفر بیش میں نہ پڑو۔ غرض لوگ اُن سے ایسا (جادو) سکھتے جس سے میاں کھی ٹیس برور غرض لوگ اُن سے ایسا (جادو) سکھتے جس سے میاں اُن کو نقصان بن پہنچاتے اور فائدہ پکھند دیتے ۔ اور وہ جانے تھے کہ اُن کو نقصان بن پہنچاتے اور فائدہ پکھند دیتے ۔ اور وہ جانے تھے کہ بان کو نقصان بن پہنچاتے اور فائدہ پکھند دیتے ۔ اور وہ جانے تھے کہ بوشن اُنہوں نے اپنی جو فرض اُئی چزوں (بعنی سکھراور منتر وغیرہ) کا خریدار ہوگا اُس کا اُن کو نقصان کی پہنچاتے اور فائدہ پکھند دیتے ۔ اور وہ جانے تھے کہ بوشن اُنہوں نے اپنی جو فرض اُنہوں نے اپنی اور جس چیز کے عوض اُنہوں نے اپنی جانوں کو فی ڈالا وہ کری تھی ۔ کاش وہ (اس بات کو) جائے جان سے اور آگر وہ ایمان لاتے اور پر ہیزگاری کرتے تو فدا کے ہاں سے اور آگر وہ ایمان لاتے اور پر ہیزگاری کرتے تو فدا کے ہاں سے اور شرع ہوتے (۱۰۲) اے کاش وہ (اس بات کو) جائے ہاں سے ایمن ایمان کو بیمان کو بیمان کا بیمان کو بیمان کو بیمان کو بیمان کو بیمان کی بیمان کو بیمان کی بیمان کو بیمان کے بیمان کو بیم

اہلِ ایمان (مختکو کے وقت تینجبر ضداد ﷺ ہے) راعتانہ کیا کرو۔اُ نظر نا کیا کرواور خوبسُن رکھواور کا فروں کے لئے ڈ کھو ہے والا عذاب ہے(۱۰۴)

## تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۱۰۲ ) تا ( ۱۰۲ )

(۱۰۲) شیطانوں نے حضرت سلیمان النظافة کی حکومت دریاست شم کرنے کے لیے جو چالیس روز تک جادومنتر کیا تھا، اس پران لوگوں نے عمل کیا، حضرت سلیمان النظافة نے کسی قتم کا کوئی چادومنتر نہیں لکھاتھا، شیاطین یا یہود یوں بی نے جادومنتر نہیں لکھاتھا، شیاطین یا یہود یوں بی نے جادومنتر نہیں تارا گیا تھا (ابوالعالیہ کے قول کے مطابق اور سی تول ہے ہے کہ بیشیاطین اس جادو کی بھی تعلیم دیتے تھے جوان دونوں فرشتوں کو بطور انہام کے آتا تھا، بیدونوں فرشتے کی کوجادونیس کھاتے تھے یہاں تک کہ پہلے اس سے کہ نددیتے تھے کہ ہم اس چز سے لوگوں کی آزمالیش کرتے ہیں تا کہ ہم پرعذاب خداوندی کی تئی نہ ہولہذا تو اسے نہیکھاور نداس پھل کر، مگر بے لوگ بغیر ان کی تعلیم کے ایس چیز حاصل کرتے ہے جس کے ذریعے خاونداور ہیری ایک دوسرے سے بیزار ہوجا کیں اور بیاوگ جادو اور اس کی تفریق کرانے سے اللّٰہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور شیاطین و بیودی اور جادو کرا کی دوسرے کو اس فی تھی ہوری کی جو دی اور جاد وادر اس کی تفریق کرانے سے اللّٰہ تعالیٰ کے ارادہ اور مشیت کے بغیر کی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور شیاطین و بیری اس کے ایک تو اس کے ایک تو اس کے اپنے تو اور دیا و آخرت کے لیے نقصان کا باعث بنے اور دیا و آخرت سے کی تعمل کی تعمل ہو ، ان فرشتوں نے ایک قول کے مطابق ان یہود یوں نے اپنی کہاوں میں ما ان میں کی کہو خص جادومنتر کرے گا اس کے لیے جنت بیر کسی تھی کی کوئی سے میان کی کوئی سے بیٹ میں کوئی کی جو خص جادومنتر کرے گا اس کے لیے جنت بیں کسی تھم کا کوئی شیاطین نے بیہات روز روش کی طرح جان لی تھی کہ جو خص جادومنتر کرے گا اس کے لیے جنت بیں کسی تھم کا کوئی

حصہ نہ ہوگا اور بیہ بہت ہی بری چیز ہے جس کو یہود بول نے اپنے لیے اچھاسمجھا ہے لیکن بیاس کوئیں سمجھ رہے۔ یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ بیائی کتابوں ہیں اس کی برائی ہے واقف ہیں۔

## شَانِ نُزول: وَاتَّبَعُو مَا تُتُلُوالشُّيطِينُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز نے شہر بن فوشب سے دوایت کیا ہے کہ یہودی کہتے تھے تھے وہ وہ کو کہتے تھے تھے اور کر میں ہے جو ہوا پر سوار رہتے ساتھ ملانے میں ، (سلیمان النیخیة) کا ذکر انبیا کرام کے ساتھ کرتے ہیں کیا وہ جادو گرمیں تھے جو ہوا پر سوار رہتے تھے۔ اس پر اللّہ تعالیٰ نے ندکورہ بالا آیت تا زل فرمائی اور این آبی جائم " نے ابوالعالیہ سے دوایت کیا ہے کہ یہود یوں نے توریت کی باتوں میں سے کی زمانہ کے متحلق رسول اللّه وہ کھان یہود یوں نے آپ ہے کہ پر کے بارے میں کہیں ہو چھان یہود یوں نے آپ سے بوچھاتھادی تازل کر میں اور چھاکرتے تھے گرید کہ للّہ تعالیٰ آپ پر اس کے بارے میں جو پھائوں کو بود یوں نے آپ ہے بوچھاتھادی تازل فرمائی دوایت نے یہ کہان ہو گئے کہ بیتو (یعنی رسول اکرم وہ کا ) جو با تھی ہمارے پاس تازل فرمائی ہو ایت والے ہیں البندان سے جادو کے متعلق سوالات واعتر اضات کریں اس پر اللّہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جانے والے ہیں البندان سے جادو کے متعلق سوالات واعتر اضات کریں اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا آب اور اگر دیا تھا۔ اور جادوگری ہے تو بر کیس سے جو بہت کہاں اس کے بدلے میں جو انھیں تو اب ملے کا وہ اس میہود یہ اور جادوگری سے تو بر کیس سے تو بر کس سے تو اللّہ تعالیٰ کے میلہ کی تھید ہی کریں کی میں ہوانھیں ہو اس کی تھید ہی کریں گئی سے بیاں اس کے بدلے میں جو انھیں تو اب ملے کا وہ اس میہود یہ اور جادوگری سے اچھا ہے۔ کاش سے اللّہ تعالیٰ کے صلہ کی تھید ہی کریں گئی سے بیاں اس کے بدلے میں جو آھیں گو اس کی تھید ہی کریے ہیں۔

ایک بی بھی تفییر کی گئی ہے کہ بیلوگ اپنی کمآبوں کے ذریعے اس کی سچائی اور حقانیت ہے اچھی طرح واقف میں ('مگراس کے باوجودا ہے تسلیم نہیں کرتے )۔

یں برسول اکرم فقی اور قرآن کریم پرایمان رکھنے والو! رسول اللّه فقی ہے (دَاعِنَا) یعنی اے اللّه تعالیٰ کے نبی ا اپنی گفتگوسنا ہے ، یہ نہ کہا کرو بلکہ بیکہا کروکہ ہماری جانب توجہ فرما ہے اور اے اللّه تعالیٰ کے نبی ہماری گفتگو سنے اور لغت بیہود میں اس کا یہ مطلب ہوتا تھا کہ اپنی بات پھر سناہے تاکہ میں سنوں (اور بیبودی بد نبتی ہے ایسا کہتے تھے) اس وجہ سے مسلمانوں کو اس لفظ کے استعمال ہے روکا گیا اور فرمایا کہ جس چیز کا تھم ویا جارہا ہے اسے پہلے ہی فور ہے ساوراس کی اطاعت کرواوران بیبودیوں کے لیے تو ایسا دردنا کہ عذاب ہے کہ اس کی تخی ان کے دلوں تک بہنچ حالے گا۔

شَان نزول: يَأَ يُسَهَا الَّذِينَ الْمَنُوْالَلِـتَقُولُوا رَاعِنَا ﴿ الْحِ ﴾

این منذرؓ نے سدیؓ سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے دو مخص مالک بن صیف اور رفاعہ بن برید جب بھی رسول اللّه مظل سے ملتے تو ' کَاعِنا '' کہتے اور ان کا بیمطلب ہوتا کہ آپ تمار سے مناسخ کفتگوفر ماکیں محرحقیقت میں ہم آپ کی مختلوکو ہیں سنتے ،مسلمانوں نے بیکلمہ یہودیوں کی زبان سے سن کر یہ بجھ لیا کہ بیالیا کلمہ ہے جس کے میں ہم آپ کی مختلوکو ہیں سنتے ،مسلمانوں نے بیکلمہ یہودیوں کی زبان سے سن کر یہ بجھ لیا کہ بیالیا کلمہ ہے جس کے

مَايُودُ النّهُ فِي كَفَرُوْا هِنْ الْفِلْ الْكِتْبِ وَلَا الْهُلْمِ كِيْنَ الْهُ يَخْتَصُ الْهُ يُخْتَصُ الْهُ يُحْتَصُ الْهُ يُحْتَصُ الْهُ يَعْلَى اللّهُ يُواللّهُ فَو الْفَصْلِ الْعَظِيْمِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عِنْ اللهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

جواوگ کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک واس بات کو پستونیس کرتے مراہ ہوا ور کت ) نازل ہواور کتم پرتمبار سے پر وردگار کی طرف سے فیر ( وبرکت ) نازل ہواور خدا خدا نو جس کو چا بتا ہے اپنی رحمت کیساتھ خاص کر لیتا ہے اور خدا بر سے فنان کا مالک ہے ( ۱۰۵ ) ہم جس آیت کو مفسوخ کر ویتے یا اے فراموش کرا دیتے ہیں تو آس ہے بہتر یاوی ہی اور آیت بھی اسے فراموش کرا دیتے ہیں تو آس ہے بہتر یاوی ہی اور آیت بھی معلوم ہیں کہ آسانوں اور زمین کی با وشان سے خدا بی کی سے اور خدا کی میں اور اور خدا کی موات ہو اتمہا داکوئی دوست اور مددگار نہیں ( ۱۰۵ ) کیا تم ہے چا ہے ہو کہ اپنے بیغیر سے آسی طرح کے سوال کر وجس طرح کے سوال پہلے کہ ایس موئی سے کئے گئے تھے ۔ اور جس شخص نے ایمان ( چھوڑ کر اُس ) موئی سے کئے گئے تھے ۔ اور جس شخص نے ایمان ( چھوڑ کر اُس ) موئی سے کئے گئے تھے ۔ اور جس شخص نے ایمان ( چھوڑ کر اُس )

تفسير سورة بقرة آيات ( ١٠٥ ) تيا ( ١٠٨ )

(۱۰۵) کیب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی اور مشرکین عرب میں سے ابوجہل اور اس کی جماعت ہرگزیہ

برداشت نہیں کرتی کہ اللّٰہ تعالی جریکل ایمن کے ذریعہ سے تہارے نی کریم کی پر نبوت، اسلام اور کتاب اللّٰہ ک بھلائیاں اتارے اور اللّٰہ تعالی اپنے وین نبوت، اسلام اور اپنی کتاب کے نازل کرنے کے لیے جواس کا اصل ہوتا ہے بینی رسول اکرم کی کا انتخاب فرما تا ہے اور اللّٰہ تعالی رسول اللّٰہ کی پرنبوت واسلام کی بدولت بہت ہی عظیم الثان فضل فرماتے ہیں۔

(۱۰۱) اب الله تعالی ان احکام کی حکمت بیان فر ماتے ہیں جوقر آن کریم میں منسوخ کردیے گئے ہیں اور جومنسوخ نہیں کے محیے۔

قریش کہتے ہے اے محمد ﷺ پسنی بات کے کرنے کا ہمیں تھم دیتے ہیں اور پھرخود ہی اس ہے منع بھی کردیتے ہیں اس پراللہ تعالی نے فرمایا، ہم بس ایسے تلم کو کہ جس پر تمل ہو چکا ہے اسے تبدیل کرتے ہیں کہ پھراس پر عمل نہ کہ جات ہے گئی نہ کیا جائے یا اس آیت ہی کو منادیتے ہیں گراس پر عمل منسوخ نہیں ہوتا تو پھر ہم منسوخ شدہ سے زیادہ فا کدہ مند اور عمل میں ای جیسی جرئیل ایمن کے ذریعے سے دوسری آیت اتاردیتے ہیں، اور عمل میں ای جیسی جرئیل ایمن کے ذریعے سے دوسری آیت اتاردیتے ہیں، اے محمد منظی اللہ تعالی ناسخ ومنسوخ میں سے ہرا یک چیز پرقدرت رکھنے والے ہیں۔

# شان نـزول: مَانَتُسَخُ مِنُ 1 يَةٍ ﴿ الخِ ﴾

این ابی جائم سے نے عکرمہ کے جوالہ سے دھزت عبداللہ این عباس کے سروایت کیا ہے کہ بعض ادقات رسول اللّٰہ کھی پردات کووی آئی ہے اورون میں آپ کی اس کو بھول جاتے ہے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آ یہ تازل فرمائی کہ ہم کسی آ یہ کا تھی جوموقوف کردیتے ہیں الخے ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ، ازعلام سیوطی اسپولی اسپولی اسپولی سیوطی اسپولی سے بھی اسپولی سانوں اور زمینوں کے تمام خزانے اللّٰہ تعالیٰ بی کے لیے ہیں اپنے بندوں کو جو چاہتا ہے اس چیز کا تھم دیتا ہے کوں کہ وہ ان کی حکمت ومصالی اور در سی کو زیادہ جانے والا ہے، اس یہود ہو! اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور نہ کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور نہ کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور نہ کوئی امیارو کئے والاموجود ہے جوتم سے عذاب النی کو ہٹاد ہے۔ ہولی اللّٰہ فیکی آئی آ مدسے پہلے موئی انتخاب سی اسرائیل نے جیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار اور اس سے کلام کرنے وغیرہ کے سوالات کے بتم بھی ای تم کا خیال دکھے ہوجوشی ایمان چوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس نے کلام کرنے وغیرہ کے سوالات کے بتم بھی ای تم کا خیال دکھے ہوجوشی ایمان چوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس نے کلام کرنے وغیرہ کے سوالات کے بتم بھی ای تم کا خیال دکھے ہوجوشی ایمان چوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس نے کلام کرنے وغیرہ کے سوالات کے بتم بھی ای تم کا خیال دکھے ہوجوشی ایمان چوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو اس نے

## شان نزول: أمّ تُرِيْدُونَ ( الخ )

بدایت کے راستہ کوٹرک کردیا ہے۔

ابن انی حاتم "ف سعید اور عکرمه کے حوالہ سے حصرت عبداللہ ابن عبال سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ

رافع بن حرملد نے اور وہب بن زید نے رسول اللّٰہ وہائے گزارش کی کہ ہمارے پاس الی کتاب لاسے جوہم پر آسان سے نازل ہو جے ہم فود پڑھتے ہیں، یا ہمارے لیے نہریں جاری کرد بجیتا کہ ہم آپ کی ہیروی کریں اور آپ کی تقد بین کریں، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے آم نُویَدُونَ سے مسَوْاءَ السّبِیلُ تک آیت نازل فرمائی اور تی بن افطب اور ابویاسر بن افطب بہود یوں ہیں سے سب سے زیادہ حاسد تھے اور یہ وونوں اپنی پوری جدد اور کوشش کے ساتھ لوگوں کو اسلام سے منع کرنے ہیں گئے ہوئے تھے تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں وَدْ تحییہ تو قِن اَحْسلِ الْکِتَاْب اس آیت کونازل فرمایا۔

اورا بن جریز نے مجابد سے روایت کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ اللہ اللہ عوض کیا کہ ان کے لیے "کوہ صفا" کوسونے کا بنادیا جائے ، آپ اللہ نے فرمایا اچھا کروہ تہار ہے تی بی اگرتم کفر کرو کے ایسا جوگا جیسا کہ بنی اسرائیل کے لیے وستر خوان۔ چنانچہ انھوں نے نہ مانا اور اپنے قول سے رجوع نہ کیا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بہ آ بہت اُم تُرِیدُون رَائِع ) نازل فرمائی۔

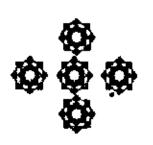

وَدُّكَتُهُ يُرُّكِينُ آهُلِ الْكِتْبِ

نَفُسِهِهُ مِّنْ بَعْدِ أَنْمَا يُكُهُ كُفَّا رَا الْحَسَدُا مِنْ عَنْهِ

الْفُسِهِهُ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَا عُفُوا

وَاصْفَحُوْا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بِالْمَرِهِ النَّا اللهُ عَلَى كُلِ مَنْ اللهُ عَلَى كُلِ مَنْ اللهُ بِالْمَا عَلَى كُلِ مَنْ اللهُ بِالْمَا عَلَى كُلِ مَنْ اللهُ بِالْمَا عَلَى كُلُ مَنْ اللهُ بِالْمَا عَلَى كُلُ اللهُ ا

بہت سے اہل کماب اینے ول کی جلن سے بدی ہے ہیں کدایمان لا چکنے کے بعدیم کو پھر کا فرینادیں۔ حالانک اُن پرخل طاہر ہو چکا ہے۔ . توتم معاف کردوادر درگزر کرو \_ بهال تک که خدا اینا ( دوسرا ) تنگم تهیعے۔ بیٹک خدا ہر بات پر قادر ہے(۱۰۹)اور نمازا واکرتے رہواور زكوة دسية رموراورجوبملائی است لئے آئے بھیج ركموے أسكوندا کے ہاں یالو مے ۔ کچھ شک نہیں کہ خداتمہارے سب کا موں کود کھے ر ہا ہے ( ۱۱۰) اور ( بہودی اور عیسائی ) کہتے ہیں کہ بہو دیوں اور عیسائیوں کے بواکوئی بہشت میں نہیں جانے کا۔ یہ اُن لوگوں کے خیالات باطل ہیں (اے قلم روان ہے) کمہدو کہ اگریج ہوتو دلیل پیش کرو(۱۱۱) بال جو تخص خدا کے آھے گرون مُعماد ہے (لیعن ایمان اوروه نیکوکاریمی موتو اس کاسلداس کے پروردگارے یاس ہےاورا سےلوگوں کو (قیامت کے دن) نہ سی طرح کا خوف ہو فا اور ندوه غمناک ہو کئے (۱۱۲) اور يبودي كہتے ہيں كرعيمائى رئے برنیں اور میسائی کہتے ہیں کہ میہودی رہتے پرنیس ۔ حالا مکہ وہ كتاب (البي) يزمية بي اي طرح بالكل أن بي كي بات وه لوگ کہتے میں جو (میجم ) نہیں جانتے (لیعنی مشرک) تو جس بات عمل بدلوگ اختلاف كرد ب بي خدا قيامت كدن أس كا أن ایس فیمله کردے گا (۱۱۳)

### تفسیر سورة بفرة آیاات ( ۱۰۹ ) تیا ( ۱۱۳ )

(۱۰۹) کعب بن اشرف اوراس کے ساتھی اور فخاص بن عازواء اوراس کی جماعت، اے تمار اور حذیفہ اورا ہے معاذ
بن جبل حسد و بغض میں بہتمنا وخواہش کرتے ہیں کہ رسول اللّٰہ ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد کافر
ہوکر (عیاذ باللّٰہ) پھران کے دین پرلوٹ جاؤ، اس کے باوجود کہ ان کی کمآبوں میں بیہ بات بات آپھی ہے کہ حضرت
محمد الظاور آپ کا دین اور آپ وہ کے اوصاف وصفیتی بیسب درست ہیں، للبذا ان باتوں کوچھوڑ واوران سے احرّ از
کر و بہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ ' بنی قریظہ' اور ' بی نفیر' پول و عارت کری، قیدا ورجلا و لمنی کا اپنا عذاب نہ تازل فر ماد ہے
اور اللّٰہ تعالیٰ قروط وطن میں برقدرت رکھنے والا ہے۔

(۱۱۰) پائج وقت کی نمازوں کو پورے طریقہ پرادا کرو، اپنے مالول کی زکو ۃ ادا کرو اور جوتم اپنے لیے نیک اعمال ، زکو ۃ اور صدقات ادا کر بچے ہوتو ان کا تو اب اللّه تعالیٰ کے ہاں پاؤ محے اور جواحوال صدقات وزکوۃ کوخرج کرتے ہوتو اللّه تعالیٰ تمہاری نیتوں ہے الیمی طرح واقف ہے۔

(۱۱۱) یبودی اورای طرح نصاری (عیمائی) اینے خیال میں کہتے ہیں کہ جو یبودیت (یا نصرانیت) پرمرے گاوہ ہی

جنت میں داخل ہوگا بیتو صرف ان کی خوالی تمنا کیں ہیں جواللّٰہ تعالیٰ کے بارے میں انھوں نے قائم کرد کھی ہیں جس کاان کی کتابوں میں کوئی ذکر نہیں ہے۔اے محمد عظام پان دونوں جاعنوں سے فرما دیجیے کہ آگرا پی افسانہ پردازی میں سے ہوتو اپنی کتابوں سے ثبوت لاؤ محر حقیقت تمہاری با توں کے مطابق نہیں۔

(۱۱۲) بلکہ جس مخص نے اپنادین اور عمل خالص اللّٰہ تعالیٰ ہی کی رضامندی کے لیے کیا اور اپنے قول وفعل میں وہ نیکو کارر ہاتو بالیقین ایسے مخص کا انجام کار جنت میں واضلہ ہے، ایسے لوگوں پر نہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا خوف ہوگا اور نہ جنت ہاتھ سے چلی جانے کا افسوس ہوگا۔

(۱۱۳) اب اللّه تعالیٰ یہودونساریٰ کاعقیدہ بیان فرماتے ہیں جوبیلوگ دین کے بارے میں کیا کرتے تھے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ دینہ منورہ کے یہودی اس بات کے قائل تھے کہ نصاریٰ کے پاس اللّه تعالیٰ کے دین میں سے پہتے ہی نہیں ہے اور دین اللّٰی صرف یہودیت ہی کے پاس محفوظ ہے اور نجران کے عیسائی اس بات کے دعویدار تھے کہ یہودیوں ہے اور نجران کے عیسائی اس بات کے دعویدار تھے کہ یہودیوں کے پاس دین اللّٰی میں سے پہتے نہیں اور دین خداوندی کا انحصار نصرانیت ہی پر ہے دراصل بیدونوں جماعتیں کتاب خداوندی پڑھتی تھیں گراس پرایمان ہیں لاتے تھا ور کہتے تھے کہ ان کتابوں میں پہتے نہیں ،ان ہی جماعتوں کی طرح دولوگ دعویدار جنھیں این بی جماعتوں کی طرح دولوگ دعویدار جنھیں این بی جماعتوں کی ایک میں بیار بین بیاب وادا'' سے قو حید خداوندی کاعلم نہیں۔

اور بیمجی تغییر کی گئی ہے کہ وہ اس بات کے مدی تھے کہ کتاب اللّٰہ ان کے علاوہ ہے اللّٰہ تعالیٰ خود بروز قیامت ان یہودونصاری کے درمیان جودین کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں فیصلہ فرمائیں گے۔

# شان نزول: وَقَالَتِ الْيَسُهُودُ ﴿ الْحَ ﴾

وَمَنْ أَظُلَّهُ مِبَيِّنَ

مَّنَعَ مَسْبِهِ لَا اللهِ آنَ يُنْ كَرِفِيْهَا السَّهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ا اُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَنْ خُلُوْهَا إِلَّا خَأَيْفِينَ مْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْاجْرَةِ عَنَى ابْ عَظِيْمُ ﴿ وَيِلْهِ الْشَيْرِي وَالْمُغُرِبُ فَأَيْنَمَا ثُولُوا فَتُمَّرُوجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ وَالسَّعْ عَلِيمٌ اللَّهُ وَالسَّعْ عَلِيمُ وَقَالُوااتَّغَذَ اللهُ وَلَكَالِاسْنَطْنَهُ مِنْ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ فَيْنَتُوْنَ ﴿بَدِيْعُ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى ٱمْرًا فِيَانَّمَا يُقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۞ وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكِلِّمُنَا اللَّهُ اوْتَأْتِينُنَا آيَةً كُلْ لِكَ قَالَ الَّذِي نِنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبَهُمْ قَلُ بَيِّنَا الْأِيْتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿إِنَّا آرُسَلْنَكَ بِالْحَقّ بَيْنِيُرًا وَّنَذِيْرًا ۗ وَلَاتَنُسُكُ عَنْ أَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ۞ نشانیاں بیان کردی ہیں (۱۱۸) (اے محمد) ہم نے تم کو سچائی کے ساتھ خوشخبری شنانے والا اورڈ رانے والا بنا کر بھیجا ہے اور اہل ووزخ کے بارے میں تم ہے کچھ پُرسش نہ ہوگی (۱۱۹)

اوراس ہے بڑھ کر ظالم کون جوخدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کئے جانے کومنع کر ہے اور اُن کی ویرانی میں سائل ہو۔ اُن لوگوں کو کچھ جی نہیں کدأن میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے اُن کے لیے دُنیا میں رُسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ( ۱۱۴) اور مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے۔ تو جدھرتم زخ کرواُ دھرخدا کی ذات ہے ۔ بے شک خدا صاحب وسعت اور باخبر ہے(۱۱۵) اور پیلوگ اس بات کے قائل ہیں کہ ضدا اولا در کھتا ہے ( نہیں )وہ پاک ہے۔ بلکہ جو کھے آسانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اور سب اس کے فر ما نبردار میں (۱۱۲) (وہی) آسانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ جب کوئی کام کرنا جا ہتا ہے تو اُس کوار شاد فرمادیتا ہے کہ ہوجا تو وہ ہوجاتا ہے( ۱۹۷) اور جولوگ ( کچھ ) نبیس جائے ( لیننی مشرک ) وہ کہتے ہیں کہ ضدا ہم سے کلام کیون نہیں کرتا یا ہمارے یاس کوئی نٹانی کیوں نہیں آتی۔ ای طرح جولوگ ان سے سیلے تھے وہ مجمی أنبی کی ی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جُلج تھے۔ جولوگ صاحب یقین ہیں ان کے (سمجھانے کے ) کئے

### تفسير مورة بقرة آيات ( ١١٤ ) تا ( ١١٩ )

(۱۱۴۷) نصارٰی کا بادشاہ'' تطوس بن اسیانوس' رومی جس نے'' بیت المقدس' کو ویران کیا اب اللّه تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں کہاس مخص ہے زیادہ کس کا کفر ہوگا جس نے'' بیت المقدس'' کو ویران کیا تا کہاس میں اللّٰہ تعالیٰ کا نام تو حیداوراذ ان کی وجہ سے بلندنہ ہواور'' بیت المقدس'' کی ومرانی کے لیے مرداروں کواس میں ڈال کرائی بوری بوری كوشش اورسعي كي \_ بيه وبراني حضرت عمر فاروق كي خاز ماندتك باقي ربي اب ان روميوں كو'' بيت المقدس' ميں داخلہ كے لے امان حاصل نہیں۔ بیمسلمانوں ہے ایے تمل ہونے کا خوف کرتے ہیں کہ اگر ان کے داخلے کاعلم ہو جائے تو فور أ ان کی گرون ماردی جائے ،ان کے لیےان کے شہروں نشطنطقیہ،عمور بیاور رومیہ کے دیران و ہر با دہونے کاعذاب ہے اور دنیا سے بہت زیاوہ کڑ اعذاب ان کے لیے آخرت میں ہے۔

شان نزول: وَمَنُ اَظُلُمُ ﴿ الَّهِ ﴾

ابن الي حاتم" نے مذکورہ بالا واقعہ کے متعلق روایت کیا ہے کہ قریش نے معجد حرام میں بیت للہ کے قریب رسول الله صلى الله عليه وسلم كونماز يوصف منع كردياتها الى برالله تعالى في بية بت نازل فرمائى كد وَمَدن أظُل لَم (السخ) (لباب العقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۱۱۵) اب الله تعالی قبله کاذ کرفر ماتے ہیں کہ جس مخص کوقبلہ معلوم نہ ہووہ سوج و بچار کر کے جس جانب نماز میں اپنا چیرہ کر لے تو وہ نماز الله تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوجائے گی۔اور اس آیت کی بیمی تغییر کی گئی ہے کہ الله تعالی مشرق دمغرب والوں کے لیے قبلہ بیان کررہا ہے اوروہ حرم ہے۔ تو جس مقام پر بھی نماز کی حالت میں تم اپنے چیروں کو حرم کی طرف کرلو می تو وہ بی اللّٰہ تعالیٰ کا قبلہ ہے اللّٰہ تعالیٰ قبلہ کے تعلق سے ان کی نیمتوں سے انجھی طرح واقف ہے۔

شان نزول: وَلِلْهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُفْرِبُ ( الخ )

مسلم، ترزی ، نسائی " نے حضرت عبدالله بن عرفے حوالہ سے روایت کی ہے کہ رسول الله الله کا کم کرمہ ہے مدید منوره والیسی کے وقت اپنی سواری پرجس جانب بھی آپ کی سواری کا چیره ہوتا تفائقل نماز اوافر مارے عظم اس کے بعدا بن عرِّ فے لِکٹیہ الْعَشُوق وَالْعَفُوبُ آیت کریمہ پڑمی اور فرمایا ای کے تھم کے لیے بیآ بہت نازل ہوئی ہے اور المام حاكم" نے معزت عراسے بى روايت كى ہے كه فَايَنَهَا تُوَ فُوْ فَعُمْ وَجَهُ اللَّهِ مِيآيت اس بارے ميں نازل موئى ہے کہ جس جانب بھی آپ کی سواری کا چہرہ اور رخ ہواس برنقل نماز پڑھ سکتے ہو، امام حاکم فرماتے ہیں بیدحد بٹ مسلم کی شرط برجی ہے،اس آیت مبادکہ کے بارے میں جواحادیث مردی ہیں ان سب میں ازروے سند بدحدیث سب سے زیادہ سیح ہےاوراس پرعلا کرام کی ایک جماعت نے اعماد کیا ہے مگراس میں آیت کے نازل ہونے کا سبب بلکہ مرف ا تناہے کہ اس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ دوسری روایات میں سبب نزول کی تفریح بھی موجود ہے چنا نجیدا بن جريرٌ اورابن ابي حاتم "في على بن ابي طلحة ك ذريعه سے حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت كيا ہے كه رسول الله والله نے جب مدینه منور و جرت فرمائی تو الله تعالی نے آپ م کونمازی حالت میں" بیت المقدی "کی طرف چرو کرنے کا علم دے دیا،اس سے بہودی بہت خوش ہوئے، چنانچ آپ نے دس اہدے زیادہ" بیت المقدس" کی طرف تماز میں چرواور رخ کیااورآب قبلہ ابراجیم کو پہندفر ماتے تھے اور اس کے لیے دعامیمی کرتے تھے، اس کی طرف بھی و کیمتے تھے تب اللّہ تعالى نے پر میلے قبلہ كی طرف چره كرنے كا تھم صاور فراويا، فو أو جُو مَحْمُ مَسَطُوهُ اس پر يبود يول كونك بواكدكيا وجه ب كرجس قبله كى طرف مينماز يزه د ب من محراس قبله كوترك كرديا، تب الله تعالى في آيت نازل فرمانى كرآب فر مادیجیے کہ شرق ومغرب سب بی جہتیں اللّٰہ تعالیٰ کی ملیت ہیں ،اس حدیث کی اسنادتوی ہیں اور حدیث کے معنی سے مجمی اس کی تا تبد موری ہے، البراای براها وکرلواوراس آیت کر بمدے بارے میں دیکرضعیف روایات بھی موجود ہیں، چنانچەترندى، ابن ماجەاور دارقىكنى نے بذرىچەاشعىك بن سان، عاصم بن عبداللَّه ،عبداللَّه بن عامرٌ ـ عامر بن رسيد س روایت کی ہے کہ ہم رسول اللّہ ﷺ کے ساتھ ایک اندھیری رات میں سفر کرر ہے تھے ہم میں ہے کسی کومعلوم نہ ہوسکا کہ قبلہ کس طرف ہے ہرایک نے اپنی اپنی بجھ کے مطابق نماز اواکرلی۔

جب من جمونی توجم نے رسول للے وظا کو بیات بتائی اس پر بیآیت نازل ہوئی فیائی نسما تُو لُو فَعَمْ وَجُهُ اللّهِ الغ امام تریدی فرماتے ہیں بیرصد بیٹ ضعیف ہے اور اضعت روایت حدیث میں ضعیف ہیں۔

اوردارتطنی اورا بن مردویہ نے بواسط عزری ،عظا ،حضرت جابڑے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کرسول اللہ بھٹانے ایک نظر روانہ کیا ، جس بھی ای نشکر جس موجود تھا ،ا چا تک ہمیں بہت بخت ہم کے اندھرے کا سامنا ہوا جس وجہ سے ہم قبلہ کونہ بچیان سکے ،ہم جس سے ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے قبلہ کی تحقیق کر لی قبلہ اس کے تالی جانب جس ہے ، ان کوکوں نے اس طرف نمازادا کر لی اور علامت کے لیے بچھنشان کردیے ،بعض کوکوں نے کہا کہ قبلہ جنوب کی جانب ہے چنانچیانھوں نے اس ست پر نمازادا کر لی اور بیادر بانی کے لیے دہاں بچھنشانات کردیے ، جب سے ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو بین نوانات قبلہ کے علاوہ دوسری سمت پر سے جب ہم اپنے سفرے دائیس لوٹے تو ہم نے رسول اللہ مشلاے اس واقعہ کو بیان کیا تو ہم نے رسول اللہ مشلاے اس واقعہ کو بیان کیا تو آپ نے اپنی گردن جمکالی اور اللہ تعالی نے ہے ۔ می فرائم المنہ نوان کو اللہ مائی۔

اورابن مردویہ نے بواسط کلبی ،ابوصالح ،حضرت عبداللہ ابن عباس ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک کشکر روانہ فر مایا ان کوراستہ میں اندھیرے سے واسطہ پڑگیا، جس کی وجہ سے قبلہ کا رخ معلوم نہ ہوسکا، چنانچے سب نے تماز اواکر کی پھر مورج نکلنے کے بعدیہ بات واضح ہوئی کہ قبلہ کے رخ کے علاوہ دومرے رخ پرنماز پڑھی ہے، جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں واپس لوٹے تو آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا گیا تب اللّٰہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ شرق و مغرب سب اللّٰہ نقالیٰ ہی کے لیے ہا گئے۔

اورابن جریز نے قادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کدرسول اللہ وقط نے فرمایا کہ تہمارا بھائی نجائی انقال کر کیا ہے اس پر نماز پڑھو، سحابہ کرام نے گزارش کی ہم ایسے فنص پر نماز پڑھیں جومسلمان ہی نہیں ہے، اس پر بیآیت تازل ہوئی وَانْ مِنْ اَهْلِ الْکِتَاٰبِ لِمَنْ یُوْمِنْ بِاللّهِ، پھرسحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ قبلہ کی طرف چرہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ شرق وم خرب سب اللّه کی ملک ہیں، بیصد یث بہت ہی غریب ہے اور مرسل ہے یامعظل۔

ادرابن جریزی نے بچاہ ہے۔ روایت کیا ہے کہ جب بیآیت کریمہ اُڈھُونی اسْتَجَبْ لَکُمْ تازل ہوئی توصیاب النزول ازعلامہ بیوطی )
نے عرض کیا کہاں یادکریں اس پر بیآیت تازل ہوئی فائیسَما تُو کُو النے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ بیوطی )

(۱۱۲) اب یہود اور نصاری کا مقالہ بیان کررہ ہیں کہ یہود حضرت عزیر کوحق تعالی کا بیٹا اور عیسائی حضرت عیسی النظیمیٰ کواللہ تعالی کا بیٹا قرار دیتے ہیں اللّٰہ تعالی کی ذات اولا داور شریک سے یاک ہے، جیسائم کہتے ہوایا اسبال کی ذات اولا داور شریک سے یاک ہے، جیسائم کہتے ہوایا مہیں ہے بلکہ زمین وا سان میں بنتی بھی مخلوق ہے وہ سب کی سب اللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ میں بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ میں بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ میں بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہے، سب کے سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہیں واللّٰہ کی بیدا کردہ ہیا کہ دولیا داروں سب کی سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہوں کے سب کی سب اللّٰہ تعالیٰ کی بیدا کردہ ہیں دور سب کی سب کی سب کی سب کی سب کی سب کے سب کی سب کو دور کی میں کی سب کی کی کی کر کی کو کی کو کی کو کے کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی

کی بندگی اوراس کی تو حید کے قائل ہیں ، زمین وآسان کے وجود اوراس کی مثال سے پہلے تن تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے۔ (۱۱۷) اور الله تعالی ایسے موجد ہیں کہ مثلاً جب کی شخص کو بغیر باپ کے ، جیسا کہ حضرت عیسی الطفیۃ کو پیدا کرنا چاہتے ہیں ، تو وہ بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جیسے حضرت آدم الطفیۃ ، تو وہ ای طرح پیدا ہوجاتے ہیں یا بغیر مال باپ کے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو جیسے حضرت آدم الطفیۃ ، تو وہ ای طرح پیدا ہوجاتے ہیں۔

(۱۱۸) جوالله تعالی کی وحدانیت سے واقف نہیں لیعنی یہودی وہ اس بات کے دعویدار ہیں کہ الله تعالیٰ علاقیہ ہم سے تفکلو کیوں نہیں کرتا، یارسول الله ﷺ کی نبوت کے بارے میں کوئی دلیل واضح ہمارے پاس کیوں نہیں آئی، تاکہ ہم اس پرائیان لے آئے ہیں، اس سے پہلے ان کے باپ واوا بھی مہی کہتے چلے آئے ہیں، ان سب کی با تیں ایک جیسی ہیں اور ان کے ول اپنے باپ واوا تی کے طریقہ پر ہیں، ہم نے علامات اوا مرونو اہی اور رسول اکرم کی مفات کو تو رہت میں (ان سب چیزوں کو الیمی جماعت کے لیے جو کہ تقد یق کرے) بیان کردیا ہے۔

# شان نزول: وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْحَ ﴾

ابن جریزاوراین ابی حاتم "ف سعیداور عکرمه کے حوالہ سے حضرت عبدالله ابن عباس سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ جھاللہ تعالی کے دسول جیں تو اللہ تعالی کے دسول جیں تو اللہ تعالی کے دسول جیں تو اللہ تعالی سے کہے کہ وہ بہت کہ ماس کی گفتگو تیں اس پریہ آیت اُتری ہوئی وَ قَالَ الَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُونَ. (النج) شان سند میں: إِنَّا اَرْسَلَنْكَ بِالنَّعَقِيةِ ( النج )

عبدالرزاق "بواسط اوری ، موی بن عبید ، جحر بن کعب قرطی سے روایت کر یہ بازل ہوئی اللہ اللہ استان کے استان کی اوری کے ساتھ آپ کونوشخری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اہل جہتم کے متعلق آپ سے کی قتم کا کوئی سوال نہیں کیا جہتم کے متعلق آپ سے کی قتم کا سوال نہیں کیا جائے گا، چنا نچا کی وارفانی سے رحلت فرمانے تک آپ کی نے پھروالدین کا ذکر نہیں کیا، بیصدیث مرسل ہاورا بن جریز نے بواسط ابن جریج می اور ان المام میں اس بالنز ول از علام سیوطی ) والدین کہاں جی اس بریا تیت نازل ہوئی بیصدیث بھی مرسل ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علام سیوطی ) والدین کہاں جیں اس بریا تھی جواللہ تعالی پرائیان لا کے اس کے لیے جنت کی خوشخری دینے والے اور جو کفر کرے اس کودوز رہے ڈرانے والے جیں اور آپ سے الل جہنم کے بارے جس سوال نہیں ہوگا۔

اورتم سے نہ آو بہودی بھی خوش ہوں گے اور نہ عیمائی یہاں تک کداُن کے غدیب کی بیروی اختیار کرلو(ان سے) کمددو کہ خدا کی ہدایت (یعنی دین اسلام) بی ہدایت ہے اور (اے پینیبر) اگرتم اپنے پاس علم (یعنی وی خدا) کے آجانے پہلی اُن کی خواہموں پرچلو مے آو تم کو (عذاب) خدا سے (بچانے والا) نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی دوگار (۱۲۰) جن لوگوں کو ہم نے کتاب عتابت کی وہ اُس کو (ایبا) پڑھے ہیں جیسا اُس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں ۔اور جواس کو ہیں مانے وہ خدارہ پانے والے ہیں ۔اور جواس کو ہیں مانے وہ خدارہ پانے والے ہیں (۱۲۱) اور اُس دن سے اور جہ کی اُور ہو جس نے تم کو اہل عالم پر فعنیات بھنی (۱۲۲) اور اُس دن سے بدل تجول گرو جب کوئی خص کی خص کے کام نہ آئے اور دیا اور دیاس سے بدل تجول

وَكَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّطْرَى حَثَى تَثَيْعَ مِلَةً مُمُّ فَلَى النَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَلِي اللَّهُ مِنَ وَلِي اللَّهُ مِنَ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ وَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ مِنْ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللِلْمُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ ا

كياجائ اورندأس كوكمى كى سفارش كيحة فاكدود اورندلوكول كورسمى اور فرح ) كى دول سكے (١٢٣)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ١٢٠ ) تا ( ١٢٣ )

(۱۲۰) اورآپ وظامے مدیند منورہ کے یہودی اور نجران کے عیسانی بھی بھی خوش ندہوں کے یہاں تک کرآپ ان کے دین اور قبلہ کا انتاع ندکر لیں ،اے محد وظاآپ فرماد یجے کہ اللّٰہ تعالیٰ کا دین وہ اسلام ہاوراللہ تعالیٰ کا قبلہ وہ بیت اللّٰہ ہے۔اب آگراس چیز کے بیان کے بعد کہ اللّٰہ تعالیٰ کا دین اسلام اور اس کا قبلہ کعبہ ہے،آپ ان کے دین اور قبلہ کا انتاع کریں گے تو عذاب اللّٰی سے بچانے کے اعدر ندکوئی قریب والا آپ کو نفع پہنچا سکے گا اور نہ کوئی مدد گار عذاب کو روک سکے گا۔

## شان نزمل: مَلَنُ تَرْضَىٰ ( الخ )

یہ آیت تھائی نے حضرت ابن عباس علیہ ہے روایت کیا ہے کہ دید منورہ کے یہودی اور نجران کے نصاری اس بات کی امید میں شے کہ رسول اللّہ بھاان کے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں، جب اللّہ تعالی نے قبلہ بیت اللّہ کو بنادیا تو وہ اس بات ہے ابوں ہو مے کہ ان کے دین کی موافقت کی جائے اس وقت اللّه تعالی نے بیت م نازل فرمایا کہ یہود اور نصاری آپ ہے ہرگز راضی نمیں ہوں مے۔ (لباب التقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۱۲۱) اور اللّٰہ تعالی الل کتاب میں سے جو حضرات مومن ہیں، یعنی حضرت عبداللّه بن سلام اور ان کے ساتھی اور 'نہیرہ راہب' اور اس کے ساتھی اور اس کے ساتھیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے توریت کتاب کا علم دیا ہے، وہ پوری اس کی تو صیف کرتے ہیں اور جوآ دی بھی ان سے اس کے متعلق سوال کرتا ہو یہ لوگ اس کے حال وراوا مرونو ابی میں کی تقریم فی تی توریش کرتے اور توریت کی تحکم چیزوں کا علم

ر کھتے ہیں اور اس کے متشابہات پرایمان لاتے ہیں ، یہ لوگ حضرت مجمد ﷺ ورقر آن کریم پرایمان رکھتے ہیں اور جو بھی حضرت محمد ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرے گاتو ایسے لوگ دنیا وآخرت کے ہر باو ہونے کی وجہ سے بہت گھائے اور نقصان میں ہیں۔

(۱۲۲) اب پھراللّہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنے انعامات اور احسانات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اے بیقوب الظام کی اور احسانات کا ذکر فرماتے ہیں۔ اے بیقوب الظام کی اور اولا دمیرے ان انعامات کو یا دکر دجو میں نے تمہارے ہاپ دا داپر فرعون اور اس کی قوم ہے آزادی دے کر کیے ہیں اور اس کے علاوہ اور مزید انعامات کے ہیں اور اسلام کی وجہ ہے تمام جہان پر فضیلت دی۔

(۱۲۳) اور قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرو،جس دن کوئی کا فرکسی بھی کا فرسے عذاب کو نہ نال سکے گااور بیقسیر بھی کی گئی ہے کہ کوئی نیک شخص کسی نیک محفص سے اس عذاب کو نہ بٹا سکے گااور یہ بھی بیان کیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے اور بیٹا اپنے باپ سے حق تعالی کے عذاب بیس سے کچھ بھی دور نہ کر سکے گااور نہ فعہ بیکار کر بہو گااور نہ مقر بین فرشتے اور نہ کی انبیاء رسل ایسے لوگوں کے لیے کوئی شفاعت کریں گے۔

#### وَإِذِ الْبِثَالَى

إِبْرُهِمَ رَبُهُ بِكِيلِمْ فَأَنَّمَنُ فَنَ قَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُلِيَّيْنَ وَالْمَنَ فَالِمِ إِنْ فَعَلَمْ وَالْمَعَلَى وَعِنْ أَلَا لِمُعَلَى وَالْمَعَلَى وَعِنْ فَقَامِ إِلَيْهِمَ مُصَلِّى وَعِنْ فَالْمَا الْمُلْفِيلِ وَالْمَنْ فَقَامِ إِلَيْهِمَ مُصَلِّى وَعِنْ فَالْمَا الْمُعَلِّى وَعِنْ فَالْمَا الْمُنْ فَعَلَى وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُومِ اللّهِ وَالْمُؤْوِمُ الْمُؤْوِقُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُولِ وَالْمُؤْوِمُ الْمُؤْوِقُ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُؤْولِ وَالْمُؤْولُومُ الْمُؤْولُولُ وَالْمُنْ وَالْمُؤْولُ وَالْمُؤْلِقُومُ الْمُؤْولُولُومُ الْمُؤْولُولُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُومُ اللّهُ وَالْمُؤْلُولُومُ اللْمُؤْلُومُ اللّهُ وَلَا مُؤْلُومُ اللّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللّهُ ولِي مِنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ اللّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللْمُؤْلُولُومُ اللّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ اللّهُ وَلِي مُؤْلِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ

اور جب پروردگار نے چند باتوں ہیں ابراہیم کی آ زمائش کی تو وہ اُن میں پورے اُر ہے۔ خدا نے کہا کہ میں تم کولوگوں کا بیشوا بناؤںگا۔
اُنہوں نے کہا کہ (پروردگار) میری اولاد میں سے بھی (پیشوا بنائو) خدا نے فرمایا کہ ہمارااقر ارظالموں کے لیے بیس ہوا کرتا (۱۲۳) اور جب ہم نے خانہ کعبہ کولوگوں کے لیے جمع ہونے اورامی پانے کی جگہ مقرد کیا اور (حکم دیا کہ) جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوے اورامی پانے کی اُس کونماز کی جگہ بنالہ اور ابراہیم اور المعیل کو کہا کہ طواف کرنے اور اور اور اور کرنے والوں اور احکاف کرنے والوں اور اور کہا کہ طواف کرنے والوں اور احکم دیا ہوں ہوں کے دالوں اور احتا کی کہا کہ طواف کرنے والوں اور اور ہوئے کرنے والوں اور جب والوں اور احتا کی دیا ہے میر نے گھر کو پاک صاف رکھا کرد (۱۲۵) اور جب ابراہیم نے دُعا کی کہا ہے بروردگاراس جگہ کوامن کا شہر بنا اور اس کے ابراہیم نے دُعا کی کہا ہے بروردگاراس جگہ کوامن کا شہر بنا اور اس کے دیا ہوں اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہیں سے جو خدا پر اور رہ زآخرت پر ایمان اا کیں ان کے دیئے والوں ہوں کیا کیا کی دیا کہ کو بیا کی دیا کہ کو بیا کی دیا کہ کو بیا کہ کو بیا کی دیا کو کو بیا کہ کو بیا کی دیا کو بیا کی دیا کو بیا کی دیا کو بیا کی دیا کو کو بیا کی دیا کی دیا کو بیا کی دیا کو بیا کی دیا کی کر دیا کو بیا کی دیا کی دیا

کھاٹے کومیوے مطاکر یاتو خدائے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اُس کوبھی کسی قدر متعلق کروں گا ( ٹکر ) بھراُ سکو(عذاب) دوزخ کے ( بھکتنے کے )لیے ناجارکردوں گااوروہ نری جُکہ ہے(۱۲۲)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۲۶ ) تا ( ۱۲۶ )

(۱۲۴) حضرت ابراہیم الظیفی طیل اللّه پرجواحسانات ہوئے اللّه تعالیٰ اب ان کا ذکر فرماتے ہیں۔
کہ حضرت ابراہیم الظیفی کواللّه تعالیٰ نے وی خصلتوں کی تکمیل کا حکم دیا، جن میں سے پانچے سر میں تھیں اور
پانچ باقی بدن میں جنانچ حضرت ابراہیم الظیفی نے ان کی پوری طرح تقیل کی اور یقیبر بھی کی گئی ہے کہ جن کلمات کے
ساتھ حضرت ابراہیم الظیفی کواللّه تعالیٰ نے قرآن کریم میں مخاطب فرمایا، حضرت ابراہیم الظیفی نے ان سب کی پوری

پوری تخیل فرمادی، اب الله تعالی نے حضرت ابراہیم الطفیۃ کومخاطب کرکے کہا کہ میں آپ کواپنانا ئب بنا تا ہوں تا کہ سب آپ کی امتاع و پیروی کریں، حضرت ابراہیم الطفیۃ نے عرض کیا کہ میری اولا دہیں سے کوئی ایسا امام بناد ہیجے، جو لوگوں کا راہبر ہو، ارشاد باری ہوا کہ میراعہدہ نبوت اور میراوعدہ اور میری کرامت اور میری رحمت بیتمام چیزیں جو آپ کوحاصل ہوئی ہیں آپ کی اولا دہیں سے کسی کوئیں ملیں گی۔

اور میتغییر بھی کی گئی ہے کہ آپ کی اولا دیش سے جو ظالم ہوں مے ان کو بیں امام نہیں بناؤں گا اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ میر اوعدہ ان ظالموں کو آخرت میں حاصل نہیں ہوگا ، البنتہ دینا میں سے ان کو پچیل جائے گا۔ (۱۲۵) اس کے بعد اللّٰہ تعالٰی نے مخلوق کو ان کی امتاع کا تھم دیا کہ ہم نے بیت اللّٰہ کولو کوں کے لیے متعبول بنایا ہے کہ لوگ جذب وشوق میں وہاں جاتے ہیں اور اس مقام برجانے والے کے لیے وہ جگہ باعث امن ہے، اور اے امت

لوگ جذب وشوق میں وہاں جاتے ہیں اوراس مقام پرجانے والے کے لیے وہ جگہ باعث امن ہے، اور اے امنت محد یہ کا مقام ابراہیم کو اپنا قبلہ بنا لواور ہم نے معترت ابراہیم الطبیخ واسم تحیل الطبیخ کو تھم دیا کہ وہ بیت اللّٰہ کواس میں قیام کرنے والوں اور تمام مما لک کے لوگوں کواس میں یا نچوں نمازیں پڑھنے کے لیے بتوں سے یاک کرویں۔

# شان نزول: وَاتُّخِذُ وَا مِنَ مُقَامٍ إِبْرَاهِيْمَ ( الخِ )

امام بخاری رحمته الله علیه وغیره نے حضرت عمر فاروق کید سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ تین باتوں میں، جس نے اپنے پروردگار سے موافقت کی۔ جس نے عرض کیایا رسول الله کی اگر مقام ابراہیم کو مصلیٰ (طواف کی دوگانہ اس جگہ پڑھی جائے) بنالیں تو بہتر ہے تورا آ بہت وَ اللّہ بخد اُوّا مِنْ مُسقام اِبْرَاهِوَ مَا اللّه باللّه اللّه بی نازل بوگئ، جس نے دوگانہ اس جگہ پڑھی جائے ) بنالیں تو بہتر ہے تورا آ بہت و بدسب قسم کے آ دی آئے رہے ہیں، اگر آ پ اپنی ازواج مطہرات کے پاس نیک و بدسب قسم کے آ دی آئے رہے ہیں، اگر آ پ اپنی ازواج مطہرات کے پاس نیک و بدسب قسم کے آ دی آئے رہے ہیں، اگر آ پ اپنی ازواج مطہرات کو پردہ کا تھم دے دیں تو کیا انجما ہو، فوراً پردہ کے متعلق آ بہت نازل ہوگئ، اور رسول اللّه میں کے موسی میں تمام ازواج مطہرات علیدگی میں جمع ہوئیں، جس نے ان سے کہا عسلسی رَبّه وَ اِنْ طَلَقَتُحَقُ (اللّخ) لیمنی اللّه تعالیٰ تم سے بہتر حضورا کرم کی کواز واج عطافر مادے گا، چنانچہ ای طرح آ بہت نازل ہوگئ، میرمدیث مختلف طریقوں سے مردی ہے۔

چنانچابن ابی حاتم اور ابن مردویی نے جابر بھی ہے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ بھی نے بیت اللّٰہ کا طواف کیا تو حضرت عمر بھی نے فرمایا، بید ہمارے جدامجد حضرت ابراہیم الظیّفی کا مقام ہے، حضورا کرم بھی نے فرمایا بالکل، حضرت عمر نے درخواست کی تو پھراسے نماز کی جگہ کیوں نہ بنالیا جائے ، اسی وقت اللّٰہ تعالیٰ نے تھم نازل فرمادیا، کہ مقام ابراہیم الظّیفی کونماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔

اور ابن مردویہ کیا ہے کہ وہ مقام اسطہ سے حضرت عمر فاروق عظام سے روایت کیا ہے کہ وہ مقام ابراہیم الطبیحاؤ کے پاس سے گزرے اور درخواست کی بیارسول اللّٰہ وظافی کیا ہم اپنے پروروگار کے دوست لیعنی حضرت ابراہیم الطبیحاؤ کی جگہ پرنہ کھڑے ہوں آپ نے فر ما یا ضرور ، مجرع ض کیا کہ کیاا سے نماز پڑھنے کی جگہ نہ بتالیں ، جواب میں رسول اللّٰہ وظاف نے تھوڑی ومرخاموثی اختیار کی تا آئکہ آیت وَ الّٰہ جَدُوا مِنْ مُقَامِ اِبْوَ اهِیْم مُصَلّٰمی (النع) نازل میں رسول اللّٰہ وظاف نے تھوڑی ومرخاموثی اختیار کی تا آئکہ آیت وَ الّہ جَدُوا مِنْ مُقَامِ اِبْوَ اهِیْم مُصَلّٰمی (النع) نازل

ہوگئ۔اس حدیث اوراس سے پہلی حدیث کا سیاق وسباق یہ بتلا رہا ہے کہ یہ آیت'' حجمتہ الوداع'' میں نازل ہوئی ہے۔(لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۲۹) اور حضرت ابراہیم الطبیخان نے جب بیدعا کی کہاس شہرکوامن والاشہر بنادے کہ سب اس شہر میں آسکیں اور یہاں کے لوگوں میں سے جواللہ تعالی اور قیامت کے دن پرایمان رکھتے ہوں انہیں مختلف تنم کے بچلوں سے روزی عطافر ما۔ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا کہ جس مخص نے میراا نکار کیا اسے بھی میں دنیا میں رزق دوں گا، پھراسے لے جا کر (قیامت کے دن) جہنم میں ڈال دوں گا۔

اور جب ایر بیم اور استعیل بیت الله کی بنیادی آئی کررہ سے (ق و عاکیے جاتے ہے کہ) اے بروردگار ہم سے بدفدمت آبول قربا بیک توسننے والا (اور) جانے والا ہے (۱۲۷) اے بروردگار ہم کواپنا فر ما نبردار بتائے رکھیو۔اور ہماری اولادی سے بھی ایک کروہ کواپنا مطبح بتاتے رہیواور (بروردگار) ہمیں ہمارے طریق عبادت بتا اور ہمارے حال پر (رہم کے ساتھ) توجہ قربا۔ بیک تو توجہ قربانے والامہر بان ہے (۱۲۸) اے بروردگار ان (لوگوں) میں انہی میں سے ایک بیقیر مبعوث کی جیو ووائن کو تیری آئیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور اُن (کے دلوں) کو پاک مساف کیا کرے ۔ بیٹک تو عالب (اور) صاحب محمت ہے مساف کیا کرے ۔ بیٹک تو عالب (اور) صاحب محمت ہے مساف کیا کرے ۔ بیٹک تو عالب (اور) صاحب محمت ہے کے جونہایت ناوان ہو۔ ہم نے اُن کود نیا میں بھی مختب کیا تھا اور

آ خرت بیں بھی وہ (زمرہ) صلحاء میں سے ہوں مے (۱۳۰)۔ جب اُن سے ان کے پروردگار نے فرمایا کداسلام لے آؤتو اُنہوں نے عرض کی کہ بیں رب العالمین کے آمے سر اطاعت خم کرتا ہوں (۱۳۱)

### تفسیر سورة بقرة آیاات ( ۱۲۷ ) تا ( ۱۲۱ )

(۱۲۷) اور جب حفرت ابراہیم الظیفیٰ نے بیت اللّٰہ کی تقمیر کے لیے اس کا سنگ بنیا در کھا اور حفرت اسمغیل الظیفیٰ اُن کے ساتھ تعاون کررہے تھے، جب دونوں اس کی تقمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعا کی، پروردگار عالم ہماری اس اپنے کھر کی تقمیر کو تبول فرما، بلا شہر آپ دعا ؤں کو سنتے والے اور قبولیت کوکرنے والے ہیں۔ اور بی تغمیر مجمی کی گئی ہے کہ اپنے کھر کی تقمیر میں تو ہماری نیمتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔

ر ۱۲۸) اے ہارے پروردگار! خالص ہمیں اپنی تو حیداور عبادت پر قائم رکھاور ہماری اولا وہیں ہے بھی ایک خالص اپنی تو حید وعبادت پر کاربند ہونے والی جماعت پیدا فر ما اور ہمیں آ داب واحکام جج سے باخبر رکھاور ہماری کمزوریوں ،کوتا ہیوں کومعاف فرما، یقیناً تو معاف کرنے والا اور ایمان لانے والوں پررتم کرنے والا ہے۔ (۱۲۹) الله تعالی حضرت اساعیل النینین کی اولا و بیس اسی خاندان بیس سے ایک رسول (حضرت محمد ﷺ) کومبعوث فرما، جوقر آن کریم کوان کے سامنے پڑھے اور علوم قر آن اور حلال وحرام کی ان کوتعلیم دیاں ور وہ نی ان کوتو حید کی وجہ اور گناہوں سے پاکس صاف کرنے کی وجہ سے پاکیزہ بنائے، بلاشبہ جو تیرے اس رسول کی دعوت پر لبیک نہ کم بھس کوتو نے ان کی طرف بھیجنا ہے اس سے شدید انتقام لینے پر قدرت رکھنے والا ہے اور رسول کے مبعوث فرمانے بیس تو کا لب حکمت والا ہے، چنانچ الله تعالی نے ان کی بیوعا قبول فرمائی اور حضرت اور جمر الله کی اولا و میں رسول بنا کر بھیجا اور یہی وہ کلمات ہو جن نے حضرت اور اہیم النا کی اور کی دور اور ایک کی بیوعائی نے حضرت اور اہیم النا کی کا امتحان لیا تھا، چنانچ حضرت اور اہیم النا کا کھنا ہو گئی۔ نے ان کلمات کو یا یہ محمل تک بہنچا یا اور ان می کلمات کے ذریعے الله تعالی سے دعا فرمائی۔

(۱۳۰) جس کائنس خیارہ اور نقصان میں بتلا ہو گیا ہواور جس کی عقل نہرہی ہواور بیوتو فی اور جمافت کا اس پر غلبہ ہوگیا ہو، اس آ دمی کے علاوہ اور کون حضرت ابراہیم الطفیۃ کے دین اور آپ کی سنت سے لاتحلقی اختیار کرسکتا ہے اور ہم نے حضرت ابراہیم الطفیۃ کی اس خلاحت عالیہ کے ساتھ نواز اہے۔ اور بینسیر بھی کی گئی ہے کہ اس ونیا میں ہم نے ان کو نبوت اور اسلام اور پاکیزہ اولا دکے ساتھ فتخب کیا ہے اور بہشت میں ان کے باپ داوا میں سے جو انبیا کرام ہوں گے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔

# شان نزول: وَمَنْ يُرْغَبُ ( الخ )

ابن عینی نے دوایت کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ نے اس بہت بھتجوں سلمہ ﷺ واسلام کی دعوت دی اوران سے فرمایا کہ جہیں معلوم ہے اللہ تعالی نے توریت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں اساعیل الظیمیٰ کی دعوت دی اوران سے فرمایا کہ جہیں معلوم ہے اللہ تعالی نے توریت میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ میں اساعیل سے فیض یاب ہوگا اور جوآ ہے کا انکار کرے گا وہ ملعون ہوگا ، اس دعوت پر سلمہ ﷺ اسلام لے آئے اور مہاجر نے ایمان لانے سے منکر ہوگیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علام سیوطی )
لانے سے منکر ہوگیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول او علام سیوطی )
(۱۳۱) جب حضرت ابراہیم النظیمیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام ہوا کہ اپنی وارک واٹ گا اور لاالم الله پڑھو چنانچ دھر ت ابراہیم النظیمیٰ نے اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی تو جو کہ تمام جہانوں کا پالے والا ہے۔ یہ نظیم بھی کی گئی ہے کہ جب حضرت ابراہیم النظیمیٰ نے اپنی قوم کو تو حید کی دعوت دی تو فرمایا کہ ہیں ہوائی کے لیے خاص کر لو، حضرت ابراہیم النظیمیٰ نے جواب میں اور یقسیم بھی گئی تا ہے خواب میں اور یقسیم بھی گئی تا ہے دیں وار اللہ تعالی کے لیے خاص کر لو، حضرت ابراہیم النظیمیٰ نے کہا کہا ہے فرمایا کہ میں نے اپنی تھی کو اللہ تعالی کے بیے خاص کر لیا۔ اللہ تعالی کے بی خاص کر لیا۔ اللہ تعالی کے بی خاص کر لیا۔ اللہ تعالی کے بی خاص کر لو، حضرت ابراہیم النظیمیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تھی کو اس اللہ تعالی کے بیر دکرو ہے جو کہ نفی کو میں اللہ تعالی کے بیر دکرو ، حضرت ابراہیم النظیمیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تھی کو اس اللہ تعالی کے بیر دکرو ہا ہو کہ کہا کہ میں نے اپنی تھی کو اس اللہ تعالی کے بیر دکرو ہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا ہو ک

ووطى بهآ إنزهم بينيه

وَيَغَقُونِ الْمِيْنِيَ الْكَالَّةُ الْمُكَافِّلُ اللَّهُ الْكَوْنَ فَلَالْتُونَنَ اللَّهُ الْمُونَ فَلَالْتُونُنَ الْمُونَ الْمُؤْنِ فَلَالْتُونُنَ فَلَالْتُونُنَ فَلَالْتُونُنَ فَلَالْتُونُ فَلَا الْمُؤْنَ الْمُؤْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُولِلِي اللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اورابراہیم نے اپنے میوں کواس بات کی ومیت کی اور بعقوب نے مجمی (اینے فرز تدوں ہے ہی کہا) کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے ہی دین بیندفرایا ہے تو مرتاب تو مسلمان بی مرتا (۱۳۳) بعلاجس و وقت لیقوب و فات پانے کھے تو تم اُس دفت موجود تھے۔جب أنبول نے این بیول سے بوجما کہ میرے بعدتم کس کی عبادت كرو مے يو أنبول نے كہاكية ب كمعنوداورة بك كے باب دادا ا براہیم اور استعمل اور ایکن سے معنو دی عبادت کریں سے جومعنو د يكاب ادر بم أى كے عم بردار بي (١٣٣) بديما عت كذر يكل ان كوان كا عمال (كابدله طع) اورتم كوتمهار اعمال (كا) اورجو عمل وہ کرتے ہتے اُن کی پُرسش تم سے نہیں ہو گی (۱۳۴) اور ( مبودی اور عیسائی ) کہتے ہیں کہ مبودی یا عیسائی ہوجاؤتو سید ھے رئے پر لگ جاؤ (اے پیٹیبر ان ہے) کمہ دو (نہیں) ہلکہ (ہم) دین ایراہیم (افتیار کیے ہوئے میں) جوایک خدا کے ہورے تے اور مشرکوں میں سے تہ تھے (۱۳۵) (مسلمانو) کہو کہ ہم خدا بر ايمان لاسة اور جو (كتاب) بم برأتري أس براور جو (محيف) ابراہیم اور اسلمیل اور الحق اور لیفوٹ اور انکی اولا و پر تازل ہوئے أن ير أور جو ( كما بيس) موى " أور عيني كوعطا بوئيس أن ير اور جو اور تیقبروں کو اُن کے پروردگار کی طرف سے لمیں اُن پر (سب پر

ائمان لائے) ہم اُن پیٹیروں میں سے کی میں کچے فرق ٹیس کرتے اور ہم اُسی (خداے ُواحد) کے فرمانبردار ہیں (۱۳۶) تواگر بہلوگ مجی اُسی طرح ائمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہوتو ہوایت یاب ہوجا ئیں اور اگر منہ پھیر لیس (اور نہ مانیں) تو وہ (تمہارے) مخالف ہیں۔اوراُن کے مقالبے میں تمہیں خدا کافی ہے اوروہ سننے والا (اور) جائے والا ہے (۱۳۷)

### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۱۲۲) تا ( ۱۲۷)

(۱۳۲) اور حضرت ابراجیم الظیری نے اپنال کے وقت اپنی اولا دکوکل، "لا المه الا المله" کی وصبت کی اوراسی بات کی حضرت یعقوب الظیری نے بھی اپنی اولا دکو وصبت کی چنانچی قرمایا کہ اللّٰه تعالیٰ نے تہارے لیے دین اسلام کو پہندگیا ہے، البذاوین اسلام پر مضبوئی کے ساتھ قائم رہوتا کہتم اسلام ہی کی حالت میں مروجب کہتم خالص اللّٰه تعالیٰ کی وجد کہ اللّٰہ کی وجد کہتم خالص اللّٰه تعالیٰ کی وجد کہتم خالص اللّٰه تعالیٰ کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالف اللّٰہ کی وجد کہتم خالف اللّٰہ کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالف کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالات کی وجد کر وجد کر کے خالات کی وجد کہتم خالات کی وجد کہتم خالات کی وجد کر وجد کی وجد کر وجد کہتم کر وجد کر

(۱۳۳) دین ابراجی کے ساتھ یہود ہوں نے جو جھڑا کیا اب اللہ تعالی اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اے یہود ہوں کی جماعت جب حضرت یعقوب النظیم اس وقت موجود تھے کہ کس چیز کے متعلق حضرت یعقوب النظیم اس وقت موجود تھے کہ کس چیز کے متعلق حضرت یعقوب النظیم ان کی اولاد کو وصیت کی یہودیت کے بارے میں یا دین اسلام کے بارے میں؟ چنانچہ انھوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کریں مے جس کی آپ عبادت کے بعد کس کی عبادت کریں مے جس کی آپ عبادت

کررہ بیں اور اللّہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی تو حید کے لیے ہم دل وجان سے وعدہ کررہے ہیں۔
(۱۳۳) یہ ایک بھاعت بھی جوگزرگئی اس نے جونیکیاں کی ہیں وہ اس کے لیے خاص ہیں اور جوتم ایجھے کام کرتے ہو وہ تمہارے لیے بیں اور قیامت کے دن تم سے ان او گوں کے اعمال اور اقوال کے بارے میں بوچھ بچے نہیں ہوگی۔
(۱۳۵) مونین کے ساتھ یہود اور نصاری کے جھڑے اور مناظرے کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرما تاہے یہود کی سلمانوں سے کہتے ہیں کہ گراہی سے ہدایت پرآ جاؤ بعنی ہماری جماعت میں آجاؤ۔ ای طرح عیسائی کہتے (اس مقام پر تقدیم و تاخیر ہے)۔
اے جمد تھے اور اخلاص والا ہے ،اس کی انباع کرونہ تم کوگوں کو ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور ان کے ایک میں میں کوئیں۔
وین میں کی قسم کا شرک نہیں۔

## شان نزول: وَقَالُوا كُونُوا هُودًا ( الخِ )

ابن الب حاتم " نے سعید یا عکرمہ" کے ذریعہ ہے حضرت عبداللّٰہ ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہماروایت کیا ہے کہ ابن صوریا " نے رسول اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہا، اے مجمد ﷺ بدایت پر سرف ہم ہیں البذا ہماری (العیافہ باللّٰہ ) ابنا حافقیار کرو، سیدھی راہ پر آ جاؤ گے اور نصاری نے بھی آ پ ہے یہ کہا، تب ان گراہوں کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت بازل فرمائی کہ بیلوگ کہتے ہیں یہودی یا نصرانی ہوجا وَ ہمایت یا جاؤ گے۔ (اباب التو ل فی اسباب النز ول از علامہ بیوطی ")

السرا) اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے مونین کوتو حید کا طریقہ بتایا تا کہ یہود اور نصاری کی تو حید کی جانب رہنمائی ہوسکے جنا نچے فرمایا کہ کہوہم رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم اور حضرت ابراہیم الطبی اور ان کی کتاب پر اور حضرت اسماعیل الفیلیٰ اور ان کی کتاب پر اور حضرت اسماعیل الفیلیٰ اور ان کی کتاب پر اور حضرت کروں الفیلیٰ اور ان کی کتاب پر اور حضرت کروں الفیلیٰ اور ان کی کتاب پر اور حضرت اسماعیل الفیلیٰ اور ان کی تو ریت پر اور حضرت کروں الفیلیٰ اور ان کی تو ریت پر اور حضرت اور ان کی کتاب الله علی الفیلیٰ اور ان کی تو ریت پر اور حضرت اور ان کی کتاب المام اور ان بر تاز ل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے ہیں۔ سیال الفیلیٰ اور ان کی آئی میں اور ان کی کتاب کرام ہیں ہو تا کہ جو نبوت اور تو حید بیان فرمائی ہائی ہیں پر راائیان حاصل ہے۔ اور ایک تغیر سے اور اللّٰہ تعالیٰ نے جو نبوت اور تو حید بیان فرمائی ہائی ہیں ہیں پر راائیان حاصل ہے۔ اور ایک تغیر سے بھی گئی ہے کہ ان انبیا کرام ہیں ہے ہم کسی کا انکارنہیں کرتے۔

اورہم الله تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کی عبادت کا اقر ارکرنے والے ہیں۔

(۱۳۷) لہٰذا اگریہ اہل کتاب تمام انبیا کرام اور ان پر ناز ل ہونے والی تمام کتابوں پرایمان لے آئیں تو یہ حضرت محمصطفیٰ ﷺ اور حضرت ابراہیم الملیط کے دین کے مطابق گمرا بی ہے درست راستے پرآ جا کیں گے۔ اور اگریہ تمام انبیا کرام اور ان پر نازل ہونے والی کتب پر ایمان لانے ہے منکر ہو جا کیں تو یہ دین کی مخالفت کرنے والے ہیں اللّہ تعالیٰ آپ سے ان کی اس محنت کو اضیں قبل اور جلاوطن کر کے ختم کردے گا۔وہ ان کی باتوں کو شنے والا اور اُن کی مزاہے اچھی طرح واقف ہے۔

ڝؠٙۼة الله ومن أخسن من الله صِبْعَة وَكُونَكُ لَهُ عَيْدُ اللهِ وَهُورَبُنَا وَرَجُكُمْ وَلَكَ اللهِ وَهُورَبُنَا وَرَجُكُمْ وَلَكَ الْحَيْدُ اللهِ وَهُورَبُنَا وَرَجُكُمْ وَلَكَ الْحَيَالُكُمْ وَلَكَ اللهُ وَهُورَبُنَا وَرَجُكُمْ وَلَكَ الْحَيْدُ وَلَكَ اللهُ وَلَكُمْ وَلَكَ اللهُ وَلَكُمْ اللهُ وَمِنَ اللهُ وَمَا اللهُ يَعْلَمُ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِكُمْ وَلَكُمْ واللّهُ وَلَكُمْ وَلَكُهُ وَلَكُمْ ولِكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِلْكُلُولُكُمْ وَلَكُمْ وَلَكُمْ وَلِلْكُلُولُكُمْ وَلِلْكُمْ وَلِلْكُلُولُ وَلَلْل

(کہد دو کہ ہم نے)فدا کا رنگ (افقیار کرلیا ہے)اور فدا سے
بہتر رنگ کس کا ہوسکتا ہے۔اور ہم ای کی عبادت کرنے والے
ہیں (۱۳۸)۔ (ان سے) کبو کیاتم خدا کے بارے میں ہم سے
جھڑتے ہو حالا تکہ وہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہاورہم کو ہمار سے
انتمال (کابدلہ طع گا)اور تم کو تمہارے انمال (کا)اورہم خاص ای
کی عبادت کرنے والے ہیں (۱۳۹)۔ (اسے یہودونصاری) کیاتم
اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور استمیل اور ایکن اور بیقوب اور
ائنگی اولا و مہودی یا عیسائی تھ (اے جمران سے) کہوکہ بھلائم زیادہ
جانتے ہویا خدا؟ اور اس سے بر ھر ظالم کون جو خدا کی شہادت کو جو
اُس کے پاس (کتاب میں موجود) ہے چھپائے اور جو کہھ تم

وو ( ملے گا) جواُنہوں نے کیااورتم کودہ جوتم نے کیااور جوٹمل دوکرتے تھےاُن کی پُرسش تم ہے نہیں ہوگی (۱۳۱)

#### تفسیر سورة بفرة آیاات ( ۱۲۸ ) تا ( ۱٤۱ )

(۱۳۸) اللّه تعالیٰ ہی کے دین کی اتباع کرو،اس سے بہتر اورکون سادین ہوسکتا ہے اور زبان حال سے کہو کہ ہم اس ذات کی تو حید بیان کرنے والے اوراسی کی عبادت وتو حید کا اقر ارکرنے والے ہیں۔

(۱۳۹) اے محمد ﷺ آپ بہود ونصاریٰ ہے کہہ دیجے کہتم ہم ہے اللّٰہ کے دین کے معاملہ بیس تناز عدکر تے ہو، حالا نکہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارااورتمہارا پر دردگار ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے بتم پرتمہارے اعمال اورتمہارا دین ہے، ہم تو خاص اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عیادت اور ای کی وحدانیت کا اقر ارکرنے والے ہیں۔

(۱۳۰۰) اے یہود ونصاری کی جماعتو! جیسا کہتم کہتے ہو کہ ابراہیم ،اساعیل ،اسخاق و یعقوب علیم السلام اور حضرت یعقوب کی اولا و بیسب یہودی یا نصاری تھے، اے محمد ﷺ! آپ ان سے کہہ دیجیے کہ کیاتم ان کے دین سے زیادہ واقف ہویا اللّٰہ تم ہے زیادہ واقف ہے۔

آورہمیں اللّٰہ تعالیٰ نے اس بات سے مطلع فرمادیا ہے کہ حضرت ابراہیم الطبطیٰ نہ یہودی تھے اور نہ نصرائی۔ اور اس مخص سے بڑا منکر کون ہوگا جو اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور دلیری کرے اور تو ریت میں جو رسول اکرم ﷺ کے بارے میں گواہی ہے، اس کو چھپائے بیلوگ جو اس گواہی اور شہادت کو چھپاتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ اس سے عافل نہیں ہیں۔

(۱۳۱) یہ ایک جماعت تھی جوگز رگئی،اس کے لیےاس کی نیکیاں ہیں اور تمہارے لیے تمہارے نیک کام ہیں،اوروہ جود نیا میں کام کرتے تھے،بدلہ کے دن تم سےان کی باز پرس تہیں ہوگی۔

مَعْمَنَةُ وَكُلْ السَّفَهَ آءُمِنَ النَّاسِ مَا وَلَهُ وَعَنْ قِبْلَيْهُمْ الْبَيْ كَانُواعَلِيْهَا قُلْ بِلْهِ الْمَشْرِقُ وَالْهُوبِ يُعْدِي فَنَى فَنَ الْمُعْمِقُ وَالْهُوبِ فَيْفَا الْمُعْمِقُ وَالْهُوبُ وَالْهُوبُ وَالْهُوبُ وَالْهُوبُ وَالْهُوبُ وَالْهُوبُ وَالْهُوبُ وَالْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْمِلُ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَالْمُوبُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَالْمُؤْلُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمِنْ كَانِهُ وَمُنْ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ اللّهُ وَمُا كَانَ اللّهُ وَمِنْ كَانُونُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمِنْ كَانُونُ وَاللّهُ وَمِنْ كَانُونُ وَاللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ كَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمِنْ كَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

امن اوگ میں کے کہ مسلمان جم قبلے پر (پہلے ہے جلے آئے) تھے اس اس کول مذہ میر بیٹھے تم کم دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا تی کا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سید سے رہے پر چلاتا ہے (۱۳۲۱) اورا کی طرح ہم نے تم کو اُمت معتمل بنایا ہے تا کہ آو کول پر کواہ بیش اور جس قبلے پرتم (پہلے) تے یو اور پیغیر (آخرا از مال) تم پر کواہ بیش اور جس قبلے پرتم (پہلے) تے اس کے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کہون (ہمارے) پیغیر کا تابع رہتا ہے اور یہ بات (یعنی تحییل قبلہ لوگول کو) گران معلوم ہوئی کا تابع رہتا ہے اور خدا یہ ایس کو چنی کھود سے مقدا تو لوگول پر بڑا مہران کہ تہارے ایمان کو چنی کھود سے خدا تو لوگول پر بڑا مہران کہ تہارے وہت ہے (۱۳۳)

#### سورة بقرة آيات ( ١٤٢ ) تنا ( ١٤٣ )

(۱۳۲) ببوداور شركين مي سے جولوگ جامل بين بمي كين مح كدائ ابيت المقدى كو تبلكوانموں نے اس ليے بدلا ہما تاكدائ ابداد كے دين كى طرف لوٹ آئيں اور ايك تغيير بيا كى گئى ہے كد كس چيز نے ان كواس قبلہ "بيت المقدى " سے بثاديا جس كى طرف بيدن كياكرتے تھے اور جس كى طرف بينماز پڑھاكرتے تھے، المح تر ہے الله كي طرف بينا اور "بيت المقدى" كى طرف جوتم نماز پڑھاكرتے تھے دونوں بى الله كے تعم كے سبب سے تھا، الله كى طرف نماز پڑھا اور "بيت المقدى" كى طرف جوتم نماز پڑھاكرتے تھے دونوں بى الله كے تعم كے سبب سے تھا، الله تعالى جے جا بتا ہے دين اور درست قبله پر تابت تدم ركمتا ہے۔

## شان نزول: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ ( الز )

این اسحاق "،اساعیل بن ابی خالد اورا بواسحاق " کے ذریعہ صحرت براہ مظافہ سے روایت ہے۔ کہ حضورا کرم بھی ابیت المقدس کی جانب مونبہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور بھم النی کے انتظار میں آسان کی طرف بہت زیادہ و کیمتے تھے، چنا نچ اللہ تعالی نے تھم فرما دیا ، کہ بم آپ وہ تھا کے چرہ انور کا بار بار آسان کی طرف انسمنا و کیور ہے ہیں، اس لیے بم آپ وہ تھا کو اس کے بعد طرف بھیر کرویں ہے ، جس کے لیے آپ وہ تھا کی خوابش ہے بھر اپنا چرہ مبارک مجدحرام کی طرف فرما لیجے ، اس کے بعد مسلمانوں میں سے بچروگ کے بین کاش ہمیں ان کے بارے میں ان مسلمانوں میں سے بچروگ کے بین کاش ہمیں ان کے بارے میں ان کی حالت کا پنا تھا کہ جاتا ہوگ کے کہ جولوگ بم میں قبلہ کی تبدیلی سے پہلے فوت ہوگئے ہیں کاش ہمیں ان کے بارے میں ان کی حالت کا پنا تھا کہ انداز میں ہمیں کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان کے بارے میں کے بارے میں ان کے بارے میں کے بارے میں بیتی بی ان کا کیا تھم ہے ، اس پر فالمہ تعالی نے میں ان کو بارے میں بیآ بیت تا فراف میں سے بیوفوف کو کہیں گر جس جبر کے بارے میں بیآ بیت تا فراف میں سے بیوفوف کو کہیں گر جس جبر کہ بارے میں بیآ بیت تا فراف میں سے بیوفوف کو الشف کہا کہ کہ راب باحثول فی اسبالنز ول ان ملامت میں گر نے بھیرویا لمک ہو گا ہر کرنے کے بارے میں بیآ بیت تا فراف کو بیا کہ وہد سے عن میں دارور کرم بنایا ہے ، ای طرح اعتدال پیدا میں بیا یا ہے ، تا کہ لوگوں پر اان ا دکا مات کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضور اکرم وہوئے کو پاک وصاف طرح اعتدال پر بیا کہ بی بنایا ہے ، تا کہ لوگوں پر اان ا دکا مات کو ظاہر کرنے کے لیے اور حضور اکرم وہوئے کو پاک وصاف

کرنے اوراعتدال بہند بنانے والے کے لیے گواہ بن جائیں اور جس قبلہ کی طرف آپ نے انیس مہینوں تک (صحیح ۱ ایا کا ماہ) نماز پڑھی ہے،اس قبلہ کوتبدیل نہیں کیا ہم گراس لیے تا کہ ہم دیکھ سکیں اور (لوگوں کے سامنے) فرق کردیں کہون قبلہ کے مسئلہ میں حضورا کرم دی کی بات مانتا ہے اورکون اپنے وین اور قبلہ کی طرف واپس لوٹ جاتا ہے۔

اورجن لوگوں کے ولوں کی اللّہ تعالیٰ نے تفاظت فرمائی ہے،ان کے علادہ اورلوگوں پرقبلہ کی تبدیلی بہت گراں اور بھاری تھی اوراللّہ تعالیٰ تہارے ایمان کو باطل نہیں کرتا جیسا کددیگر شریعتوں کے منسوخ ہونے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ایک یہ تغییر بھی کی گئے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تنہار ہے ایمانوں کو منسوخ نہیں کرتے بلکہ تمہار ہے ایمان کی شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے اور ایک تغییر میہ بھی کی گئے ہے کہ تم نے '' بیت المقدی'' کی طرف منہ کر کے جونمازیں اوا کی جیں،اللّہ تعالیٰ آخیں منسوخ اور ضائع نہیں کریں گے بلکہ تمہارا جو'' بیت المقدی'' قبلہ ہے اس کو منسوخ کرویں کے اور اللّہ تعالیٰ مونیوں پر بہت ہی شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں ان کے ایمان کو منسوخ نہیں کرتا جیسا کہ شخ شرائع سے پہلے۔

## شَا ن نزول: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيِّعَ إِيْمَانَكُمُ ﴿ الخِ ﴾

بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت براء بن عازب عظیہ ہے مردی ہے کہ جب'' بیت المقدی'' قبلہ مقاتواں کی تبدیلی سے پہلے چند سحابہ کرام انتقال فرما گئے اور پھے جہاد میں شہید ہو گئے ،ہمیں پنة ہیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ، تب بیا ہے نازل ہوتی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

قُلُ أَرِي لَقَلَّكِ

وَهُمِكَ فَى السَّمَاءَ فَلَنُولِيَتُكَ فِبْلُهُ تَرْضُهُا فَوَلِ وَهُمَكَ شَفْلًا السَّبِهِ الْمُعَوَامِرُو عَيْتُ مَاكُنُهُمْ فُولُو الْمُعْدُولُهُ الْمُعَلَّمُ الْمُعْدُولُولُكُمْ اللهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ الْمُعْدَالُولُولُكُمْ وَمَا اللهُ يَعْدَافُولَ اللهُ يَعْدَافُولَ اللهُ يَعْدَافُولَ اللهُ يَعْدُولُولُكُمْ وَمَا اللهُ يَعْدُولُولُكُمْ وَمَا اللهُ يَعْدُولُولُكُمْ اللهُ اللهُل

(اے محمد والی ایم تمہارا آ ہان کی طرف منہ کھیر پھیر کر دیکھ قابنامنہ رہے ہیں سوہم تم کو اُس قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیکھ قابنامنہ مہر حرام (بینی خانہ کعیہ) کی طرف پھیرلو۔اور تم لوگ جہاں ہوا کرو (نماز پڑھے کے وقت) اُس مجد کی طرف منہ کرلیا کرواور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانے ہیں کہ (نیا قبلہ) اُن کے پروردگار کی طرف سے تی ہے۔اور جو کام بیلوگ کرتے ہیں خدا اُن کے بروردگار کی طرف سے تی ہے۔اور جو کام بیلوگ کرتے ہیں خدا اُن کے اُن کی اُن کے کے برقبیں (۱۳۴۳) اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کرآؤ تو بھی میہ تمہارے قبلے کی ویروی نہ کریں اور تم اُن ایک اُن کے بیرونہیں اور اگر تم با وجود اسکے کرتمہارے اُن کی خوا ہوئوں کے پہیے جلو ایس وائن (بینی وجی خدا) آ چک ہے اُن کی خوا ہوئوں کے پہیے جلو ایس وائن (بینی وجی خدا) آ چک ہے اُن کی خوا ہوئوں کے پہیے جلو ایس وائن (بینی وجی خدا) آ چک ہے اُن کی خوا ہوئوں کے پہیے جلو

گے تو طالموں میں ( داخل ) ہوجاؤ کے (۱۳۵ ) جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے دہ ان ( پیغیبر آخرالز مان ) کواس طرح بہیائے تیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہیانا کرتے ہیں ۔ تکرا یک فریق ان میں سے سچی بات کوجان ہو جھ کر چھیار ہاہے (۱۳۲)

#### سورة بقرة آيات ( ١٤٤ ) تا ( ١٤٦ )

(۱۳۳) تبدیلی قبلہ کے لیے حضورا کرم کانے جود عافر مائی ہے، اب اللہ تعالی اس کاذکر فرماتے ہیں، کہم آسان کی طرف آپ کی نظرا تھانے کود کھے رہے ہیں، تاکہ جبر ایل ایٹن آپ کا پڑھویل قبلہ کا تھم لے کرآئیں، چنا نچہ ہم نماز علی کے اندر میں آپ کا کوا یہ قبلہ کی طرف جس کو آپ پند کرتے ہیں چھیردیں ہے۔
علی کے اندر میں آپ کا کوا یہ قبلہ کی طرف میں قبلہ ایرا جیم الفتادائی طرف جس کو آپ پند کرتے ہیں چھیردیں ہے۔
البندا آپ کا ایٹ چرو کونمازی کی حالت میں مجدحرام کی طرف موڑ لیجے اور خوا ہتم مشکلی میں ہویا تری میں ایس طرف تھیر لیس۔

اوراال کتاب (لینی یہودی) اس بات کواچی طرح جانے ہیں کہ حرم محتر م حضرت ابراہیم خلیل اللّٰه کا قبلہ اللّٰه کا قبلہ کیا وہ اس چیز کوخفیدر کھتے ہیں اور جس چیز کوئم خفیدر کھتے ہواللّٰہ تعالیٰ اس سے عافل نہیں ہے۔

(۱۲۵) اورا گرآپ الل کتاب کے پاس تمام ان ججزات کے ساتھ جن کا انھوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے آئیں تو وہ نہ آپ کے قبلہ کی طرف وہ نہ آپ کے قبلہ کی طرف ماز پڑھیں مے اور نہ آپ کے دین کو قبول کریں مے اور نہ آپ کا باللہ کتاب کے قبلہ کی طرف نماز پڑھیں وہ نہ ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے نماز پڑھنے والے ہیں اور نہ یہود و نصال کی میں سے کوئی ہی فریق ایک دوسرے کے قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں۔

اورا کرآپ ہماری ممانعت اوراس چیز کے بیان کرویئے کے بعدیہ جرم حضرت ابراہیم افلیٰ آفا قبلہ ہے پھران کے قبلہ کی طرف مونہہ کر کے نماز پڑھیں کے تو آپ اللہ اس کام کی وجہ سے اس وقت اپنے آپ کونقصان پہنچانے والوں میں سے ہوں گے۔

(۱۳۹) اباس كے بعد اللہ تعالى الل كتاب ميں موغين معزات كاذكر فرماتے ہيں كہ جن معزات كوجيها كه معزرت عبد الله بن سلام اور ان كے ساتھى جن كوہم نے توریت كے علم سے بہرہ وركيا ہے وہ معنوراكرم الكاكوآپ معزرت عبد الله بن سلام اور الل كے ساتھ اس طرح بہانے ہيں جيسا كہوہ اللى اولا دكو بہانے ہيں اور الل كتاب ميں سے ایک كروہ حضور اكرم الكاكى تعت وصفت كو خفيد ركھتا ہے اس كے باوجود كہوہ اللى كتاب كے ذريعے بد بات خوب جانے ہيں كہ اوجود كہوہ اللى كتاب كے ورب بات خوب جائے ہيں كہ اور الله كى جانب سے جمعے ہوئے ہيں۔



(اے پیغیریہ نیا قبلہ) تمہارے پروردگاری طرف ہے تی ہے تو تم ہرگزشک کرنے والوں میں نہ ہونا (۱۳۵) اور ہرایک (فرقے) کیلئے ایک ہمت (مقرر) ہے جدھروہ (عبادت کے وقت) منہ کیا کرتے ہیں تو تم نیکیوں میں سبقت حاصل کروتم جہاں ہو گے خدا تم سب کو جمع کرلے گا بیشک خدا ہر چیز پر قادر ہے (۱۳۸) اور تم جہاں ہے نکلو(نماز میں) اپنا منہ سجد محترم کی طرف کرلیا کرو بے شہدوہ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تی ہے اور تم لوگ جو پیکھ کرتے ہو خداس ہے بخرنہیں (۱۳۹) اور تم جہاں سے نکلومید محترم کی طرف منہ (کرکے نماز پڑھا) کرواور مسلمانوتم جہاں ہوا کروائی (مسجد) کی طرف زخ کیا کرو(بیتا کید) اس لئے (کی گئی

ہے) کہلوگئم کوکی طرح کا اِلزام نیدے سکیں۔ گران میں ہے جو ظالم میں (وہ الزام دیں تو دیں) سوان ہے مت ڈرٹااور مجھی ہے ڈرتے رہنااور میہ بھی مقصود ہے کہ میں تم کواپی فعسیں بخشوں اور میہ بھی کہتم رادِ راست پرچلو ( ۱۵۰ )

#### تفسير بورة بفرة آيات ( ١٤٧ ) تا ( ١٥٠ )

(۱۴۷) آپالٹد تعالیٰ کی طرف ہے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔لہندااس چیز کے متعلق شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا جا ہے کہ وہ اس چیز کوجانتے نہیں۔

پر ۱۳۸) اور ہر دین والے کے لیے ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے۔ ایک تفسیریہ بھی کی گئی ہے کہ ہرایک بن کے لیے ایک قبلہ اور کعبہ ہے جس کی جانب اسے چہرہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے، اے محمہ ﷺ کی امت تم تمام پہلی امتوں سے زیادہ اطاعت خداوندی کرو۔

(۱۳۹) خواہ تم ختکی کے علاقہ میں ہو یادر بیائی علاقہ میں اللّہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا اور سب کو جمع کرے گا اور بھر تہمیں تہمارے جمع کرنے اور بدلہ دینے پر قادر ہے، سوتم نماز میں حرم مجرت مہمارے جمع کرنے اور بدلہ دینے پر قادر ہے، سوتم نماز میں حرم محترم کی طرف چبرہ کرلو، بیر حضرت ابراہیم الطفیۃ کا قبلہ ہے اور حضرت ابراہیم الطفیۃ کے قبلہ کے بارے میں جو پہھتم خفیدر کھتے ہوئیتی چھیاتے ہواللّہ تعالیٰ اس سے لاعلم نہیں۔

(۱۵۰) اورجس مقام پربھی ہوخواہ پاتی کا علاقہ ہو یا خشکی کا مسجد حرام کی طرف چبرہ کرلوتا کہ اس قبلہ کی تبدیلی میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں پر جبت نہ ہو کیوں کہ ان کی کتاب میں ہے کہ حرم محترم حضرت ابرائیم الطفی کا قبلہ ہے۔ لبندا جبتم اس کی طرف نماز ادا کرو گے تو ان کے لیے تمہارے خلاف کوئی جبت قائم نہیں ہوگی۔

اور نہ کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی اور مشرکیین کے لیے کوئی دلیل ہو گی جنھوں نے اپنی باتوں میں حد

سے تجاوز کیا ہے قبلہ کی تبدیلی کے بارے میں ان سے خوف نہ کھا ؤبلکہ اس امر کے چھوڑنے پر مجھے سے خوف کھا ؤتا کہ قبلہ کے ذریعہ میں اپنے احسانات تم پر پورے کردوں، جبیہا کہ میں نے دین کوتمہارے لیے کامل وکمل کردیا اور تا کہ قبلہ ابرا میمی کی طرف تمہیں رہنمائی ہو۔

شان نزول: وَمِنُ حَيْثُ خَرَجُتَ ﴿ الَّوْ ﴾

ابن جریز نے اپنی سندوں کے ساتھ سدی کے حوالہ سے روایت کی ہے کہ جب حضور اکرم وہ اللہ اللہ المقدی کی ہے کہ جب حضور اکرم وہ کا کہ اللہ علیہ اللہ محمد وہ اللہ محمد وہ اللہ محمد وہ اللہ محمد وہ کہ اللہ اللہ محمد وہ کا اللہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے بیارہ دیں تبول کرلیں کے اس پر بات انھوں نے بچھ لی ہے کہ ان سے زیادہ سید سے راستے پر ہواور وہ عنقر یب تمہارا دین تبول کرلیں کے اس پر بات انھوں نے بیا تبین نہ اللہ تعالیٰ نے بیا تبین نہ بنا کی اللہ تعالیٰ نے بیا تبین نہ بنا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیا تبین نہ بنا کیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیا تبین نہ بنا کی اللہ تعالیٰ نہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ اللہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ ت

### كَمَآ ٱلۡوَسُلۡمَا اِفِيكُهُ رَسُوۡلُامِنَّكُمُ

يَّهُ لُوَاعَلَيْكُمُ الْبِتِنَاوَيُرُائِيْكُمُ وَيُعَلِمُكُمُ الْفِتْبَ وَالْحَلَّةُ وَيُعَلِمُكُمُ الْفِتْبَ وَالْحَلَّةُ وَالْحَلَّوْ الْحَلَّمُ وَالْحَلَوْ الْحَلَّمُ وَالْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَى اللّهُ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَى اللّهُ اللّهُ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَوْ الْحَلَى اللّهُ اللّه

جس طرح (مجملہ اور نعتوں کے) ہم نے تم ہی جس سے ایک رسول

ہیں جوتم کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کہ سناتے اور تمہیں پاک

ہناتے اور کتاب (بعنی قرآن) اور دانائی سکھاتے ہیں اور الی با تیں

ہتاتے ہیں جوتم پہلے نہیں جانے تھے (۱۵۱) ۔ سوتم جھے یاد کرو

ہیں جہری یا کروں گا اور میر ااحسان مانے رہنا اور ناشکری نہ

کرنا (۱۵۲) اے ایمان والو میر اور نمازے مدولیا کرو بے شک خدا

مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۵۳) اور جولوگ خدا کی راہ جس

مارے جا تھی اُن کی نسبت بینہ کہنا کہ وہ تم ہے ہوئی قدر خوف

نہیں) ملکہ زعرہ ہیں کیس تم نہیں جانے (۱۵۳) اور ہم کمی قدر خوف

اور بھوک اور مال اور جالوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری

اور بھوک اور مال اور جالوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری

بٹارت سنا دو(۱۵۵)۔ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا بی کا مال ہیں اور اُس کی طرف لوث کر جانے والے ہیں (۱۵۷)۔ بھی لوگ ہیں جن پر اُن کے پروردگار کی مہر ہائی اور رحمت ہے اور بھی سید تھے دستے پر ہیں (۱۵۷)

#### سورة بقرة آيات ( ١٥١ ) تا ( ١٥٧ )

(۱۵۱) اور جھے یاد کروجس طرح کہ میں نے تمہاری طرف تمہارے ہی میں سے ایک رسول بھیجاہے، جوتمہارے سامنے قرآن کریم میں جوادامرونواہی ( کرنے اور نہ کرنے کے کام بتا تاہے) میں ان کو بخو بی تم پر تلاوت کرتا ہے اور

نؤ حیداورز کلو قاورصدقہ کے ذریعے تم لوگوں کو گنا ہوں سے پاک کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا ہے اور قر آن کریم اور حلال دحرام کی تمہیں تعلیم دیتا ہے اور دوسرے احکام وحدوداور گزشتہ حالات سے تمہیں آگاہ کرتا ہے۔

جن حالات سے تم قرآن کریم اور رسول اکرم ﷺ سے پہلے ناوا قف تھے۔

(۱۵۲) اوراطاعت کے ذریعے مجھے بخو بی یا دکرو، میں جنت کے ساتھ تمہیں یا دکروں گا۔

ایک تفسیر بی بھی ہے کہ فراخی اورخوشحالی میں جھھے یا د کر د میں تنکیوں اور پریشانیوں میں تمہمیں یا درکھوں گا اور میری نعمت کاشکرا دا کر داوراس شکرگز اری کو ہرگز بھی نہ چھوڑ و۔

(۱۵۳) یعنی فرائض خداوندی کی ادائیگی اور گناہوں کے چھوڑنے اور رات دن نفلیں ادا کرنے اور گناہوں کے ختم کرنے پرالیے لوگوں کا اللّٰہ تعالیٰ مددگاراور حفاظت کرنے والا ہے اور صبر کرنے والوں کی مد دکرنے والا ہے۔ (۱۵۳) بدر، اُحداور تمام غزوات کے شہدا کے متعلق منافقین کا جومقولہ تھا اب اللّٰہ تعالیٰ اس کی تر وید فرماتے ہیں۔ یوگ کہتے تھے کہ فلال شخص مرگیا اور اس سے سروراور نعمتیں ختم ہوگئیں تا کہ اس چیز سے کا ملین کوصد مہدوافسوں ہو۔ یہدوگ کہتے تھے کہ فلال شخص مرگیا اور اس سے سروراور نعمتیں ختم ہوگئیں تا کہ اس چیز سے کا ملین کوصد مہدوافسوں ہو۔ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جولوگ بدراور تمام غزوات میں شہید ہوگئے ہیں وہ دوسر سے مرنے والوں کی طرح نمیں ہیں بلکہ وہ اہل جنت کی طرح جنت میں حیات ہیں۔ ان کو وہاں طرح طرح کے تحف ملتے ہیں مگرتم ان حضرات کی کرامت و ہزرگی اور ان کی حالت سے واقف نہیں ہو۔

# شان نزول: وَلَلـتَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ( الخِ )

ابن مندہ نے صحابہ کرام کے بارے میں سدی صغیر ،کلبی ، ابوصالے تے حوالہ ہے حضرت ابن عباس ﷺ ہے دوایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تمیم بن تمام ﷺ فزوہ بدر میں شہید ہو گئے توان کے بارے میں ادران کے علاوہ دوسرے حضرات کے بارے میں سے آیت نازل ہوئی کہ وَ لَا تَـقُولُو (النج) لینی جولوگ اللّٰہ کی راہ میں شہید کردی جا کمیں ان کو برانہ کہو۔ ابوھیم قرماتے ہیں کہ بیصحابی عمیر بن حمام ہیں ،سدی آنے ان کے نام میں تبدیلی کردی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۱۵۵) اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ اس آزمالیش کاذکر فرماتے ہیں جواس نے مومنین کی آزمالیش فرمائی ہے کہ ہم تہمیں وشمن کے خوف قط سالی اور مالوں کے خاتمہ اور جانوں کے تل ہو جانے اور مرجانے اور بیاریوں کے لاحق ہونے اور مچلوں کے ختم ہو جانے سے آزمائیں گے۔

(۱۵۲) اورائے محمد ﷺ ان ندکورہ حضرات کوجن کی شان ہے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لللّٰہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور مرنے کے بعدای کےسامنے جائیں گےاوراگر ہم اس کے فیصلہ پرراضی نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے عملوں سے خوش نہیں ہوگا۔ (۱۵۷) خوشخری سناد یجیے، ان بی خوبیوں کے جو مالک ہیں ان کے لیے دنیا پی مغفرت اور آخرت بیل عذاب سے نجات ہے اور اِنَّ الْلِلْهِ وَإِنَّا اِلْکِیهِ وَاجِعُونَ (لِینَ ابْناہِ معاملہ اللّٰہ کی ہر بات کے مطابق اس کے سپر دکر دینے والے ) بی ہدایت بانے والے ہیں۔

اِنَ الْمُعُفَا وَالْمُرُودَةُ مِنَ شَعَايِرِ اللهِ فَمَنَ حَقِي الْمُعَالَمُ الْمُعَالَكُمُ الْمُعَالَكُمُ اللهُ فَالْمُعَالُمُ الْمُعَالَكُمُ اللهُ فَلَا عَلَيْهِ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْكُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

ب شک (کوه) مقااور مروہ فدا کی نشاند ل بھی ہے ہیں۔ تو جو تھی فانہ کھبہ کا جی یا عمرہ کرے اُس پر پیجھ گناہ بیس کہ دولوں کا طواف کرے (بلکہ طواف ایک قتم کا نیک کام ہے) اور جو کوئی نیک کام کرے تو فدا قدرشاس اور دانا ہے (۱۵۸) جو لوگ ہارے حکموں اور ہدا بیوں کو جو ہم نے نازل کی بیں (کی غرض قامد ہے) چھیاتے ہیں یاوجود کی ہم نے اُن کو لوگوں کے (سمجھانے کے) لیے اپنی کاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ایسوں پر خدا اور کیا مالعت کرتے ہیں (۱۵۹) ہاں جو تو ہہ کرتے ہیں اور اپنی کا ماف صاف ماف میان کر دیتے ہیں اور اپنی کو کام اس ماف صاف میان کر دیتے ہیں اور اپنی کو کا ماف صاف میان کر دیتے ہیں تو ہیں اور اُس کی کر اور کی ماف صاف میان کر دیتے ہیں تو ہوں اور میں بڑا میان کر دیتے ہیں تو ہیں اُن کے قسور معاف کر دیتا ہوں اور میں بڑا میان کر دیتا ہوں اور میں بڑا میان کر نے دالا (اور) رحم دالا ہوں (۱۲۰) ہے شک جو لوگ کا قر

ہوئے اور کا قریق مرے ایسوں پرخدا کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی لعنت (۱۲۱) وہ بمیشدای (لعنت) میں (گرفآر) رہیں کے۔ان سے نہتو عذاب ہی باکا کیا جائے گا اور شدائییں (سیجھ) مہلت ملے گی (۱۲۲)

#### تفسير بورة بقرة آيات ( ۱۵۸ ) تا ( ۱۹۲ )

(۱۵۸) مشرکین مکہ نے صفا ومروہ پردو بت رکھے ہوئے تھے اس کی وجہ سے مسلمانوں کوان کے درمیان دوڑنے میں تکلی اور کراہت محسوس ہوتی تھی اللّٰہ تعالیٰ اب اس کاؤکر فرماتے ہیں۔

کووصفاومردہ کے درمیان سی ان احکام بی سے بین کااللّہ تعالیٰ نے مناسک جے بین کام ویا ہے البذاان کے درمیان سی کرنے بین کاکوئی گناہ نیس اور جوواجب طواف سے زیادہ طواف کرے، اللّٰہ تعالیٰ اس کے مل کو قدر میاری نیتوں سے انجی طرح آگاہ بیں اور اللّٰہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر دانی کرنے والے ہیں تعور کے میں کو رہے تا ہوں کہ جی اور اللّٰہ تعالیٰ نیک اعمال کی قدر دانی کرنے والے ہیں تعور کے میل کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ تواب بھی وے دیے ہیں۔

شان شزول: إنَّ الصُّبِفَا وَالْهَرُوَةُ ( الوَ )

ا مام بخاری وسلم اوران کے علاوہ دوسرے محدثین نے عروہ معفرت عائشہ کے ذریعہ سے روایت کی ہے۔

حضرت عروۃ ت روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ ہے کہا کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ کے قول إِنَّ المصْفَا وَالْمَعَوُّوَةَ وَكُولَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہیں تو یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی آدی ان دونوں کے درمیان سعی نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ مبیں ،حضرت عائشہ نے کہا بھا نجے بیتم نے درست بات نہیں کہی اگر آیت کے بیم عنی ہوتے جوتم کہتے ہوتو فَلا جُناحَ عَلَیْهِ اَنْ یَّطُوْفَ کَ اِنْ یَطُوفُ کَ آیا۔

اور بیآ بت اس طرح نازل کی گئی ہے کہ انصار مشرف بداسلام ہونے سے پہلے منات بت کے نام کا احرام با ندھتے تو صفاوم وہ پہاڑی پر دوڑ نا براسجھتے تو اس کے متعلق انھوں نے حضور بھی سے باغدھتے تھے لہذا جب وہ احرام باندھتے تو صفاوم وہ پہاڑی پر دوڑ نا براسجھتے تو اس کے متعلق انھوں نے حضور بھی سے جھا اور عرض کیا یا رسول اللّٰہ ! ہم زمانہ جا ہلیت میں صفاوم وہ بجملہ یا دگار خداوندی ہیں لہذا جو خص جج کرے یا عمرہ کرے ،اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ،ان دونوں کے درمیان سعی کرنے میں۔

اور حضرت امام بخاری نے عاصم بن سلیمان سے روایت کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضروت انس میں سے سے صفا اور مروہ کے متعلق پو چھا اور کہا کہ ہم ان کے درمیان سی کرنا جا لمیت کے کاموں میں سے بچھتے تھے جب ہم نے اسلام قبول کیا تو ہم اس سے رک گئے اس پراللّہ تعالی نے بیآ بیت بی المصفا (المنع) نازل فرمائی اور امام حاکم نے حضرت ابن عباس میں ہے دوایت کیا ہے کہ شیاطین زمانہ جا لمیت میں صفا ومروہ کے درمیان رات کے وقت دوڑتے تھے اور ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بت رکھے ہوئے تھے جب اسلام کی فعمت آئی تو مسلمانوں نے کہایارسول اللّہ ہم صفاومروہ کے درمیان سی نہیں کریں گے کیوں کہ ہم میکام زمانہ جا لمیت میں کیا کرتے تھے اس پراللّہ تعالی نے یہ ہم صفاومروہ کے درمیان سی نہیں کریں گے کیوں کہ ہم میکام زمانہ جا لمیت میں کیا کرتے تھے اس پراللّہ تعالی نے یہ تم صفاومروہ کے درمیان سی نہیں کریں گے کیوں کہ ہم میکام زمانہ جا لمیت میں کیا کرتے تھے اس پراللّہ تعالی نے یہ تاری۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی تھی)

(۱۵۹) اوامرونوای (نیک کام کرنے اور گرے کام نہ کرنے )اورعلامات نبوت توریت میں بیان کردیئے کے بعد اس طرح رسول اکرم ﷺ کی صفت بنی اسرائیل کے لیے توریت میں بیان ہونے کے بعد جولوگ ان چیزوں کو چھیاتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کوعذاب قبر دے گااور جنوں وانسانوں کے غلاوہ دیکر مخلوقات خداوندی جب قبر میں سے ان کی آوازوں کو شنے گی توان پرلعنت بھیج گی۔

# شان نزول: إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُونَ مَا ٓ أَنُزَلُنَا ( الخِ )

حضرت ابن جریر اور ابن ابی حاتم " نے سعید یا عکر مدے واسطے سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے فر ماتے ہیں معاذ بن جبل ﷺ ، سعد بن معاذ ﷺ اور خارجہ بن زید ﷺ نے بہود کے علماء سے توریت کی بعض باتوں کے بارے ہیں پوچھاتوان بہود یوں نے ان حضرات سے ان باتوں کو خفیدر کھنے کی کوشش کی اور ان کے بیان کرنے بارے ہیں پوچھاتوان بہود یوں نے ان حضرات سے ان باتوں کو خفیدر کھنے کی کوشش کی اور ان کے بیان کرنے

ے اعراض کیا اس پر لللّٰہ تعالیٰ نے ان میہودیوں کے تعلق بیآیت نازل فرمائی اِنَّ الْسلِیْنَ یَکْتُمُونَ مَلَ اَنْوَلْنَا (النج) ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

(۱۲۰) گرجن حضرات نے بہودیت ہے تو ہد کی اور تو حید کے قائل ہو مجئے اور حضورا کرم کھائی تعریف و تو صیف کو بیان کیا تو میں ایسے لوگوں کو معاف کروں گا، اور میں تو بہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہوں اور جو تو بہ کے بعد مرےاس بردتم کرتا ہوں۔

(۱۲۱-۱۲۱) مگر جن لوگوں نے اللّٰہ تعالی اوراس کے دسول کو مانے سے انکار کیا ان پر اللّٰہ کاعذاب اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت جو بیکا فرکرتے تھے، ان بی کا فروں پر تازل ہوگی اوراس لعنت میں بیے ہمیشدر ہیں گے نہ لعنت ان پر سے اٹھائی جائے گی اور نداس لعنت کو بیدا لگ کرسکیں مے اور ندان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور ندای عذاب کے متعلق ان کو کمی متم کی چھوٹ دی جائے گی۔

وَالْفُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ الْكِالْةِ إِلَّاهُ وَالرَّحُونُ

الرّحِيْمُ ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ السّلوتِ وَالْأَرْضُ وَانْتِكَا فِي الْمِلْ وَالْفَالُو النَّهُ وَلَهُ اللّهِ وَالْفَعْ النّاسُ وَالْفَلْ اللّهُ وَالْفَالُو اللّهُ اللّهُ وَالْفَالُو اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور (لوگو) تمہا رامعبود خدائے واحد ب\_ أس يز عمر بان (اور) رحم والے کے بیوا کوئی عبا دت کے لائق تبیں (١٦٣) بیک آسانوں اورز مین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دو سرے کے بیچے آنے جانے میں اور کشتول (اور جہازوں) میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چزیں لے کر روال ہیں اور میندھی جس کوخدا آسان سے برساتا اور سےزین كوم نے كے بعدزى (لينى خك بوئ ييجيمر بز) كرديا ب اورز من يربرتم كے جانور كھيلانے من اور مواؤل كے جلانے من اور با دلول من جوآسان اورز من كورميان كمردح مير عقل مندول كيك (خداك قدرت كى ) نشانيال بي (١٦٣) اوربعض لوگ ایسے ہیں جوغیر خدا کوشریک (خدا) بناتے اور اُن ے خدا کی کی محبت کرتے ہیں ۔ لیکن جوابیان والے ہیں ووتو خدا بی کے سب سے زیا وہ دوستدار ہیں اور اے کاش طالم لوگ جو ایات عذاب سے وقت دیکھیں سے اب و کھے لیتے کرسب طرح کی طاقت خدا بی کو ہے اور بیر کہ خدا سخت عذاب کرنے والا ہے ( ١٦٥) \_ أس دن ( كفر كے ) پيشواات پر وول سے بيزاري

طاہر کریں کے اور دولوں عذاب (الی) و کم لیس مے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہوجا کیں مے (۱۲۲)۔ (یہ حال دیم کر)

پیردی کرنے والے (حسرت سے) کہیں مے کہا ہے کاش ہمیں پھردنیا میں جانا تعیب ہوتا۔ کہ جس طرح بیہم سے بیزار ہورہے ہیں ای طرح ہم بھی ان سے بیزار موں۔ ای طرح خدا ان کے اٹلال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گااور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں سے (۱۹۷)

### تفسير مورة بقرة آيات ( ۱۹۳ ) تا ( ۱۹۷ )

(۱۲۳) لوگوں نے اللّٰہ کی وحدانیت کا انکار کیا تو اللّٰہ تعالیٰ خودائی کلام پاک بیں اپنی تو حید بیان فرمارہے ہیں کہ نداس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ بی شریک ہے ، وہ بوی رحمت فرمانے والا اور بہت ہی شفیق ہے۔

(۱۹۴) ان دونوں چیزوں کی پیدایش میں یتغییر کی گئی ہے کہان دونوں بینی زمین وآسان میں جو چیزیں پیدا کی گئی ہیںان کے لیے بھی شفیق اورمہر بان ہے۔

اوررات دن کوتیدیل اوران کی کی وبیشی میں اور کشتیوں میں جولوگوں کی معاشی وزندگی کے لیے چلتی ہیں اور اس چیز میں جولوگوں کی معاشی وزندگی کے لیے چلتی ہیں اور اس چیز میں جواللّٰہ تعالیٰ نے آسان سے بارش برسائی ہے اور پھر قبط سالی اور زمین کے خشک ہونے کے بعد پھراس بارش سے سبڑہ پیدا کرنے میں۔

اور پھراس زمین میں ہرطرح کے جانور نرو مادہ پیدا کیے اور ہواؤں کی دائیں بائیں ،آمے پیچھے تہدیلی میں اور پھراس زمین میں ہرطرح کے جانور نرو مادہ پیدا کیے اور ہواؤں کی دائیں بائیں ،آمے پیچھے تہدیلی میں اور کھکے ہوئے بادلوں میں ،ان تمام چیزوں میں اللّٰہ تعالٰی کی توحید کی ایسی قوم سے لیے نشانیاں ہیں جواس بات کا یفین رکھے کہ بیتمام چیزیں اللّٰہ تعالٰی کی بی طرف سے ہیں۔

شان نزول: إنَّ فِي خَلْقِ السُّهَوَاتِ ( الزِ )

سعید بن منصور نے اپنی سنن اور فریا لی نے اپنی تفیر اور امام بیکی رحمته الله علیہ نے اپنی کتاب شعب الایمان میں ایوانشی سے روایت کیا ہے کہ جب آیت وَالله کُم اِلله وَّا جدَّدِالنج) نازل ہوئی ، تو مشرکین نے اظہار تعجب کیا اور کہنے گئے کہ وہ وحد ولاشر کی ہے اگر وہ اپنے قول میں سی ہے توکوئی دلیل لائے۔ اس پراللہ تعالی نے اِنْ فِی خَلْق السَّمُونِ سے مَعْقِلُونَ کَک آیت اتاری۔ بیصریم معقل ہے کراس کا شاہر موجود ہے۔ اِنْ فِی خَلْق السَّمُونِ سے مَعْقِلُونَ کَک آیت اتاری۔ بیصریم معقل ہے کراس کا شاہر موجود ہے۔

چنانچابن ابی حاتم اور ابوالینے نے کتاب العظمة من عطائے روایت کیاہے کہ حضور اکرم وہ اللہ برمدید منورہ میں آیت اللہ میں ایک کے حضور اکرم وہ اللہ میں آیت اللہ میں اللہ میں

ابن ابی حاتم" اور ابن مردویہ نے مصل حضرت ابن عباس دوایت کی ہے کہ قریش مکہ نے حضور اکرم ﷺ سے کہا کہ آپ اللّٰہ تعالیٰ سے دعا سیجیے کہ وہ صفا پہاڑی کوسونے کا بنادے تا کہ ہم اس کے ذریعے اپنے و شمنوں پر قابو پاسکیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے حضور ﷺ وفر مایا کہ آپ ان سے وعدہ فرمالیں ، میں ایسا ہی کر دول گالیکن اگر انھوں نے اس کے بعد کفر کیا تو ان لوگوں کوالیم سزا دوں گا کہ پوری دنیا میں سے ولیم سزاکسی کو بھی نہ دی ہوگی۔ حضورا کرم ﷺ نے عرض کیا پر وردگار عالم مجھے اور میری قوم کور ہنے دیجیے ، میں اپنی قوم کے لیے روز ہروز دعا کرتار ہوں گااس پر آبیت اِنَّ فِنی خَلْقِ السَّمُونِ (اللّٰح) نازل ہوئی۔

یہ لوگ نمیسے صفایہاڑی کے سونا ہونے کے متعلق سوال کرتے ہیں، جب کہ اس سے عمدہ اور واضح دلائل الوہیت خداوندی پرموجود ہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۲۵) دنیا میں اہل کفر کو جوا بے معبودوں ہے محبت ہے، وہ آخرت میں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے، اللّٰہ تعالیٰ سے تعالیٰ اس چیز کا ذکر قرماتے ہیں کہ بیکا فربتوں سے اس درجہ محبت کرتے ہیں جبیبا کے خلص ایمان والے اللّٰہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں مگر خالص مومن توان کا فروں سے جبیبا کہ بیا ہے بتوں سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اللّٰہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اللّٰہ تعالیٰ ہے محبت کرنے والے ہیں۔

اورا یک تقسیر یہ بھی ہے کہ بیآیت مبار کہ ان منافقوں کے بارے میں اتری ہے جھوں نے سونے جائدی کے خزانے جمع کر لیے تھے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیآیت ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جھوں نے اپنے سرداروں کواللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ معبود بنالیا تھا اوراگر بیمشر کین قیامت کے دن اورآخرت میں عذاب اوراللّٰہ تعالیٰ کی قوت و ہا دشاہت کو جان لیں تو دنیا میں فوراً ایمان لیآئیں۔

(۱۲۲) جس دن بیسر دارا پنے ماننے والوں سے الگ ہوجائیں گے ،سر داراوران کے تابع ،سب کے سب عذاب کو دیکھ لیس گےاور دنیا میں آپس میں جومعامدے اور دلیلین تھیں وہ سب کی سب ختم ہوجائیں گی۔



**بِهِ النَّامُ** 

كُنُوامِنَافِي الْاَرْضِ حَلْلَا كَلِيَبَاهُ وَلَا اللّهِ عَوَادُ الْفَعْظِيفِ الشَّيْطُنِ

اِنَّهُ اللّهُ مَكُنُ وَعُنِيدُنَ ﴿ اللّهُ وَمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَالْمَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَا لَعْنَا اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهِ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَالَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

لوگوجو چیزی زمین می حلال طیب ہیں وہ کھاؤ۔ اور شیطان کے قدموں پر شہاو۔ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے (۱۲۸) وہ تو تم کو پُر ائی اور بے حیائی بی کے خدا کی نبست الی با تمیں کوجن کا تمہیں (پیچ بی علم) نہیں (۱۲۹) اور جب اُن لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) خدا نے نازل قر الی ہے اُس کی بیروی کروتو کہتے ہیں (نہیں) بلکہ ہم تو اُس چیز کی بیروی کریئے جس پر ہم نے اپ وادانہ جس پر ہم نے اپ وادانہ کی جو کھے ہوں اور نہ سید صفر سے پر ہوں (تب ہی وہ اُنی کی تقلید کے جا کی جو کہا وائی کی تقلید کے جا کی جیز کو آ داز دے جو پیاراور آ واز کے سوا کھی من نہ سکے ہے جو کی ایس جیز کو آ داز دے جو پیاراور آ واز کے سوا کھی من نہ سکے ہے جو کی ایس کو گئی ہیں ان کی مثال اُس فیص کی کے جا کی جیز کو آ داز دے جو پیاراور آ واز کے سوا کھی من نہ سکے ہے جو کی ایس کے جا کی میں کہ (پی کے سمجھ بی

نہیں سکتے (۱۷۱)اےاتل ایمان جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کوعطا قرمائی ہیں اُن کو کھا وَاورا کرخدا تک کے بندے ہوتو ( اُسکی نعمتوں کا ) شکر بھی ادا کرو(۱۷۲)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ١٦٨ ) تا ( ١٧٢ )

## شان نزول: وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ﴿ الْخِ ﴾

ابن افی حاتم نے سعید یا عکر مہ کے حوالہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے دوایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے بہود یوں کواسلام کی طرف دعوت دمی اوراس کی ترغیب دلائی اوراللّہ کے عذاب سے ڈرایا۔ تورافع بن حرملہ اور مالک بن عوف بولے ، اے محمد ﷺ ہم تو اس چیز کی پیروئی کریں گے جس پرہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے ( لیمنی آپ کی بات نہیں مانیں گے ) کیوں کہ وہ ہم سے زیادہ عالم اورا چھے تھے اس پریہ آیت اثری کہ جب ان سے کہا جا تا ہے اللّٰہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں پرایمان لاؤ۔ ( لہاب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )
تعالیٰ کی نازل کی ہوئی باتوں پرایمان لاؤ۔ ( لہاب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۱۷۱) پھر حضورا کرم ﷺ کے مقابلہ میں اللّه تعالیٰ کافروں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ ان کافروں کی مثال ان اونٹ اور بکر یوں جیسی ہے جن کوکوئی پکار رہا ہے بین ان کو چرانے والا ایسی آ واز کے ساتھ پکار رہا ہے جس کونہ جانور سنتے ہیں اور نہ بچھتے ہیں بیتی چرانے والا جس وقت ان سے کہتا ہے کھا ڈیا پیوتو یہ پھیٹیں بچھتے ،ایسے ہی بیکا فر پچی بات کے سنتے ہیں اور اس کے کلام کرنے سے کو نگے اور حق بات کے دیکھنے سے اندھے بینی بیری بات اور ہدایت کے قبول کرنے سے آپس میں بالکل اندھے بہرے اور کو نگے ہیں جیسا کہ اونٹ اور بکریاں چرانے والے کی بات کو تبیس سمجھتیں اس طرح میکا فراللّہ کے تکم اور رسول اکرم ﷺ کے پروگرام کو بالکل نہیں سمجھتے ۔

(۱۷۲) اب الله تعالی پیرمزید کھیتی اور جانوروں کے حلال ہونے کو بیان فرماتے ہیں یعنی کھیتی اور حلال جانوروں میں سے جوہم نے تنہیں دیا ہے اسے کھا واوراس پرالله تعالیٰ کاشکرادا کروا گرتم لوگ اسی بی کی عبادت کرتے ہو۔ اورا یک تفسیریہ بھی ہے کہ اگرتم ان چیزوں کی حرمت الله تعالیٰ کی عبادت کی طرح سبجھتے ہوتو پھران چیزوں کو مت حرام جانو کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ان کو حلال سبجھنے میں ہے۔

اُس نے آم پرمرا ہواجانورا در لہوا ورسو رکا کوشت اور جس چیز پر خدا کے ہوا کی اور کا نام پکارا جائے حرام کردیا ہے۔ ہاں جو ناچار ہو جائے (بشرطیکہ) خدا کی نافر مائی نہ کرے اور صد (ضرورت) ہے ہا ہر نہ لکل جائے اُس پر پچھ گناہ نہیں ، بے شک خدا بخشے والا (اور) رقم کرنے والا ہے (۱۷۳) جولوگ (خدا) کی کتاب ہے اُن (آبخول کرنے والا ہے (۱۷۳) جولوگ (خدا) کی کتاب ہے اُن (آبخول نور ہوا تیوں) کو جو اُس نے نازل قرمائی ہیں چمپاتے اور اُس کے بدلے تھوڑی میں قیمت (لیعنی و نیادی منفعت) حاصل کرتے ہیں وہ بدلے تیون میں تھی آگ بحر تے ہیں ایسے لوگوں سے خدا قیامت کے دن نہ کلام کر بھا اور نہ آگو (گنا ہوں ہے) پاک کرے گا اور اُن کے دن نہ کلام کر بھا اور نہ آگو (گنا ہوں ہے) پاک کرے گا اور اُن کیلئے وُ کو و ہے والا عذاب ہے (۱۳ کا)۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیلئے وُ کو و ہے والا عذاب ہے (۱۳ کا)۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیلئے وُ کو و ہے والا عذاب ہے (۱۳ کا)۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے

الْمَاحَرُمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمُ وَلَحُمَ الْحِنْزِيْرِوَمَا أَهِلَ بِهِ الْمَعْرُونَهُمْ الْمُعْرَاعُ وَلَاعَادِ فَلِا آخْمَ عَلَيْهِ إِنَّ لِعَنْ الْمُعْرَاعُ وَلَاعَادِ فَلِا آخْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُوْرُ رَحِيْمُ وَالنَّا اللَّهُ عَفُورُ رَحِيْمُ وَالنَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَفُولُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَفُولُونَ فِي مُطُونِهِ مُ اللَّهُ وَلَا يُذَوِّلُونَ فِي مُطُونِهِ مُ اللَّهُ وَلَا يُعْرُفُونَ فِي مُطُونِهِ مُ اللَّهُ وَلَا يُعْرُفُونَ فِي مُطُونِهِ مُ اللَّهُ وَلَا يُعْرَفُونَ فِي مُطُونِهِ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يُعْرَفُونَ فِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْرُفُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ

ہدایت چوڑکر گمرائی اور پیشش چیوڑ کرعذاب فریدا۔ بید (آتش ) جہنم کی کیسی برواشت کرنے والے ہیں! (۱۷۵)۔ بیر اِس لیے کہ خدا نے کتاب سچائی کے ساتھ ٹازل فرمائی۔ اور جن لوگوں نے اِس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں (آکر نیکی ہے ) دُور (ہو گئے ) ہیں (۱۷۲)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۷۲ ) تا ( ۱۷۲ )

(۱۷۳) اب اس کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان فرماتے ہیں جن کاحرام ہونا اس نے بیان فرما دیا ہے لیعنی مرداراورخون اوروہ جانور جوارا دے کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ بنوں کے نام پرذن کے کیے جائیں۔

سوجو مخص مُردار کا گوشت کھانے پر مجبور ہوجائے اور وہ نہ تو حدود اللہ یہ سے تجاوز کرنے والا ہوا ور نہ اس کے محو محوشت کو حلال سجھنے والا ہواور نہ بنی ڈاکو ہواور نہ بغیر کی سخت ضرورت کے مردار کھانے کا ارادہ رکھتا ہوتو اس کو جمع نہ کرے بعنی اس کی ضرورت کے وقت (جب کہ جان جانے کا خطرہ ہو) مردار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں، باتی اس کی ذخیرہ اندوزی نہ کرے ، مرنے کے ڈرکی بنا پر جب کہ اسے مردار کھانے کی مجبور آ اجازت دی گئی ہے تو اللہ تعالی بخشے والا اور مہر بان ہے۔

(۱۷۵۱–۱۷۵) بدالل کتاب حضورا کرم وظاکی تو صیف و تعریف لوگوں سے چھپاتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب میں بیان کی ہے اوراس چھپانے پر معمولی سامعاوضہ لیتے ہیں بہ آ بت کعب بن اشرف، تبی بن اخطب اور جدی بن اخطب اور ایک جدی بن اخطب کے بارے میں اور کی چیز نیس جاتی ۔ اورایک تغییر یہ بھی ہے کہ آگ کے علاوہ ان کے چیوں میں قیامت کے دن اورکوئی چیز نیس جائے گی اور نہ یہ کتابوں سے پاک ہوں کے اور نہ یہ کتابوں سے پاک ہوں کے اور نہ یہ کتاب کی تخی ان کے بدلے کی اور اسلام کے بدلے برد یا کہ عذاب ملے گا کہ اس کی تن ان کے داوں تک بود یہ کوئی جائے گی اور اسلام کے بدلے بہود یہ کوئر بدلیا ہے۔

اورایک تغییر بیمی ہے کہ جن چیزوں سے جنت ملتی ہے ان کی بجائے انھوں نے الیمی چیزوں پڑل کیا ہے جو ووزخ میں جانے ک ووزخ میں جانے کا باعث جیں، بیاوگ دوزخ کے لیے کس قدر دلیر جیں اور ایک تغییر بیمی ہے کہ دوزخ کمانے پران لوگوں کواس قدر کس چیز نے دلیرو بہادر بنادیا ہے اور بیمی کہا گیا ہے کہ کس بنا پر بیدیدلوگ اہل جہنم کا کام کرتے ہیں۔

## شان شزول: إِنَّ الَّذِيشَ يَكَتُسُونَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ بیآ یت کر بمہ إِنَّ الْلَّهِ مِنَ یَکْتُمُوُنَ (الْنِح) اوروہ آبت جو کہ سورہ و آل عمران میں ہے، اِنَّ الْلَّهِ مِنَ يَشْتَوُ وُنَ بِهِ دُونِ لَ آيات بمبود يول كے متعلق نا (اُن بموئى جیں۔ اور نشابی نے بواسط کلبی، ابوصالح "، حضرت ابن عباس منطانہ ہے روایت کیا ہے کہ بیر آبت کر بمہ بمبود بوں کے علما اور ان کے رؤس کے متعلق نازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ اپنے غریبوں سے ہدیہ اور تخفے لیا کرتے تھے اور اس بات کی امیدر کھتے تھے کہ نبی اکرم پھڑان ہی میں سے نازل ہوں گے، جب رسول اکرم پھڑان کے علاوہ دوسروں میں تشریف لے آئے تو آئیس اپنی ریاست کے زوال اور اپنے تھا آف کے تتم ہوجانے کا ڈرہوا، تو انھوں نے رسول اکرم پھڑے اوصاف میں (جو کہ توریت میں بیان کیے گئے تھے ) تبدیلی کردی اور پھروہ تبدیل شدہ اوصاف اپنی قوم کے سامنے بیان کرنے گئے اور بولے کہ وہ نبی جو ان کہ دو تبدیل شدہ اوصاف اپنی تو م کے سامنے بیان کرنے گئے اور بولے کہ وہ نبی جوافی ان بی کریم میں نبیس پائے جاتے ، اس پر اللہ تعالی نے بیآیت میار کہ ان الگذین یکٹنے مؤن المنے نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی ) اللہ تعالی نے بیآیت میار کہ ان الگذین یکٹنے مؤن المنے نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علام کو بیان کرنے کے لیے اتارا گیا ، انھوں نے اس کا انکار کردیا۔

اور رسول اکرم پھٹے کے جواوصاف اور صفات تو ریت میں آئے تھے،اس کے اندرانہوں نے اختاباف کیا اور ان کو چھیا یا پرحق اور ہدایت سے بہت ہی دور جاپڑے ہوئے ہیں۔

لَيْسَ الْبِيَّانَ تُولُوا وُجُوْهَ كُمُ وَبِهِ الْمَشْدِقِ فَيَّا الْمَشْدِقِ فَيْ الْمُغْرِبِ وَلِكِنَ الْبِرَّمَنَ اصَن بِاللّهِ وَالْبُومُ الْفُرُوا لَهُ لَيْكُمْ وَالْمَعْرِبُ وَلِكِنَ الْبِرَّمَنَ الْمَالَ عَلَى حُبِهِ ذَوِى الْفُرْلُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُ عَلَى حُبِهِ ذَوِى الْفُرْلُ وَ وَالْمَالُ عَلَى حُبِهِ ذَوِى الْفُرْلُ وَ وَالْمَالُ وَالسَّالِ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالسَّالِ اللّهُ وَالْمَالُ وَالسَّالِ اللّهُ وَالْمَالُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالْمَالُ وَالسَّالِ وَالسَالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالسَّالِ وَالْمَالِ وَالسَّالِ وَالْمَالِ وَالسَّالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالسَالِ وَالْمَالِ وَا

یکی بین بین کرتم مشرق یا مغرب (کوقبله بهری کران) کی طرف مند

کرلو بلک نیلی بیه ہے کہ لوگ خدا پر اور روز آخرت اور فرشتوں پر اور
(خدا کی) کتاب پر اور پینمبروں پر ایمان لا تیں ۔ اور مال باوجود عزیز
رکھنے کے رشتہ داروں اور نیموں اور مخاجوں اور مسافروں اور ما تکنے
والوں کو ویں اور ٹرونوں (ک چھرانے) میں (خریق کریں) اور
نماز پڑھیں اور زکو قادیں اور جب عہد کرلیں تو اُس کو پُورا کریں۔
اور ختی اور تکایف میں اور (معرک ) کارزار کے وقت تابت لدم
ر جیں۔ بھی لوگ میں جو (ایمان میں) سیچے جی اور بھی جو (خدا

#### تفسير مورة بقرة آيت ( ۱۷۷ )

(۱۷۷) نیکیاں اور ایمان صرف ای کا نام نہیں کہتم نماز میں بیت اللّٰه کی طرف منہ کرلو، ایمان تو اقرار اور تصدیق کانام ہے اور نیکوکار وہ مومن ہے جواللّٰہ تعالیٰ پر اور مرنے کے بعد کی زندگی پر اور تمام فرشتوں اور تمام کتابوں اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لائے ۔ اور ایمان لائے کے بعد جو چیزیں خبر ورسی ہوتی ہیں اب اللّٰہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ کہ ایمان لانے کے بعد اصل نیکی ہیہ ہے کہ مال کی کمی اور خواہش کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کی محبت میں رشتہ داروں اور مومن تیموں اور ان مساکین کو جو ما نگتے نہیں، اور ایسے مسافر کو جو کہ بطور مہمان کے آیا ہو اور سوال کرنے والوں کو اور مجاہدین کو اور غلاموں کی آزادی میں اپنا مال دے اور ان واجبات واحکام کے بعد جواحکام شرعیہ لوگوں پر

لا زم ہوتے ہیں ،اب اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فر ماتے ہیں۔

کہ واجبات کے بعد نیکی پانچ وقت کی نماز ول کا قائم کرنا، زکو قاورصد قات کا دینا ہے اوران وعدوں کا جو کہ اللّٰہ تعالیٰ اوران کے درمیان ہیں اورائ طرح ان وعدوں کا جو کہ انسانوں نے آپس میں کرر کھے ہیں پورا کرنا ہے اور جو حضرات مصیبتوں، پریشانیوں اور ختیوں کے وقت بھاریوں اور طرح طرح کی تکالیف اور بھوک کی شدت اور میں لڑائی کے موقع پر ثابت قدم رہے ہیں،ان ہی حضرات نے وعدہ پورا کیا ہے اور یہ وعدہ خلافی سے بیے ہوئے ہیں۔

# شان نزول: لَيُسَى الْبِرُّ ( الخ )

عبدالرزاق بواسطہ عمرٌ، قناوہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودمغرب کی طرف منہ کرکے اور نصاری مشرق کی طرف منہ کرکے اور نصاری مشرق کی طرف منہ کرکے نماز پڑھتے تھے، اس پر بیہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بس نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ مغرب یا مشرق کی طرف منہ کرے نماز پڑھتے تھے، اس پر بیہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بس نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ مغرب یا مشرق کی طرف اپنا منہ بچیرلو۔ اور ابن الی حاتم "نے ابوالعالیہ ہے اس طرف روایت کیا ہے۔

ابن جریر اور ابن منذر یے قادہ سے روایت کی ہے کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے رسول اللّہ ﷺ سے نیکل کے بارے میں پوچھا کیااس پر ہیآ یت کریمہ آئیسَ الْبِوْ (النج) ٹازل ہوئی،رسول اللّٰہ ﷺ نے اس شخص کو بلا کراس کے سامنے میآ یت تلاوت فر مائی۔

اوریہ واقعہ احکام فرائض نازل ہونے سے پہلے کا ہے کہ جب انسان صرف اس بات کی گوائی وے دیتا، کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود تہیں اور اس بات کی گوائی وے دیتا کہ حضرت محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں تو ایسے خص کی بخشش کی امید ہوجاتی تھی ، پھر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ کیئے سن الْبِوَّ (النج) نازل فرمائی اور یہودیوں کا نماز میں قبلہ مغرب جبکہ نصاری کا مشرق تھا۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

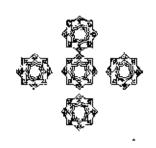

يَايُهَا الّذِينَ امْنُواكُتِ عَلَيْكُوالْقِصَاصُ فِالْفَكُلُ الْخُرُولُ فَبَنْ عُنِي الْفَكُلُ الْخُرُولُ فَالْ عُنْلَ الْفَكُولُ فَالْ عُنْلَ الْفَكُولُ فَيَنَ الْفَيْدُ وَالْفَلْ الْمُلَالُولُ فَالْ عُنْلَ الْفَكُولُولُ فَالْفَالِمُ الْفَكُولُولُ فَلَا عَلَىٰ الْمُلْوَقُ الْفَلْمُ وَالْفَلْمُ الْفَلْمُ وَالْفَلْمُ الْفَلْمُ وَالْفَلْمُ الْفَلْمُ وَالْفَلْمُ الْفَلْمُ وَالْفَلْمُ الْفَلْمُ وَالْفَلْمُ الْفَلْمُ وَالْمُولُولُ الْالْمُالِ الْفَلْمُ وَالْمُولُولُ الْفَلْمُ وَالْمُولُولُ الْفَلْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ الْفَلْمُ وَالْمُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُولُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَالْمُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ ولَا اللّهُ ولَاللّهُ ولَا الللّهُ ولل

مومنوا تم کومقولوں کے بارے قصاص ( اینی فون کے بدلے خون) کا تھم دیا جاتا ہے (اس طرح پرکہ) آزاد کے بدلے آزاد (مارا جائے) اور غلام کے بدلے قلام اور حورت کے بدلے عورت۔اور اگر قاتل کو اُسکے ( منقول ) بھائی ( کے قصاص میں ) ہے کہ معاف کر دجائے تو (وارث منقول کو ) پندیدہ طریق ہے کہ معاف کر دجائے تو (وارث منقول کو ) پندیدہ طریق ہے فرش خو فی کیراتھ اداکر تا چاہیے۔یہ پروردگاری طرف ہے تہار ہے خوش خو فی کیراتھ اداکر تا چاہیے۔یہ پروردگاری طرف ہے تہار ہے لئے آسانی اور مہر ہائی ہے جواس کے بعد زیادتی کر ہے تو اُس کے لئے آسانی اور مہر ہائی ہے جواس کے بعد زیادتی کر ہے تو اُس کے لئے دُکھ کا عذاب ہے (۸۱) اور اے اہل عقل ( تھم ) قصاص کے دور ترین ہے ) بچو میں ( تہاری ) زیرگانی ہے کہ تم ( تن وخوز بن کے کی کوموت کا وقت آجائے تو آگروہ ہے کہ مال جھوڑ جانے والا ہوتو ہاں باپ اور دشتہ واروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے ( خدا ہے ) واروں کے بیا دیست کو جننے کے اور نے والوں پر ہے ایک وشید کے ابعد بدل ڈالے تو اُس ( کے بدلنے ) کا گناہ اُن لوگوں پر ہے جو اُس بابعد بدل ڈالے تو اُس ( کے بدلنے ) کا گناہ اُن لوگوں پر ہے جو ابعد بدل ڈالے تو اُس ( کے بدلنے ) کا گناہ اُن لوگوں پر ہے جو ابعد بدل ڈالے تو اُس ( کے بدلنے ) کا گناہ اُن لوگوں پر ہے جو ابعد بدل ڈالے تو اُس ( کے بدلنے ) کا گناہ اُن لوگوں پر ہے جو

اُس کو بدلیں اور بے شک خداشنا اور جانیا ہے(۱۸۱)۔اگر کسی کو دمیت کرنے والے کی طرف ہے (ممی وارث کی) طرف داری با حق علی کا اندیشہ ہوتو وہ اگر (ومیت کو بدل کر) دارتوں میں مسلح کراد ہے تو اُس پر پھوکتا ہیں۔ بے شک خدا بخشے والا (اور) رحم والا ہے (۱۸۲)۔مومنو اِتم پر دوزے قرض کیے مجھے ہیں۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پرفرض کیے مجھے تھے تا کرتم پر ہیز گار بنو (۱۸۳)

#### تفسير سورة يقرة آيات ( ۱۷۸ ) تا ( ۱۸۳ )

(۱۷۸) وانت کسی کول کردیے میں تم پر قصاص لازم ظهرایا گیا ہے ہے۔ آیت کریمرہ کے دوقبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ہے آیت النف بالنفس والی آیت ہے منسوخ ہے اور جواہی منتول بھائی کے حق قل کوچھوڑ دے لیعنی خون معاف کردے اور دیت لینے پر ضامند ہوجائے تو دیت کا مطالبہ کرنے والے کے لیے بیتم ہے کہ اگر دیت پوری ہے تو نیکی اور بھلائی کے ماتھ تین سال میں اس سے دیت کا مطالبہ کرے اور اگر دیت آرھی ہے تو دوسال میں اور اگر دیت مرف ایک تہائی ہے تو ایک سال میں مطالبہ کرے اور قاتل کو اس چیز کا تھم ہے کہ وہ ور تا و منتول کو ان کا حق اوا کردیے کہ معانی اور اس کے معانی اور اس کے تا میں مطالبہ نہ کرنا پڑے اور نہ ہی پریشانی اٹھائی پڑے۔ اور بہ قاتل کے تو کر کے بعد زیاد تی کرے بعن کی ہے اور جود ہے۔ لینے کے بعد زیاد تی کرے بعن اور بیعن کی ہے اور جود ہے۔ لینے کے بعد زیاد تی کرے بعن

ویت بھی لے لیے اور اسے بدلہ اور فضاص میں ماریعیٰ قل بھی کرد ہے تو پھر ایسے آ دی کولل کردیا جائے گا اور اسے معاف نہیں کیا جائے گا اور نداس سے دیت لی جائے گی۔

# شان نزول: يَا ٱ يُسَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا كُتِبَ ( الِحَ )

ابن افی حاتم نے معید بن جبیر حافیت ہے کہ اسلام سے پہلے زمانہ جا ہلیت میں دوقبیلوں میں معمولی کی بات پرآپس میں لڑائی ہوئی جس میں لوگ قبل اور زخی بھی ہوئے جتی کہ غلام اور تورتیں تک قبل ہوگئیں تو بعض نے کہ جات پرآپس میں لڑائی ہوئی جس میں لوگ قبل اور زخی بھی ہوئے جتی کہ غلام اور تورتیں تک قبلے سے اپنے منفز ل کسی متم کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ، یہاں تک کہ سب مشرف بااسلام ہو میئے تو ہرا یک قبیلہ دوسرے قبلے سے اپنے منفز ل رشتہ داروں اور مال کا تقاضہ کرتا تھا۔

چنانچدوونوں قبیلوں نے قسمیں کھائیں، پھراس چیز پر رضامند ہوئے کہ ہمارے غلام کے بدلے ان کا آزاواور ہماری مورت کے بدلے ان کا مردل کیا جائے ،اس پر اللّٰہ تعالی نے بیآ ہے کر برسازل فرمائی کیآزاو، آزاد کے بدلے اور غلام، غلام، غلام، غلام، غلام، غلام، غلام، غلام، غلام کوش اور مورت کے بدلے آل کی جائے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ بیوطی )

(۱۷۹) اوا بل مقتل کے لیے اس قانون میں نفس انسانی کی بقاء اور عبرت ہے تا کہ تم قصاص کے ڈر سے ایک دوسرے وقتل کردیے سے بچتے رہو۔

(۱۸۱۔۱۸۰) مرتے وقت اگرتم مال جیموڑ وتورشتہ داروں اور والدین کے لیے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر وصیت کوفرض کیا ہے، یہ آیت بھی آیت میراث کے ساتھ منسوخ ہے اور جوفض میت کی وصیت میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ تبدیلی کرنے والوں پر ہے اور وصیت اور اس کی گفتگوکو کرنے والوں پر ہے اور وصیت اور اس کی گفتگوکو سنے والا اور اگرکوئی ظلم کرے یا انصاف سے کام لے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے جانے والا ہے۔

اورایک بینجی معنی بیان کیے محتے ہیں کہ اللّٰہ تعالی وصیت کرنے والے کے تعل سے باخبر ہے چنانچہ ور ڈا عذاب کے ڈریے جس طرح وصیت ہوتی تھی اس طریقہ سے اسے نافذ کرتے تھے تا آئکہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بہت کریمہ نازل فریادی۔

(۱۸۲) اورجس مخص مرنے والے کی طرف ہے وہیت میں کی طرف مائل ہونے اور غلطی کاعلم اور میاوہ جان ہو جو کر کئی ہو (جم کے لیے کسی جانب مائل ہو پھر وہ مخص وارثوں اور اس مخص کے درمیان جس کے تی میں وصیت کی گئی ہو (جس کے لیے وصیت ) صلح کراو ہے۔ تو اس تبدیلی میں اس پر کسی متم کا کوئی منا وہیں اور اگر میت زیادتی اور غلطی کرے تو اللّہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور وصیت کرنے والے کے قعل پر مہریان ہے۔ اور ایک تغییر سے بھی ہے کہ وہ وصی کی مغفرت فرمانے والا ہے اور جس وقت وہ تہائی مال میں وصیت نا فذکر سے باعدل وانصاف کے ساتھ تقیم کر سے تو

اللّٰد تعالیٰ مہر بانی کرنے والا ہے۔

(۱۸۳) تم پرروز ہفرض کیا گیا ہے بعنی عشاء کی نماز کے بعد ہے کھانے پینے اور جماع سے رکے رہو یا عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے جیسا کہ اہل کتاب پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم عشاء کی نماز کے بعد کھانے پینے اور جماع سے بیچے رہویا یہ کہ عشاء کی بعد کھانے پینے اور جماع سے بیچے رہویا یہ کہ عشاء کے بعد سونے سے بچواور میآ بت اُجِلَّ لَکُمُ لَیْلَةِ الْحِبَیّامِ اللَّ فَتُ اور آیت مُکُلُوا وَ الشُو ہُوا سے منسوخ ہے تیمیں دن تک رمضان المبارک میں روز ہر کھنا فرض کیا گیا ہے۔

### ٱيَّامًامَّعُمُ وُدُتٍ فَمَنْ كَانَ

(روزوں کے دن) گفتی کے چندروز ہیں تو جو شخص تم میں سے بیارہو

یا سفر میں ہوتو دوہر ہے دنوں میں روزوں کا شار پورا کر لے اور جو

لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن رکھیں نہیں) وہ روز ہے کے

بد لیجنان کو کھانا کھلادیں ۔اور جو کوئی شوق ہے نیکی کرے تو اُس

بد لیجنان کو کھانا کھلادی ۔اور جو کوئی شوق ہے نیکی کرے تو اُس

میں بہتر ہے (۱۸۸۳) ۔ (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے)

میں بہتر ہے (۱۸۸۳) ۔ (روزوں کا مہینہ) رمضان کا مہینہ (ہے)

جس میں قرآن (اقل اقل) نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس

میں) ہوایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو (حق و باطل کو) الگ الگ

کرنے والا ہے تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو جا ہے کہ

گو رہ مہینے کے روز ہے رکھاور جو بیار ہویا سفر میں ہوتو دوسر ہے

دنوں میں (رکھ کر) ان کا شار پورا کرلے ۔خدا تمہارے حق میں

ویوں میں (رکھ کر) ان کا شار پورا کرلے ۔خدا تمہارے حق میں

امانی جا ہتا ہے اور تی نہیں جا ہتا ۔ اور بیر (آسانی کا تھم) اس لیے

دنوں میں (دکھ کر) ان کا شار پورا کرلو اور اس احسان کے

آسانی جا ہتا ہے اور تی تمہیں جا ہتا ۔ اور بیر (آسانی کا تھم) اس لیے

(دیا گیا ہے ) کہتم روزوں کا شار پورا کرلو اور اس احسان کے

بدلے کہ خدانے تم کو ہدایت بخش ہے تم اُس کو ہزرگ ہے یا دکر داوراُ س کاشکر کر د (۱۸۵)ادر (۱ے پیغبر ) جب تم ہے میرے بندے میرے بارے میں دریا فت کریں تو ( کہدو د کہ ) میں تو (تمہارے ) پاس ہوں۔ جب کوئی پیکارنے والا مجھے بیکارتا ہے تو میں اُس کی وُ عا قبول کرتا ہوں تو ان کوچا ہے کہ میرے حکمول کو ما نیں اور مجھ پرایمان لا نمیں تا کہ نیک رستہ یا نمیں (۱۸۲)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ١٨٤ ) تا ( ١٨٦ )

(۱۸۴) تمیں دن تک روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے اس مقام پر تقدیم وتا خیر ہے اور جوشخص بیاری یا سفر کی وجہ ہے رمضان میں روزے ندر کھ سکے تو دوسرے دنوں میں جتنے اس نے رمضان المبارک میں روزے نہیں رکھے ہیں اتنے ہی روزے دکھ لے اور جوحفرات روزے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہرروزہ کے بدلہ میں جس کواس نے رمضان میں کھولا ہے نصف صاع گیہوں (گندم) کا ایک مسکین کودے دے مگر بیآ بیت فَدَ نَ شَہدَ مِنْ شَہدَ مِنْ کُمُ المشَّهْرَ فَلْیَصُدُهُ ہے

منسوخ ہاور عَسلَی اللّٰلِیْنَ یُطِیْفُو نَهٔ کے بیم عنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ جومطرات فدید دینے کی طافت رکھتے ہیں گر دوزہ نہیں رکھ سکتے ۔ یعنی بہت ہی بوڑھا مرداور بوڑھی عورت جوروزہ رکھنے کی طافت نہیں رکھتے وہ ہرا پک روزہ کروزہ بیر دائیک مسکین کو آوھا کے بدلہ ایک مسکین کو آوھا کے بدلہ ایک مسکین کو آوھا کے بدلہ ایک مسکین کو آوھا مساع کندم دے دیں اور جو اس مقدار مقررہ سے زیادہ دے دے تو بیاس کے لیے تو اب کے زیادہ ہونے کا باعث ہو۔ ہادر فدیدے دوزہ بہتر ہے جب کرتم اس چیز کو بخو بی جا در فدیدے دورہ اس مقدار مقررہ سے خرکی بخو بی جا ہے۔

### شان نزول: وَ عَلَى الَّذِيْنَ يَطِيُّقُو نَهُ ﴿ الَّهِ ﴾

طبقات میں ابن سعد یہ جاہد سے روایت کیا ہے کہ آیت کر برقیس بن سائب کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ روزہ کھول دواور ہرایک روزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ (لباب افتول فی اسباب النزول ازعلامہ سیدولی )

(۱۸۵) رمضان البارک کا مہینداییا ہے جس میں حضرت جبرائیل امین انظیلا کے واسطہ سے سارا قرآن کریم ایک ہی دفعہ آسان دنیا پر اتا را گیا پھرانھوں نے اس کا فرشتوں پر املا کرایا دراس کے بعدرسول اکرم وہ گا پردن بدن ایک یا دواور تین آیا ہے اور تین آیا ہے اور اس کے بعدرسول اکرم وہ گا پردن بدن ایک یا دواور تین آیا ہے اور اس کے بعدرسول اکرم وہ گا پردن بدن ایک یا دواور تین آیا ہے اور اس کے سائے کمرائی کے راہتے بیان کرنے دواور تین معاملات کو واضح طور پر روش کرنے والا ہے اور اس طریقہ پر قرآن میں طال دحرام اور جملہ احکام وحددداور شہبات کا از الدے۔

اور جومتیم ہو وہ روزے رکھے اور جوفض رمضان البارک کے مہینہ بیں بیارہویا سفر کی حالت بیں ہوتو دوسرے دئوں بیں چھوڑ ہے ہوئے روزوں کی قضا کرے ، اللّٰہ تعالیٰ سفر کی حالت بیں روزے کھول دینے کی اجازت دیتاہے اور ایک تغییر یہ بھی کی گئی ہے (کر تکلیف کی حالت بیں) حالت سفر بیں اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لیے روزوں کا کھولنا پہند کیا ہے اور حالت سفر بیں اور مشکل کا ارادہ نہیں فرمایا اور بیقیر بھی گئی ہوتو تمہارے لیے روزہ کی وجہ سے تمہارے لیے تکی اور مشکل کا ارادہ نہیں فرمایا اور بیقیر بھی گئی ہوتو تمہارے لیے روزہ کی پہند کیا ہے ، تا کہ جنتے روزے تم نے سفر بین نہیں رکھے ہیں ، اقامت کی حالت بیں ان کو پورا کر لواور اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر وجیبیا کہ اس نے اپنے وین کی تسمیں ہدایت عطا فرمائی اور جب آپ سے اہل کتاب میرے متعلق دریافت کریں کہ بین قریب ہوں یا دور تو اے جمہ مشاآپ انھیں بنا دیجیے کہ بیں وعائے تول کرنے بیں بہت ہی قریب ہوں ، لہذا میرے رسول کی اطاعت کرواور دھوت سے تبل بنا دیجیے کہ بیں وعائے تول کرنے بیں برایت نصیب ہواور پھر تمہاری وعائمی (جلد) تجول کی جائے۔

### شان نزول: وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِى ( الخ )

ابن جریز اورابن ابی حاتم "ابن مردویی اورابوالیخ" وغیره نے بذرید جریز بن عبدالحمید بعیدة البحتانی" ، حلت بن حکیم بحکیم بحکیم بن معاویت بن حید اور کیا کے ایک کر بی رسول اکرم بھی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ ہمارا پروردگار قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ اسے پکاری آب اس پر خاموش رہ تو اللّہ تعالی نے یہ آب کریمہ نازل فرمائی کہ جب آب سے میرے بندے میرے بارے میں پوچیس تو بالکل فرما دیجیے کہ میں بالکل قریب ہوں۔ اور عبدالرزاق نے حسن سے روایت کیا ہے کہ حمابہ فرشند نے رسول اللّه واللّه الله میں اور جما کہ ہمارا پروردگار کہاں ہے۔ اس پریہ آب کریمہ اتری میں میر میں اور کی مردی ہے۔ اس پریہ آب کی میر میں میں میں مردی ہے۔ اس پریہ آب کہ میں میں میں میں کے اور دیگر طریقوں سے بھی مردی ہے۔

این عسا کرنے حضرت علی منظرت میں ہے۔ روایت کیا ہے کہ رسول اکرم وہی نے ارشا وفر مایا، و عامیں عاجز ندہوؤ۔ اس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بچھ پرید آیت تازل فر مائی ہے کہ بچھ سے مانگو میں تمہاری و عاکو قبول کروں گا، حاضرین میں سے ایک شخص نے کہایا رسول اللّٰہ ہمارا پروردگارو عاسنتا ہے اوراس کی کیا صورت ہے، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

این جرمیؒ نے عطاء بن ابی رہار سے روایت کیا ہے کہ آتھیں اس بات کا پتہ چلا کہ جس وقت بیآیت مقد سہ کہ تمہارے پر وردگار فرماتے ہیں کہ مجھے بگار وہیں تمہاری دعا کو تبول کرتا ہوں نا زل ہوئی تو صحابہ ﷺنے عرض کیا کہ بیاتھیں معلوم نہیں کہ دوکس وقت دعا ما تکمیں تو اس بریہ آیت کر بیمہ اُتری۔

روزوں کی راتوں میں تمہارے لئے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز
کر دیا گیا ہے وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم اُنکی پوشاک ہو۔ خدا کو
معلوم ہے کہ تم (اُنکے پاس جانے ہے ) اپنے جن میں خیانت
کرتے تصواس نے تم پر مہر بانی کی اور تمہاری حرکات ہے درگزر
فرمائی۔ اب (تم کواختیارہ کہ ) اُن ہے مباشرت کردادر خدا نے
جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے (یعنی ادلاد) اسکو (خدا ہے)
طلب کرواور کھاؤ ہو یہاں تک کہ شیح کی سفید دھاری (رات کی)
سیاہ وھاری ہے الگ نظر آنے گئے پھر روزہ (رکھکر) رات تک پورا
کرواور جب تم مجدوں میں اعتکاف میں بیٹے ہوتو اُن ہے
مباشرت نہ کرو۔ یہ خدا کی حدیں ہیں اُن کے پاس نہ جاتا۔ ای
طرح خدا اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرما تا ہے تا کہ وہ پر ہیز گار
بین (۱۸۵) اور ایک دوسرے کا مال تا حق نہ کھاؤ اور نہ اُس کو
بین (۱۸۵) اور ایک دوسرے کا مال تا حق نہ کھاؤ اور نہ اُس کو
بین (۱۸۵) اور ایک دوسرے کا مال تا حق نہ کھاؤ اور نہ اُس کو

اُجِلَ لَكُولِيَا الصِّيا مِ الرَّفَفُ اللَّ نِسَا بِكُورُهُ الْخُرُفُ الْمُ الْمُولِيَّا الصِّيا مِ الرَّفَفُ اللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِلللللِّهُ الللللل

تاجائز طور پر کھا جاؤاور (اے) تم جانتے بھی ہو (۱۸۸)

#### تفسسير سورة بقرة آيات ( ١٨٧ ) تا ( ١٨٨ )

(۱۸۷) رات کورمضان المبارک میں تمہارے لیے عورتوں ہے جماع کرنا حلال کیا گیا ہے وہ عورتیں تمہارے لیے سکون کا باعث ہیں اورتم ان کے لیے سکون کا باعث ہوعشاء کے بعد جمبستری کرنے میں جو خیانت پیش آجائے اللّٰہ تعالیٰ اس کوتم ہے درگز رکرنے والا ہے اوراس پرتمہاری کی تشم کی کوئی پکڑنہیں جس وقت تمہارے لیے حجبت کرنا حلال کیا گیا ہے تمہارے نیک اولا و کے بارے جو چیز اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھودی ہے اسے تلاش کرو بی آجہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اور رات سے لے کرمنے صادق کی سفیدی طاہر ہونے تک کھا دُہیواور پھر رات تک روزہ کو پورا کرو میآ بہت کریمہ حرملہ مالک بن عدی کے بارے میں اتری ہے۔

دن یارات میں اعتکاف کی حالت میں ان ہے ہم بستری نہ کرو، میہ ہم بستری اس وقت اللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی ہے، البندا اعتکاف ختم ہونے تک دن یا رات میں عورتوں ہے ہم بستری نہ کرو، جبیبا کہ اللّٰہ تعالٰی نے اس تھم کو بیان قرمایا ہے اس طرح وہ اپنے دیگرا دکام کو بیان فرما تار ہتا ہے تا کہ لوگ اللّٰہ تعالٰی کی نافرمانی ہے بیجے رہیں۔

یہ آیت کر پیمصابہ کرام ﷺ کی ایک جماعت حضرت علیٰ بن ابی طالب اور تلمار بن یا سر ﷺ وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ مجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے، جب ان کو حاجت بیش آتی تو اپنی عورتوں کے پاس آتے اوران سے محبت کرتے اور پھرمسل کے بعد مسجد چلے جاتے اللّہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کومنع کردیا۔

شَانَ نَزُولَ: أَجِلُّ لَكُمْ لَيُلَةً الصِّيبَامِ الرَّفَّتُ ( الخِ )

امام احمد ابوداؤر اور امام حاکم نے عبدالرحن بن الی کیلی کے واسطہ سے حضرت معاذبن جبل ﷺ سے روایت کی جبل ﷺ سے روایت کی ہے۔ مواد بن جبل ﷺ میں اور ہے۔ روایت کی ہے کہ محابہ کر اسے بھے اور جب سو جاتے تو پھران تمام چیزوں سے دک جایا کرتے تھے۔ ورجب سو جاتے تو پھران تمام چیزوں سے دک جایا کرتے تھے۔

 سنی۔اوراس حدیث کی تقویت کے لیے دوسر ہے شواہد موجود ہیں ، چنانچہ امام بخاری رحمتہ اللّہ علیہ نے حضرت براء ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں ہے جب کو کی شخص روزہ کی حالت میں افطار کے دفت سوجایا کرتا تھا تو پھروہ رات کواورا گلے دن شام تک کوئی چیز نہیں کھا تا تھا۔

اورقیس بن صرمہ انصاری روزہ دار تھے، افطار کے دفت وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس ہے پوچھا کہ کھانے کو پکھ موجود ہے، اس نے بتایا پکھ تہیں۔ گر میں جا کر تلاش کرتی ہوں اورقیس بن صرمہ سارا دن محنت کرتے تھے انھیں نیند آئی وہ سو گئے ان کی بیوی پکھ تلاش کر کے لائیں جب انھیں سوتا ہواد یکھا تو کہنے گیس افسوں بچھ پر۔ا گلے دن آ دھا دن ہوا تو ان پر ہے ہوشی طاری ہوگئی۔اس کا رسول اکرم پھٹا ہے ذکر کیا گیا، اس پر بیر آ بیت کر بمہ منازل ہوئی جس سے صحابہ کرام بہت خوش ہوئے ، نیز بیر آ بیت بھی نازل ہوئی و انشہ رَبُو حتی (النہ) یعنی میں صادق تک کھا وَاور بیو۔

اورامام بخاری رحمت الله علیہ ہی نے حضرت براء سے روایت کیا ہے کہ جب روزوں کی فرضیت ہوئی، تو سحا بہ کرام ﷺ ممل رحمضان میں رات کواپی بیویوں کے پائیس جایا کرتے تھے مگر کچھ حضرات ایسا کرلیا کرتے تھے، اس پرالله تعالی نے بیآ بیت کر بمہ نازل فرمائی که ''الله تعالی کواس چیز کی خبر تھی کہتم خیانت کے گناہ میں اپ آپ کو مبتلا کررہ ہے تھے مگر الله تعالی نے تم پرعنایت فرمائی اور تم ہے گناہ کوصاف کردیا۔''

اورامام احمدٌ، ابن جریرٌاوراین افی حاتم "نے عبداللّه بن کعب کے ذریعہ سے کعب بن مالک سے روایت کی ہے کہ شروع میں لوگوں میں سے جب کوئی روز ہ رکھنا تھاور پھر شام کو وہ سوجایا کرتا تھا تو اس پر کھانا پینا اور عورتیں، سب چیزیں جرام ہوجایا کرتی تھیں جب تک کہا گلے دن روز ہ نہ افطار کرلے ۔ چنانچہا کید دن رات کو حضرت عمر فاروق ہے رسول اکرم بھی سے بات چیت کرنے کے بعد اپنے گھر گئے اور اپنی ہوی سے صحبت کرنا جابی وہ بولیس کہ وہ تو سوچکی ہیں، حضرت عمر ہے نے ان سے صحبت کرلی اور حضرت میں، حضرت عمر ہے نے ان سے صحبت کرلی اور حضرت میں محضرت عمر ہے نے ان سے صحبت کرلی اور حضرت میں محسرت عمر ہے نے ان سے صحبت کرلی اور حضرت اور آپ کو پوراوا قدع مض کی واقعہ پیش آیا میں جوتے ہی حضرت عمر ہے، رسول اللّه ہے کی خدمت میں تشریف لائے اور آپ کو پوراوا قدع مض کیا اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی ۔ (لیاب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

فرمان اللی مِنَ الْمُفَجُوِیعِیٰ صادق تک،امام بخاریؒ نے ہمل بن سعدٌ ہے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت کریمہ نازل ہوئی کہ کھا وُاور پیویہاں تک کہ سفید دھا گہ سیاہ دھا گے سے نمایاں ہوجائے اور مِنَ الْمُفَجُوِ کالفظ نازل نہیں ہواتو صحابہ کرام ﷺ میں ہے جب کوئی روزہ رکھنے کا ارادہ کرتا تو اپنے بیر میں کالا اور سفید ڈورا ہاندھ لیتا،اور پھر جب تک بیدونوں ڈورے صاف نظرندآنے لگتے برابر کھا تا بیتار ہتا، یہاں تک کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مِنَ الْمُفَحَةُ مِو کالفظ نازل فرمایاءاس وفت صحابہ کرام کا مستحصے کہ اس سے دن ، رات ہے۔

قرمان النی وَ لَا تُنسَاشِوُ وَ هُنَّ (النح) ابن جریز نے قنادہ ﷺ سے روایت کی ہےا عظاف کی حالت میں اگر کوئی چاہتا تو معجد سے نکلتا تھا اور پھراپی بیوی سے محبت کر کے واپس چلا جاتا تھا۔اس پر بیآیت کر بیداتری لیعنی جب معجدوں میں اعتکاف کی حالت میں موجود ہواس حالت میں اپنی تورتوں سے ہم بستری نہ کرو۔

(لباب النقول في السباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۱۸۸) بیآیت کریمہ عبدان بن انٹرع "اورامری القیس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ظلم ، چوری ،غصب اور جموٹی قتم وغیرہ سے سمی کا مال نہ کھا و اور حاکموں کے پاس بھی اس چیز کونہ لے جاؤتا کہ ایک جماعت جموٹی قسموں سے دوسرے کا مال کھالے تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعدامراً لقیس اپنے مال پر قائم رہا۔

شان نزول: وَلَا شَأَ كُلُواۤ ( الخ )

ابن ابی حاتم " نے سعید بن جبیر ؓ ہے روایت کی ہے کہ امراء القیس ؓ بن حابس اور عبدان بن اشرع حضری ؓ ان دونوں میں ایک زمین کے بارے میں جھکڑا ہوا تو امرا ُ القیس ؓ نے تتم اٹھانے کا ارادہ کیا ، اس پریہ آیت کریمہ اتری کہ ناحق طریقہ پرایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ (لباب التقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ؓ)

توتم ان کولل کرڈ الو کا فرول کی میں سزا ہے(۱۹۱) اورا گروہ بازآ جا تیں تو خدا بخشنے والا (اور )رحم کرتے والا ہے(۱۹۲)

(اے جمہ والی اوک تم سے نے چاند کے بارے میں دریافت
کرتے ہیں ( کہ کھٹا بڑھٹا کیوں ہے ) کہددد کردہ لوگوں کے
(کامون کی معادیں) اور ج کے دفت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔
اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں
ان کے پچھواڑے کی طرف ہے آؤ بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پر بیزگار
مواور گھروں میں اُنکے دروازوں ہے آیا کرواور خدا ہے ڈرتے رہو
تاکہ نجات پاؤ (۱۸۹) ۔ اور جولوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی خدا کی
داہ میں اُن سے لڑو گھرزیادتی نہ کرنا کہ خدازیادتی کرنے والوں کو
دوست نہیں رکھتا (۱۹۹) ۔ اور اُن کو جہاں پاؤ قبل کرود ۔ اور جہاں
دوست نہیں رکھتا (۱۹۹) ۔ اور اُن کو جہاں پاؤ قبل کرود ۔ اور جہاں
شاک دو ۔ اور (وین سے گراہ کرنے کا ) فساد قبل وخوزیزی سے
گال دو ۔ اور (وین سے گراہ کرنے کا ) فساد قبل وخوزیزی سے
کی پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگروہ تم سے کو بھر مرابعی خانہ کعب)
کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگروہ تم سے لڑیں

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْاهِلَةِ وَلَيْتَ الْهِلَةِ وَلَيْنَ الْهِلَةِ وَلَيْنَ الْهِلَةِ وَالْمَنَ الْهِرَّ وَالْمِنَ الْهِرَّ وَالْمِنَ الْهِرَّ وَمِن الْمُعُورِهَا وَالْمَنَ الْهِرَّ مَن الْمُعُورِهَا وَالْمَنَ الْهِرَّ مَن الْمُعُورِهَا وَالْمَنَ الْهِرَ مَن الْمُعُورِهَا وَالْمَنَ الْهُرَا الله لَا لَهُ لَكُمْ وَالْمَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

#### تفسير سورة بفرة آيات ( ۱۸۹ ) تا ( ۱۹۲ )

(۱۸۹) جاند میں کی اور زیادتی کس وجہ ہے ہوتی ہے ،اس کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں تو اے محمد ہے آپ قرماد ہیے کہ سیار کولوں کے سلیے علامتیں ہیں تا کہ ان کے حساب سے اپنے قرضوں کواوا کریں اور اپنی مور توں کی عدت کا حساب رکھیں اور روز ہے دکھنے اور کھولنے کا حساب لگا کمیں اور جج کا وقت معلوم کریں ہے آ یت کریمہ حضرت معاذین جبل کے متعلق نازل ہوئی۔ جس وقت انھوں نے رسول اللّٰہ کھا ہے اس چیز کے بارے میں پوچھا تھا۔

احرام کی حالت میں مکانوں کے اندر پیچے کی طرف ہے آنے میں کوئی تفقی کاور نیکی نہیں ،احرام میں نیکی توشکار اور میک اور میکر منوع چیزوں سے ترجی بھیشہ نیکتے اور داخل ہوتے رہے اور دیگر ممنوع چیزوں سے ترجیلے اور داخل ہوتے رہے ہواور احرام کی حالت میں لللہ تعالی سے ڈرتے رہوتا کہ للہ تعالی کے خصہ اور عذاب سے نجات پاسکو۔ ہو یہ آ بہت کریمہ کنانہ اور خزاعہ میں سے اصحاب رسول اللّہ میں کے متعلق نازل ہوئی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں اپنے کھروں میں جیسا کہ جا الیہ کہتوں میرسے داخل ہوتے تھے۔

## شان نزول: يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْاَهِلُةِ ﴿ الَّحِ ﴾

ابولیم اوراین عساکر نے تاریخ دھی ہل سدی صغیر کیائی، ابوصالی کے حوالہ سے معترت عبداللہ این عباس علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ معاذین جبل اور تعلیہ بن غنمہ نے عرض کیایا رسول اللّٰہ بیکیا بات ہے کہ شروع ہیں چاند باریک و یکھائی و بتا ہے گھر پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کھمل ہوجا تا ہے اور رکتا ہے اور گھومتا ہے۔ اور مجرکم اور یا ریک ہوتا رہتا ہے جی کہ مجرم کی حالت پر باتی نہیں رہتا اس پر بیآ یت کر بمہ نازل ہوئی کہ ہوتا رہتا ہے جی کہ مجرم کی حالت بر باتی نہیں رہتا اس پر بیآ یت کر بمہ نازل ہوئی کہ آپ سے چاند کے بارے میں وریا فت کرتے ہیں۔

فرمان الهی: وَلَیْسَسَ الْبِوُ (الغ) امام بخاری رحمة الله علید نے حضرت برائو سے روایت کیا ہے کہ زمانہ جا ہلیت میں جب لوگ احرام یا ندھتے تو اپنے کھروں میں پشت کی طرف سے داخل ہوتے تھے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت کریمہ نازل فرمائی کہ اس میں کوئی بروائی اور فضیلت نہیں کہ اپنے گھروں میں چیچے کی طرف سے واخل ہوجاؤ۔

اورابن الى حائم" اورامام حاكم في خصرت جابر على سے يدروايت كى ہے كه قريش مس كے ساتھ بكارے

جاتے تھاوروہ احرام کی حالت میں دروازوں سے اندرجاتے تھے اور انصار اور تمام عرب حالت احرام میں دروازہ سے نہیں جاتے تھے، ایک مرتبہرسول اللہ الله ایک باغ میں تشریف رکھتے تھے، اچا تک آپ الله اس باغ کے دروازے سے نکلے اورآپ علی کے ساتھ قطبتہ بن عامر انصاری بھی نکلے محابہ نے عرض کیایارسول اللہ اللہ تعاقبتہ بن عامرایک تاجرآ وی ہے اور بیآ ب کے ساتھ باغ کے دروازہ سے لکلا ہے، حضور اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا کہ تونے وبيا كام كول كيا جوهل نے كيا ہے؟ وہ كہنے لگا كه يس نے آپ الكاكوجوكرتے و يكھا وي كيا، آپ نے فرمايا كه ميں تو المس مخف ہوں اس نے عرض کیا کہ میرادین وہی ہے جوآپ دیا کا دین ہے اس پرحق تعالیٰ نے بیآیت کریمہ أیست البر (الغ) اتارىداورابن جرير في وفي كي حواله عد مفرت عبدالله ابن عباس الداريد ساى طرح روايت كى بـ اورابوداؤ دطیالی نے اپنی مندیس براء سے روایت کیا ہے کہ انصار جب سفرے واپس ہوتے تو ان میں ے کوئی بھی اینے کمرے دروازہ سے داخل ندموتا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بدآ بت مبارکدا تاری اورعبد بن حمید نے قیس بن مبشة ـ روايت كياب كداوك جب احرام باندهة تواييخ كمريس دروازه كي طرف سدداخل ندبوت يحاور حمس والے ایسانہیں کرتے تھے، چنانچہ ایک مرحبہ رسول اللَّہ ﷺ ایک باغ میں گئے ہوئے تھے اور پھراس باغ کے دروازہ سے باہر لکلے تو آپ کے ساتھ ایک آ دمی ہوگیا جس کور فاعدین تا بوت کہا جاتا تھااور وہ قبیلے حمس میں سے نہیں تھا۔ سحابہ نے عرض کیایا رسول اللّه رفاعه منافق ہو کمیا، آپ نے رفاعہ سے فرمایا کہ تونے ایسا کیوں کیا تو وہ سمنے لگا کہ میں نے آپ کی اتباع کی ، آپ نے فرمایا کہ میں تو قبیلے حمس میں سے ہوں تو ہم سب کا دین تو ایک ہی ہے اس پر سے آيت تازل مولى وَلَيْسَ الْبِرُ (الخ).

واحدیؒ نے کبی اورابوصالی کے حوالہ سے حضرت عبداللہ این عباس کا واقعہ ہے کہ بہ آب سلم حدید ہے جارے میں نازل ہوئی ہے اوراس کا واقعہ ہے کہ جب رسول اللّٰہ کا کو بیت اللّٰہ میں جانے سے روک ویا گیا تھا گھرآپ نے مشرکین مکہ سے اس بات رصلح کرلی کہ اعظے سال آکر عمرہ قضا کرلیں گے۔ جب آئدہ سال ہوا تو آپ نے اور آپ کے محابہ کرام میں نے عمرہ قضا کی تیاری کی اوراس بات کا خوف بیدا ہوا کہ ہیں کفار وعدہ خلائی نہ کریں اور محابہ کرام میں وافل ہونے سے دوک ویں اور جنگ کریں اور محابہ کرام ویج کے مہینوں میں قبال پند کہیں تھا۔ (بینی وین اسلام میں اس کی اجازت نہیں کا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیا ہے کہ رسول اکرم می اور آپ کے محابہ کرام وی قعدہ کے مہینے میں عمرے کا احرام با ندھ کر اور قربانی کا جائورا ہے اندھ کر اور قربانی کا جائورا ہے اندھ کر اور قربانی کا جائورا ہے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب مقام صدیبے پر پنچ تو مشرکین نے آپ کو آگے جانے سے روک لیا۔ جب ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب مقام صدیبے پر پنچ تو مشرکین نے آپ کو آگے جانے سے روک لیا۔ ورول اکرم کی نے مشرکین کہ سے اس بات پر میل کرلی کہاں سال ہم والیس چلے جاتے ہیں اور اسکے سال عمرہ قضا

کرلیں ہے، جب آئدہ سال ہوا تو فی قعدہ کے مہینے میں رسول اکرم شااور صحابہ کرام ہے عرب کا احرام بائدھ کر مکہ مکر مدروانہ ہوئے اور تین را توں تک وہاں تفہر سے اور مشرکین کو اس بات پر فخر تھا کہ انھوں نے حضور بھاکو واپس کر دیا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا بیسا را واقعہ بیان کیا اور حضورا کرم بھاکو مکہ مرمہ میں اس مہینے کے اندر وافل فرما دیا جس مہینے میں کفار نے آپ کو واپس کیا تھا، چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے میسے مازل فرمایا اکشہ نے الْحَوَامُ بِاللّٰہ تعالیٰ میں ایک محمد والمعربین ہیں۔ حرمت والام بینہ ہے بعوض حرمت والے مہینہ کے اور بیحر متیں توعوض ومعاوضہ کی چیزیں ہیں۔

(۱۹۰) جب کوئی تم سے قال کی پہل کر ہے تو تم جوا پاللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے مجدحرام میں قال کر سکتے ہو ہاتی خود سے پہل مت کرد کیوں کہ حالتِ احرام اور حرم میں قال کی پہل کرنے والوں کواللہ تعالیٰ پند ٹیس کرتے۔ (۱۹۱۔۱۹۲) اور اگر مشر کیس قال کی پہل کر یں مودہ جس مقام پر بھی موں ان کوئل کردواور مکہ مکرمہ سے ان کو نکال دو جس طرح کہ انھوں نے تہ ہیں نکالا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا ، بیتمام چیزیں حرم میں لڑائی کرنے سے زیادہ بدتر ہیں۔

اورحرم میں جب تک کہ کفارلزائی کی پہل نہ کریں تم ان سے لڑائی نہ کر واورا گریہ پہل کریں تو تم بھی ایسا ہی
کر سکتے ہوتی تی ان کی سزا ہے لیکن اگر یہ کفروشرک سے ڈک جائیں ( لیتنی ایمان اختیار کر کے مسلمان جماعت میں
واخل ہوجا کیں)اور تو بہ کرلیں تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کو تبول فرمانے والا اور جو تو بہ کی حالت پرانتقال کرجائے اس پررحمت
فرمانے والا ہے۔

وَقْتِلُوْهُ مُرْحَثُى لَا تُلُونَ فِتُنَهُ قَلَاعُونَ الدِّيْنُ وَلَيْهُ وَلَكُونَ الدِّيْنُ وَلَيْهُ وَالْمَالُونَ الْمُلْلِمِينُ وَالْمُواْنِ الْاعْلَى الطَّلِمِينُ وَالْمُواْنِ الْاعْلَى الطَّلِمِينُ وَالْمُواْنِ الْاعْلَى الطَّلِمِينُ وَالْمُواْنِ الْمُتَافِينِ الْمُتَافِقُونَ وَالْمُواْنِ وَالْمُواْنِ وَالْمُحْرِفِينُ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَالْمُلْكُونِ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

اور اُن ہے اُس وقت تک اُڑتے رہنا کہ فساد تا ہو ہو جائے اور (مُلک ہیں) خداتی کا دین ہو جائے اور اگر وہ (فساد سے) باز
آ جائیں تو گالموں کے ہوائی پر زیادتی نہیں (کرنی چاہیے)
(۱۹۳)داوب کا مہیندادب کے مہینے کے مقابل ہے اور اوب کی
چیزیں ایک دوسر کے کا بدلہ ہیں۔ پس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو
جیسی زیادتی وہ تم پر کرے و کی بی تم اُس پر کرو۔ اور خدا سے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ خدا ڈرنے والوں کے ساتھ ہے (۱۹۳) اور خدا
کی راہ میں (بال) خرج کر واور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالواور
سیکی کرو۔ بے شک خدا نیکی کرنے والوں کودوست رکھتا ہے (۱۹۵)

تفسیر سورۃ بقرۃ آیاہت ( ۱۹۳) تبا ( ۱۹۵) (۱۹۳) اور جب ان کی طرف سے قمل کی پہل ہوتہ پھر حم میں ان کے ماتھ اس قدر قبال کروکہ حرم کے اندر شرک کا نام ونشان مث جائے اور اسلام اور اظہار بندگی اللّٰہ تعالیٰ بن کے لیے ہوجائے۔

اور اگرید کفار حرم میں لڑائی کرنے سے باز آجا کیں تو پھر آل کرنے کی کوئی اجازت تیں محرصرف وہ لوگ جو خودسے لڑائی کی پہل کریں۔

(۱۹۴) وہ مہینہ جس میں آپ وہ عمرہ کی قضا کے لیے تشریف لے جارہے ہیں وہ اس مہینے کا بدل ہے جس میں کفار نے آپ کوعمرہ کر دیا تھا اور آگر یہ کفار صدود حرم میں آپ لڑائی کی پہل کریں تو آپ بھی ای قدران کے ساتھ لڑائی کریں اور قل و عارت میں بہل کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں، اللّٰہ تعالیٰ کی مددول سے بہر گاروں کے ساتھ لڑائی کریں اور قل و عارت میں بہل کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں، اللّٰہ تعالیٰ کی مددول سے سے جس کے اللّٰہ تعالیٰ سے دریں، اللّٰہ تعالیٰ کی مددول میں سے جس کے اللّٰہ تعالیٰ کی مددول میں سے سے جس کی سے میں ہوئے ہے۔

(190) عمرہ قضا کرنے کے لیے اللہ تعالی کے داستہ میں خرج کرواور اللّٰہ تعالی کے داستے میں خرج کرنے سے اپنا
ہاتھ خدرد کوتا کہ تم ہلاکت میں نہ پڑجا کہ اورا کے تغییر ہے تھی ہے کہا ہے آپ کوخود ہلاکت میں مت جملا کرواورا کی ہے
تغییر کی گئی ہے کہ نیک کا موں ہے مت رکو کہ کہیں تم ہلاکت میں نہ پڑجا کہ لینی رحمت خداو ثدی ہے مایوں نہ ہو کہ پھر
ہلاکت میں گرفتار ہوجا کہ اور اللّٰہ تعالی کے داستے میں خرج کرو۔اورا کی تغییر ہے تھی ہے کہ اللّٰہ تعالی ہے حسن ظن رکھو
اورا کی تغییر ہے تھی ہے کہ داو ندا میں خوب اچھی طرح خرج کرواللّٰہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پیند فرماتے ہیں،
وَ اَلَٰ اِللّٰہُ اللّٰهِ ہے لے کر یہاں تک ہا آیات ان معزات کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو صدیبہ ہے
انگے سال رسول اللّٰہ میں کے ساتھ احرام کی حالت میں عمرہ قضا کرنے کے لیے تشریف لے جارہ ہے تھے۔

شَانَ نَزُولَ: وَأَنْفِقُو فِى شَبِيْلِ اللَّهِ ﴿ الْحِ ﴾

امام بخاری نے حضرت حذیفہ عظامت روایت کیا ہے کہ بیا ہے مبار کر نفقہ کے بارے بی نازل ہوئی ہے اورامام ابودا و دُاور تر ذری نے حصت کے ساتھا ور بیز امام حاکم اور این حبان نے ابوایو بٹے سے روایت نقل کی ہے انھوں نے فرمایا اے گروہ انصاریہ آ ہے کہ یہ ہمارے بارے بیں نازل ہوئی ہے جب اللّہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت عطا فرمادی اور اس کے مددگار زیادہ ہو گئے۔ تو ہم بی سے بعض نے بعض سے خفیہ طور پر بید کہا کہ ہمارے مال یوں بی ضائع ہورہ ہو بی اور اب اللّہ تعالیٰ نے اسلام کوعزت دے دی ہے ابغذا اگر اب ہم اپنے مال کا خیال کریں اور ضائع مورہ ہوائی ہونے ہے۔ اس وقت اللّہ تعالیٰ نے ہماری باتوں کی تروید بیس ہے ہم بارکہ نازل فرمائی کے دائشہ تعالیٰ کے دراست میں مال بھی خرج کرواور اپنے آپ کو جانبی میں نہ والوتو مال کی ہلاکت کی گرانی اور اس کی حفاظت جہاد کو جھوڑ تا ہے۔ طبرانی نے خرباء کو مال بھی دیتے تھے ایک مرتبان پر پر پر تھا گئی تو وہ اس کام سے دک سے اس پر اللّہ بھتی اللّہ تعالیٰ تو فرق دیتے خرباء کو مال بھی دیتے تھے ایک مرتبان پر پر پر تھا گئی تو وہ اس کام سے دک سے اس پر اللّہ بھتی اللّہ تعالیٰ تو فرق دیتے خرباء کو مال بھی دیتے تھے ایک مرتبان پر پر پر تھا گئی تو وہ اس کام سے دک سے اس پر اللّہ بھتی تا ہدتہ میار کہا تاردی کہ اس تو ایک آمام طرانی تیں نے جے سندے ساتھ وہ میں ان ان ان میں انہ ہو تھوں ان بر برائی تو دو اس کام سے دک سے اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا تی ہو تھیا ہے دیا ہے سے اس کے ساتھ نوان بن

بشير برايت كياب كمانسان سے كناه سرز دجوجاتا تووه اپنے دل ميں خيال كرتا ہے كه خدا اسے معاف تبين فرمائے كا اس برالله تعالی نے بیآ بت کر بیدا تاری کدایے آپ کو ہلا کت میں ندو الوراس حدیث کے لیے ایک اور کواہ بھی موجود ہے جس کوامام حائم" نے حضرت براء سے روایت کیا ہے۔ (لباب التقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

وَاتِبُواالَحَجَّ وَالْعُبْرَةَ يِذْءِ فَإِنْ

اخصارتُم فِهَا اسْتَنْيُسَرُونَ الْهُنْ يِ وَلَاتَخَلِقُوارُءُوسَمُ عَدُّ يَنِكُغُ الْهَدْيُ عِيلَاهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِرْيُضَا أُوْمِهَ اَذَى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِلْ يَهُ مِّنْ صِيَامِ أَوْصَلَ قَاةٍ أَوْنُسُكِ ۚ فَإِذَّ أَامِنْ ثُمَّ فَتَنْ تَعَتَّعَ بِإِلْعُهُ رَقِ إِلَى الْحَيْجَ فَمَا اسْتَيْسَرُمِنَ الْهُدُيَّ فَمَنْ لَّهْ يَجِدُ فَصِيَامُ مَّلْنَاةِ اليَّامِ فِي الْحَقِّ وَسَنِعَاةً إِذَا رَجَعْتُهُ إِلَّاكَ عَثَىرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمِن لَّهُ يَكُن اَهْلُهُ حَاضِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُواآنَ اللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ ﴿ آلَكُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَ ٱشْهُرُومَ عُلُومَتُ فَمَنَ فَرَضَ فِيهِنَ الْحَجَّ فَلَا رَفَتُ وَلَافَتُونَ عَيْ ۏؙٳؾؘۜۼؘؽٚڒٳڶڗٞٳۮؚٳڵڟٞڠؙۏؽ<sup>ۥ</sup>ٚۅٙٳؿۧڠؙۏ۫ڽٟؽٙٲۅڸ۬ٵڵڒڵڹٳ؈

اور خدا کی خشنودی کے لئے جج اور تمرین کو پورا کرو۔اورا کر (راستے میں) روک لئے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو( کردو)اور جب تک قربانی اینے مقام پر نہ پیٹی جائے سرنہ منڈواؤ ۔اورا کر کوئی تم میں یار ہویا اُس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہوتو (اگروہ سر مُنڈ الے تق) اُس کے بدیے روزے رکھے یا صدقہ وے یا تر بانی کرے۔ پھر جب تکلیف دُور ہوكر) تم مطمئن ہوجاؤرتو جوتم ميں جج كے وقت تک تمرے سے فائدہ أثفانا جاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو كرے۔اورجس كوقر بانی نہ ہے وہ تمن روزے ليا م مج میں رکھے اورسات جب واپس ہو یہ پورے دس ہوئے کی کم اُس مخص کے الئے ہے جس کے الل وعمال کے میں ندر بچے ہوں اور خدا سے وَلَادِيكَ الَ فِي الْحَتِي وَكَالَفُعُ الْوَامِن حَدَيْرِ لِيَعُلَمْ فَاللَّهُ وَلَا إِنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّا لَهُ مُلَّالًا وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا لَهُ اللَّهُ الل کے مہینے (معین میں جو)معلوم میں تو جو مخص ان مینوں میں جج کی نیت کرلے توج (کے دنوں) میں نہورت سے اختلاط کرے نہوئی

ئرا كام كرے اور نہ كس سے جھڑے اور جو نيك كام تم كرو كے وہ خدا كومعلوم ہوجائے كا۔ اور زا دراہ (ليتن رستے كاخر ج) ساتھ لے جاؤ كيونكه ببتر (فائده) زاوراه (كا) يرجيز كارى بداورا بالم عقل جهد ورية رمو (١٩٧)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ١٩٦ ) تا ( ١٩٧ )

(۱۹۷) تم ج یاعمرہ ہے کسی بیاری یادشمن کی وجہ ہے روک دیے جاؤتو بکری ، گائے یا اونٹ میں ہے، جس قربانی میں تہارے لیے آسائی ہواحرام کے چھوڑنے پرواجب ہےاوراس رکنے کے عرصہ میں اپنے سرول کو ندمنڈواؤجب تك كهجوقرباني رواندكى بوه اين وزكي مونے كے مقام يرند يطي جائے اور جواس ركنے كى مدت ميں استے زماند تك ن مخمرسکتا ہوتو دہ قربانی کا جانور کی جگہ پرروانہ کرنے سے پہلے ہی اپنے محرچلا جائے اورجس کےسر میں جو کیں بہت زیادہ ہوگئی ہوں وہ اپنے سرکومنڈ وائے۔ بیآیت کریمہ حضرت کعب بن عجر ہے متعلق نازل ہوئی ہان کے سر میں جو تیں بہت زیادہ ہوگئ تھیں، اس لیے انھوں نے حرم ہی میں اپنا سرمنڈا دیا تھا اور اس سرمنڈ انے کا فدیر تین روزے یا اہل مکہ میں سے چیمسکینوں کو کھانا کھلانا یا ایک قربانی کا جانور ذرئے کرنے کے لیے روانہ کرنا ہے اور جب دشمن اور بیاری سے نجات ل جائے تو اس سال اللّٰہ تعالیٰ نے جوتمہارے ذمہ جج اور عمرہ فرض کیا تھا ایکے سال اس کو قضا کرلو۔

اور جو محض عمره ادا کرنے کے بعد پھر تج کا احرام بائد ہے تو اس پر ج سخ اور قران ( تج اور عرب کا اکتفا کرنا ) کی قربانی واجب ہا اور قربانی عام ہے خواہ بحری ہویا گائے اور اونٹ میں سے حصہ کرو ہا اور جو شخص ان متخول تنم کی قربانی واجب ہے اور قربانی ادانہ کر سکے تو وہ تج کے عشرہ میں تین روزے متواتر اس ترتیب سے رکھ کہ اخیر روزہ عرفہ کے دن ہو، اور سات گھر وہ نیخ پریاجس وقت راستہ ہی میں تم قیام کرلویہ پورے روز سے قربانی کے قائم مقام ہوجا کیں گے اور بید م تحتی ( قربانی ) اس محتص پرواجب ہے کہ جس کا گھر حرم میں یا اس کے گھر والے حرم میں نہوں، کیوں کہ حرم والوں پر ج تحتی اور قربانی ) اس محتص پرواجب ہے کہ جس کا گھر حرم میں یا اس کے گھر والے حرم میں نہوں، کیوں کہ حرم والوں پر ج تحتی اور قران نہیں ہے۔ اور جس چیز کا اللّٰہ تعالیٰ نے تصمیس تھم دیا ہے اس کو پورا کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرو، کیوں کہ جواحکام خداوندی میں سے قربانی یا روز دں کو ترک کرے گا تو اللّٰہ تعالیٰ خت

## شان شزول: فَهَنْ كَانَ مِنْكُم مُرِيْضًا ﴿ الْوِ ﴾

امام بخاریؒ نے کعب بن مجر ہ سے روایت کیا ہے کہ ان سے اللّٰہ تعالیٰ کا فرمان فیفِ فی قبّ فی صیام (النے)
کے بارے میں دریافت کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ مجھے رسول اللّٰہ فظ کی خدمت میں لایا گیا اور جو کی میرے سر پر
سے جھڑر ہی تھیں آپ فظ نے فرمایا کہ میں دیکے رہا ہوں کہم مشکل میں کچنے ہو۔ کوئی بکری تہا رے پاس ہے میں نے
کہانہیں! آپ فظ نے فرمایا تو تین روزے رکھویا چھمسکینوں کو کھانا کھلا دَہرایک مسکین کوآ دھا صاع کھانے کا دو،اور
اس کے بعد سرمنڈ الو۔

ای طرح واحدیؒ نے عطا کے واسط سے حضرت عبداللہ ابن عباس فی سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ جب ہم نے حدید بیس کیا تو کعب بن مجر ڈاپی جووں کواپنے چبرے پرسے جھاڑتے ہوئے حضورا کرم فیٹنگی خدمت ہیں آئے اور عرض کیا! یارسول اللّہ ان جووں نے تو مجھے کھالیا ہے تواس مقام پر بیا ہے کر یمہ فیسٹ کسانَ مِنْ کُسمُ (النح) انری۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

(۱۹۷) جج کے مشہور مہینے ہیں جن میں جج کااحرام یا ندھاجا تا ہے کینی(۱) شوال(۲) ذی تعدہ (۳) دس دن ذی الج کے ہیں۔

لہذا جو آ دی ان مہینوں میں جے کا احرام با ندھ لے تو نہ مبستر ی کرے اور نداس متم کی با نیس کرے اور گالی گلوچ وینے اور اپنے ساتھی سے لڑائی جھڑا کرنے سے پر ہیز کرے ، اور ایک تفسیر بیمی کی تی ہے کہ جج کی فرضیت

میں کوئی جھٹڑااور بحث نہیں۔

اوراحرام کی حالت میں جمیستر کی اور اس کے تذکرہ اور گائی گلوج اور جھٹرے کو جو بھی تم بیس سے ان باتوں کو چھوڑے گاللّہ تعالی اسے تبول فرمائے گا، اے علی والوسما مان سغر بھی ساتھ رکھواس مقام پر تقدیم وتا خیر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل والو دنیا وی ضرور توں کے لیے بھی سفریس آئی چیز ساتھ رکھواور جو وہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ بھیلا نے سے کھایت کرے ورنہ بھراللّہ تعالی پراعتا واور توکل کرلو، اس لیے کہ توکل و نیا وی فوائد سے بدر جہا بہتر ہے، اور حدود حرم میں جھے سے ڈرتے رہو، یہ آجت کر بحد یمن کے جو سامان سفراور خوراک کے بغیر جج کرنے جے والی سفراور خوراک کے بغیر جج کرنے جے والی نے انھیں اس چیز سے دوک دیا۔

شان نزول: وَتَزَوُّدُوا ( الخ )

امام بخاری رحمته الله علیه و غیره نے حضرت عبدالله ابن عباس است روایت کیا ہے کہ الل یمن بغیر زادراه
کے جج کا سفر کرتے ہتے اور کہتے ہتے کہ ہم الله پرتو کل کرنے والے ہیں، اس پر الله تعالی نے بیتم تازل فرمایا اور
زادراه ساتھ رکھو (بینی اسباب کوافتیا رکرتا تو کل کے خلاف نہیں ہے) کیوں کہ مب سے بہتر زادراه پر ہیزگاری ہے۔

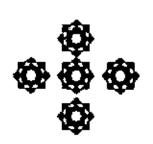

اِس کا تمہیں کے گواہ نہیں کہ (جج کے دنوں میں بدراید سجارت) اپنے پروردگار ہے روزی طلب کرواور جب عرفات ہے واپس ہونے لگوتو مشعر حرام (یعنی مُر دلنے) میں خدا کا ذکر کرواور اس طرح ذکر کروجس طرح اس نے جہیں سکھایا اوراس سے پیشتر تم لوگ (ان طریقوں ہے) محض ناواقف تھے (۱۹۸) پھر جہاں ہے اورلوگ واپس ہوں وہیں ہے تم بھی واپس ہواور خدا ہے بخشش ما گو۔ بشک خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے (۱۹۹)۔ پھر جب بی خدا بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے (۱۹۹)۔ پھر طرح اپنے باپ وادا کو یاد کروجس طرح اپنے باپ وادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکداس ہے بھی زیادہ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو (خدا ہے )التجا کرتے ہیں کہ ایسے ہیں جو (خدا ہے )التجا کرتے ہیں کہ ایسے پی وردگار ہم کو (جودینا ہے ) و نیا ہی میں عنائت کرا سے لوگوں کا آخر ہے ہیں کہ ویا کرتے ہیں کہ ویا کرتے ہیں کہ نیا کرتے ہیں کہ ویا کرتے ہیں کہ نیا کرتے ہیں کرتے کرتے کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے کرتے کرتے کرتے ہیں کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے

جن کے لئے ان کے کا موں کا حصہ (لیعن اجر نیک تیار ) ہے اور خدا جلد حساب لینے والا ( اور جلد اجر دینے والا ہے (۲۰۲)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۱۹۸ ) تيا ( ۲۰۲ )

(۱۹۸) حرم میں تجارت کر کے کچھ فع وغیرہ کمانے میں کوئی حرج نہیں، یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں اتری ہے جو حدو دِحرم میں خرید وفروخت اور کارو بار کو ناجا نزیجھتے تھے، اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں اس چیز کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد جب تم لوگ میدانِ عرفات سے مشعرِ حرام پر آؤتو ول وزبان سے جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تعصیں بتایا ہے اللّٰہ تعالیٰ کاخوب اچھی طرح ذکر کرو، رسول اکرم پڑھی بعثت سے نزولِ قرآن اور اسلام سے پہلے تم لوگ کا فری تھے۔

# شان نزول: لَيُسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ ( الخِ )

ام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ مُکاظ اور ذُوالحجازیہ زمانہ جاہلیت میں بازار سے لئے لوگ جج کے زمانہ میں ان بازاروں میں کاروبار کیا کرتے تھے، صحابہ کرام ﷺ نے رسول اللّٰہ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا، اس پریہ آیت اُڑی کہ ایام جج میں کاروبارا در تجارت یعنی خرید و فروخت کرنے میں کوئی گناہ نہیں اور امام احد آورابن ابی حاتم "این جریزاورامام حاکم" نے ابوامامہ تمین سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں کہ میں نے حصرت عبد اللہ این عمر سے عرض کیا کہ ہم جے کے دِنوں میں خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس سے جے میں کوئی حرج تو نہیں آتا

حضرت عبدالله ابن عمر نے فرمایا کہ ایک مخص نے رسول اکرم اللہ سے اس طرح کا سوال کیا تھا، آپ اللہ نے کوئی جواب میں دیا، یہاں تک کہ جرائیل امین بیآ بیت مبارکہ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ (النج) لے کرنازل ہوئے اس کے بعدرسول اللّٰہ اللہ اللہ اور فرمایا کہم لوگ حاجی ہو۔

فرمان خدادندی نُسمٌ اَفِیسطُسوًا (السخ) ابن جربرؓ نے حضرت ابن عباسﷺ سے روایت کیاہے کہ عرب عرفات میں وقوف کیا کرتے۔(لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۹۹) و ہیں جا کر پھرلوثو جہاں ہے یمن والےلوٹ کرآتے ہیں اوراپنے گناہوں کے لیے بخشش طلب کر و جو مخص تو بہ طلب کر ہےاورتو بہ ہی پراس کا انقال ہوتو اللّٰہ تعالیٰ ایسے مخص کی بخشش فر مانے والے ہیں۔

یہ آبت کریمہ اہل حمس کے بارے میں اتری ہے جوابیخ توں میں حرم سے میدان عرفات کے علاوہ اور کسی حربہ اللہ تعالیٰ نے انھیں اس چیز ہے روکا اور اس بات کا تھم دیا کہ میدان عرفات جاؤ اور اس مقام سے لوٹ کرآؤ۔

(۱۰۱-۲۰۱) اور جبتم اپنے اتمال جج سے فارغ ہوجا و ، تو اللّٰہ تعالیٰ کواس طرح یا دکر وجیسا کہ اپنے آبا کا جداد کو یا د کرتے ہوا ورا کیک تفسیر یہ بھی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جوتم پراحسانات کیے ہیں ان احسانات کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کواس طرح سے یا دکر وجیساز ما نہ جا ہلیت میں اپنے آبا کا جداد کے احسانات کو یا دکیا کرتے تھے بلکہ اپنے آباء کے تذکر و بھی کہیں زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو، وقوف کی جگہ میں بعض لوگ وعا ما تکتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اون ، گائے ، بکریاں ، غلام اور با ندیاں اور بہت سامال دے مگر بہشت میں ایسے لوگوں کے جج کا کوئی حصہ نہیں ۔

# شان نزول: فَإِذَا قَصْيَتُهُ ﴿ الَّحِ ﴾

این ابی حاتم "نے این عہاس کے سے روایت کیا ہے کہ زمانہ جا ہلیت والے ایام جی میں کھڑے ہوئے تھے،
ان میں سے ہرایک شخص کہتا تھا کہ میراباپ کھانا کھلاتا تھا، لوگوں کوسوار کراتا تھا اور دوسروں کے خون بہا کواوا کرتا تھا
لیمنی اپنے آبا وَاجداد کے ذکر کے علاوہ ان کے پاس کوئی ذکر نہیں تھا، تو اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بیت مباد کہ آتاری کہ جب تم اپنے انمال جی پورے کرچکوتو اللّہ تعالیٰ کا جیمی طرح ذکر کیا کرو۔

اور ابن جریر نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ عرب جب ارکان نج سے فارغ ہوجاتے تھے تو تجرِ اسود کے پاس کھڑے ہوجاتے اور زمانہ جا ہلیت میں کیے محمد اپنے آبا دَاجداد کے کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے، اس پریہ آبت اتری۔

اوراین ابی حاتم ﷺ نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ عربوں کی ایک جماعت وقوف کی جگہ

آتی اور کہتی ،اے اللّٰہ ،میسال بارش اور میزوشادا بی اور خوبصور تیوں والا کردے کین امور آخرت میں ہے کہی جیز کا تذکرہ نہیں کرتی تھی اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بیآیت اُتاری کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار بس جمیس دنیا ہی میں دے دے ،ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصر نہیں۔اس جماعت کے بعد دوسری جماعت مومنوں کی آتی ہے اور وہ پردعا ما گلتی ، رَبَّنَا البّنَا فِی اللّٰہُ نَیّا حَسَنَهُ وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَهُ (الله ب)، کہ اے اللّٰہ ہماری دنیا کے ساتھ آخرت بھی اچھی کردے۔(لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ میوطی )

(۲۰۲) اوربعض حضرات علم وعبادت گنا ہوں ہے تفاظت، شہادت اورغنیمت وغیرہ اور جنت اوراس کی نعمتوں کے لیے دعاما تکتے ہیں اور درخواست گز ارہیں کے قبراور دوزخ کے عذاب کوہم ہے دور کر دے ان خوبیوں والوں کے لیے جنت میں ان کے جج کا پورا پورا حصہ ہے اوراللہ تعالی جب حساب فرمانے کا ارادہ فرمائیں تواس کا حساب بہت جلدی ہوجا تا ہے اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت بہت جلدی ہوتی ہے اور یہ عنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالی ریا کاروں ہے بہت زبردست بدلہ لینے والا ہے۔

وَاذْكُرُوااللَّهُ فِي آيَّاهِ

اور (قیام منی کے ) دنوں میں (جو ) گئتی کے (دن جی ) خدا کو یاد

کرو ۔ اگر کوئی جلدی کر بے (اور ) دوجی دن میں (چل د بے ) تو

اس پر بھی کچھ گناہ نہیں ۔ اور جو بعد تک خبرار ہے اُس پر بھی پچھ گناہ

نہیں ۔ یہ یا تیں اُس محض کے لئے ہیں جو (خدا ہے ) ڈر بے اور تر نہوں میں ہوگئاہ نہاں کے پاس جمع

کوگ خدا ہے ڈر تے رہواور جان رکھوکہ تم سب اُس کے پاس جمع

کی جاؤ گے (۲۰۲) اور کوئی محص تو ایسا ہے جس کی گفتگو ذیا کی

زندگی میں تم کو دکش معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے مائی الضمیر پر خدا کو

گواہ بنا تا ہے حالا نکہ وہ بخت جھڑ الو ہے (۲۰۲) اور جب پیٹھ پچیر

کر جا جا تا ہے تو زبین میں دوڑتا پھر تا ہے تا کہ اُس میں فتدا گیزی

کر ہے ۔ اور کھیتی کو (ہر باد ) اور ( انسانوں اور حیوانوں کی ) آسل کو

ناؤ دکر د ہے اور خدا فتدا نگیزی کو پہند نہیں کرتا (۲۰۵) اور جب اُس

ہے سوالے کو جہنم مزا دارے اور وہ بہت پُر انھاکا تہ ہے کہا جا تا ہے کہ خدا ہے خو ف کرتو غروراُس کو گناہ میں پھنسادیتا

کو کی شخص ایسا ہے کہ خدا کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان چج ڈالٹا ہے۔اور خدا بندوں پر بہت مہر ہان ہے(۲۰۷)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۰۳ ) نا ( ۲۰۷ )

(۲۰۳) اور ایام معلوم یعنی ایام تشریق کے پانچ دنوں میں یوم عرف، یوم الخر اور ۱۲،۱۲،۱۱ کواللہ تعالی کی حمد وہلیل

(لااله الا الله) يهت زياده كياكرو\_

اور جو محض دسویں تاریخ کے دودون بعدی اپنے گھر دالی آٹا چاہے تو اس جلدی میں کوئی گناہ نہیں اور جو مختص دسویں تاریخ کے دودون بعدی اپنے گھر دالی آٹا چاہے تو اس جلدی میں کوئی گناہ کی بات نہیں ،اس کی بخشش ہوجائے گی ، جو تیر ہویں تاریخ تک شکار کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرے اور رہے بات انتہی طرح جان لوکے مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے بیش ہوتا ہے۔

(۲۰۴) آپ کوبعض لوگوں کی دنیاوی زندگی میں گفتگواوران کا طرز بیان پیندیدہ معلوم ہوتا ہےاوراس کے ساتھ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی اس بات پرتشم کھاتا ہے کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور آپ کی پیروی کرتا ہوں حالاں کہ وہ جھوٹا اور سخت قسم کا جُمکڑا کو ہے۔

شان نزول: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعَجِبُكَ ﴿ الَّوِ ﴾

ابن ابی حاتم نے سعید یا عکر مدے وربعہ سے حضرت ابن عباس کے سروایت کیا ہے کہ جب وہ الشکر شہید کردیا گیا جس میں عاصم اور مرشد ہے تو منافقوں میں سے دوآ دمیوں نے کہا کہ جولوگ اس طرح مار سے مجے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں نہ بیانے کمروں میں بیٹے رہاور کیوں نہ انعوں نے اپنے صاحب کی رسمانت کو ادا کردیا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے مبارکہ اتاری کہ وَ مِنَ النّیاسِ مَنْ یُغجِبُکَ اور ابن جرید نے سدی سری سے دوایت کیا ہے کہ بیآ ہت کر یہ اض بن شریق کے بارے میں اتری ہے، دسول اکرم کی خدمت میں آکر اس نے اسلام ظاہر کیا جنور کی اور کیدوں پر سے اس کا کر رہوا تو اس نے بعد بیآ پ ویک اور کدھوں کے باور کمان اور کیدوں کے باور کا دور الے۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۲۰۱-۲۰۵) اور جب غسم من تا ہے تو ہرتم کے گناہ کرتا ہے اور کھیتوں اور باغات کو برباد اور جانوروں کوئل کرتا ہے، الله تعالی ایسے فساد کھیلانے والے لوگوں کو پہند ہیں کرتے اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے کاموں میں الله تعالی سے ڈرتو اس میں تکبر اور حمیت جوش مارنے گئی ہے، اس کا ٹھکا نا جہنم ہے اور وہ برے لوگوں کا بدترین ٹھکا نا ہے۔

یہ ہے۔ کریمہ اضن بن شریق کے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔ وہ شیریں کلام تھارسول اکرم الکواس کی ہے۔ بات پندیقی کہ میں آپ سے محبت رکھتا ہوں اور خفیہ طریقے ہے آ کچے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور اس پراللہ کی شم بھی کھا تا تھا، گریہ پکا منافق تھا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس نے ایک قوم کی کھیتی جلادی تھی اور اس طرح ایک قوم کے محدموں کو ہارڈ الا تھا۔ (۲۰۷) اوربعض حضرات اللّٰہ تعالیٰ کی رضا وخوشنودی کے لیے اپنی جان کو اپنے مال کے بدیے خریدتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ صہیب بن سنان ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے ان حضرات نے اپنی جانوں کو اپنے مال کے بدلے مکہ والوں سے خریدا تھا۔

اللّه تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہر بانی فرمانے والا ہے یہ آیت کریمہ حضرت ممارین یاس ّ اور حضرت سُمیّہ کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی ،ان حضرات کومشر کین مکہ نے شہید کر دیا تھا۔

# شان نزول: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُشَرِئُ ( الخِ )

صارت بن ابی اما نے اپنی مند میں اور ابن ابی حاتم نے سعید بن میتب سے روایت کیا ہے کہ حضرت صہیب ﷺ رسول اکرم ﷺ کی طرف ججرت کر کے روانہ ہوئے تو قریش کی ایک جماعت نے ان کا پیچھا کیا ، حضرت صہیب ﷺ اپنی سواری سے اتر گئے اور ان کے ترکش میں جو تیر سے وہ سب نکال لیے اور فرمایا اسے قریش کی جماعت حتمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیرا نداز ہوں اور اللّٰہ کی شم تم لوگ میر ہے قریب اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ تیرا نداز ہوں اور اللّٰہ کی شم تم لوگ میر سے قریب اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ میں اپنے تمام تیر شمصیں نہ مار دوں اور اس کے بعد جتنی میر سے ہاتھ میں طاقت باتی رہے گی اپنی تکوار سے تم جہاد کروں گا ، اب جو تہماری مرضی ہوکر واور تم چا ہوتو میں تہمیں اپناوہ مال بتا دیتا ہوں جو مکہ میں ہے اور تم میر اپنچھا چھوڑ دو۔

قریش اس پر رضامند ہوگئے، جب حضرت صہیب دیشہ مدینہ منورہ رسول اللّٰہ پھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تورسول اللّٰہ پھی کی خدمت میں حاضر ہوئے تورسول اللّٰہ پھی نے فر مایا ابویجی تمہاری تجارت سود مندر ہی ، ابویجی تمہاری تجارت کا میاب ہوگئی اور بیآیات نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَّشُوی (المنح).

اورامام حاکم نے اپنی متندرک میں ای طرح ابن میں ہیٹ کن صہیب ؓ کے ذریعہ سے موصولا روایت کیا ہے اورامام حاکم ؓ نے بھی ای طرح عکر مدیے مراسیل ہے روایت کیا ہے۔

اورامام حاکم "بی نے بواسط جماد بن سلمہ ثابت ،حضرت انس ﷺ سے روایت کیا ہے اور اس میں آیت کے نازل ہونے کی وضاحت موجود ہے اور امام حاکم نے فر مایا ہے بیصدیث مسلم کی شرط پرسی ہے۔

اورابن جریر نے عکر مدھ ہے۔ حروایت کیا ہے کہ بیآ یت کریمہ حضرت صبیب کے ، ابوداؤوں ہے، جندب بن الی السکن کے بارے میں اُر ی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ) مومنوا اسلام میں فورے فورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے ویجھے نہ چلو۔ دوتو تمہاراصر ی فرش ہے (۲۰۸) پھرا گرتم احکام روش خینی جانے کے بعداؤ کھڑا جاؤ تو جان جاؤ کہ داخا کا اور اور ) حکمت والا ہے (۲۰۹)۔ کیا ہے لوگ اس بات کے منتظر اور کی حکمت والا ہے (۲۰۹)۔ کیا ہے لوگ اس بات کے منتظر اور فرشتے بھی (انر آئیں ) اور کام تمام کر دیا جائے۔ اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے (۲۱۹)۔ (اے ٹھر کھڑ اور کام تمام کر دیا جائے۔ اور سب کی اسرائیل ہے پوچھو کہ ہم نے ان کوئٹنی کھلی نشانیاں دیں اور جو تھوں خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل و نے تو جو تھوں خدا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل و نے تو خدا تحت مذا کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل و نے تو خدا تحت مذا ہی کو خوش نما کر دی گار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر کی دیا ہے کہ اور وہ مومنوں سے مسخر کی خوش نما کر دیا ہے دن ان پر کر تے ہیں لیکن جو پر ہیز گار ہیں وہ قیامت کے دن ان پر کار ہیں وہ قیامت کے دن ان کر کر تا ہوں کیا ہوں گار ہیں وہ قیامت کے دن ان کر کر کے ہوں ان کیا ہوں گار ہیں وہ قیامت کے دن ان کر ہوں کار ہوں گار ہیں ہوں گار ہوں کیا ہوں گار ہوں گار ہوں کیا ہوں گار ہوں گار

آيُهُا آيَدِينَ امَنُوا
ادْخُلُوا فِي السِّلْمِكَافَّهُ وَلَا تَدْبَعُوا خُطُو بِ
الشّيْطِن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوفَهُ اللَّهُ وَالْ تَدْبَعُوا خُطُو بِ
الشّيْطِن إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوفَهُ اللَّهُ وَالْمَدَّمُ اللَّهُ عَرْيُدُ الشّيطِينَ اللّهُ عَرْيُدُ اللّهُ عَنْ الْمُعُولُ وَالْمَالِكُةُ وَقُضِى الْاَمْوُرُ وَالْمَالِيكَةُ وَقُضِى الْاَمْوُرُ وَالْمَالِيكَةُ وَقُضِى الْاَمْوُرُ وَالْمَالِيكَةُ وَقُضِى الْاَمْوُرُ وَالْمَالِيكَةُ وَقُضِى الْمُمُورُ وَالْمَالِيكَةُ وَقُضِى الْمُعْرُولِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

#### تفسير مورة بفرة آيات ( ۲۰۸ ) تا ( ۲۱۲ )

(۲۰۸) مومنو! پورے طور پررسول اکرم ﷺ کے دین میں داخل ہو جا ؤ ہفتہ اوراونٹ کے گوشت کی حرمت وغیرہ میں شیطان کی جعل سمازی میں مت آؤہ وتمہارا کھلا ہواد ثمن ہے۔

## شان نزول: يَا أَيْرَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا ( الخ ِ)

ابن جریز نے تکرمہ بھنہ سے دوایت کیا ہے کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام بھنا ور نقلبہ بھنہ ابن یا مین بھنہ اسمد بن کعب بھنہ اسمید بن عمروہ اور قیس بن زید بھنائل کتاب میں سے ان سب حضرات نے رسول اللّٰہ بھنا ہفتہ کے دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں ہمیں اس کی تعظیم کی اجازت دیجیے اور توریت بھی اللّٰہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں رات کو اس بڑمل کرنے کی اجازت دیجیے ،اس پریہ آیت مبارکہ اتری کہ ان اور میں بورے بورے داخل ہوجاؤ۔ ' (لباب النقول فی امباب النزول از علامہ سیوطی )

(۲۰۹) کھراگرا بی کتاب میں اس چیز کا بیان اور وضاحت آجائے کے بعد بھی تم رسول اکرم بھی کی شریعت سے ذور ہوتو اللّٰہ تعالیٰ بہلی ہوتو واللّٰہ تعالیٰ بہلی

شریعتوں کے منسوخ کرنے کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، یہ آیت مبار کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلامؓ اوران کے ساتھیوں کے بارے میں اُتری ہے کیوں کہ وہ ہفتہ کے دن اوراونٹ کے گوشت کے معاملے میں حتاس تھے۔
(۱۲۰) کیا اہل مکہ اس چیز کا نظار کررہ ہے جیں کہ بغیر کسی کیفیت کے قیامت کا دن آ جائے اور اللّٰہ تعالیٰ اس کام سے فارغ ہوجائے۔ اہل جنت کو جنت میں اور اہل دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دے اور آخرت میں تمام کاموں کا انجام اللّٰہ تعالیٰ ہی کے سیر دے۔

(۲۱۲ ۲۱۱) آپ حضرت لیقو بعلیه السلام کی اولا دے پوچھے کہ کتی مرتبہم نے ان سے اوامرونو ابی کے ساتھ کلام کیا ہے اور موٹی علیہ السلام کے زبانہ میں ہم نے ان کو دین کے ساتھ عزت عطافر مائی گر انھوں نے وین کو گفر کے ساتھ تبدیل کردیا اور جو تحف رسول اکرم پیلا کے مبعوث ہونے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کو گفر کے ساتھ بدلے تو اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی کتاب کو گفر کے ساتھ بدلے تو اللّٰہ تعالیٰ کافر کوشد بدترین عذاب دینے والا ہے، ابوجہل اور اس کے ساتھ یوں کے لیے دنیا وی زندگ فراخی اور خوشحالی کے ساتھ جائی گئی ہے گریدلوگ حضرت سلمان دی اور صہیب ، حضرت بلال چی اور ان کے ساتھ یوں کی معاشی وں دخوال کے ساتھ جائی گئی ہے گریدوگ حضرت سلمان اور ان کے معاشی وہ دنیا میں ان کا فداق از اتے ہیں گر جو حضرات کفر وشرک سے بیچے ہوئے ہیں بیر بعنی حضرت سلمان اور ان کے ساتھی وہ دنیا میں ان کا فروں سے جمت اور دلیل اور جنت میں قدر ومنزلت میں بزھے ہوئے ہیں اور بغیر کسی صفت و مشقت کے جس پر اللّٰہ تعالیٰ جا جات ہو گئی ہے کہ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ جے مشقت کے جس پر اللّٰہ تعالیٰ جاتے ہوئی تغیر کی گئی ہے کہ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ جے مشقت کے جس پر اللّٰہ تعالیٰ جاتے ہوئی تغیر کی گئی ہے کہ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ جے بیا بتا ہے، بغیر کی حساب و کتاب کے وافل کردیتا ہے اور یہ می تغیر کی گئی ہے کہ جنت میں اللّٰہ تعالیٰ جے بیا جنا ہوئی کردیتا ہے اور یہ می تغیر کی حساب و کتاب کے وافل کردیتا ہے۔

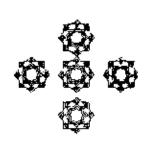

www.ahlehaq.org

رہیلے تو سب الوگوں کا ایک بی فرب تھا (کیک وہ ایک دو سر ب اختاا ف کرنے گئے ) تو خدا نے (اُن کی طرف) بشارت دینے والے اور وُر سنانے والے پینبر کیجے ۔ اور اُن پر چائی کے ساتھ کما ہیں نازل کیس تا کہ جن امور میں لوگ اختلاف کرتے تھے اُن کا اُن میں فیصلہ کرد ہے ۔ اور اُس میں اختلاف بحی اُن می لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی باد جود سے کہ اُن کی اُن می اور کے کتاب دی گئی باد جود سے کہ اُن کی جو کے احکام آپے سے تھے (اور سے اختلاف اُنہوں نے صرف) آپ کی کی ضد ہے (کیا) تو جس امر حق میں وہ اختلاف کرتے سے خدا کی ضد اُن کی میر بانی ہے مومنوں کو اُس کی راہ دکھا دی۔ اور خدا جس کو چاہتا ہے سید حارستہ دکھا دیتا ہے (۱۲۳)۔ کیا تم سے خیال کرتے ہو چاہتا ہے سید حارستہ دکھا دیتا ہے (۱۲۳)۔ کیا تم سے خیال کرتے ہو کی (بری بری) ہوجاؤ گے اور ایجی تم کو پہلے لوگوں کی کی در شکلیس) تو بیش آئی بی نہیں۔ اُن کو (بری بری) ہو ختیاں اور کی در شکلیس) تو بیش آئی بی نہیں۔ اُن کو (بری بری) ہو ختیاں اور کی در شکلیس کی در آئے گئے ۔ یہاں کی کہ خیار اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ سے سب پکارا شمے کہ کہ خیار اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ سے سب پکارا شمے کہ کہ خدا کی مدد آئے گئے۔ دیکھوخدا کی مدد (عمن ) قریب (آیا

كَانَ النَّا الْمَالَةُ وَالِمَالُونَ الْمَالَةُ وَالْمِنَ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهِ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّاسِ فِيمَا الْحَتَلَقُو الْمَهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

چاہتی ) ہے( ۲۱۴)۔(اے محمد ﷺ)اوگ تم ہے ہوئے ہیں کہ (خدا کی راہ میں ) کس طرح کامال فرج کریں۔ کہددو کہ (جو جاہوفرج کر ولیکن ) جو مال فرج کرنا جاہووہ ( درجہ بدرجہ اتل استحقاق یعنی ) ماں باپ کواور قریب کے رشتہ داروں کواور تبیموں کواور محتاجوں کواور مسافروں کو (سب کودو)اور جو بھلائی تم کرو کے خدا اُس کو جانتا ہے (۲۱۵)

#### تفسیر سورة بقرة آیات ( ۲۱۳ ) تا ( ۲۱۵ )

(۲۱۳) انسان حضرت نوح الطبیخ اور حضرت ابراہیم الطبیخ کے زمانہ میں ایک ملت یعنی تفریر قائم تھے اور یہ بھی تغییر
کی ٹی ہے کہ حضرت ابراہیم الطبیخ کے زمانہ میں سلمان تھے، اس کے بعد اللّٰہ تعالی نے حضرت نوح الطبیخ اور حضرت
ابراہیم الطبیخ کی اولا و میں ہے ایسے انبیا ، کرام کو بھیجا جومونین کو جنت کی خوشجری سنانے والے اور کا فروں کو دوز خ
کے عذا ہے ڈراتے اور ان پر جریل امین کے ذریعے ایسی کتاب کو بھی نازل کیا جمیا جو حق اور باطل کو بیان کرنے والی
مقی تاکہ مرایک نبی و ینی مسائل میں اپنی کتاب کے ذریعے سے فیصلہ کرسکے تاکہ وہ کتاب آپس میں فیصلہ کرسکے اور
اگر لیے ہے کہ کو لِف محکم تاء کے ساتھ پڑھا جائے تو اس سے دسول اکرم چھٹی فات مبارک مراوہ وگی ، دین اور
رسول اکرم چھٹے کے بارے میں اہل کتاب ہی نے حسد کی بنا پر اختلاف اورا نکار کیا ہے ، باوجود اس کے کہ ان کی کتابوں

میں اس کے متعلق واضح نشانیاں بیان کی جا چکی تھیں ، دین حق میں اختلاف کرنے سے اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ذریعے مومنین کوحق بات کی ہدایت عطافر مائی۔

یعن دین میں اختلاف کرنے اور فل کو باطل کے ساتھ ملانے سے اللّہ تعالیٰ نے مونین کی انبیاء کرام کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ ہے مونین کی انبیاء کرام کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ جسے جا ہتا ہے اس کو دین پر استقامت دیتا ہے۔

(۲۱۴) اے مومنو! کی جماعت کیاتم سے بھتے ہو کہ بغیراس طرح امتحان وآزمایش کے جیسا کرتم سے پہلے سابقہ مونین کی آزمایش کی گئی ہے تم جنت میں داخل ہوجاؤگے،ان کواس قدر پریشانیوں اور مختبوں اور بیاریوں اور تکالیف کاسامنا کرنا پڑا، یہاں تک کران کے رسول اور وہ حضرات جوان پر ایمان لائے تھے پکارا تھے، وشمنوں کے مقابلے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کب آئے گی،اللّٰہ تعالیٰ نے اس نبی الظیف یعنی ان کے نبی الظیف سے فرمایا کہ دشمنوں سے تمہاری نبجات کا وقت قریب ہے۔

## شان نزول: أمَّ حَسِبتُنُمُ أَنْ ( النح )

عبدالرزاق معمرٌ، قناده بیان کرتے ہیں کہ بیآیت کر بیدغز وہ احزاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ،اس ون رسول اکرم ﷺ کو بہت تختیوں اور پر بیثانیوں کا سامنا کرنا بیڑا۔

(٣١٥) يه سوال ميراث كي آيتول كي اتر في سيم كا به يعني المحمد الله الله يه يحق مين كه صدق في الله الله ين الموسدق و ينامنسوخ آپ فر ماد يجي كه ابنا مال، والدين اور رشته دارول ( مگراس كے بعد ميراث كي آيت سے والدين كوصدق و ينامنسوخ بوگيا) يتيموں ،مسكينوں اورنو دار دلوگوں پرخرج كروا درتم جو بجو ان لوگوں پرخرج كروگيا كي اس كوا درتم بارى نيتوں كوخوب جانے والا ہے اور تم بين اس كا بدلد دينے والا ہے۔

### شان نزول: يَستَلُونَكَ مَاذَا يُنُفِقُونَ ( الخ )

این جریز نے ابن جریج ﷺ سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللّٰہ ﷺ سے بوچھا کہ ہم اپنا مال کہ اس جریز نے ابن جریج ﷺ سے روایت کیا ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللّٰہ ﷺ نے کہاں خرج کریں۔ اس پر بیآ یت مبارکہ اتری اور ابن منذرؓ نے ابوحبانؓ سے روایت کیا ہے کہ عمر و بن جموح ﷺ نے رسول اکرم ﷺ سے بوچھا کہ ہم اپنامال کس طرح اور کہاں خرج کریں اس پر بیآ یت اتری۔

كُتِب عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ الْكُمْ وَعَلَى اَنْتُكُو اللهُ وَهُوكُرُهُ الْكُمْ وَعَلَى اَنْتُكُمُ وَاللهُ وَهُوكُرُهُ الْكُمْ وَعَلَى الشَّهُ وِالْحُرَامِ يَعْلَمُ وَالْمُعُونَ هَيْمَا وَنَكَ عَنِ الشَّهُ وِالْحَرَامِ يَعْلَمُ وَالْمُعُونَ هَيْمَا وَلَكُمَ الشَّهُ وَالْحَرَامِ اللهِ وَمَنْ الشَّهُ وَالْمَا اللهِ وَالْمَسْتِ فِي الْمُعَلِيمُ وَالْحُرَامُ وَالْحُرَامُ اللهِ وَالْمَسْتِ اللهُ وَالْمَا عُوا وَمَنْ يَعْلَى اللهِ وَالْمُونِ الْقَاتُولُ وَالْحُرَامُ اللهُ وَالْمُونِ اللهُ وَالْمُورُونَ اللهُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَاللهُ وَالْمُونِ وَالْمُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَاللّهُ وَالْمُونِ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَاللّهُ وَال

(مسلمانو) تم پر (خدا کے رہے میں ) لڑنا فرض کر دیا گیا ہے وہ تمہیں تا گوار تو ہوگا گر تجب نہیں کہ ایک چیزتم کو نمری گے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو۔ اور عجب نہیں کہ ایک چیزتم کو بھلی گے اور وہ وہ تمہارے لئے مضر بواور (ان باتو ل کو ) خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے (۲۱۱)۔ (اے محمد جین ) لوگ تم ہے مزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ کہد دو کہ ان میں لڑ نا بڑا (گناہ) ہے۔ اور خدا کی راہ ہے روکنا اور اس کرتا) اور ایل مجد حرام (یعنی خانہ کعبہ میں جانے ) ہے (بند کرتا) اور ایل مجد حوام (یعنی خانہ کعبہ میں جانے ) ہے (بند کرتا) اور ایل مجد کواس ہے نکال وینا (جوبیہ کفار کرتے ہیں ) خدا کے نزد یک اس ہے بھی زیادہ (گناہ) ہے۔ اور فتند انگیزی خون ریزی کے بھی بڑھ کرتے ہیں ایک کہ اگر مقد ور رکھیں تو تم کو تمہارے وین سے پھیردیں۔ ریزی سے بھی بڑھ کرتے ہیں۔ کہاں ہے کہاں ہیں ہے کہاں ہے کہا ہے کہاں ہے کہا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں

اور جوکوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر کر ( کافر ہو ) جائے گااور کافر بی مرے گاتو ایسے لوگول کے اعمال ذیا اور آخرت دونوں میں بر ہاو ہوجا کیں گے اور یہی لوگ دوخ (میں جانے ) والے ہیں جس میں ہمیشدر جیں گے (۲۱۷)

#### تفسير مورة بفرة آيات ( ۲۱۲ ) تا ( ۲۱۷ )

(۲۱۲) تم پررسول اکرم ﷺ کے ساتھ عام کوچ کرنے میں جہاد فرض کیا گیا ہے اور بیتم پر بہت گراں تھااور تم اسے گراں بچھتے ہو، گر ورحقیقت بیتمہارے لیے بہتر ہے، تہبیں اس کی وجہ سے شہادت اور مال نینیمت ملے گا اور جہاد نہ کرنے سے شہادت حاصل ہوتی ہے اور نہ مال نینیمت۔ اور اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جہاد کرنا تمہارے لیے بہتر اور جہاد نہ کرنا تمہارے لیے بہتر اور جہاد نہ کرنا تمہارے کے متعلق جہاد نہ کرنا تمہارے کے ساتھیوں کے متعلق احراج کے متعلق احراج کے متعلق احراد کی استھیوں کے متعلق احراد کی ساتھیوں کے متعلق احراد کی ہے۔

حضرت عبدالله بن جش اوران کے ساتھیوں نے عمرو بن حضری کو جمادی الثانی کی شام کور جب کا جاند نظرا نے سے پہلے تل کردیاتھا کفار نے انھیں اس پر برا بھلا کہا، انھوں نے شہر حرام میں قبال کرنے کے بارے میں دریافت کیا، اس پریہ آیت کر بمہاری۔

 بھی بڑا گناہ ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ، آل ہے بڑا گناہ ہے اور بیا ہل مکہ تم لوگوں کو دین اسلام ہے شخر ف کرنے کی کوشش میں ہیں اور جواسلام ہے پھر کرائی حالت میں مرجائے تو اس کے سارے اٹھال اور تمام نیکیاں برباد سنگیں اور آخرت میں ان کوکوئی بدلے ہیں ملے گا اور وہ بمیشہ بمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ ہی اس ہے چھٹکارا ملے گا۔

## شان نزول: يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّرَيرِ الْعَرَامِ ( الخِ )

ابن جریرٌ ابن ابی حاتم ٌ اورطبرانی ؓ نے کبیر میں اور حضرت امام بیہی ؓ نے اپنی سنن میں جندب بن عبداللّٰہ ً ےروایت کیاہے کہ رمول اکرم ﷺ نے ایک شکر بھیجااوراس پرعبداللّٰہ بن جمش ؓ کوامیر بنایا۔

ان حفرات کوابن حفری ملا ، انھوں نے اس کوئل کردیا اور ان کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ بید دن مبارک رجب کا ہے یا جمادی الآخر کا ، تو مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ ان لوگوں نے حرمت کے مبینے میں قبل کیا ہے ، تو اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت مبارکہ اتاری کہ آپ ہے حرمت کے مبینے میں قبال کرنے کے بارے میں پوچھتے ہیں ، بھر بعد میں بعض حفرات کہنے گئے کہ اگر ان لوگوں کا اس میں گناہ نہیں ہوگا تو تو اب بھی نہیں ملے گا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی ، اِنْ اللّٰہ نُونُونُ وَ اللّٰہ کا اور ابن مندہ نے اس روایت کو عثمان بن عظا اور عظا کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے ، فرمان خداوندی یَسْسَمُ لُونُدَکَ عَنِ الْحَمْدِ (اللّٰہ) اس کی تفسیر ضورة ما کدہ میں آئے گئے۔ (الباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

إِنَّ الَّذِينَ الْمَنْوُ اوَالَّذِينَ هَاجَرُوْا

وَجْهَدُوْا فَ سَبِيلَ اللّهِ اُولَيْكَ يَزْمُوْنَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَفْوْرً وَحِيْمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرُ وَاللّهُ عَفْوْرً وَحِيْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللللللل

جولوگ ایمان لائے اور خدا کے لیے وطن چیوڑ گئے اور ( کفارے )
جنگ کرتے رہے وہی خدا کی رحمت کے اُمید وار ہیں اور خدا بخنے
والا (اور) رحمت کرنے والا ہے (۲۱۸)۔ (اے بخیبر) لوگ تم ہے
شراب اور جوئے کا حکم دریا فت کرتے ہیں کہدو کا ان میں نقصان
بڑے ہیں اور لوگوں کے لئے کچھ فائد ہے بھی ہیں گران کے نقصان
ان کے فائدول سے کہیں ذیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ
ان کے فائدول سے کہیں ذیادہ ہیں۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ
زیادہ ہو۔ اس طرح خدا تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان
فرما تا ہے تا کہ تم سوچو (۲۱۹)۔ (لیمنی) و نیااور آخر ہے (کی باتوں)
میں (غور کرو) اور تم سے جیموں کے بارے میں دریا فت کرتے
میں (غور کرو) اور تم سے جیموں کے بارے میں دریا فت کرتے
ہیں۔ کہدو کہ آئی (حالت کی) اصلاح بہت اچھا کام ہاورا گرتم

ان ہے ل جل کررہنا ( یعنی خرج اکتصار کھنا ) جا ہوتو وہ تہارے بھائی ہیں اور خدا خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون۔اور خدا جا ہتا تو تم کو تکلیف ہیں ڈال دیتا۔ بے شک خدا غالب ( اور ) حکمت والا ہے ( ۲۲۰ )

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۱۸ ) تا( ۲۲۰ )

(۳۱۸) اگلی آیات پھر حضرت عبداللّٰہ بن جحش "اوران کے ساتھیوں کی شان میں نازل ہوئی ہیں کہ جولوگ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان لائے اورانھوں نے مکہ مکر مہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی اور عمر و بن حضری کا فرکوئل کیا یقینا ایسے لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی جنت میں جا کمیں گے ،اللّٰہ تعالیٰ ان کے افعال کومعاف کرنے والا ہے ،ان سے مؤاخذہ نہیں کرے گا۔

(۲۱۹) انگی آیت حضرت عمر فاروق ﷺ کے متعلق نازل ہوئی ہے، انھوں نے فرمایاتھا کہ یاالیہ البعالیمین شراب کے بارے میں کوئی صاف تھم بیان فرماد ہے۔اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کوخطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرماد یجیے کہ ان میں حرمت کے بعد بہت بڑا گناہ ہے اور حرمت سے پہلے جواس میں نفع ہے اس سے بہت حرمت کے بعد ان میں گناہ ہے کھراس کے بعد دونوں صورتوں میں شراب حرام کردی گئی۔
زیادہ حرمت کے بعد ان میں گناہ ہے پھراس کے بعد دونوں صورتوں میں شراب حرام کردی گئی۔

یہ آ بت حضرت عمر و بن جموح ﷺ کے بارے میں اتر می ہے انھوں نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھاتھا کہ ہم اسپنے مال میں اسپنے مال سے کیا صدقہ کیا کریں تواللّٰہ تعالیٰ نے نبی ﷺ سے فرمایا کہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے کیا صدقہ کریں، آپ کہہ دیں کہ جواسپنے کھانے اور بچوں کی پرورش سے نج جائے۔ پھراس کے بعد بیت ہم آیت زکو تا سے منسوخ ہوگیا، اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ اوامر ونواہی اور دنیا کی ذلت کو بیان فرما تا ہے، تا کہ تم جان لو کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باتی رہنے والی ہے۔

## شان نزول: يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ( الخ )

ابن ابی حاتم "فی سعید یا عکر مہ کے ذریعہ ہے حضرت ابن عباس شید ہے روایت کیا ہے کہ جب فی سبیل اللّٰہ خرج کرنے کرنے کا حکم دیا گیاتو صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اکرم کی خدمت میں آئی اورعرض کیا کہ جمیں معلوم نہیں کہ س قسم کے نفقہ کا جمارے اموال میں حکم دیا گیا ہے سو ہم کیا خرج کریں۔اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہ سُنٹ کُونَ کَ مَاذَا یُنفِقُونُ نَ اور ابن ابی حاتم "فی کی سے روایت کیا ہے کہ ان تک بات بہنجی ہے کہ حضرت معاذ " میں نفلہ شیخ نہا ہے کہ ان تک بات بہنجی ہے کہ حضرت معاذ " اور تغلبہ شیخ صورا کرم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یارسول اللّٰہ کی اجماد ہے ہی اور گھروا لے بھی اور تقربہ اپنے اموال میں سے کیا خرج کریں۔اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آبرے پاس غلام بھی ہیں اور گھروا لے بھی جی تو ہم اپنے اموال میں سے کیا خرج کریں۔اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آبرے بار کدا تاری۔

(لباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيّ)

(۲۲۰) حضرت عبدالله بن زوار ملائے رسول اکرم بھائے تیموں کے ساتھ کھاتے پینے اور رہائش کے بارے میں ہوجھا تھا کہ یہ چیز جا کڑے یا ہیں۔ اس پرالله تعالی نے بہآ ہت کریمہ نازل فرمائی، جس میں نی کریم بھاکو خطاب کرکے فرمایا کہ آپ بھائے ہے متعلق دریا فت کرتے کر کے فرمایا کہ آپ بھائے ہے ہے اور رہایش میں میل جول رکھنے کے متعلق دریا فت کرتے ہیں آپ کہد یکھے کہ ان کے مال کی اصلاح ان کے ساتھ اختلاط کے ترک کرنے ہے بہتر ہے۔

اورا گرتم کھانے پینے اور رہایش میں ان کے ساتھ میل جول رکھنا جا ہے ہوسوہ ہتہارے دین بھائی ہیں، لہٰذا ان کے حقوق کی حفاظت کرواور اللّٰہ تعالیٰ ہیموں کے اموال میں مصلحت کے ضائع کرنے والے اور باتی رکھنے والے کوعلیجد علیجد ہ جانتے ہیں۔

اورا گراللہ تعالی چاہیں تو تمہارے لیے اس میل جول کوحرام کردیں اور جو محض بینیم کا مال ضائع کرے وہ اس سے انتقام لینے پرقا در ہیں اور پینیم کے مال کی اصلاح کے بارے میں فیصلہ فر مانے والے ہیں۔

## شان نزول: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَالَى( الخ )

امام ابوداؤو تسائی "اورامام حاکم "وغیره نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی ہے کہ جس وقت وَلا تَقُوبُو مَالَ الْمَيْمَةِمَ اورانَ اللّهِ فِيْنَ يَا تُحَلُّونَ اَمُوَالَ الْمَيْمَ بِيا يَبْي نازل بوئيں ۔ چتا نچہ جس كزير پرورش كوئى يہ مِن اللّه ويل بيتم تقااس نے يہ كا كھانا اپنے كھانے سے اوراس كا بينا اپنے پينے سے اللّه رو يا اوراپ كھانے سے زيادہ يہ كوئى يہ مناف كرديا ، مرب حك كرده اس كو كھاليتا يا ضائع كرديا ، مرب چيز محاب كرام علیہ كے ليے مشاف كا بي جيز محاب كرام علیہ كے ليے مشاف كا باعث بوئى ، انھوں نے رسول اللّه منظا سے اس چيز كو بيان كيا ، اس براللّه تعالى نے بيا بيت مبارك اتارى۔

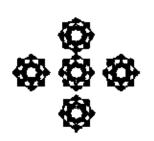

اور (مومن) مشرک عورتوں ہے جب تک ایمان نداد کیں نکاح نہ
کرتا کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی بی بھلی گے آس ہے موکن
لوغذی بہتر ہے۔اور (اس طرح) مشرک مرد جب تک ایمان نہ
لا کیں مومن عورتوں کو آئی زوجیت میں نہویتا چاہیے۔ کیونکہ مشرک
لا کیں مومن عورتوں کو آئی زوجیت میں نہویتا چاہیے۔ کیونکہ مشرک
لوگوں کو ) دوزخ کی طرف بلاتے ہیں ۔اور خدا اپنی مہریاتی ہے
بہشت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں ۔اور اپنے تکم لوگوں ہے کھول
بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔اوراپنے تکم لوگوں ہے کھول
کو کی ربیان کرتا ہے تا کہ قیمت حاصل کریں (۲۲۱)۔اور تم سے
کھول کربیان کرتا ہے تا کہ قیمت حاصل کریں (۲۲۱)۔اور تم سے
موایام چین میں عورتوں سے کنارہ کش رہو۔اور جب تک پاک نہ
ہوجا کیں ان سے مقاربت نہ کرو۔ ہاں جب پاک ہوجا کیں تو جس
طریق سے خدائے تمہیں ارشاد قربایا ہے آن کے پاس جاؤ پھی شک
نہیں کہ خدا تو بہکرنے والوں اور پاک صاف رہے والوں کودوست
رکھتا ہے (۲۲۲)۔ تمہاری عورتیں تہاری کھیتی ہیں۔ تو اپنی کھیتی ہیں
رکھتا ہے (۲۲۲)۔ تمہاری عورتیں تہاری کھیتی ہیں۔ تو اپنی کھیتی ہیں
جس طرح چاہوجاؤ اور اپنے لئے (نیک عمل) آ مے بھیجو۔اورخدا

ے ڈرتے رہواور جان رکھو کہ (ایک دن ) حمہیں اُس کے رو برو حاضر ہونا ہے اور (اے پینجبر)ائیان والوں کو بیٹارت سنادو (۲۲۳) ۔اورخدا (کے تام) کواس بات کا حیلہ نہ بنانا کہ (اُسکی) تشمیس کھا کھا کرسلوک کرنے اور پر ہیز گاری کرنے اورلوگوں ہیں صلح وسازگاری کرانے ہے ژک جاؤ۔اورخداسب چھے شنٹا اور جانتا ہے (۲۲۳)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۲۱ ) تا ( ۲۲۶ )

(۲۲۱) مرحد بن ابی مرحد غنوی تا می ایک مسلمان نے اس بات کا ارادہ کیا تھا کہ عناق تا می ایک مشرکہ گورت سے شادی کرے ، اللّٰہ تعالیٰ نے اس کواس سے منع فرما دیا کہ مشرک گورتیں جب تک کہ ایمان نہ لا کیں ان سے نکاح نہ کردہ مسلمان با ندی سے شادی کرنا آزاد مشرک گورت سے شادی کرنے سے بہتر ہے آگر چداس کا حسن و جمال تہمیں پہند ہو۔اوراسی طرح مشرک مردول سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لا کیں ، شادی نہ کرواور مسلمان غلام سے شادی کرتا آزاد مشرک مردول سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لا کیں ، شادی نہ کرواور مسلمان غلام سے شادی کرتا آزاد مشرک مرد سے شادی کرنے ہے بہتر ہے آگر چداس کی قوت و بدن تہمیں اچھا گئے یہ کا فرکفر اور دوز خیول کے کاموں کی طرف بلاتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ تو حیداور تو بہ کی طرف ایسے تھم سے تحرکیک دیتے ہیں اور شادی کے بارے میں احکام اللّٰہی کو بیان فرماتے ہیں تا کہ لوگ تھیجت پکڑیں اور نا جا تز طریقہ پرشادی کرنے سے پر ہیز کریں۔

### شان نزول: وَلَا تَنْكِمُوْ الْبُشْرِكَاتِ ( الخ )

ا بن منذر اور ابن الی حاتم "اور واحدیؓ نے مقاتلؓ ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ ابن مرد عنوی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ متعلق نازل ہوئی ہے، اس نے ایک حسین وجمیل مشر کہ عناق نامی عورت سے شادی کرنے کے بارے میں رمول اکرم کاسے اجازت مانگی تھی۔

اور فرمان اللی و کا مَدَ مُسوفِم نَدُ واحدی نے بواسط سدی ، ابوما لک ، حضرت ابن عباس ہے ۔ واحدی نے بواسط سدی ، ابوما لک ، حضرت ابن عباس ہے ۔ واحدی نے بارے ہیں اتری ہے ، ان کی ایک سیاہ باندی تھی ، فصہ ہیں ایک مرتبا سے تھی را دو یا پھراس بات سے گھرا کر دسول اکرم بھی کی خدمت ہیں آئے اور آپ سے واقعہ بیان کیا ، اس پر لوگوں نے آپ می نے فرمایا۔ اولا اسے آزاد کردو اور پھراس سے شادی کرلو چنا نچہ انھوں نے ایسا بی کیا ، اس پر لوگوں نے انھیں طعنے ویئے شروع کیے کہ باندی سے شادی کی ہے ، اس پر اللّه تفالی نے بیہ آیت اتاری کہ مومن باندی مشرک عورت سے بہتر ہے اورائی روایت کوائن جریز نے سدی سے منطق سند سے روایت کیا ہے۔ مشرک عورت سے بہتر ہے اورائی روایت کوائن جریز نے سدی سے منطق سند سے روایت کیا ہے۔ متعلق بو چھا تھا ، اس پر اللّه تعالی نے اپنے نی کریم بھی سے فرمایا کہ آپ سے چیف کی حالت ہیں ہم ستری کرنے کے متعلق دریا ہت کرتے ہوں ، انھوں نے درول اللّه بھی سے اس چیز کے متعلق دریا ہت کرتے ہیں ، اس چیز کے قریب بھی نہ جا کہ ، جب وہ انجی طرح پاک متعلق دریا ہو تھی طور پر چھوڑ دواور جب تک کہ وہ پاک نہ ہوجا کیں ، اس چیز کے قریب بھی نہ جا کہ ، جب وہ ان ان کے ساتھ ہم ہستری کرواور کرنا ہوں سے کہ پر کا مسل کرلیں تو جہاں سے الله تعالی نے اجازت دی ہے وہاں ان کے ساتھ ہم ہستری کرواور میں گئی ہوں سے تو یکر دیا والوں اور گذا ہوں اور گنا ہوں سے یاک رہندوالوں کو پند کرتے ہیں۔ ہو کہ تو الوں اور گذا ہوں سے تو یک رہندوالوں کو پند کرتے ہیں۔ الله تعالی گنا ہوں سے تو یکر والوں کو پند کرتے ہیں۔

## شَانَ سَرُولَ : وَيُسْتَلُونُكَ عَنِ الْهَجِيْضِ ﴿ الْحِ ﴾

امام سلم اورتر فدی نے حضرت انس علی سے دوایت کیا ہے کہ یہود یوں میں سے جب کسی عورت کوچیش آتا تھا تو یہودی اس کے ساتھ ندا ہے محروں میں کھاتے تھے اور نداس کے ساتھ لیٹنے تھے۔ تو سحابہ کرام نے رسول اکرم ان سے اس کے متعلق دریافت کیا ، اس پر اللّہ تعالی نے بیآ بت مبار کدا تاری لیمی چیش والی عورت سے محبت کرنے کے علاوہ ہرایک چیز جائز ہے۔

اور ماوردیؓ نے محابہ کرام کے تذکرہ میں بواسطه این اسحاق مجمدین ابی محمد بھر مدھ ہے یا سعید ۔ حضرت این عباس کے میں اور مادریؓ ہے میں بواسطه این اسحاق مجمد بن ابی محمد بھر مدھ ہے ہے۔ میں بوجھا ، اس پریہ عباس کے اس چیز کے بارے میں بوجھا ، اس پریہ بیاس کے اس میارکہ نازل ہوئی اور ابن جریز نے بھی سدیؓ ہے اس سنداور مغہوم سے روایت کیا ہے۔

(لباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيّ)

(۲۲۳) تمہاری منکوحہ عورتوں کی شرم گامیں تمہاری اولا و پیدا کرنے کے لیے تمہاری بھیتی کی طرح ہیں ، اپنی منکوحہ عورتوں کے ساتھ ان کی شرم گاموں کے لیے جس طربقہ سے چاہو صحبت کروخواہ سامنے کی طرف سے یا ہیجھے کی طرف سے اور اولا دِ نیک پیدا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالیٰ سے ان کے ہیجھے کے راستہ میں اور حالت حیض میں ہمستری اور صحبت کرنے سے ذرو ، کیوں کہ تمہیں اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ تمہیں تمہارے المال پر بدلہ و کی اور صحبت کرنے سے ذرو ، کیوں کو جو عورتوں سے بیجھے کے راستہ میں اور حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے بیجھے سے راستہ میں اور حیض کی حالت میں صحبت کرنے سے بیجھے ہیں ، جنت کی خوشخری سنا دیں۔

# شان سُرُول: بُسَاوُكُمُ حَرُثُ لَكُمُ ( النح )

امام بخاری و مسلم ابوداؤواورتر ندی نے حضرت جابر پھنے سے روایت کی ہے کہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جنب آ دمی پشت کی جانب سے ہو کرشرم گاہ میں صحبت کرے تو بچہ بھیٹا پیدا ہوتا ہے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت مبارکہ اتاری کہ تہباری بیویاں تہبارے لیے کھیت کی مانند ہیں، جس طرح سے جا ہوان سے صحبت اور جمیستری کرو۔

اور اہام بخاریؓ نے حضرت ابن عمر ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ میہ آیت عور تول سے ان کی پشتوں کی جانب سے صحبت کرنے کے بارے میں اتری ہے۔

اورامام طبرانی کے اوسط میں مند جید کے ماتھ دھنرت این عمر کی سے موایت کی ہے کہ بنساؤ کئم خون گٹکم (الغ)
میآ بیت رسول لللّٰہ کھٹی پر پشت کی طرف ہے بیٹھ کر صحبت کرنے کی اجازت کے متعلق اتری ہے اورامام طبرانی آئی نے حضرت
ابن عمر کی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللّٰہ کی کے زمانہ میں اپنی بیوی سے پشت کی طرف ہے آکر صحبت کر لی تھی ، لوگوں نے اس پر اسے ٹوکا اور ناپسند کیا تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت مبارکہ نازل فرمائی بیعنی تمہاری

ہیو یاں کھیتوں کی مانند ہیں جس طریقہ ہے جاہوآ وُ ( اورا پنے کھیت ہیں آ وَ جوا گلاحصہ ہے بچھلاحصہ کھیت نہیں کیوں کہاس میں کھیتی نہیں اُگتی یعنی بچہ کی بیداوارنہیں ۔مترجم )۔

ام ابودا وُرُادر حاکم نے حضرت این عباس پیند سے روایت کیا ہود ہوں کے اس قبیلے کے ساتھ بت بیک اللّہ تعالیٰ ابن عمر حیث بیک بخشش فرما ہے ،ان کو وہم ہوگیا ہے ،اصل واقعہ ہیہ کہ انصار کے یہ قبیلہ دالے بہود یوں کے اس قبیلے کے ساتھ بت برتی میں شریک میں شریک میں انصار ان کی بیروی کرتے تھے، لہذا بہت می باتوں میں انصار ان کی بیروی کرتے تھے، دہذا بہت می باتوں میں انصار ان کی بیروی کرتے تھے، دہذا بہت کی بات لے کی تھی اور قبیلہ عنے ہوئی میں زیادہ عرف سے صحبت کرتے تھے اور بید چیز عورت کے حق میں زیادہ پردہ کا باعث ہوتی تھی اور انصار کے قبیلہ نے بھی بہود یوں ہے بھی بات لے کی تھی اور قریش کا قبیلہ عورت کے ساتھ حین نے ایک میں اور انصار کے قبیلہ نے بھی بات لے کی تھی اور قریش کا قبیلہ جیت لیٹ کر لذت حاصل کیا کرتا تھا، جب مہاجر نے اس عورت کے ساتھ ہمیستری کرتا جا بھی تو اس نے اس طریقہ کے ساتھ مورت کے ساتھ ہمیستری کرتا جا بھی تو اس نے اس طریقہ کے ساتھ کورت کے ساتھ ہمیستری کرتا جا بھی تو اس نے اس طریقہ کے ساتھ دونوں کی یہ بات بھیل گئی جتی کہ سول آکر میا اور کہا کہ ہمارے یہاں تو صرف ایک بی جانب سے صحبت کی جاتی ہے خوش کہ ان کی اطلاع ہوئی، اس پر اللّہ تعالی نے بیہ ہر کریمہ ساتری کی جہ بہ جو بت اور ہمیستری کر عیا ہواوالا دیدا ہونے کی جگہ میں جو دونوں کی ہیہ باب بیٹ بی جانب یہ بی جانب یہ ہوئی، اس بر اللّہ تعالی نے بیہ ہر کی میں جو بت اور ہمیستری کر جس طرح جا ہواولا دیدا ہونے کی جگہ میں جو دی کہ ساسے کی جانب یا پیٹت کی طرف سے ہو کر یا پہلو کیل لیٹ کر جس طرح جا ہواولا دیدا ہونے کی جگہ میں جو سے اور ہمیستری کرو۔

حافظ ابن جمرعسقلانی مشرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ابن عمر ہونے نے جواس آیت کے نزول کا سبب بیان کیا ہے وہ مشہور ہے اور ابن عباس ہے کو اپوسعید خدری کی روایت نہیں پہنی مصرف ابن عمر کی پینی ہے جس پر انھوں نے سے مقتلو کی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۲۴) یہ آیت حضرت عبدالله بن رواحہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے اس بات کی شم کھائی گھی کہا پی بہن اور داماو کے ساتھ حسن سلوک نہیں کریں گے اور ندان سے بات چیت کریں گے اور ندان کے درمیان سلح کرائیں گے، اس چیز کی الله نعالی نے ممانعت فر مائی کہ الله تعالی کواپئی قسموں کے لیے پر دہ مت بناؤ، کہ ندنیکی کریں گے اور نہ قطع حری ہے ہیں گے اور نہ کریں گے بلکہ جواچھا اور پہتر کام ہووہ کر واور اپنی قسموں کا کفارہ ادا کرتے رہواور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک نہیں کریں گے بلکہ ترک احسان کے لیے الله تعالی کی قسم کھانے تفسیر یہ بھی ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک نہیں کریں گے بلکہ ترک احسان کے لیے الله تعالی کی قسم کھانے سے بچواور لوگوں کے درمیان سے کہاں اند تعالی کو پہند نہیں ہے اس سے بچتے ہے۔ اور تو اور لوگوں کے درمیان سے کہاں اند تعالی کو پہند نہیں ہے اس سے بچتے

ربور

# شان نزول: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرُصَةً لِإِيْمَاتِكُمُ ( الخ )

ابن جُریرِّ نے ابن جَریکِ ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ بیآ یت حضرت ابو بکرصد بق ﷺ کے متعلق تازل ہوئی ہے کہ جب اُنھوں نے مسطح کے بارے میں حسن سلوک نہ کرنے کی شم کھالی تھی ۔ (کباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

خدا تمہاری لفوتسموں پرتم سے مواخذہ نہ کرے گا۔ لیکن جوسمیں تم قصد دی ہے کھا دُ گے اُن پر مواخذا د کرے گا اور خدا بخشے والا بُر د باد ہے (۲۲۵)۔ جولوگ اپنی مورتوں کے پاس جانے سے قسمیں کھا لیس اُن کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر (اس عرصے میں تسم سے) ربوع کرلیں تو خدا بخشے والا مہر بان ہے (۲۲۲)۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کرلیں تو خدا بخشے والا مہر بان ہے (۲۲۲)۔ اور اگر طلاق کا ارادہ کرلیں تو خدا شنتا (اور) جانیا ہے (۲۲۲)۔

كَانُوَ الْحَالُمُ اللّهُ بِاللّهُ وَفَ آيُمَا يَكُوْ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَاكْسَبَتْ قُلُوْ كُمْرُ وَاللّهُ غَفُوْرُ حَلِيْمٌ ﴿لِلَّذِيْنَ يُوَلُّونَ مِنْ نِسَآيِوهُمْ تَرْبُصُ آرْبَعَا قِاللّهُ مُؤْوَانَ فَآءُو فَإِنّ اللّهُ عَفُورُ رَّرِحِيْمُ اللّهُ سَمِيْعٌ عَلَيْهُ وَرُرَّ حِيْمُ وَإِنْ عَرَمُوا الطّلاق فَإِنّ اللّهُ سَمِيْعٌ عَلِيْهُ وَرُ

#### تفسير سورة بفرة آيابت ( ٢٢٥ ) شا( ٢٢٧ )

(۲۲۵) الله تعالیٰ تہار ہے ترک احسان کے متعلق قسموں کو سنتا ہا ور تہاری نیتوں اور قسموں کے کفارہ کی اوائیگ کو جانتا ہے، تہاری فضول قسموں پر جیسا کے خرید وفر وخت کے وقت آلاؤالسلفا ور بلی و السلّه تم کتے ہوکوئی کفارہ تبیں۔ لیکن جن قسموں بیس تم اپنے خیالات دلوں بیس پوشیدہ رکھ کے جان ہو چھر کر جھوٹ ہو لئے ہو، اس پر اللّه تعالیٰ آخرت بیس مواخذہ فرما تا ہے اور اللّه تعالیٰ تم ہاری ان فضول اور بیہودہ قسموں کی جو بغیر ارادہ کے نکل جا نہیں بخش فرما نے والا ہے اور مرزا کے بارے بیس دانستہ جھوٹی قسموں پر جلدی بھی تہیں فرما تا۔ یہ نفیر بھی کی گئی ہے کہ گناہ کرنے کے لیے قسم کھانے کو لغو کہتے ہیں، اگر اس کو چھوڑ دی اور اپنی قسم کا کفارہ اوا کردے تو اللّه تعالیٰ مواخذہ میں کرتے۔ ور ۲۲۸۔ ۲۲۲) اور جو حضرات یہ تم کھالیں کہ جا رمینے یا اس سے زیادہ تک بیوی کے پاس نہیں جا کیس کے، پھراپی عورت سے مجسل پی توری کے پاس نہیں جا کیس کے، پھراپی کورت سے ہمستر می کرنے کوچھوڑ دیں تو وہ جا رماہ تک انتظار کریں، پھراگروہ چارہ اہ ہے پہلے اپنی تورت سے محبت کرلیں تو تو بہرنے پر اللّٰہ تعالیٰ ان کی تسم کے گناہ معاف کرد سے گا اور قسم کے کفارہ کوچھی اس نے بیان فرمادیا، اس کو وراپی تو وہ اس کی کھارہ کوچھی اس نے بیان فرمادیا، اس کو والا ہے اور اس بات کو جائے والا ہے اور اس بات کو جائے والا ہے کہان کی عورت جارہ کی گئی ہو اس کی عورت ہے دراس بات کو جائے والا ہے کہان کی عورت جارہ وہا ہے گی۔

اور بی اس شخص کے بارے میں آیا ہے کہ جواس بات کی تنم کھائے کہ بیوی سے جیار ماہ یااس سے زائد ہمبستری نہیں کروں گا ،سواگر اپنی قسم کو بورا کرد ہے اور جیار ماہ گزرنے تک اس سے ہمبستر می نہ کرے تو اس کی عورت ایک قطعی طلاق ہے الگ اور جدا ہوجائے گی اور اگر جار ماہ گزرنے سے پہلے بیوی کے ساتھ صحبت کرے ،تو اس پرشم کا کفارہ واجب ہوجائے گا۔

اورطلاق والى عورتين تين حيض تك البية تين روكر بين اوراكر وه خدا اورروز قيامت برايمان رصى بين ق أن كوجائز بين كه خدا في خدا اورروز قيامت برايمان رصى بين ق أن كوجها تربين كه خدا في بين ق أن كوجها تين اوران كے خاولا اگر پجرموافقت جا بين قواس (مُدت) مين وه ان كوا في زوجيت مين اگر پجرموافقت جا بين قواس (مُدت) مين وه ان كوا في زوجيت مين اور في الحق (مردول بر) ويبائ مردول كومورتول بر خدالت (مردول كاحق) عورتول بر جدالبت مردول كومورتول بر خدالت جا اور خدا غالب (اور) صاحب حكمت مردول كومورتول بر في بين جب دو وقعه طلاق المردول كاحق على بين بين جب دو وقعه طلاق المردول كاحق على بين جب دو وقعه طلاق المردول كومورتول كومورت

وَالْمُطَلَقْتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلْثَةَ قُرُّوْوُلَا

يَعِلُ لَهُنَّ اَنْ يَكُنُّ اَنَاكُوْمُ الْأَخِرُ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَقِهِنَّ اِنْ كُنَّ الْمُعْرُونِ وَالْيَوْمُ الْأَخِرُ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَقِهِنَّ اِنْ اللهُ وَالْيُومُ الْأَخِرُ وَبُعُولَتُهُنَّ اللهُ عَلَيْهِنَ اللهُ عَرُونِ وَاللهِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةً \* وَاللهُ عَزِيْرُ فِلْكَ اِنَ اللهُ عَرُونِ وَاللهِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةً \* وَاللهُ عَزِيْرُ فِلْ اللهُ عَرُونِ وَلِلهِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةً \* وَاللهُ عَزِيْرُ فَاللهُ عَرْفُونَ وَاللهِ عَلَيْهِنَ وَرَجَةً \* وَاللهُ عَزِيْرُ فَاللهُ عَرْفُونَ وَاللهُ عَرْفُونَ وَاللهُ عَلَيْهِنَ وَكَنْ وَلَيْعِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَرْفُونَ اللهِ فَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ وَ وَلَا لَهُ وَكُلْ اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ وَ وَاللهِ فَاللهُ وَلَا اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ وَ وَلَا اللهِ فَلَا تَعْتَلُ وَمُنَ اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا تَعْتَلُونَ اللهِ فَلَا اللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَاللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلِلهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلِهُ اللهُ فَاللهُ وَلِلْهُ اللهُ فَاللهُ وَلِهُ اللهُ فَاللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِلْ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

ڈالے تو دونوں پر پچھ گناہ نہیں۔ یہ خدا کی (مقرر کی ہوئی) حدیں ہیں اُن سے باہر نہ نکٹنا۔جولوگ خدا کی حدوں ہے باہرنکل جائیں کے دہ گنہگار ہوں گے(۲۲۹)

## تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۲۸ ) تا ( ۲۲۹ )

(۲۲۸) اورایک یا دوطلات دی ہوئی عورتیں کہ جن سے فاوند نے صحبت یا خلوت صحیحہ کی ہواوراتھیں حیق آتا ہو۔ وہ اینے آپ کو عدت میں تین حیفوں کی مدت تک رو کے رکھیں اوران کے رحم میں جو مل وغیرہ یا حیق ہے، اس کو پوشیدہ رکھنا ان کے لیے حلال نہیں اوران کے فاونداس عدت کے زمانہ میں خواہ وہ حمل سے ہوں ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقد ارجی، جب کہ وہ اس رجوع سے نیکی کا اراوہ رکھتا ہو، ابتدا اسلام میں جب کوئی شخص اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاقیں وے دیتا تھا تو وہ عدت گزر نے کے بعد بھی نکاح کرنے سے پہلے اس سے رجوع کرنے کاحق رکھتا تھا۔

میں وہ اس سے رجوع کرنے کا حقد ارسمجھا جاتا تھا اگر چہ اسے ایک ہزار طلاق وے دی ہوں مگر اللّه تعالیٰ نے اس قسم میں وہ اس سے رجوع کرنے کاحقد ارسمجھا جاتا تھا اگر چہ اسے ایک ہزار طلاق وے دی ہوں مگر اللّه تعالیٰ نے اس قسم میں وہ اس سے رجوع کرنے کا حقد ارسمجھا جاتا تھا اگر چہ اسے ایک ہزار طلاق وے دی ہوں مگر اللّه تعالیٰ نے اس قسم

کر جوع کو بھی فَطَلِقُو ٰ مُنَ لِعِدَ بِهِنَ سے منسوخ کردیااور عورتوں کے بھی ان کے شوہروں کے او پرحمت وغیرہ کے اس درجہ کے حقوق ہیں، جوان کے فاوندوں کے ان برصحبت اور معاشرت کے واجب ہیں۔ مردوں کوان پر فضیلت اور برحق ماصل ہے، عقل، میراث، ویت ، شہاوت ، نفقہ اور خاوندوں کی خدمت میں۔ اللّٰہ تعالیٰ ای شخص پر سخت مواخذہ کرنے والا ہے جوز وجین کے حقوق اور حرمت کو ہر باد کرے ، اور ان دونوں کے درمیان اپنے احکام کو نافذ کرنے والا ہے۔

## شان نزول: وَالْهُطَلُّظَتْ يَتَرَبُّصُنَ ( النح )

ابودا وُدَّاورابن ابی حاتم یف اساء بنت یزید بن سکن انصاریی سے روایت کیا ہے، رسول اکرم کھی کے زمانہ میں عورت کوطلاق دی جاتی تھی مگر مطلقہ (طلاق شدہ عورت ) کے لیے عدت نہیں تھی ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے طلاق کے لیے عدت ناز ل فرمائی ۔ یعنی طلاق دی ہوئی عورتیں تین حیض تک عدت گزاریں ۔

نفائی اور مبتہ اللّٰہ بن سلامہ نے "ناخ "میں کابی اور مقاتل سے روایت کیا ہے کہ اساعیل بن عبداللّٰہ غفاری ﷺ نے اپنی بیوی فتیلہ کورسول اکرم ﷺ کے عہد میں طلاق دی اور ان کواس کا حالمہ ہونا معلوم نہیں تھا، بعد میں اس کاعلم ہوا تو انھوں نے رجوع کر لیا ،اس کے بعد ان کی بیوی نے بچے کوجنم دیا ،جس میں وہ خودمر گئیں اور ان کا بچہ بھی مرگیا۔اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آبیت مبارکہ اتاری ، وَ الْمَعَلِمُ قَاتُ (اللّٰج) لیعنی جوعورتیں حالمہ نہوں ،وہ تمن حیض تک عدت گزاریں۔(لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۲۲۹) لیعنی طلاق رجعی وو ہیں، اب تیسری طلاق یا عدت میں، تیسرے حیض آنے سے پہلے حسن صحبت اور معاشرت کے ساتھ اسے روک لویا اس کے حقوق ادا کرتے ہوئے اسے تیسری طلاق وے دو۔

اورجومال تم نے ان کومہر میں دیا ہو وہ طلاق دینے کے وقت ان سے لینا طلال نہیں ، مگر خلع کی شکل میں جب کہ میاں بیوی احکام الہیدی نہ کر سکیں البغدا جب احکام الہیدی پابندی نہ کر سکیں تو خاص طور پر مرد پر کوئی گناہ نہیں ، اس مال کے لینے میں جو عورت اپنی مرضی سے خاوند کو و سے کراپی جان چیٹر انا چاہ رہی ہے ، یہ آیت ثابت بن قیس بن شاش اوران کی بیوی جمیلہ بنت عبد اللّه تھے تازل ہوئی ، انھوں نے اپنام ہر دے کراپنے خاوند ہے اپنی جو ان چیٹر الی تھی ، یہز وجین کے درمیان احکام خداوندی ہیں ، البذا جن با توں کو اللّه تعالی نے منع کیا ہے ان کی طرف تجاوز نہ کر واور جواحکام اللہ سے ان چیڑ وں کی طرف تجاوز کریں گے جن سے اللّه تعالی نے منع کیا ہے تو وہ خودا پنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہوں گے۔

## شان نزول: اَلطَّلَاقُ مَرَّسُن ( الخ )

امام ترفری امام حاکم وغیرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ بھی سے روایت کیا ہے کہ آدمی اپنی ہوی کوجتنی چاہتا طلاقیں و بے لیتا تھا اور جس وقت اس سے عدت میں رجوع کر لیتا وہ پھر بھی ای کی بیوی رہتی ،خواہ اسے سویا اس سے زیادہ طلاقیں دے دے ، یہاں تک کہ ایک خص نے اپنی بیوی سے کہا کہ خدا کی تیم میں تجھے نہ بھی ایسی طلاق دول گا کہ تو مجھ سے جدا ہوجائے اور نہ تجھ کوسکون سے رہنے ہی دول گا ،اس کی بیوی نے کہا یہ س طرح ممکن ہوگاوہ کہنے لگا میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا۔ جب بھی تیری عدت کی مدت ختم ہونے والی ہوگی پھر تجھ سے رجوع کر لیا کروں گا اس پر اس عورت نے جا کر رسول اکرم پھٹے کی خدمت میں سارا واقعہ کہہ سنایا، آپ س کرفاموش ہوگئے تا آئکہ اللّٰہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی بیآ یت اتاردی ماکسطالا فی مُروّتانِ (النہ) لیمن وہ طلاق جس میں رجوع کرنا درست ہے وہ دومرت کی ہے۔

فرمان خداوندی و آلا بُسِحِلَّ لَکُمُ (البح) امام ابوداؤدِّ نے ناتخ ومنسوخ میں حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ انسان اپنی بیوی کا تمام مال کھا جاتا تھا،خواہ اس نے اسے دیا ہو، یا نہ دیا ہوتا اور بنہیں مجھتا تھا کہ اس صورت میں اس پرکوئی گناہ نہیں ہے، تب اللّٰہ تعالی نے بیتھم نازل فرمایا ،تمہارے لیے بیطال نہیں ہے کہ بچھ لواس مال میں سے جوتم نے اپنی عورتوں کو دیا ہے۔

اورائن جریر نے این جرتے ہے۔ روایت کیا ہے کہ یہ آیت ٹابت بن قیس اور جبیبہ کے متعلق ٹازل ہوئی ہے، حبیبہ نے رسول اکرم ہے کی خدمت میں جا کرشکایت عرض کی تھی ، آپ نے اس کوفر مایا ، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا باغ کچھے واپس کر دیا جائے ، وہ کہنے گئیس جی ہاں! آپ نے ان کے خادند کو بلا کر ان سے اس چیز کا ذکر کیا وہ کہنے ساتے کیا وہ اس بات پر راضی ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ راضی ہے۔ ان کے خادند کہنے گئے تو میں نے ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے آپ ان راضی ہے۔ ان کے خادند کہنے گئے تو میں نے ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے آپ ان راضی ہے۔ ان کے خادند کہنے گئے تو میں نے ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے آپ ان راضی ہے۔ آپ ان راضی ہے۔ ان کے خادند کہنے گئے تو میں نے ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے آپ ان راضی ہے۔ ان کے خادند کہنے گئے تو میں ان ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے آپ ان راضی ہے۔ ان کے خادند کہنے گئے تو میں ان ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے ان کے خادند کہنے گئے تو میں ان ایسائی کر دیا ، تب اس پر سے ان کے خادند کہنے گئے تو میں ان ان اس باب النز ول از علامہ سیوطی )

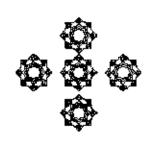

www.ahlehaq.org

فَانَ طَلَّقَهَا فَلَاتِحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَـنْكِحَ زَوْجَاغَيْرُهِ ۚ فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَٱ اَنْ يَتُرَاجَعَ ۚ إِنْ ظُنَّ أَنْ يُقِينِهَا حُدُودَاللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُ وَدُاللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقُومٍ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَآءَفَبَٱغُنَ آجَاَهُنَّ قَامُسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ٱۏڛڗڂۏۿؙڹۧؠؠۼۯۏڣٷڵڗؙؠڛڴۏۿڽٞۻٳڗؙٳ لِتَعُتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذُلِكَ فَقُدُ ظُلَّمَ نَفْسَهُ ۚ وَلاَتَتَخِذُ وَآلِيتِ اللَّهِ هُزُوًّا وَاذَكُرُوْالِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتْبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوااللَّهَ وَاعْلَمُوۤا اللَّهَ بِكُلِّ شَنَّ لَّ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ آجَلَهُنَّ ۼٙ<u>ڒ</u>ؾؘۼڞؙڶۏۿڹٙٳؽؾؙؽڮڂڹٳۯ۫ۅٳڿۿ۪ڹۧٳڎٳؾؙڗڞۅ بَيْنَتُهُمْ مِالْمَعْرُوْفِ ۚ ذَٰ إِكَ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَأَ نَ مِنْكُوْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ ذُلِكُهُ إِذَكِ

عجرا کرشو ہر ( دو طلاقوں کے بعد تیسری ) طلاق عورت کو دید ہے تو اس کے بعد جب تک عورت سی دوسر مشخص ہے نکاح نہ کر لے اس ( پہلے شوہر ) پر حلال نہ ہوگی ۔ ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق و بدے اور عورت اور پہلا خاوند چھرا یک دوسرے کی طرف رجوع کرلیں تو ان پر آپھو گناونہیں بشرطیا۔ دونو ل یقین کریں کہ خدا کی حدودل کو قائم رکھ عیس ئے اور بیضدا کی صدیب مہیں ان کوہ ہ ان او گوں کے لئے بیان فرما تاہے جو دانش رکتے میں (۲۳۰)۔اور جب تم عورتول کو( دود فعه ) طلاق د یے چکواه را نگی عدّ ت یوری ہوجائے تو اُ تنہیں یا تو حسن سلوک ہے اکا ت میں رہنے دو یا بطریق شا نستہ رخصت کردو ۔ اوراس نیت ہے ان کو نکاح میں ندر ہنے وینا میا ہے كەأتىيىن تىكلىف دوادران يرزيا دتى كرو\_ادرجوايسا كر يەگا دەاپتا بی نقصان کرے گا اور خدا کے احقام کوہنسی ( اور مبیل ) نہ بناؤا ورخدا ئے تم کو جونعتیں بخشی میں اورتم پر جو کتاب اور وا نائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہمیں نصیحت فریا تا ہے اُن کو یا دکرو۔اورخدا ہے فی رہے رہواور جان رکھو کہ خدا ہر چیز سے وا آف ہے (۲۳۱)۔ اور جيتم عورتو ل کوطلاق و ہے جيکواوران کي مذہت يوري ہو جائے۔ كَنْ وَاظْهُرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْ تُعْلَمُونَ مِنْ إِوْ أَن كودوس عَمرول كَماته بب وه آيل مِن جا تزطوري راضی ہوجا کمیں اکاح کرنے ہے مت روکو۔ اس (حکم ) ہے اُس

تفخص کونصیحت کی جاتی ہے جوئم میں خدااورروز آخرت پریقین رکھتا ہے۔ بیٹمہارے لئے نہایت خوباور بہت یا کیزگی کی بات ہے۔ اور خدا جانبا ہے اور تم نہیں جانے (۲۳۲)

#### تفسيرسورة بقرة آيات ( ۲۲۰ ) تا ( ۲۲۲ )

(۲۳۰) اب پھراللّه تعالیٰ اَلطَلا فی موّ مَنْ والے مضمون کی طرف آتے ہیں کداً گرتیسری طلاق دے دے ،تو پھر بیہ عورت تیسری طلاق کے بعد اس مرد کے لیے حلال نہیں رہی جب تک کہ ریعورت دوسرے شوہرے شادی کر لے اور وہ دوسرا خاوند اس کے ساتھے ہم بستری بھی کر لیے، پھر اس کے بعد اگر وہ دوسرا شوہر طلاق دے دے۔ یہ آیت عبدالرحمٰن بن زبیر کے بارے میں اتری ہے، تو اب پہلے خاوند اور اس عورت پر عدت گز رنے کے بعد آنیں میں مہر کے ساتھ نیا نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ،اگریہ جانتے ہوں کہ میاں ہوی کے درمیان جوحقوق ہیں ان کی بورے طریقه یرادا میگی کریں گے۔ بیاللّه تعالیٰ کے احکام اوراس کے فرائض ہیں ،ان کو مانناا ورتصدیق کرنا ضروری ہے۔

## شان نزول: فَإِنْ طَلَقْهَا ﴿ الْحُ ﴾

این مندر نے مقاتل بن حیان سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عائشہ بنت عبدالرحمٰن علیک کے بارے میں أترى بودايين بيازاد بمائى رفاعدبن وبهب بن عيك كاح من تمين، رفاعد في ان كوطلاق بائدد دى تقى ـ اس کے بعد انھوں نے عبد الرحمٰن بن زبیر قرعی ﷺ سے شادی کرلی ، انھوں نے بھی ان کوطلاق دے دی ہے رسول اکرم بھی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہنے گئیں کہ عبدالرحمٰن نے معبت کرنے سے پہلے ہی مجھے طلاق وے دی ہے تو کیااب میں پہلے خاوندے تکاح کر سکتی ہوں آپ نے فرمایانہیں تاوفتیکہ وہتم سے ہم بستری کرے اور بیآ ہت نازل ہوئی فیان طلقفھا (النع) لیمن تیسری طلاق کے بعددوسرے فاوندے نکاح اور جمیستری کیے بغیر مہلے فاوند كـ لياس عورت كا تكاح كرنا طلال نبيس \_ (لباب العقول في اسباب النزول ازعلام سيوطي ) (۲۳۱) اور جب تم عورتوں کوطلاق رجعی دے دواوروہ عدت کے قریب جیجیں تو تیسرے حیض میں عسل ہے بل تو خواه حسن محبت اورمعاشرت کے ساتھ ان سے رجوع کرنویا ان کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے ان کوچھوڑ دوتا کہوہ عسل کرلیں اوران کی عدت بوری ہوجائے اوران کو تکلیف پہنچانے اورظلم کرنے کے ارادہ سے ندر کھو کہ ان برعدت کو دراز كردواورجواس عمل سے تكليف پہنچانے كاكام كرے وہ اپنائى نقصان كرتا ہے۔ احكام الني كوغداق مت بناؤ كرتم اس کوجانے بی نہیں اور اللّٰہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا کر کے جوتم پراحسان کیا ہے اور جو پچھے کتاب اللّٰہ میں اوامرو نواہی اور حلال وحرام کو بیان کیا گیا ہے ان سب باتوں کو یا وکرواور سی کو بے جا تکلیف پہنچانے کے متعلق الله تعالی حمهيں تعييمت كرتا ہے اور كسى كو تكليف بہنجانے بريادر كھوكدالله تعالى اس چيز كوا جھى طرح جائے ہيں۔

# شان شزول: وَإِذَا طَلَقْتُهُمُ النِّيسَاءَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جریز نے عوفی کے ذریعہ سے حضرت این عباس کے بعد پھرا سے کہ آدی اپنی بیوی کوطلاق دیا تھا کہ رعدت پوری ہونے سے پہلے اس سے رجوع کرلیتا تھا اس کے بعد پھرا سے طلاق دے دیتا تھا، اس طرح اس کو نقصان پہنچا تا اور افکائے رکھتا تھا، اس پراللہ تعالی نے بیر آیت اتاری اور این جریز نے سدی سے روایت کیا ہے کہ عابت بن بیارنای انصار میں ایک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کوطلاق و سے دی جب اس کی عدت پوری ہونے میں دویا تین دون رہ گئے تو اس سے رجوع کرلیا پھرا سے تکلیف پہنچانے کی خاطر طلاق دے دی اس پراللہ تعالی نے بیر آیت تازل فرمائی و کا تفسیلی فی اللہ تعالی نے بیر آیت نازل فرمائی و کا تفسیلی فی (النع)

شان نزول: وَلَا تُتَّخِذُ وُاليَّاتِ اللَّهِ ( الخِ )

این الی عمرے اپنی مند میں اور این مردویہ نے ابوالدرداء دی استروایت کیا ہے کہ ایک آ دمی طلاق دیتا

تھا پھراس کے بعد کہتا کہ میں تو تھیل کر رہا ہوں اور غلام کوآ زاد کرتا اور کہتا کہ میں تو غداق کر رہا ہوں اس پراللّہ تعالیٰ نے بیاتاری فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے احکام کو غداق نہ مجھواور ابن منذرّ نے عیادہ بن صامت ﷺ سے ای طرح روایت کیا ہے اور ابن جریرؓ نے حسنؓ سے مرسل ایسے بی روایت نقل کی ہے۔
کیا ہے اور ابن مردویہؓ نے ابن عباسؓ سے اور ابن جریرؓ نے حسنؓ سے مرسل ایسے بی روایت نقل کی ہے۔
(لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۳۲) اور جبتم عورتوں کو ایک طلاق یا دوطلاقیں دے دواور پھران کی عدت پوری ہوجائے اوروہ اپنے پہلے شوہروں کے پاس حق مہراور نے نکاح کے ساتھ جانا جا ہیں تو ان کو اپنے پہلے فاوندوں سے نکاح کرنے سے ندروکواور تئے جلو فرڈ فان ندوں سے نکاح کرنے سے ندروکواور تئے جبلو فوٹ فان فاوندوں سے نکاح کرنے سے ندروکواور تئے جبلو فوٹ فاوندوں سے کہان کومت روکو، جب کہ وہ آپس میں مہراور نکاح کے لیے ساتھ اتفاق کرلیں ان مذکورہ باتوں سے نسیحت کی جاتی ہے اور بد باتیں تنہارے لیے در تھی کا ذریعہ ہیں اور تمہارے اور ان عورتوں کے دلوں کو بر گمانی اور عداوت سے پاک کرنے والی ہیں اور اللّه تعالی خوب جانتا ہے کہ عورت کو خاوند سے کی قدر محبت سے جبکہ تم یہیں جانے۔

یہ آیت مبار کہ معقل بن بیبار مزنی ٹئے بارے میں اتری ہے انھوں نے اپنی بہن جمیلہ کوان کے پہلے خاوند عبداللّٰہ بن عاصم ؒ کے پاس حق مہر اور نئے نکاح کے ساتھ جانے سے روکا تھا، اللّٰہ تعالیٰ نے انھیں اس چیز سے روک دیا۔

## شان شزول: وَإِذَا طَلَّقُتُهُمُ النِّيسَاءُ ﴿ الْحُ ﴾

اہام بخاری، ابوداؤد، ترندی وغیرہ نے حضرت معقل بن بیار رہے ہے۔ روایت کیا ہے کہ انھوں نے اپنی بہن کی سلمانوں میں سے ایک شخص کے ساتھ شادی کردی ، ان کی بہن اس کے پاس تھیں ، اس نے اس کوا یک طلاق رجعی دے دی اور پھر رجوع نہ کیا، تا آ فکہ عدت گزرگی ، اس کے بعد ان کی بہن کی جاہت ای کی طرف ہوئی اور اس کی جاہت ان کی بہن کی طرف ہوئی ، غرض کہ اس نے پھر اس سے نکاح کرنے کا بیغا م بجوادیا ، حضرت معقل میں نے جوش میں کہا کہ میں نے اولا تمہیں اس کے ساتھ عزت دی اور پھر اس سے تہاری شادی کردی مگرتم نے غیرت کے جوش میں کہا کہ میں نے اولا تمہیں اس کے ساتھ عزت دی اور پھر اس سے تہاری شادی کردی مگرتم نے اس کو طلاق دی (اور پھر رجوع نہ کیا) اللّٰہ کی ہم وہ ابتہارے نکاح میں ہرگر نہیں جاستی ، اللّٰہ تعالیٰ نے ان دونوں میاں بیوی کی آپس کی خواہش اور حاجت کو بچھان لیاس نے فور آیہ آیت کر بھر و اِذا طَلْقُتُ مُ النِّسَاءَ ہے لا تعظمون تک بعد بیوی کی آپس کی خواہش کو من ایا ، اس کے بعد ان کو بائی یا اور فرمایا کہ میں پھرانی بہن کو تہار ہے تی تو فر بایا کہ میں و کے تھمہیں عزت دیتا ہوں۔

ابن مردوبیہ ﷺ نے بہت ہے طریقوں ہے اس روایت کونقل کیا ہے پھر بعد میں سدیؓ کے ذراید ہے

روایت کیا ہے کہ بیہ آیت کریمہ حضرت جابر ﷺ کے متعلق نازل ہوئی ہے، حضرت جابر بن عبداللّٰہ یکی چھا واو بہن تخصیں، ان کے خاوند نے ان کوطلاق و ہے دی اوران کی عدت بھی بوری ہوگئی، اس کے بعدان سے بھرشاوی کرنے کاارا وہ کیا، حضرت جابر ﷺ نے انکار کیا کہ اولا میری جھانا اور بہن کوطلاق و ہے دی اوراب پھراس سے دوسرا نکاح کرنا جا ہتا ہے اور ان کی بہن بھی اسی خاوند سے دوبارہ نکاح کرنا جا ہتی تھیں، تب اللّٰہ نعالیٰ نے بیہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

اور ما تیمی این بیچوں کو بورے دوسال دودھ بلا کیں بید اسلم اوردودھ شخص کے لئے ہے جو بوری مقدت کل دودھ بلوا تا جا ہوا دودھ بلانے والی ما دُن کا کھانا اور کیٹر ادستور کے مطابق باپ کے ذہہ ہو گا۔ کسی خص کواس کی طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تویاد کا۔ کسی خص کواس کی طافت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی (تویاد رکھوکہ) نہ تو ماں کو اُسکے بیچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اُسکی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور ای طرح ( نان باپ کو اُسکی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور ای طرح ( نان باپ کو اُسکی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے اور ای طرح ( نان باپ ) آپس کی رضامندی اور صلاح سے بیچے کا دودھ پھوا تا چا ہوتو تم پر باپ ) آپس کی رضامندی اور صلاح سے بیچے کا دودھ پھوا تا چا ہوتو تم پر باپ ) آپس کی رضامندی اور صلاح سے بیچے کا دودھ پھوا تا چا ہوتو تم پر باپ ) آپس کی رضامندی اور سلاح سے بیچے کا دودھ پھوا تا جا ہوتو تم پر گو اُن ہوتو ہوتوں کے مطابق اُن کا کو جو بیچھ کے دواور جان رکھو کے گئا وہیں بیٹر طیکے تم کرتے ہو فعد اسکود کھور ہا ہے ( ۲۳۳ ) ۔ اور جو لوگ تم کر جو بیچھ کم کرتے ہو فعد اسکود کھور ہا ہے ( ۲۳۳ ) ۔ اور جو لوگ تم کے جو بیچھ کم کرتے ہو فعد اسکود کھور ہا ہو ( ۲۳۳ ) ۔ اور جو لوگ تم

میں سے مرجا کیں اور عور تیں جیموڑ جا کیں تو عور تیں جار مہنے دی دن اپنے آپ کورو کے رہیں اور جب (ید) تعدت بوری کر چکیں اور اپنے حق میں پندیدہ کام (بعنی نکاح) کرلیں تو ان پر پچھ گناہ ہیں۔اور خداتہمارے سب کا موں سے واقف ہے (۲۳۳)

#### تفسير سورةبقرة آيات ( ۲۲۲ ) تا ( ۲۲۶ )

(۲۳۳) اور (ما کیں اپنے بچوں کوخواہ وہ) طلاق دی ہوئی ہوں ، دوسال تک دودھ پلالیں اور بیاس عورت کے لیے ہے جوشر خوارگی کو کمل کرے اور باب پر ان عورتوں کا خرچہ دودھ پلانے کے زمانہ میں بھی اور ایسا ہی کیڑا قاعدہ کے موافق واجب ہے ، جس میں کوئی کمی زیادتی شہو، دودھ پلانے وغیرہ کے خرچہ میں اتنا ہی انسان کو اللّٰہ کی طرف سے پابند کیا گیا ہے ، جنتا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو مال ویا ہے ، کسی ماں سے اس کا بچہ بیس لینا چاہیے جب کہ وہ استے جیسوں پر دودھ پلانے کے ذمہ بچہ کوڈ الا جائے جب کہ ۔

ا پی ماں کو بہجان لے اور کسی دوسری عورت کا دودھ نہ ہے اور باپ یا بچہ کے وارث پر جب کہ بچہ کا باپ نہ ہوتو ای طرح بچے کا خرچہ اور تکلیف نہ پہنچا ناواجب ہے جبیبا کہ باپ پرتھا۔

آور جب میاں بیوی دوسال سے پہلے آپس کی رضا مندی اور مشورہ سے بیچے کا دودہ چھڑا نا چاہیں تو اگر وہ اپنی اولا دکو بورے دوسال تک دودہ نہ پلائیس تو ان پر کوئی گناہ نہیں اور جب مال کے علاوہ کسی دوسری عورت سے دودہ پلوانا چاہواور ماں کا (عدت پوری ہونے کی وجہ ہے ) شادی کا ارادہ ہوتہ بھی ماں باپ پر کوئی گناہ نہیں جب کہ قاعدہ کے مطابق جو کچھ ہم نے تہمیں دیا ہے بغیر کسی کا لفت کے تم اس کو دے دواور تکلیف پہنچا نے اور مخالفت کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ موافقت اور تکلیف پہنچا نے کی غرض سے خالفت کرنے کو دکھ رہا ہے۔ میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرواس لیے کہ اللّٰہ تعالیٰ موافقت اور تکلیف پہنچا نے کی غرض سے خالفت کرنے کو دکھ رہا ہے۔ (۲۳۳ ) اور تم لوگوں میں سے جو حضر ات مرجا کیں ادرا پنے بعد اپنی عور تم ان کی عدت پوری ہوجائے تو شادی کے لیے بناؤ سنگھار کرنا درست ہے اور میت کے وارثوں کو ان عورتوں کے چھوڑ نے میں کوئی گناہ نہیں ( کیونکہ اب عدت گز رجانے کے بعد ان کا پہلے ضاوند سے تعلق وارثوں کو ان یا درکھواللّٰہ تعالیٰ خیروشر کوخوب جانتا ہے۔

ۅؘڵڮڹٵڂٙٵؽۘڮؙؙؙؙؙۏؽؠٵٷۻ۫ؗۼؙڔؠڡڹڿڟؾۊٳڵێڝٵٵٷٲڬؙڎؘڎؙ ڣٞٵؙڬؙڡؙٛڛػۼؙٷؠڔٲڵؿؙٵڴڴؙؙۄؙڛؾڵڴٷٚڹڣؙڹٞٷڵڮڹؙڵؖڎؙۅٵٷڡؙٛ ڛٵٳڵٙٳٳڹؘڎڠٷڵٷڡٷڵڞٷٷڣٞٲ؋ۅڵٳؾۼۯۣڡؙۏٵڠڨٚڹۊٵڵؽڮڮ ڂؿؽڹۼؙٵؽڮؿؙٵڿڮڎٷٵۼڮٷٙٵڹٷ۩ٮڵڎؽۼڵۿؚڡٵڣٛ ٵڬڡؙٞڛػؙۮۏؙڮۮٷٷٷۼڮٷٙٳڽؙٵۺؙٵڽڎۼٷٷڒٛڿڸؽۿؖ؞ٛۧ ٵڬڡؙ۫ڛػۮۏؙڮۮۯٷٷٷۼڮٷٙٳؽؙٵۺؙٵۺڎۼٷٷڒڿڸؽۿ؞ٛۧٛ

اگرتم کتائے کی باتوں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجویا (نکات کی خواہش کو ) اپنے دلول میں مخفی رکھوتو تم پر پچھ گناہ ہیں۔خدا کو معلوم ہے کہ تم اُن سے (نکاح کا) ذکر کرو گے ۔گر (ایا می قدت میں) اسکے سوا کہ دستور کے مطابق کوئی بات کہددو پوشیدہ طور پران سے قول وقر ارند کرنا۔اور جب تک عدت پوری نہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا اور جان رکھوکہ جو پچھ تمہا رے دلول میں ہے خدا کو سب معلوم ہے تو ای سے ڈر تے رہواور جان رکھوکہ خدا بخشنے والا (اور) معلم والا ہے (۱۳۵)

## تفسير سورة بقرة آيت ( ٢٣٥ )

(۲۳۵) اور جن عورتوں کے شوہرانقال کر چکے اور ابھی ان کی عدت پوری نہیں ہوئی تو ان کو نکاح کا پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں کہ عدت گزر نے کے بعداس سے شادی کرلیں۔اشار تأاس سے کہاجائے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ ہم دونوں کو حلال طریقہ پر اکٹھا کر دیے تو کتنا اچھا ہو یا اپنے دلوں میں اس چیز کو پوشیدہ رکھو کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم ضروران سے نکاح کا ذکر کر و گائے تا کا ذکر کر و کہ اگر مفاف کے اللّٰہ تعالیٰ ہم دونوں کا ساتھ کر دیے تو بہت اچھا ہوا ورتم نکاح کے تعلق کا پخته ارادہ بھی نہ کر و جب تک کہ اس کی عدت نہ للّٰہ تعالیٰ ہم دونوں کا ساتھ کر دیے تو بہت اچھا ہوا ورتم نکاح کے تعلق کا پخته ارادہ بھی نہ کر و جب تک کہ اس کی عدت نہ

گزرجائے اوراللہ تعالیٰ کوتمہارے دلوں کی خبر ہے کہتم اپنی با توں میں ہے کس بات کو پورا کرتے ہواور کس کوئیس کرتے ہواور وعدہ خلافی سے ڈرتے رہواور جووعدہ خلافی سے تو بہ کرے،اللّٰہ تعالیٰ اس کومعاف کرنے والے ہیں اور وہ طیم بھی ہے (کہ جلدا نقام نہیں لیتے)

اوراگرتم عورتوں کوان کے پاس جانے یا اُن کا مہرمقرر کرنے سے
پہلے طلاق ویدوتو تم پر پچھ گناہ ہیں۔ ہاں ان کو دستور کے مطابق و ساور
خرج ضرور دو ( لیمن ) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق و ساور
شک دست اپنی حیثیت کے مطابق ۔ تیک لوگوں پریہ ایک طرح کا
حق ہے (۲۳۲)۔ اوراگرتم عورتوں کوان کے پاس جانے سے پہلے
طلاق دے دولیکن میرمقرر کر بچے ہوتو آ دھا مہر دیتا ہوگا۔ ہاں اگر
عورتیں مہر بخش دیں ۔ یا مردجن کے ہاتھ جس عقد نکاح ہے ( اپنا
مرولوگ بی اپناحق چیوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہوادر آپس جس
مرولوگ بی اپناحق چیوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہوادر آپس جس
مرولوگ بی اپناحق چیوڑ دوتو یہ پر ہیزگاری کی بات ہوادر آپس جس
کاموں کو دیکے رہا ہے ( ۲۳۷ ) ۔ ( مسلمانو ) سب تمازیں خصوصاً بی
کاموں کو دیکے رہا ہے ( ۲۳۷ ) ۔ ( مسلمانو ) سب تمازیں خصوصاً بی

خدا کے آگے اوب سے کمڑے رہا کرو(۲۳۸)۔اگرتم خوف کی حالت میں ہوتو پیا دے یاسوار (جس حال میں ہونماز پڑھٹو) پھر جب امن (واطمینان) ہوجائے تو جس طریق سے خدائے تم کوسکھایا ہے جوتم پہلے نیس جانتے تھے خدا کو یا دکرد (۲۳۹)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٣٦ ) تا ( ٢٣٩ )

(۲۳۷-۲۳۷) تم برکوئی حرج کی بات نہیں اگرتم عورتوں کو ایک حالت میں جدا کر دولینی طلاق دے دو کہ شتم نے ان کے ساتھ صحبت کی مواور ندان کے لیے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر کی ہواور اس طلاق کا ایک جوڑا دے دو، جوصا حب وسعت پراس کی حیثیت کے مطابق واجب ہے۔ یہ جوڑا دینا مہر کے اوپر ہے (کہ اس صورت میں مہرنہیں) جس میں تمن کپڑے دیے جا کیں گے، ایک میش ایک شلوار اور ایک بوی کے اوپر ہے (کہ اس صورت میں مہرنہیں) جس میں تمن کپڑے دیے جا کیں گے، ایک میش ایک شلوار اور ایک بوی جا در، یہ چیز مسلمانوں پرلازم ہے اس لیے کہ یہ جوڑا حق مہر کے قائم مقام ہے، اب اللہ تعالی اس صحف کے بارے میں بیان کرتا ہے جوعقد تکاح کے وقت مہر متعین کرے اور اگر صحبت یا خلوت صحبے سے پہلے ان کو طلاق دے دواور ان کے لیے تم نے مہر بھی مقرر کیا ہے تو جوتم نے مہر متعین کیا ہے اس کیا آ و حادیا تم پر واجب ہے (گر کی مصور تیں اس سے مشقیٰ لیے تم میر مقرر کیا ہے تو جوتم نے مہر متعین کیا ہے اس کا آ و حادیا تم پر واجب ہے (گر کی مصور تیں اس سے مشقیٰ

ہیں ) ایک بیک بیک بورت ہی خودا ہے حق مہر کوجو خاوند پر واجب ہے معاف کرڈ الے یا خاوند کا جو عورت پر حق ہے خاوند اس کو چھوڑ دیاور پوراحق مہر عورت کود ہے دیے کہ ان دونوں صورتوں میں دونوں کو لینے دینے کا پچھری نہیں اور تہمارا خودا ہے حق کو چھوڑ دینا یہ تنقین حضرات کے لیے تقویٰ کے زیادہ قریب ہے بعنی میاں بیوی سے کہا جائے کہ وہ اپنے اس حق کو معاف کر دیے جوایک دوسرے پر واجب ہے تو یہ چیز تقویٰ سے زیادہ قریب ہے میاں بوی کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے سے غفلت نہیں برتی جا ہے ، اللّہ تعالیٰ اس احسان اور بھلائی کو اچھی طرح دکھر سے ہیں۔

(۳۳۸) اب الله تعالیٰ پانچوں نمازوں کی جو کہ مقصود حقیقی میں تا کید کرتے ہیں کہ پانچوں نمازوں کے وضوء رکوع، حجوداور جو چیزیں ان میں واجب ہیں ان کا اوران کے اوقات کا خاص طور پر اہتمام کرواور خاص طور پر عصر کی نماز کا بہت ہی اہتمام کرو ۔ اللّه تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھو کہ قیام ورکوع وجود کو پور ہا ہتمام کے ساتھ ادا کر واور یہ بھی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ نماز میں اللّه تعالیٰ کے سامنے عاجز اور فرما نبر دار ہنے ہوئے کھڑے ہوگھی کام وغیرہ سے اس کی بیان کی گئی ہے کہ نماز میں اللّه تعالیٰ کے سامنے عاجز اور فرما نبر دار ہنے ہوئے کھڑے ہوگھی کام وغیرہ سے اس کی بیان کی گئی ہے کہ نماز میں اللّه تعالیٰ کے سامنے عاجز اور فرما نبر دار ہنے ہوئے کھڑے۔ ہوگھی کام وغیرہ سے اس کی بیافر مانی نہ ظاہر ہو۔

# شان نزول: حافظوا على الصلوات ( النح )

امام احمد اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابوداؤد "بیسیقی اور ابن جریز نے زید بن تابت عظیہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اگرم ﷺ خاطیر کی نماز شدت گری ہے وقت پڑھا کرتے ستھ بینماز صحابہ کرام پرسب نمازوں ہے زیادہ مشکل ہوتی تھی ،اس پر بید آیت نازل ،وئی کہ پانچوں نمازوں خصوصیت کے ساتھ درمیانی نمازیعنی ظہر کا اہتمام کرو، امام احمد ،نسائی اور ابن جریز نے زید بن ثابت ہی ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّه ﷺ تھی کھی دو پہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کے چھے صرف ایک دو نیم کا آرام ) اور اپنے کرتھا کرتے تھے اور آپ کے چھے صرف ایک دو نیم کاروبار میں مصروف ہوتے تھے ،اس وقت اللّه تعالی نے بیا آیت کریمہ نازل فرمائی۔

اور آئمہ ستہ وغیرہ نے زید بن ارقم سے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ کے زمانہ میں نماز میں کلام کرلیا کرتے ہے جی کہ ہم میں ہے کوئی بھی جواس کے پاس کھڑا ہوتا تھا نماز میں اس سے گفتگو کرلیا کرتا تھا جب تک کہ بیہ آیت نازل نہ ہوئی وقت وُف وُ لُو لُمْ اللّٰہِ اللّٰہ کے سما صفح عاجز بنے ہوئے کھڑے رہو اس کے بعد ہمیں خاموتی کا حکم دیا گیا اور کلام کرنے ہے روک دیے گئے اور ابن جریرؓ نے مجابدٌ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام "نماز میں بات چیت کرلیا کرتے تھے حق کہ کوئی شخص اپنے بھائی کوئسی ضرورت کے بارے میں بھی کہ دیا کرتا تھا تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیت کرلیا کرتے تھے حق کہ کوئی شخص اپنے بھائی کوئسی ضرورت کے بارے میں بھی کہ دیا کرتا تھا تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیت کرلیا کرتا تھا تب اللّٰہ تعالیٰ اسباب النزول از علامہ میں جوگ

(۲۳۹) اوراگرنماز کے قیام میں کسی وشمن کا خوف ہوتو کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے جس طرح ممکن ہو خواہ اشار تا ہو یا قبلہ کی طرف منہ بھی نہ ہو سکے تو نماز پڑھ لیا کرو۔

اور جب وشمن وغیرہ سے بالکل اطمینان ہوجائے تو پھرخاص اللّٰہ تعالیٰ کے لیے رکوع وجود کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے مطابق جس کا تمہیں قرآن کریم کے اندر تھم دیا گیا ہے کہ مسافر (چار رکعتوں والی نماز میں ) دور کعتیں پڑھے اور مقیم چار پڑھے۔نزول قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے تم اس سے بے خبر تھے۔

ۅٛٲڵ<u>ڹؿؙڹؿؘٷٙٷ</u>ٛڹ

مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَرْوَاجَاءُ وَصِيَّةً اِلاَرْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ عَيْرَا فَيْرَا فَيْرِا فَيْرِا فَيْرِا فَيْرِا فَيْرِا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرَا فَيْرِا فِي فَالْمُوالِمُ فَالْمُوالِمُ فِي فَالْمِنْ فِي فَالْمُوالِمُ فِي فَالْمُوالِمُ فِي فَالْمُولِمُ فِي فَالْمُنْ فَالْمُولِمُ فِي فَالْمُولِمُ فِي فَالْمُولِمُ فِي فَالْمُولِمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فِي فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولِمُ فَالْمُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولُولُهُ فَالْمُؤْمُولُولُولُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولُولِمُ فَالْمُؤْمُولُولُولِمُ فَالْمُولِمُولِمُ

اور جولوگ تم میں سے مرجا کیں اور تورتیں چھوڑ جا کیں وہ اپنی تورتوں کے تن میں وصیت کر جا کیں کہ ان کو ایک سال تک خرج ویا جائے اور گھر سے جلی جا کیں اور اور گھر سے جلی جا کیں اور ایخ تن میں پہند یہ ہ کام (لیحن تکار) کرلیں تو تم پر پچھ گناہ ہیں اور ایخ تن میں پہند یہ ہ کام (لیحن تکار) کرلیں تو تم پر پچھ گناہ ہیں اور خداز پر دست حکمت والا ہے (۱۲۳۰) ۔ اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق تان و تفقہ و بینا جا رہا میں اور اور پر (بید بھی) حق ہے کر اور پر (بید بھی) حق ہے کر اور پر (بید بھی) حق ہے کر اور پر (بید بھی) حق ہے کہ کر اور پر (بید بھی) حق ہے کر اور پر اور بھی اور موت کے ڈر سے اپنے کھروں سے نکل بھا کے بڑاروں بی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے کھروں سے نکل بھا کے بڑاروں بی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے کھروں سے نکل بھا کے بڑاروں بی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے کھروں سے نکل بھا کے بڑاروں بی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے کھروں سے نکل بھا کے بڑاروں بی میں کہ خدا لوگوں پر مہر بائی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کہ خدا لوگوں پر مہر بائی رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے (۱۲۲۳)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٤٠ ) تا ( ٢٤٣ )

(۲۳۰) اور جولوگتم میں سے انقال کر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بیو یوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان پر وصیت واجب ہال واجب ہے اورا گراس لفظ کو جاء کے ذیر کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ عنی ہوں سے کہ ان کو وصیت کرنی چاہیے تو اپنے مال میں یہ وصیت کرنا چاہیے کہ ان کو شوہر کے مکان میں یہ وصیت کرنا چاہیے کہ ان کوشو ہر کے مکان سے نکالا جائے۔

اورا گروہ عور تیں خود چلی جائیں یا سال پورا ہوئے سے پہلے وہ کسی اور مخص سے شادی کرلیں تو ان کے اپنے خاو ند کے اپنے خاو ند کے گھر سے نکلنے یا کسی اور سے شادی کرنے پرنان ونفقہ اور رہائش کے روک لیتے ہیں تو میت کے وارثوں پراس چیز میں کوئی عمناہ نہیں اور نہ ان کا موں میں اولیاء پرکوئی عمناہ کی بات ہے جو بیٹور تیں اپنی شادی کے لیے (عدت

گز رنے کے بعد ) بناؤسٹکھارکریں۔

مگرینفقد (خرچه) وغیره کاحکم آبت میراث سے منسوخ ہوگیا (کیونکہ میراث میں بن تعالی نے فاوند کی ہر ایک چیز میں عورت کا حصد رکھ دیا) اور جواد کام الہید کوڑک کرے اللہ تعالی اس کو پکڑنے پرغالب ہیں اور حکمت والے ہیں کہ میراث کے حکم سے پہلے یہ ایک سمال تک نفقہ رہائش کاحکم دیا تھا پھر بعد میں میراث سے اس حکم کومنسوخ کردیا۔ شان خرول: وَالنَّذِينَ يُتَوَوَّفُونَ مِنْكُمْ (النو)

اسحاق بن راہو ً ہے اپنی تفسیر میں مقاتل بن حبان ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص اہل طائف میں سے کہ ہیا ہے کہ ایک شخص اہل طائف میں سے کہ ہیذہ نورہ چلا آیا اور اس کی اولا داور مردوعور تیں اور مال باپ بھی تھے وہ مدینہ منورہ میں انتقال کر گیا ،اس چیز کی رسول اکرم ﷺ کوخبر دی گئی ، آپ نے اس کے والدین اور اولا وکو دستور کے مطابق مال وے دیا ، مگر اس کی بیوی کو پچھ نہ دیا ، تا ہم اس کے دارتوں کو تکم دیا کہ اس کے خاوند کے مال میں سے ایک سال تک اس کو نفقہ بعنی خرج ویا جائے ، اس پر بیا تاہم اس کے دارتوں کو تکم دیا کہ اس کے خاوند کے مال میں سے ایک سال تک اس کو نفقہ بعنی خرج ویا جائے ، اس پر بیا تاہم اس کے دارتوں کو تاہم النز ول از علامہ شیوطی )

(۲۳۲\_۲۳۳۱)ان عورتوں کو کچھ فائدہ پہنچا نا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا مقرر ہوا ہے، واجب نہیں کیوں کہ یہ بطور احسان کے حق مہر کے علاوہ ہے،اس طرح حق تعالیٰ احکام الٰہی کو بیان کرتا ہے،جیسا کہ ان چیزوں کو بیان کیا ہے تا کہ تم اللہ کے حکموں کو مجھو۔

## شان نزول: وَلِلْمُطَلَّقِتِ مَنَاعٌ بِا الْمَعُرُوُفِ ( النحِ )

ابن جریر نے ابن زید سے روایت کیا ہے کہ جس وقت ہے آبت کریمہ وَ مَتِیْعُو هُونَ عَلَی الْمُوسِعِ قَلَدُهُ وَعَلَی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے بیآیت نازل فرمائی کہ سبطان وی ہوئی عورتوں کے لیے پچھنہ پچھنا کدہ پنچانا مقررہوا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطی )

اب اللّٰہ تعالیٰ بی اسرائیل کی ایک جہاد والی جماعت کا ذکر کرتے ہیں، اے جمد عظافر آن کریم میں آپ کو ان لوگوں کا واقعہ نہیں معلوم ہوا جوا ہے گھر وں سے اپنے دشمنوں سے لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے اور وہ تقریباً تعداد میں آٹھ ہزار تھے پھرموت کے ڈرسے انہوں نے قال نہیں کیا، اللّٰہ تعالیٰ نے ان سب کوائی جگہ پرموت وے دی اور پھرآٹھ دن کے بعدان کو حیات بخش دی اللّٰہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کرکے ان پر ہزافضل واحسان کیا ہے گئر بیاوگ زندگی کی قدر نہیں کرتے ۔



الله وَاعْلَمُوْآانَ اللهُ سَمِينَعُ عَلِيْكُ فِي مَنْ ذَاالَّهِ فِي يُقْرِفُ اللهُ قَرْضًا حَسنًا فَيُضعِفَهُ لَهُ اصْعَافًا كَثِيْرِيَّ وُاللَّهُ يُقْضِ وَيُهُطَّ وَالَّيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَنَّهُ تِرُالَى الْمُلَامِنُ بُنِي إِنْهُ إِنْهُ أَعْلِي مِنْ بُغِي الله قال هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبُ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ٱلَّاتَقَاتِلُوْا قَالُوْاوَمَالُنَآالِآنُقَاتِلَ فِي سِيئِلِ اللهِ وَقَنْ أُخْرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَاوَابُنَا لِنَا قُلَمَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّاقَلِيٰلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْهُمْ بِالطَّلِيدِينَ ﴿

اور ( مسلمانو ) خدا کی راه میں جہا د کرد اور جان رکھو کہ خدا ( سب کچھ) سُنتا اور ( سب کچھ ) جانتا ہے ( ۲۸۴ )۔ کوئی ہے کہ خدا کو قرض حنه دے کہ وہ اسکے برلے اس کو کئی حقیے زیادہ دے گا۔اور خدا ہی روزی کو تنگ کرتا اور ( وہی اے ) کشاوہ کرتا ہے اورتم ای کی ظرف لوٹ کر جاؤ گ ( ۲۴۵ )۔ بھلاتم نے بی اسرا کیل کی ایک **مُوسَى إِذْقَالُوْ النَّبِيِّ لَهُمُ الْبَعَثَ لَنَا عَلِيكًا نَقَالِلْ فِي سَبِينِ ل**ا يَمَا عِت يُوسِي و يكها جس نه موسى كے بعد اپنے پیغبر ہے كہا كه آپ ہمارے لئے ایک باوشاہ مقرر کرویں تا کہم خدا کی راہ میں جہا د کریں ۔ پیغمبر نے کہا کہ آگرتم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو عجب شہیں کہ لڑنے ہے پہلوتہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم راہِ خدا میں کیوں نہاڑیں كَ جَبَلِهِ بهم وطن سے (خار ن ) اور بال بچوں سے جدا كرد ہے گئے۔ نکین جب اُن کو جہاد کا تلم دیا گیا تو چند اشخاص کے سواسب پھر كئے \_اورخدا ظالموں سے خوب واقف ب(٢٣٦)

## تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٤٢ ) تا ( ٢٤٦ )

( ۲۳۴ ) ان کوزندہ کوئے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری میں اپنے وحمن کے ساتھ لڑائی کرو، اللّه تعالیٰتمہاری ہاتوں کو سننے والا ہے اورتمہاری نیموں کو جاننے والا ہے اگرتم اس چیز برعمل نہ کروجس کا شہبیں حکم دیا گیا ہے تو اس برتمہاری سز اکو بھی احبیمی طرح جاننے والا ہے۔

( ۲۳۵) اب اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے مومنین کوصد قہ وخیرات کی ترغیب دی جوشخص صد قاہ اُواپ کی امید رکھ کر خلوص اور سجائی کے ساتھ ہو جائے تو اللّٰہ تعالیٰ ایک نیکی کو بڑھا کر ہزاروں تک پہنچادیتا ہے اور دنیا میں جس پراللّٰہ تعالیٰ جا ہتا ہے، مال کی تنگی اور فراخی کر دیتا ہے اور مرنے کے بعد جب حاضری ہوگی تو وہتمہار ےاعمال کا ثواب دے گا، یہ آیت مبارکہ ایک انصاری مخص ابوالد حداح یا ابوالد حداجة کے بارے میں اتری ہے۔

# شان نزول: مَنُ ذَ الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن حبانؓ نے اپنی سیجے میں اور ابن ابی حاتم ؓ اور ابن مردویہؓ نے حضرت این عمر ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ جب بية بيت كريمه مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ أَمُوَ اللَّهُ مُ (الغ) لِعِنْ سات سوتك ثواب كي زيادتي والي آيت نازل بهوئي ،تو رسول اكرم ﷺ نے دعافر مائى كەاپەرب ميرى امت كواورزياد واۋاب ديجي،اس بربية بت كريمه من ذالكذى يَقُوضُ (المخ) نا زل ہوئی، یعنی جو شخص خدا کے راہتے میں حسن نیت کے ساتھ خرج کرے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے بڑھا کراور بہت زیادہ

كرويةا بـــر الباب النقول في اسباب النزول ازعلام سيوطيَّ)

(۲۲۲) اے بخاطب تھے اس قوم کا واقعہ علوم ہے، جس وقت انھوں نے اپنے نبی شمو کیل الطبط ہے کہا کہ ہمارے لاکئر پرایک باوشاہ مقرر کرد بھیے کہ جس کے تھم ہے ہم اپنے دشمن (جالوت) سے القد کی راہ میں لڑائی کریں ان کے نبی نے فر مایا کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو (اورا گرعسینہ ہم سین کے زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب سے ہوگا کیا تم سے سمجھتے ہو ) اگر تم پرتمہارے دشمن کے ساتھ جہاد کوفرض قر اردیا جائے تو تم جہاد نہیں کر سکو گے وہ کہنے گئے ایسا کیے ہوسکتا ہے کہ ہم خدا کے راہتے میں جہاد نہ کریں دراصل ہم اپنی بستیوں سے نکال دیئے گئے اور ہمارے بیٹوں کو بھی قیدی بنا لیا گیا، چنانچہ جب ان پرقال فرض ہواتو تقریباً تین سوتیرہ آ ومیوں کے ملاوہ سب اپنے دشمنوں سے قال کرنے سے منظر ہوگئے اور جنھوں نے اپنے دشمنوں سے قال کرنے سے منظر ہوگئے اور جنھوں نے اپنے دشمن سے قال نہ کیا ،اللّٰہ تعالی ان کو اچھی طرح جانتا ہے۔

وَقَالَ لَهُمُ رَبِينَهُمُ إِنَّ اللَّهُ

قَنْ يَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْ آ أَنَّى يَكُوْنَ لَهُ الْمُلْكَ عَلَيْنَا وَتَعْنَ آحَقَ بِالْمُلُكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤُتَ سَعَةً مِنَ لَالْ قَالَ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفْهُ عَلَيْكُهُ وَزَادَهُ بَسْطُهُ فِي الْعِلْمِهِ والجشيرة والله يُؤتِن مُنكَة مَنْ يَتَمَا أَوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ لِيدُهُ وَإِنَّ أَيَةً مُلْكِهِ أَنْ يَأْلِيَّكُو الثَّابُونُ فِيهِ سَكِينَةُ وَمِنْ زَيَكُمْ وَيُقِينَاكُمْ مِهَا لَكُوالُ مُوسَى وَالْ هُرُونَ يَّ تَغِيلُهُ الْمُلَيِّكَةُ إِنَّ فِي ذَٰ إِكَ لَائِيًّا ثُكُّمْ إِنْ نُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ فَكَيَّا فَصَلَ طَالُؤْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِيْكُهُ بِنَهُمِّرَ فَهَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّىٰ وَمَنْ لَهْ بِيَطْعُمُهُ فَإِنَّا مِنِفَى إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُزِقَ يَبِيرِ فَفَتَه بِنُوامِنْهُ الْاقَلِيْلَاقِيَّةُ فُوفَاكَا أِعْرُاهُ هُوَوَالَّذِيْنَ امْنُوْامَعَا ۚ قَالُوالِكَافَةَ لَنَاالَيُوْمَ بِعَالُوْتَ وَجُنُودِهُ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّونَ الَّهُمُ مُّالْقُوا اللَّهِ كُمْمِنَ فِئَالِا قَالِيْلَةٍ نَلَبَتْ فِئَةً كَيْتِيْرُةً بِاذِنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ \* وَلَمَّ بَرُوْا بِجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالُةِ ارْبَكَا أَفِنَ عَلَيْنَاصَهُرَّاوَتَيْتُ الْمَامَا وَانْصَارُونَا عَلَى الْقُومِ الْكُفْرِينَ ﴿

اور پنیسر نے ان ہے ( ہے جس ) کہا کہ خدا نے تم بر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ یو کے کہ اُسے ہم پر بادشاہی کا حق کیونکر ہوسکتا ہے۔ باوشا ہی کے محق تو ہم میں اور اُس کے بیاس تو مہت می والت بھی نہیں ۔ پیفیبر نے کہا کہ خدا نے اُس کوتم پر ( فصیلت دی ہے اور با دشاہی کے لئے ) منتخب فر مایا ہے اُس نے اُ سے مم مجھی بہت سا بخشنا ہے اور تن وتو ش بھی ( ہڑا عرفا کیا ہے )اور خدا ( کوا ختیار ہے ) ہے۔ حیا ہے باد شامی بخشے ۔وہ بر اُنشائش والا ہے (اور ) وانا ہے ( ۲۴۷ )۔اور پیٹمبر نے اُن ہے کہا کہ اُن کی بادشاہی کی نشانی رہے ہے کہتمہارے یاس ایک صندوق آئے گاجس کوفرشتے اُٹھائے ہوئے ہوں گے اس میں تمہارے پر ور د گا رکی طرف ہے تسلی ( بخشے والی چیز ) ہو گی اور یکھاور چیزیں بھی ہواں گی جوموسی اور مارون جھوڑ گئے تھے۔ اکرتم ایمان رکھتے ہوتو بہتمہارے لئے ایک بڑی نشافی ہے( ۲۲۸ ) غرض جب طالوت فوجیس کے کرروا شہوا تو اُس نے ( إن ت ) كها كه خداا يك نهر ية تههاري أز مانش كرنے والا ہے۔ جو تخص اس میں سے بانی بی اگا (اسکی نسبت تصور کیاجائے گا کہ) وہ میرانہیں \_اور جونہ ہیئے گاوہ (سمجھا جائے گا کہ )میرا ہے۔ ہال اً لرکوئی ہاتھ سے چلو کھر یانی لی لے ( تو خیر جب وہ لوگ نہر پر پہنچے ) تو چند محضول کے سوا سب نے پانی کی لیا۔ بھر جب طالوت اور مومن اوگ جواُس کے ساتھ تھے نہر کے بار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اُسکے لشکر ہے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رجواو کے یقین رکتے ہتھے کہ اسکوخدا کے روبرہ حاضر ہونا ہے وہ کئے

کے کہ بسااہ قات تھوڑی می جماعت نے خدا کے تھم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہےاور خدااستقلال رکھنے والوں کے ساتھ ہے (۲۳۹)۔اور جنب و ولوگ جالوت اور اُس کے لفکر کے مقابل آئے تو ( خدا سے ) ؤ عاکی کہ اے پر در دگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں (کڑائی میں) ٹابت قدم رکھاور (لفکر) کفار پرفتیا ہے کر (۲۵۰)

## تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٤٧ ) تا ( ٢٥٠ )

(۲۴۷) اور شموئیل الظینی نے ان کو کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، وہ کہنے گے ان کو ہم پر حق مکر انی کہیے حاصل ہوسکتا ہے، وہ شاہی خاندان سے نہیں ہے، اس کی نسبت ہم حکم انی کے زیادہ مستحق ہیں کیوں کہ ہم شاہی خاندان سے نیا اور وہ اتناسر ماید دار بھی نہیں ہے کہ وہ فوج پر خرج کر سکے، شموئیل الظینی نے فرمایا کہ بادشا ہت کے لیے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہاں کو جنگ وسیاست میں بڑائی حاصل ہے اور جسمانی طور پر بھی قوت میں وہ تم سے زیادہ ہیں۔

اور اللّه تعالی اپنی باوشاہت دنیا ہیں جس کو جاہتا ہے عطا کرتا ہے اگر چدوہ شاہی خاندان سے تہ ہواور اللّه تعالی و صعت و بنے والا ہے اور یہ بات بھی جانے ہیں کہ کون وسعت اور قرائی کا حقدار ہے، وہ کہنے گئے اس کی بادشاہت الله کی جانب سے نہیں بلکہ آپ نے ہم پراسے بادشاہ سعین کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی فی کی جانب سے نہیں بلکہ آپ نے ہم پراسے بادشاہت الله کی طرف سے ہونے کی بینشانی ہے کہ وہ صندوق جوتم سے ایا گیا تھا تمہار سے پاس آ جائے گااس میں رحمت اور طمانیت ہوگی اور سکینہ کے معنی لفرت اور مدو کے ساتھ بیان کی علی اس میں اس تھی ہوں گی جن کو جیں یعنی اس میں اس تھی کو ردی ہوگی جیے انسان کی صورت ہوتی ہے، اور اس میں کچھ چیز ہی بھی ہوں گی جن کو حضرت موکی حجوز کے جینے تعنی حضرت موکی خوار کی کی کیا ہوا دالواح ( تختیاں) اور ان کا عصا اور جو ہارون الظیمی چھوڑ کے جیں جیسے ان کی چاور اور ان کا صافہ ( پکڑی) اس صندوق کو تمہار ہے پاس فر شے اٹھا کر لا کیں گے اور صندوق کو تمہار سے پاس فر شے اٹھا کر لا کیں گے اور صندوق کو تمہار سے پاس فر شے اٹھا کر لا کیں گے اور صندوق کو تمہار سے پاس لوٹائے جانے میں اس بات کی اور نشانی ہوگی کہ طالوت کی اوشاہت الله تعالی کی طرف سے ہے، اگر تم اس بات کی اور نشانی ہوگی کہ طالوت کی اعلی اور ان کی حکر انی اور بادشاہت کو تبول

(۲۲۹) جب معزت طالوت لشکر لے کرروانہ ہوئے تو انہیں چٹیل زمین سے واسطہ پڑا جہاں گرمی اور بیاس کی بخت شدت تھی ، انھوں نے یانی ما نگا، طالوت نے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ ایک جاری نہرے تہمیں آزمائے گا، سوجو محض اس نہر سے زیادہ پانی پینے گاوہ تو میرے ساتھ میرے دشمن کے مقابلے کے لیے ہیں جائے گااور نداس نہرکو پارکر سکے گا۔

اور جواس میں سے نہیں ہیئے گاو امیر ہے ساتھ ہوگالیکن جو مض اپنے ہاتھ سے ایک جُلُو مجر لے، غُرُفَة نمین کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں ایک چنو مراد ہوگا ، جوان کی بیاس اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہوجائے گا ، جنانچہ جب لوگ نہر پر بہنچ تو نہر کے کنارے پر کھڑے ہوکرسب نے بہت زیادہ پانی بینا شروع کردیا مگر تمن سوتیرہ کا، چنانچہ جب لوگ نہر پر بہنچ تو نہر کے کنارے پر کھڑے ہوکرسب نے بہت زیادہ پانی بینا شروع کردیا مگر تمن سوتیرہ

آ دمیوں نے احتیاط کی اور حکم الہی کے مطابق انھوں نے اس میں سے پانی پیا، چنانچہ جب طالوت اور سیج حضرات کواس نے نہر کو پارکرلیا تو آپس میں کہنے گئے کہ آج تو جالوت کے مقابلہ کی طاقت معلوم نہیں ہوتی لیکن جن حضرات کواس بات کاعلم اور یقین تھا کہ مرنے کے بعداللّٰہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ کہنے لگے کہ ایسے واقعات بہت گر رہکے بیں کہ حکم الہیسے بہت می اہل حق کی چھوٹی جماعتیں باطل کے بڑے بڑے بڑے احکروں پر غالب آگئی ہیں اور لڑ ائی میں استقامت والوں کے ساتھ اللّٰہ کی مدوشامل حال ہے۔

(۵۰) چنانچے جب بیجالوت اوراس کے شکر کے سامنے آئے تو سچ حضرات دعاما نگنے لگے کہ پرورد گارصبر کے ساتھ ہمیں عزت عطافر مااور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھاور جالوت اوراس کے شکر پرہمیں غلبہ عطافر ما۔

فَهَرَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ

كَاوُدُكِ النَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ النَّاسَ المُخَضَّفُهُ وَبِيعُضِ لَفَسَدَ تِ الأَرْضُ وَلَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

## تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٥١ ) تا ( ٢٥٢ )

(۲۵۱) چنانچہان لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی مدد سے ان کوشکست دے دی اور داؤد النظیمٰ نے جالوت جو کا فروں کا سرغنہ تھا کو مارڈ الا۔اللّٰہ تعالیٰ نے داؤد النظیمٰ کو بنی اسرائیل کی بادشا ہت عطا فر مائی اوران کونہم اور نبوت عطا فر مائی ادر بغیر آلات کے ذرہ بنانا سکھایا۔

جیسا کہ اللّٰہ تعالی نے حضرت داؤد الظینی کے ذریعے بی اسرائیل سے جالوت کے شرکورفع کیا اگر ایسانہ ہوتا تو زمین تمام تر فساد سے بھر جاتی یعنی اللّٰہ تعالی انبیاء کرام کے ذریعے مونین سے ان کے دشمنوں کے شرکو اور مجاہدین کے ذریعے اللّٰہ بطل کے شرکودور فرماتے ہیں اگر ایسانہ ہوتو روئے زمین فساد سے پُر ہموجائے۔
مجاہدین کے ذریعہ اللّٰہ تعالی دشمن کے دور کرنے میں بڑافضل کرنے والا ہے بیقر آن کریم جوگزشتہ قو موں کے واقعات بیان کرتا ہے ہم جبر میل امین الطابی کے ذریعے آپ پرنازل کرتے ہیں ، تا کہ تی ویاطل نکھر جائے۔ اور بلا شبہ آپ تمام جنا ہے اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر جھیجے گئے ہیں۔

تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِنْهُمْ يَخْفَ مَّنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَضَّ بَعْضَهُمْ دَرَجْتِ وَاتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَعَ الْبَيْنَةِ وَايَنْ لَهُ بِرُفِحَ الْقُلُسِ وَلَوْشَاءُ اللهُ مَا اقْتَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِ هِمْ مِنْ بَعْدِ مَا يَعْنِ الْعَلَى الْعَلَى الْمَاءُ اللهُ مَا اقْتَعَلَقُوا الَّذِيْنَ مِنْ اللهُ مَنْ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرُ وَلُوسَاءُ اللهُ مَا اقْتَعَلُوا وَلَكُنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُن وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ وَلُوسًاءُ اللهُ مَا الْقُلُولُولُ اللهُ مَا الْفَلِيمُونَ وَلَكُنَّ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ فَهُوالظّلِيمُونَ ﴾ وَالْكُورُونَ هُو الظّلِيمُونَ ﴾

یہ بینجبر (جوہم و ڈنا فو ڈنا جیج رہے ہیں ) ان میں ہے ہم نے بعض کے لیسے ہیں جن سے خدا نے مختلکو کو بائی اور بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے خدا نے مختلکو فر مائی اور بعض کے (دوسر ہے امور میں ) مرتبے بلند کئے۔ اور تعیشی این مریم کوہم نے کھی نشانیاں عطاکیں۔ اور أورح القدس سے اُن کو مدودی۔ اور اگر خدا چاہتا تو اُن سے بچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لاتے لیکن انہوں نے اختلاف نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لاتے لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو اُن میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کا فربی رہے اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ یا ہم جنگ و قبال نہ کرتے۔ لیکن خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے (۲۵۳)۔ اے ایمان والوجو (مال) ہم نے تم کو او یا ہے اس میں سے اُس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرج کرلو ویا ہے اُس میں سے اُس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرج کرلو

جس میں نے (اعمال کا) سودا ہواور تدوی اور سفارش ہوسکے۔ اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں (۳۵۳)

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٥٢ ) تا ( ٢٥٤ )

(۲۵۳) ہم نے ان میں ہے کچھ کو کچھ پر بزرگی عطا کی ہے، چتانچہ حضرت موکی الطفیقی اور ابراہیم الطفیقی ہیں کہ اللّہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا اور اور ایس الطفیقی ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بلند در جات عطافر مائے اور حضرت عمینی الطفیق ہیں کہ ان کوہم نے اوامرونو اہی اور عجائبات عطائے اور جبرئیل امین سے ان کی تائید فرمائی۔

اور حضرت موکی اور تعیینی علیجا السلام کے بعد باہ جود سے کہ ان کی کتابوں میں رسول اکرم ﷺ کی تعریف و توصیف آ چکی ہے۔ اگر اللّہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے لوگ باہم اختلاف نہ کرتے مگر انھوں نے اختلاف کیا پچھ لوگ تو تمام کتابوں اور رسولوں کا افکار کردیا اور اگر اللّٰہ کو منظور ہوتا تو دین میں ربوگ اختلاف نہ کرتے مگر جواللّہ تعالیٰ اینے بندوں سے جا ہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

(۲۵۳) اب الله تعالی صدقه وخیرات کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو مال ہم نے تنہیں دیے ہیں قیامت کے آنے سے پہلے وہ الله کی راہ میں خرچ کر و۔ جس دن ندفعہ یہ وگا اور ند دوستی اور ند کا فرول کے لیے کسی تنم کی شفاعت ہوگی اور کا فر تواللّه تعالیٰ کے ساتھ شریک تھہرانے والے ہیں۔

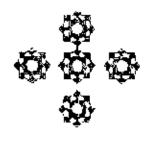

www.ahlehaq.org

ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوا أَلْحَنَّ الْقَيْوُمُ وَ

فدا (وہ معبود برق ہے کہ) اس کے سواکوئی عبادت کے لائن نہیں۔ زندہ ، ہیشہ رہنے والا۔ اُسے نہ اُدگھ آئی ہے نہ نیند۔ جو پکھ آسانوں میں اور جو پکھ زمین میں ہے سب اُس کا ہے۔ کون ہے کہاس کی اجازت کے بغیراس ہے ( کسی کی) سفارش کر سکے۔ جو پکھ لوگوں کے رو برو ہو ہا ہا اور جو پکھ ان کے پیچے ہو چکا ہے اُسے سب معلوم ہے اور وہ اس کی معلوبات میں ہے کسی چز پر وسترس حاصل نہیں کر سکتے ہاں جس قدر وہ چا ہتا ہے ( اس قدر معلوم کرادیتا ہے ) اسکی بادشائی (اور علم ) آسانوں اور زمین سب پر جادی ہے اور اے ان کی حفاظت پکھ بھی وشوار نہیں وہ بڑا عالی زید (اور ) جلیل القدر ہے ( ۲۵۵ )۔ دین (اسلام ) میں زبرو تی نہیں ہے ہوا یت (صاف طور پر ظاہراور ) کمرائی سے انگ ہو پکی نہیں ہے ہوا یت (صاف طور پر ظاہراور ) کمرائی سے انگ ہو پکی نہیں ہے ہوا یت (صاف طور پر ظاہراور ) کمرائی سے انگ ہو پکی فدا (سب پکھ ) سُٹنا اور (سب پکھ ) جانتا ہے (۲۵۱ )۔ جولوگ فدا (سب پکھ ) سُٹنا اور (سب پکھ ) جانتا ہے (۲۵۱ )۔ جولوگ

امیمان لائے ہیں اُن کا دوست خداہے کہان کوا ندمیرے سے نکال کرروشن میں لے جاتا ہےاور جو کا فر ہیں اُن کے دوست شیطان ہیں کہاُن کوروشن سے نکال کراند میرے میں لے جاتے ہیں بھی لوگ اہلِ دوز خ ہیں کہاس میں ہمیشہر ہیں مے (۲۵۷)

#### تفسير سورة يقرة آيات ( ٢٥٥ ) تا ( ٢٥٧ )

(۲۵۹) اب الله تعالی افتی تعریف و توصیف بیان فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جس کو بھی موت نہیں کہ سارے جہان کا سنجا لنے والا ہے جس کی کوئی ابتدائیں اور نداس کو او گھا آسکتی ہے اور ندبی تیند ہو کہ عالم کی تدبیر اور احکام ہیں ہے اسے بوقوجہ کرد ہے۔ تمام فرشتے اور سب مخلوقات ای کی ملکیت ہیں جی تمام آسانوں اور زمین والوں ہیں ہے قیامت کون ای کی اجازت ہے کوئی سفارٹ کرسکتا ہے، امور آخرت ہیں ہے جوچزی فرشتوں کے سامنے ہیں اور امور دنیا ہیں سے مسب کو وہ جانتا ہے ان چیزوں کے علاوہ جن کی الله تعالی نے فرشتوں کو اطلاع وی ہے، فرشتے و نیا و آخرت کے کاموں میں ہے کی چیز کوئیس جانے ۔ اس کی کری تمام آسانوں اور زمینوں سے زیادہ و سے ہے، بغیر فرشتوں کے لله تعالی کوئر شور کری (اور تمام آسان وز مین) کی حفاظت کوئی مشکل نہیں اور وہ ہرچیز سے زیادہ عالی شان اور صاحب عظمت ہے۔ کری (اور تمام آسان وز مین) کی حفاظت کوئی مشکل نہیں اور وہ ہرچیز سے زیادہ عالی شان اور صاحب عظمت ہے۔ کری (اور تمام آسان وز مین) کی حفاظت کوئی مشکل نہیں اور وہ ہرچیز سے زیادہ عالی شان اور صاحب عظمت ہے۔ کری (اور تمام آسان وز مین) کی حفاظت کوئی مشکل نہیں اور وہ ہرچیز سے زیادہ عالی شان اور میں ہے کی مجمون کو تعدیر پرمجبور نہیں کیا جائے گا ایسان کفرے اور تی باطل سے ممتاز ہوچی کا ہا اور بی آیات منذر بن سادی تمیں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ گا ، ایمان کفرے اور جی باطل سے ممتاز ہوچی کا ہا اور بی آیات منذر بن سادی تمیں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

اور جو شخص شیطان کی با توں ، خیالات اور بتوں کی عبادت اور تعظیم ہے انکار کرے اور جو با تیں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے قرآن میں آئی ہیں ان پر ایمان لائے ، تو اس نے مضبوطی کے ساتھ حلقہ لا الله الا اللّٰه تھام لیا ہے۔ جس کو کسی طرح زوال اور ہلا کت خبیں ہوسکتی اور ریفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس مضبوط حلقہ کے تھا منے والے ہے جس کی نعمتیں منتم اور زائل نہیں ہوں گی اور نہ یہ ہمیشہ دوز خ میں روگر ہلاک و ہر باد ہوگا اللّٰہ تعالیٰ ان باتوں کو ہننے والے ہیں اور اس کی خبتوں اور اس

# شان سُرُول: لَل إكراهَ فِي الدِّينِ ( الخِ )

امام ابوداؤد، نسائی اور ابن حبّان نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے، ایک عورت کے ہاں پیدا ہونے والائز کا زندہ رباتو وہ اسے بہودی بناد کی ہونے والائز کا زندہ رباتو وہ اسے بہودی بناد کی جب بہودیوں کا قبیلہ بنونسیر جلاوطن کیا گیا تو وہ بچ بھی انعمار کی اولا دہیں ہے ان کے ساتھ جار ہاتھا۔انصار ہولے ہم تو اپنی اولا دکونبیں چھوڑیں گے (لینی بہود کے ساتھ جانے نہیں دیں گے بلکہ اس کو اپنی جماعت میں شامل کریں گئی اس بریہ تا بیت مبارکہ نازل ہوئی کردین میں زبردسی نہیں۔

اورابن جرئز نے سعید " یا عکرمہ کے واسط ہے حضرت ابن عباس بھٹا نے روایت کیا ہے کہ لا اِنکواہُ فنی المدّین انصار میں ہے ایک شخص حسین نامی سالم بن عوف کی اولا دیے بارے میں ہے آ بت نازل ہوئی ہے ،ان کے دولڑ کے نصرانی تنے ،انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ ہے عرض کیا کہ آگروہ دونوں نصرا نہت کے علاوہ اور کسی وین کو قصرانی سے تو ان کو اسلام لانے برمجور کروں اس پر ہی آ بت نازل ہوئی۔

(لباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيٌ)

# شان نزول: وَ لِئُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا ( الخ )

ابن جریرؓ نے عبدۃ ابن الی لبابہؓ ہے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے کہ بیدہ وحفرات ہیں جو حفرت عسی الطبیع پرایمان لائے اور پھر جب رسول اکرم ﷺ تشریف لائے تو آپ پر سیایمان لائے۔ان ہی حضرات کے بارے میں بیآیت مبارکہ اُتری ہے۔ اور مجابد سے روایت کیا گیا ہے کہ ایک جماعت حضرت عیسی الطبیخ پر ایمان لائی تھی اور ایک جماعت نے ان کا اٹکار کیا تھا۔ جب رسول اکرم الطبیع حث ہوئے تو جن لوگول نے حضرت عیسی الطبیخ کا اٹکار کیا تھا، وہ آپ پر ایمان لائے تھے، انھوں نے آپ الظاکا اٹکار کر دیا ، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بی آب ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بی آب ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بی آب تا زل فر مائی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ میدولی )

اَلَةُ تَوَالَى الَذِى عَلَجَ إِبْرُهِمَ فَى وَبَهَ أَنَ اللهُ الذَّالَ اللهُ اللهُ

مملاتم نے اُس محض کوہیں دیکھا جو اِس (غرور کے) سبب سے کہ خدانے اُس کو سلطنت بیشی تنی ایرا ہیم سے پروردگار تو وہ ہے جو چلاتا ہیں جھڑنے نگا۔ جب ایرا ہیم نے کہا ہیرا پروردگارتو وہ ہے جو چلاتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا کہ چلا اور مارتو میں بھی سکتا ہوں۔ ایرا ہیم نے کہا کہ خداتو مورج کو مشرق سے نکال ہے آپ اسے مغرب سے نکال دیجے (بیشن کر) کافر جیران رہ میا۔ اور خدا بے انصافوں کو میارے نہیں دیا کرنا (۲۵۸)

### تفسير سورة بقرة آيت ( ۲۵۸ )

(۲۵۸) اے جمد و الکا آپ و الکا کا اللہ تعالی نہیں، جس نے حضرت ابراہیم الظیمان سے پروردگار کے دین کے بارے میں جمکڑا کیا تھا، اس بنا پر کہ اللہ تعالی نے اس کو حکومت و سلطنت عطا کی تھی اورو و نمر و دبن کنعان ہے۔
حضرت ابراہیم الظیمان نے فر مایا اللہ تعالی مروول کو زندہ اور زندول کوموت دیتا ہے، اس نے بھی بہی دعوی کیا تھا حضرت ابراہیم الظیمان نے فر مایا اللہ تعالی مروول کو زندہ اور زندول کوموت دیتا ہے، اس نے بھی بہی دعوی کیا تھا حضرت ابراہیم الظیمان نے فر مایا اس کا ثبوت بیش کرو، چنا نچیاس نے قید خاشہ سے دوآ دمی بلائے، ایک کوئل کرویا اور دوسرے کومز امعاف کر کے چھوڑ دیا اور کہنے لگا ہیاس بات کی دلیل ہے، اب حضرت ابراہیم الظیمان دوسری دلیل کی جانب متوجہ ہو کر فر مانے کے کہ اللہ تعالی مورج مشرق سے نکال کر دکھا، تو یہ کا فریغیر کی دلیل کے خاموش ہوگیا اور کا فرول یعنی نمرود کودلیل کی رسمائی تبییں ہوئی۔

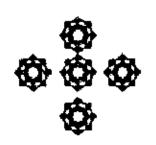

## اآؤكاللائ مَرْعَلَى قَرْيَةٍ

وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قُلَى أَنْ يَخِي هٰذِهِ اللهُ بَعْنَ مَوْتِهَا غَامَاتُكَ اللهُ عِلَيْهِ عَامِرْتُمْ يَعْتَهٰ قَالَ كُوْلِيثَتَ عَامِرِ فَالْكُولِيثَتَ عَامِرِ فَالْطَرْ اللهُ عَامِلُ وَشَرَابِكَ لَوْ يَتَسَنَهُ وَالْظُرْ اللهُ عَامِلُ وَشَرَابِكَ لَوْ يَتَسَنَهُ وَالْظُرْ اللهُ عَالِمَ اللهُ قَلْلَا اللهُ قَلْلَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

یا آس طرح اس مخص کو (نہیں دیکھا) جے ایک گاؤں سے جوائی چموں بر کرایز اتھا اتھا قا گذر ہوا تو اس نے کہا کہ خدا اس ( کے باشندوں) کومرنے کے بعد کو تکرز نمرہ کرے گا۔ تو خدانے اِس ک روح قبض کرلی (اور) سویرس تک (اُس کوئر دورکھا) پیراُ س کوجلا أثفایااور بوجهاتم كتناعرمه (مرے)رے ہو۔ أسنے جواب دیا كداكي ون يااس سي يمى كم -خداف فرمايا (شيس) بلكدسوبرس (سرے)رہے ہو۔اوراینے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ (اتن مدت مین مطلق سری بنسی اورایی کمد معے کو بھی ویکمو (جومرا ران باتوں ہے) برخ (ان باتوں ہے) یہ ہے کہ ہم تم کولوگوں کے لئے (این قدرت کی) نشانی بنائیں اور ( ہال گدھے کی ) ہڈیوں کو دیمو كه بم ان كو كيوكر جوز \_ د ية اور أن ير ( كس طرح) كوشت ابوست ير ما ديج بي جب به واقعات أس كے مشاہدے من ٢٥٩) - اور جب ايريم نے (خداسے) كما كداسے يروردگار مجے وكما كرة مر دول كو يوكرز عروكر يكارخدان فرمايا كياتم في (اس یات کو) یا ورنیس کیا۔ اُنہوں نے کہا کیوں نیس کین (می ویکنا)

اس کے (چاہتا ہوں) کہ میرادل اطمینان کامل حاصل کر لے۔خدائے فرمایا کہ چارجانور پکڑوا کراپنے پاس منگانو (اورکھڑے کرکے کرادو) پھران کا ایک ایک کھڑا ہرا کی بیاڑ پر رکھوا دو پھران کو بلاؤ کو وہ تہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور جان رکھو کہ خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے (۴۲۰)۔جولوگ اپنا مال خدا کی راہ بھی فرج کرتے ہیں اُن (کے مال) کی مثال اُس دانے کی ک ہے جس سے مات یالیں اُس اور ہرا یک یال میں سوسودانے ہوں۔اور خدا جس (کے مال) کو چاہتا ہے ذیا دو کرتا ہے وہ ہوی کشائش والا اور سب پھے جانے والا ہے (۲۲۱)

### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۵۹ ) تا ( ۲۶۱ )

(۲۵۹) اورای طمرح عزیرین شرحیا و کا واقعہ ہے جن کا'' دیر ہرقل''بستی پرسے گزرنا ہوا، وہستی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، کہنے گلے اللّٰہ تعالیٰ ان بستی والوں کوان کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کر ہے گا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس جگہ پر سوسال تک سلادیا ،اس کے بعد دن کے انجیر حصہ میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کیا۔

مجرار شاد مواعز بركتنا قيام مواكمن كالكايك دن الكن جب سورج برنظريدى توبو لون كالمجم حصدارشاد

ہوا کہ سوسال تک انچیر ،انگوراوراس کے شیر نے کود کیھو، اس میں اتنی مدت میں سی تشم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اورا پنے گدھے کی ہڈیاں بھی دیکھوکیسی سفید چیک رہی ہیں (الند تعالیٰ نے بیاس لیے کیا) تا کہ ہم مردوں کے زندہ کرنے میں تمہاری ایک ملامت اور نشانی کردیں۔

جس صورت پرانسان مرتا ہے ای حالت میں اللّٰہ اتعالیٰ اس کو زندہ کر دیتا ہے، چنانچے حضرت عزیر الطفیٰ کو جوانی کی حالت میں اللّٰہ تعالیٰ نے موت طاری کر دی تھی اور پھر جوانی کی حالت میں ہی زندہ کر دیا۔

اورا یک تغییر یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے ایک عبرت کی نشانی بنادیا کیوں کہ جب وہ زندہ ہوئے تو وہ چالیس سال کی عمر کے تصاوران کا لڑکا ایک سوہیں سال کا تھا اورا ب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف و کیے کر کہ ہم کس طرح اسے ترکیب دیے دیے ہیں اورا گرلفظ اندیشو ناھا کورا ، کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کس طرح ہم اس کو پیدا کرتے ہیں کہ اس میں پٹھے ، رکیس ، گوشت ، کھال اور بال بیتمام چیزیں پیدا کرتے ہیں بھراس کے بعداس میں جان فالے ہیں ، جب یہ ہا تیں مشاہدہ کے طور پر واضح ہوگئیں کہ اللّٰہ تعالیٰ مردوں کی ہڈیوں کو جمع کر کے کس طرح ان میں روح ڈالے ہیں تو حضرت عزیر الفیلی ہے اختیار جوش میں آکر کہدا تھے کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ موت وحیات اور ہرایک چیز پر قادر ہے۔

(۲۱۰) اور حضرت ابرائیم الطیلانے بھی عُرض کیاتھا کہ پروردگارآپ کس طرح مرے ہوئے لوگول کو زندہ کریں گے ارشاد باری ہوا کیاتم اس پریفین نہیں لائے ،عرض کیا میں کیوں نہ لا تالیکن اس لیے گزارش ہے تا کہ (مشاہدہ کے )میرے دل کو اطمینان ہوجائے اور بطور مشاہدہ کے یہ چیز بھی واضح ہوجائے کہ میں آپ کا دوست مستجاب الدعوت ہوں، ارشاد ہوا کہ مختلف قسم کے چار پرندے لے لویعنی مور، مرغا ، کو ااور بطخ اور پھران سب کا اچھی طرح باریک قیمہ کرکے اوران کو اچھی طرح ملاکر چار بہاڑوں پران میں سے ایک ایک حصد کر کھ دو پھران کا نام لے کر بلاؤوہ سب زندہ ہوکردوڑتے ہوئے جلے آئیں گے۔

اورابراہیم الظیلا کو کہا گیا کہ اس بات کا خوب یقین رکھو کہ جو شخص مردوں کے زندہ کرنے پرایمان نہ لائے اللّٰہ تعالیٰ اس پرعذاب نازل کرنے میں زبردست ہیں اور مردوں کی مڈیاں جمع کرنے اور پھران کے زندہ کرنے میں جیسا کہ ان پرندوں کوزندہ کیا ہے حکمت والے ہیں۔

(۲۷۱) اب اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کے اللّٰہ کی راہ میں خرج کرنے کو بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے مالوں کی مثال جواہیے اموال کو اللّٰہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں ، ایک دانہ کی مثال ہے کہ اس سے سات بالیاں اگتی ہیں اور ہرایک بالی میں ایک سودانے ہوتے ہیں۔ اور ہرایک بالی میں ایک سودانے ہوتے ہیں۔

ای طرح اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کےاللّٰہ کی راہ میں خرج کیے ہوئے اموال کوسات سوگنا تک بڑھا تا ہے اور جو اس کا اہل ہویا جس کاصدقہ قبول کیا جائے اسے اس سے زیا دہ تو اب عطا کرتا ہے۔

اور ثواب دینے میں اللّٰہ تعالیٰ بڑی وسعت اور فراخی والے ہیں اور مسلمانوں کے خرچ کرنے اور ان کی نیموں کو جاننے والے ہیں۔

الكائن

ينفِقُونَ الْمُوالَهُمْ فَى سَمِيْلُ اللّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا الْفَقَوُا مَنَّاوَلَا اَذَى لَهُمْ اَجَرُهُمْ عِنْدُر رَبِهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَعْزُنُونَ ﴿ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغُورَةٌ خَرُقِّنَ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذَى وَاللّهُ غَنِي حَلِيْهُ ﴿ يَا يَنْهَا الّذِينَ الْمَنْوَ الا مَنْهُمَا أَذَى وَاللّهُ غَنِي حَلِيْهُ ﴿ يَا لَمِنْ وَالْاذِي كَالّاذِي يُنَاهُ مَا لَهُ مَنْهُمَا أَذَى فَلَيْهِ ثَرَابٌ فَاصَابُهُ وَاللّهُ وَالْمَرْقُ وَالْأَخِرُ فَعَلَمُ الْمَثَولُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

جولوگ اپنامال خدا کے رہتے میں مرف کرتے ہیں پھراس کے بعد شار خرج کا (ممی بر) احسان رکھتے ہیں اور نہ (ممی کو) تکلیف ویتے ہیں ۔ان کا صلدان کے بروروگار کے یاس (تیار) ہے اور ( قیامت کے روز ) ندان کو پھی خوف ہوگا اور نہ وہ ملین ہوں سے (۲۷۲) \_ جس خیرات دیئے کے بعد (لینے والے کو) ایذ اوی جائے أس سے تو زم بات كمددين اور (اس كى بداديى سے ) در كذركرنا بہتر ہے اور خدا ہے پروا (اور )گرو بار ہے٢٧٣\_مومنو! اين مندقات (وخیرات )احسان رکھنے اور ایذ ادیے ہے اُس مخفل کی طرح برباد ندكر دينا جولوكون كودكها و الماسك المنزج كرتاب اور خدااورروز آخرت پرامیان نہیں رکمتا تو اُس (کے مال) کی مثال اُس چٹان کی ہے جس برتھوڑی ہی مٹی پڑی ہواوراس پرزور کا بینہ برس کراہے صاف کرڈالے۔ (ای طرح) بیر(ریا کار) لوگ اینے انال کا کھیمی مسلہ حاصل نہیں کر عیس کے۔اور خداا سے ناشکروں کو بدایت تبین دیا کرتا (۳۲۴) به اور جولوگ خدا کی خشنودی حاصل كرنے كے لئے اور خلوص نيت سے اپنا مال خرچ كرتے ہيں أن كى مثال ایک باغ کی سے جوانچی میکہ پرواقعہ ہو (جب) اُس پر مینہ ا پڑے تو ڈیمنا کھل لائے اور اگر مینہ نہ بھی پڑے تو خیر مصوار ہی سمی

اور خداتمهارے کا مول کود کھے رہا ہے (٣٦٥)

## تفسيد سورة بقرة آيات ( ۲٦٢ ) تا ( ۲٦٥ )

(۲۷۳) انگی آیت حضرت عثمان بن عفان طاہ اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف طاہ کے بارے بیں نازل ہوئی ہے جو لوگ خرج کرنے کے بعد ندا حسان جسّلاتے ہیں اور نہ جس کودیا ہے اسے کسی تنم کی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کواس کا جنت میں تو اب ملے کا جہاں نہ آئندہ کسی تنم کے عذاب کا خوف ہوگا اور اپنے بعد جو چھوڑ مجے ہیں نہیں اس کاغم ہوگا۔

(۳۷۳) اینے مسلمان بھائی کے پیٹے بیچے اس کے لیے اچھی ہات کہنا اوراس کے تق میں وعا کرنا اوراس کی غلطیوں سے درگزر کرنا یہ تیرے لیے اوراس کے لیے ایسے صدقہ خیرات سے اچھا اور بہتر ہے کہ جس کے بعد تو اس پراحسان جنگا نے یا اے کی تھے تی بینیائے اوراللہ تعالی احسان جنگا نے والے کے صدقہ سے نی بیں اور حکیم ہیں کہ ایسے فض پر جلد عذاب نازل نہیں کرتے۔

بس کودیا ہے اس کے ساتھ تکبر کر کے اور اسے تکلیف پہنچا کرا ہے صدقات کے تو اب کواس شخص کی طرح ضائع نہ کر وجود کھا وے کے لیے صدقہ کرتا ہے ، اور اس کے ساتھ ساتھ قیا مت کے دن پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ (۲۲۳) احسان جملانے والے اور مشرک کے صدقہ کی مثال تھنے پھر کی طرح ہے جس پر پچھ مٹی آگئی ہوا ور پھراس پرزور کی بارش پڑگئی تواس نے جیساوہ چکناصاف تھا، پھرای طرح کردیا۔ دنیا ہیں اس طرح کے خرج کرنے والوں کو آخرت میں کسی بھی قتم کا تواب نہیں سلے گا اور اللّٰہ تعالیٰ منافقین اور لوگوں کے دکھلاو ہے کے لیے خرج کرنے والوں اورای طرح صدقہ خیرات پراحسان جنانے والوں کوان کے صدقات پرکسی تشم کا کوئی تواب نیس عطاکریں گے۔ اورای طرح صدقہ خیرات پراحسان جنانے والوں کوان کے صدقات پرکسی تشم کا کوئی تواب بیس عطاکریں گے۔ کا یقین کامل رکھتے ہوئے خرج کرتے ہیں ،ایک باغ کی طرح ہے جو کسی صاف بلند مقام پر ہواور اس پرخوب ذور کی کارش ہو، جس کی وجہ سے باغوں میں دو چند وہ پھل لایا اور اگر ایسی زور کی بارش نہ ہوتو ہلکی ہی پھوار کی طرح بارش بھی اس کے لیے کافی ہے۔

یعنی مومن کی اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ہے،خواہ وہ کم خرچ کرے یا زیادہ۔ جب کہ اخلاص اور خشیت خداوندی کے ساتھ ہواللّٰہ تعالیٰ اس تو اب کو دو گنافر ما تا ہے،جیسا کہا یسے باغ کے بچلوں کوزیادہ کرتا ہے اور جو تم خرچ کرتے ہواللّٰہ تعالیٰ اسے اچھی طرح دیکھتے ہیں۔

بھلاتم میں کوئی بیہ جا ہتا ہے کہ اس کا تھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نبریں بہدرہی ہوں اور اس میں اُس کے لئے برقتم کے میو ے موجو دہوں اور اسے بڑھا یا آ بکڑے اور اس کے تھے تھے بتجے میمی ہوں تو ( نا گہاں ) اُس باغ پر آ گے کا بھرا ہوا بگوا! چلے اور وہ جل ( کررا کھ کا ڈھیر ہو ) جائے۔اس طرح خداتم سے اپنی آپتیں کھول کھول کر بیان فر ما تا ہے تا کہتم سو چو( اور سمجھو )(۲۶۲)۔ مومنو! جویا کیزہ اورعمہ ہال تم کماتے ہواور جو چیزیں ہم تمہارے لئے زمین ہے نکالتے ہیںان میں ہے( راہ خدامیں ) خرج کرو۔ اور کری اور نا یاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ (اگروہ چیزیں حمہیں دی جا کمیں تو ) بجزاس کے کہ ( لیتے وقت ) آٹکھیں بند کرلو اُن کوئیھی نہاو۔ اور جان رکھو کہ خدا ہے بیروا ( اور ) قابلِ متائش ہے (۲۷۷)\_(اورد کیمنا)شیطان( کا کہانہ مانناوہ)تمہیں تنگ دئی کا خوف دلا تا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہنا ہے اور خداتم ہے اپنی سیخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے۔ اور خدا بری آشائش وااا (اور) سب آلجھ جانے والا ہے(۲۹۸)۔ وہ جس کو حیا ہتا ہے داتا کی بخشا ہے اور جس کو دانا کی ملی میشک اس کو بزی تعت ملی ۔ اور تصبحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جوعقل مند ہیں (۲۲۹)

اَيُودُاعَدُكُوانَ تَكُونَ الْاَخْدُهُ اِنْ الْاَفْدُ الْهُ فِيَامِن كُلِ

الشَّمَاتِ وَاعَنَابِ تَوْمِى مِن تَحْدِهَ الْاَفْدُ الْهُ فِيَامِن كِلَ

الشَّمَاتِ وَاعَمَابُهُ الْكِيرُ وَلَهُ دُرِيَةٌ شُمْعَةًا وَقَاصَابُهُ الْكِيرُ وَلَهُ دُرِيّةٌ شُمْعَةًا وَقَاصَابُهُ الْكِيرُ وَلَهُ دُرِيّةٌ شُمْعَةًا وَقَامَلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى حَمِيلًا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۲۲ ) ثا ( ۲۲۹ )

(۲۲۲) بھلاتم میں ہے کسی شخص کو میہ بات اچھی لگتی ہے کہ اس کے پاس انگوروں کا باغ ہواور درختوں اور مکانات کے بنچے سے نہریں بہتی ہوں اور اس باغ میں مختلف قسموں کے پھل ہوں پھر وہ برجما ہے کی وجہ ہے کسی کام کا نہ رہ بہتی ہوں اور اس باغ میں مختلف قسموں کے پھل ہوں پھر وہ برجما ہے کی وجہ سے کسی کام کا نہ رہ بہت ہوں اور اچا تک میہ باغ ایک ترم یا خصند ہے بگو لے کی لیسٹ میں آ جائے جس سے وہ بالکل ختم ہوجائے (تم میں ہے کوئی بھی شخص میہ چیز گوار انہیں کرسکتا) اللّہ تعالی اوامر ونواہی کی بیدنشانیاں بیان فرماتے میں تاکہ قرآنی مثالوں برغور کرو، آخرے میں کافروں کی بہمثال ہوگی کے وہاں بغیر کسی تہ ہیر کے باتی رہ جائے گا اور نہ دنیا ہی میں پھر لوٹ کرآنے کا موقع ملے گا جیسا کہ بوڑھا بغیر تہ ہیر کے رہاتا ہے کہ اب جوانی کی قوت وطاقت بھی واپس نہیں لاسکتا۔

(۲۷۷) سونااور چاندی اور زمین سے جومخنف اقسام کے غلے اور پھل پیدا کیے جیں ،ان میں سے عمدہ اور حلال چیز کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو، حالاں کہ اگر ایک ردی چیز تمہیں کوئی تخرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کیا کرو، حالاں کہ اگر ایک ردی چیز تمہیں کوئی تمہار سے حق میں واجب کے عوض میں دیے تو تم بھی بھی اسے قبول نہ کرو مگر سے کہ چشم پوشی کرجا وَ اور اسپیے بعض حق کو جھوڑ دو ( تو اور بات ہے ) ای طرح اللّٰہ تعالی تم ہارہ بیاراہ دردی چیز کو تبول نہیں فر ماتے اور اللّٰہ تعالی تمہار بے خرج کا محتاج نہیں اور وہ اسپے تمام امور میں قابل ستائش ہیں۔

اورا یک میبھی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ تھوڑی چیز کو قبول کرتا ہے اور تواب بہت زیادہ دیتا ہے ، بیآیت کریم۔ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

(۲۷۸) شیطان صدقه وخیرات کے وفت تنهمین مختابی سے ڈراتا ہے اوراس طریقه پرز کو قدے منع کرتا ہے اوراللّه تعالیٰ زکو قاوخیرات کی اوائیگی پر گناہوں کی معانی ،اموال کی زیادتی اور آخرت میں تواب کا وعدہ فرماتا ہے اوراللّه تعالیٰ بخششوں اور گناہوں کی معانی میں بہت و سعت اور فراخی والے اور تمہاری نیموں اور تمہارے صدقات کو اچھی طرح جانبے والے ہیں۔

# شان نزول: بَا ٱلِّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا ٱلْفَقُوا ( الخ )

امام حاکم " ، تر فدی آبن ماجہ وغیرہ نے حصرت براء ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ آبت ہم انصار یوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہم تھجوروں میں سے ان کی کی بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہم تھجوروں میں سے ان کی کی زیادتی کے خواظ سے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لایا کرتا تھا اور چھلوگ ایسے بھی تھے کہ وہ اس تتم کے نیک کا موں میں کوئی خاص دلجی کا موں میں معمولی اور میں کوئی خاص دلجی کا مارہ میں معمولی اور میں کوئی خاص دلجی کا مارہ میں معمولی اور میں میں معمولی اور میں کوئی خاص دلجی کر آتا تھا جس میں معمولی اور

ہلکی شم کی تھجوریں لگی ہوتی تھیں اس براللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل فر مائی کہا ہےائیان والوابق کمائی میں سے بہترین چیزخرچ کرو۔''

اورابوداؤڈ،نسائی ؒ اور حاکم ؒ نے مہل بن حنیف ؒ ہے روایت کیا ہے کہلوگ اپنے بھلوں میں ہے نر ااورردی بھل صدقہ وخیرات کے لیے نکالاکر تے تھے،اس پریہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ' بے کارچیز کی طرف نیت مت لے جایا کروکہاس میں ہے تم خرج کرو۔''

اورامام حاکم "نے جابر ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے صدقہ فطر میں تھجوروں کا ایک صاع وینے کا تک ماع دینے کا حکم فرمایا توایک شخص ردی تھجوریں لے کرآیا،اس پرقرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی یا آٹیھا الَّذِیْنَ الْمَنُوُا (النج).

اور ابن ابی حاتم "نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام کھانے کی سستی چیزیں خرید کران کوصد قد کیا کرتے تھے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ) (۲۲۹) اب اللّٰہ تعالیٰ اپنی بخششوں کا ذکر فرماتے ہیں:

کہ رسول اکرم ﷺ کونبوت عطافر مائی اور حکمت کی تفسیر معانی قر آن کے ساتھ بھی کی گئی ہےا ورقول وفعل اور رائے کی درنتگی بہت بڑی چیز ہےا دراہثال قر آنی اور حکمت قر آنیہ سے نصیحت عقلمندانسان ہی حاصل کر کتے ہیں۔

اورتم (خداکی راہ میں) جس طرح کاخرج کردیا کوئی نذر مانو خدااس
کو جا نتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ( • ٢٤) ۔ اگرتم خیرات
ظاہر دوتو وہ بھی خوب ہے اور اگر پوشیدہ دواور دو بھی اہلِ حاجت کوتو
دہ خوب تر ہے ۔ اور ( اس طرح کا دینا ) تمہار ہے گنا ہوں کو بھی فردر کر
دے گا۔ اور خدا کو تمہار ہے سب کا موں کی خبر ہے ( ۱۲۱ ) ۔ ( اے تحم
گی ان لوگوں کی ہدایت کے فرمہ دار نہیں ہو بلکہ خدا ہی جس کو چا
ہتا ہے ہدایت بخشا ہے ۔ تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے اور تم جوخرج کرو
گی خدا کی خوشنو دی کے لئے کرو گے ۔ اور جو مال تم خرج کرد گے وہ
تمہیں فو را فو راد ہے دیا جا گا۔ اور تمہارا کی فقصان نہیں کیا جائے
گا گا ( ۲۲۲ )

وَمَأَ الْفُقَتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرُتُهُمْ مِنْ اَنْصَادِهِ

فَانَ اللهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِينَ مِنْ اَنْصَادِهِ

وَتُوْتُوهُ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِينَ مِنْ اَنْصَادِهِ

وَتُوْتُوهُ اللَّهُ مَا فَقُو خَيْرٌ لَكُمْ وَلِكُ تَخْفُوهُ اللّهُ وَمُنَا مِنْ فَيْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيَكَفُو عَنْكُمُ

وَتُوتُوهُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدِيرٌ لَكُمْ وَيَكَفُو عَنْكُمُ مِنْ يَشَاءً وَمُنا مَنْ يَشَاءً وَمُنا اللهُ يَهُو فَيْرُ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تَنْفِقُونَ وَمَا لَنَهُ وَلَا لَهُ مِنْ فَيَوْلُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمِنْ فَيْ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَلَيْكُمُ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا لَوْلَانَ وَمُونَ وَمَا لَنَهُ وَلَا فَالْمُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَالِكُونَ وَمَا تُنْفِقُونَ وَمَا تُنْفُونَ وَمَا تُنْفُونَ وَمَا تُنْفُونَ وَمِنْ وَمَا تُنْفِقُونُ وَمِنْ وَلَا لَالِهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللّٰهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَالِ

#### تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٧٠ ) تا ( ٢٧٢ )

(۱۷۷۰) اور جوتم الله کی راه میں خرج کرتے ہواوراطاعت خداوندی کے دائرہ میں منت مان کراس کو پورا کرتے ہو جب کہ نبیت خالص ہوتو اللّٰہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اور اس پر تو اب دیتے ہیں اور مشرکین سے عذاب خداوندی کو کو کی چیز نبیس ٹال سکتی۔

(۱۷۲) ظاہر کرکے یا چھپا کر صدقہ وخیرات کرنا ان میں ہے کون ساطر یقد زیادہ اچھاہے، اب اللّٰہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، اگر صدقہ کو اجبہ کو فلا ہر کر کے ادا کر وتو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر صدقات نظلیہ کو پوشیدہ طریقے پر مثلاً اصحاب صفہ کو دے دوتو یہ ظاہر کرنے سے بہتر ہے اور دونوں طریقے اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور تمہمارے صدقات کے مطابق اللّٰہ تعالیٰ تمہارے صدقات کو جھی طرح جانتا ہے۔ مطابق اللّٰہ تعالیٰ تمہارے ماتا ہے۔ اور الله تعالیٰ تمہارے صدقات کو اچھی طرح جانتا ہے۔

اب الله تعالی افل کتاب اور شرکین برنظی صدقات دغیره فرج کرنے کی اجازت دیتا ہے اور سبب بیہ واکہ حضرت اساء بنت الی بکر رضی الله تعالی عنها یا بنت ابوالنضر نے رسول الله صلی علیه وآله وسلم سے بوچھا کہ یا رسول الله وظا ایک بیارت الیام مدقات دیتا جائز الله وظا ایک اسلام قبول نہیں کیا، صدقات دیتا جائز بیں ، اس برالله تعالی نے رسول اکرم مسلی الله علیه وآلہ وسلم بریہ آیت نا زل فرمائی۔

(۱۷۲) آپ وظائے ذِمدان کا فروں کوراہ راست پرلانا واجب نہیں کہ آپ وظان فقراء اہل کتاب اور مشرکین ہے (۱۷۲) آپ وظائ کتاب اور مشرکین ہے وہ اس طرح ایمان لے آپ کی اور جوتم اپنا مال فرج کرتے ہو وہ اپ فراہ پر کھن اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی کے لیے فرج کرتے ہوا ور فقراء پر کھن اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی کے لیے فرج کرتے ہوا ور فقراء پر کھن اللہ تعالیٰ کی رضاجو کی کے لیے فرج کرتے ہوا ور فقراء مثلاً اسحاب صفہ پر جوتم مال فرج کررہے ہو، اس کا پورا پورا تو اب تمہیں قیا مت کے دن میں ال جائے گانہ تمہاری تیکوں میں پھے کی کی جائے گی اور نہ برائیوں میں کسی تھم کا کوئی اضافہ ہوگا۔

# شان نزول: لَيْسَ عَلَيْكَ ﴿ الْحَ ﴾

امام نمائی " حاکم ، برار طبرانی " وغیرہ نے حضرت این عہاں ہے سے روایت کیا ہے کہ محابہ کرام ہے اپنے ان رشتہ داروں کو جو کہ مشرک تھے کچھ دینا اچھانہیں جانتے تھے چنا نچہ انھوں نے رسول اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَیْ کہ کیا آپ واللّٰہ نہ ان رستہ داروں کو جو کہ مشرک تھے کچھ دینا اچھانہیں جانتے تھے چنا نچہ انھوں نے رسول اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ

للفقاآ بالذائن اخصرواف سَبِيْلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسُبُهُ مُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفِّفُ تَغِرِ فَهُمُ بِسِينُهُ لِهُمُ لَا يَسْتَلُوْنَ النَّاسَ الْحَافَا أَوْمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَلِيُمْ ﴿ أَلَذِينَ يُنْفِقُونَ آمُوالَهُمُ } } بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَّعَلَّا نِيَةً فَلَهُمْ أَجْزُهُمُ ۗ عِنْدَرَبِهِمْزُولِاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ 🖟 أَيَّا ٱلَّذِينَ يَأْكُنُونَ الرِّبُوالاَ يَقُوْمُونَ إِلَّاكُمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطِنُ مِنَ الْمَشِ وَلِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوْ ٓ إِنَّمَا الْبَيْعُ إِنَّ مِثْلُ الزِّبُواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبِيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَتَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَأَنْتُفِي فَلَ مَا سَلَفَ وَامْزُه إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَاٰدُ فَأُولِيكَ أَصْحُبُ الثَّارِ عَلَمْ فِيْهُا خُلِدٌ وُنَ<sup>ّ</sup> يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبُواوَيُرُ فِي الصَّدَقْتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارِ ٱثِيْمِةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينِ أَنَا إِنَّ الَّذِينَ امَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّيَحَةِ وَٱقَامُوا الصَّالُوةَ وَأَتَوْاالَّا كُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَرَ بِيهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِينَ اعْنُوااتَّقُوااللَّهُ ۅؘڎڒۏٵڡٵؘڹۼٙؽڡؚڹٳڗؠؖۅٳڹ<sup>ٛ</sup>ػؽؙؿؙۄٚڡؙٞۏٛڡؚڹؽڹ؈ؘڣۣٳڽٛٳؖ*ۮ* تَفْعَلُوْا فَأَذَنُوْا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبُدُّهُ فَكُكُمْ زُعُوْسُ ٱمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ \*

(اور ہاںتم جوخرج کرو گےتو ) ان حاجت مندوں کے لئے جو خدا کی راہ میں زے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے ک طانت نہیں رکھتے (اور ما نگنے ہے عارر کھتے ہیں ) یہاں تک کہ نہ ما نَكْنَى وجه سے ناواقف شخص أنكونمي خيال كرتا ہے۔ اورتم قيانے ے ان کوصاف پیجا ن لو ( کہ جا جت مند ہیں اور شرم کے سبب لوگوں ہے مُنہ کھوڑ کراور )لیٹ کرنہیں ما نگ سکتے اورتم جو مال خرج کرد کے پچھشک نہیں کہ خدا اُس کوجانتا ہے ( ۲۷۳ )۔ جو لوگ اینا مال را ت اور دن اور پوشیده اور طایم ( راهِ خدا میں ) خرج کرتے رہے میں اُن کاصلہ یرور دگار کے یاس ہے۔اور اُن کو ( قیا مت کے دن ) نہ کسی طرح کا خوف ہو گا اور نہ مم ( ۴۷۳ )۔ جولوگ نبو د کھاتے ہیں وہ ( قبروں ہے ) اس طرح ( حواس باخته ) أشميل كے جيئے كى كو بنن نے ليك كر ديوان بناديا ہو۔ بیاس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیجنا بھی تو ( نفع کے لحاظ ہے) ویہا ہی ہے جیسے او د (لیماً) حالانکہ سود کوخدانے حلال کیا ہے اور مُو د کو حرام لے جس خص کے پاس خدا کی نصیحت پینجی اور وہ (مُود لینے ہے) باز آگیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا ۔ اور( قیامت میں ) اُس کا معاملہ خدا کے سنر د ۔اور جو پھر لینے لگا تو ا پسے لوگ دوزخی بین کہ ہمیشہ دوزخ میں (جلتے )رہیں گے (۵۷۷) خدا ئو دکو نابود (لعنی بے برکت ) کرتااور خیرات ( کی مرکت ) کو ہڑھا تا ہے اور خدا کسی ناشکرے گنہگار کو دوست نہیں رکھتا (۲۷۱)۔ جولوگ ایمان ایسے اور نیک عمل کرتے اور نماز یڑھتے اور زکو ق ویتے رہے اُن کوان کے کاموں کاصلہ خدا کے

ہاں ملے گااور (قیامت کے دن) اُن کو نہ کچھ خوف ہو گااور نہ وہ نمنا ک ہوئے (۲۷۷)۔مؤمنو! خداے ڈر داورا گرا بیان رکھتے ہوتو جتنا نبو دیاتی رہ گیا ہے اُس کو چھوڑ دو (۲۷۸)۔اگرالیا نہ کر دی تی قو خبر دار ہوجاؤ ( کہتم) خدااور رسول ہے جنگ کرنے کے لئے (تیار ہوتے ہو)اورا گرتو ہے کرلو گے (اور نبود چھوڑ دو گے) تو تم کواپنی اسلی قم لینے کاحق ہے جس میں نیادردن کا نقصان اور نہ تمہارانقصان (۲۷۹)

تفسير سورة بقرة آيات ( ۲۷۳ ) تا ( ۲۷۹ )

(۲۷۳) اورصد قات کے فیق مستحق تو سرف وہ حضرات ہیں جنھوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے اپنے کورسول

الله و الله المالية المالية المالية الله المالية الما

اوراصحاب صُفّه برجو مال بھی تم خرج کرو،اللّه تعالیٰ کواس مال اورتمہاری نیتوں کی اچھی طرح خبر ہے۔ (۳۷۳) جوحضرات بوشیدہ اور دکھا کرصد قبہ وخیرات کرتے ہیں، جنت میں ان کواس کا ٹواب ملے گا اورانھیں نہ خوف ہوگا اور نیٹم ، بیآیت حضرت بلی بین ابی طالب ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

# شان نزول: ٱلَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ ٱمُوَائِمُهِمُ ( الْحِ )

طبرانی" اورا بن ابی حاتم" نے بذر بعیہ یزید،عبداللّه ،رسول اللّه ﷺ ہروایت کی ہے، کہ بیآیت کریمہ (جباد کے لیے) گھوڑے رکھنے والوں کے متعلق ٹازل ہوئی ہے، یزید اور عبداللّہ دونوں راوی مجبول ہیں اور عبدالرزاق" اورابن جريريَّ ابن ابي حاتم" اورطبراني" نے سندضعیف کے ساتھ حصرت ابن عباس پیشہ ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت حضرت علیٰ کے متعلق نازل ہوئی ہے ان کے پاس جاردرہم تھے، انھوں نے اس میں ہے ایک رات ً و اورایک دن کے وقت اور ایک پوشیدہ طور پر اور ایک ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خرج کیے تھے اور این منذرؓ نے ابن مسيّب ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت کریمہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ اور حضرت عثمان بن عفان ﷺ کے متعلق تا زل ہوئی ہے،ان حضرات نے سامان جہادفراہم کیا تھا۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ) (۲۷۱٬۲۷۵) اب الله تعالی سودخوروں کا انجام کاربیان فرماتے ہیں که بیاوگ قیامت میں اپنی قبروں ہے اس طرح اٹھیں سے جبیہا کہ دنیا میں شیطان کسی کو جنون سے خبطی اور دیوانہ بناد ہے، آخر ت میں یہ بطی پن اور دیوا تکی سود خور کی علامت اورنشانی ہوگی اور بیننداب اس وجہ ہے ہوگا کہ ان لوگوں نے سودکوحلال سیحضے کے لیے یہ جواز تراش لیا ہے کہ جب کسی چیز کوا دھارفر دخت کیا جائے اور پھراس کی قیمت پوری ہوجائے تو قرض میں اورا ضافہ کر کے مہت برهادينا اس طرح حلال ہے جیسا كہ ي چيز كے پہلى مرتبہ نفتر فروخت كرنے پر نفع لينا جائز اور حلال ہے اللّه تعالى نے سمسی چیز کے فروخت کرتے وفت پہلی مرتبہ نفع لینا حلال قرار دیا ہے اور بعد میں ادھار کی مدت بڑھانے پراس نفش کو حرام قرار دیا ہے لہذا جس شخص کوسود کے بارے میں اس کے بروردگار سے ممانعت بیٹی اوراس نے اس خلط کا م سے توبكر لى تو حرمت سودے بہلے جو يجھاس نے كيا تھا اس براب طا ہرا كوئى يكر نہيں اور اسكى بيتوب بقيدزندگى كے حسد میں اللہ تعالیٰ کے حوالہ ہے۔ جا ہے عذاب ہے محفوط رکھے اور جا ہے ذکیل ورسوا کرے اور جواس کی حرمت من کر ج بھی سود کا طریقہ اختیار کرے تو وہ جہنم میں بمیشہ رہے گا جب تک کہ اللّٰہ تعالیٰ اس کو ( اگر وہ سود کو حلال نہ مجھتا ہو ) اس

ے نجات دے اللّٰہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں سود کومٹاتے اور صدقات واجبہ اور نفلیہ کو جب کہ وہ خالصتاً اللّٰہ تعالیٰ کے لیے ہوں قبول فرماتے ہیں۔

اوراللّه تعالیٰ ہرایک کافر اورسود کی حرمت کا اٹکار کرنے والے اورسود کھا کراس کے گناہ میں گرفتار ہونے والے کو پسندنہیں کرتے۔

(۲۷۷) جوحضرات اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں اوراس کی کتابوں اورسود کے حرام ہونے پرایمان لائے اوران پر جواللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ،ان کوخو بی کے ساتھ اوا کرتے اورسود کو قطعی طور پر چھوڑتے ہیں اور پانچوں نماز وں کو پورے اہتمام کے ساتھ اوا کرتے اور اپنے مالوں کی زکو ہ دیتے ہیں تو ان کواس کا نواب جنت میں ملے گا اور جب موت کو فرخ اور وزخ کو بھر دیا جائے گا ،ایسے بخت وقت ہیں ان برکوئی خوف و ہراس نہیں ہوگا۔

(۲۷۸) ثقیف اورمسعود، حبیب عبدیالیل اور ربیعہ سود کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور بن مخزوم پرتمہارے سودی کاروبار میں سے جو بچھ حصہ باتی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اگرتم سود کی حرمت پرایمان رکھتے ہواور اگراس سود کو نہیں جھوڑ نے تو آخرت میں اللّٰہ کی جانب دوزخ کے عذاب کے لیے اور دنیا میں رسول اکرم ﷺ سے تلوار کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤ۔

# شان نزول: يَااَبُهَا الَّذِينَ الْمَنُوْا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوْا ( الخ )

ابویعلی "نے اپنی مندمیں اور ابن مندہ نے کلبی کے طریق سے بواسطہ ابوصالح حضرت ابن عباس ّسے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں ہمیں بیہ بات بینچی ہے کہ بیر آیت قبیلہ ثقیف میں سے بنی عمرو بن عوف اور بنی مغیرہ کے بارے میں اتری ہے۔

بن مغیرہ تقیف کو سود پر مال دیا کرتے تھے، جب اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے مکہ کرمہ فتح کردیا اور اس دن تمام سودی کاروباروں کا خاتمہ کردیا گیا تو بی عمرواور بنی مغیرہ عمّاب بن اسید کے پاس آئے بی مغیرہ نے آکر کہا کہ اس سود کی وجہ ہے ہم تمام لوگوں ہے بدتر ہو گئے اور ہمارے علاوہ اور لوگوں نے سود کا خاتمہ کردیا تو بی عمرویو لے کہ آپس میں ہم اس شرط پرسلح کرلیں کہ ہمارے لیے ہمارا سود ہے، ان کی یہ بات عمّاب بن اسید کے دسول اللّٰہ کھی خدمت میں لکھ کر روانہ کی تو اس پر بیآیت اور اس ہے بعدوالی آیت نازل ہوئی اور ابن جریر نے عکر مہ کھے یہ روایت نقل کی ہے کہ بیآیت قبیلہ تقیف میں ہے مسعود حبیب ربیعہ اور عبدیا لیل ، بنوعمرا ور بنوعمیر کے متعلق اتری ہوئی اور ابناتول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۷۷) اوراگرسود سے تو بہ کرتے ہوتو بی مخز وم کی طرف تمہارا جواصل مال سود کے علاوہ ہے وہ مل جائے گا اور جب کوئی شخص سودی زیادتی کا مطالبہ نہ کرے تو اس پر کوئی ظلم نہیں اور جس وقت تم اصل مال دے دو گے تو تم پر بھی کوئی شخص ظلم نہیں کرے گا اور سے بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ نہتم کسی کے قرض میں کسی کر واور نہ تمہار ہے قرضوں میں کسی کی جائے گ

اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہوتو (أے) کشائش ( کے حاصِل ہونے ) تک مہلت ( دو )اوراً لر ( زرقرض ) بخش ہی دوتو وہ تمہارے لئے زیادہ احجما ہے بشرطیکہ مجھو ( • ۲۸ )۔ اور اُس دن ے ڈروجب کہتم خدا کے حضور میں تو ٹ کر جاؤ گے اور ہر حخص ا ہے اعمال کا بو را بدلہ یا ئے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہو گا ( ا ٨٨) \_مومنو! جبتم آيس بين كسي ميعادمعين ك لئے قرض كا معاملہ کرنے لگو تو اس کولکھ لیا کرد ۔اور لکھنے والاتم میں (ممی کا نقصان نہ کرے بلکہ )انصاف ہے لکھے نیز لکھنے والا جیسا خدائے أ ہے سکھایا ہے تکھنے ہے انکار بھی نہ کرے اور دستاو پر لکھ دے ۔۔ اور جو شخص قرض لے دہی ( دستاویز )مضمون بول کر تکھوائے اور خداے کہ اُس کا مالک ہے خوف کرے اور زرقرض میں ہے کچھ کم نه کھوائے اور اگر قرض لینے والا بے عقل ماضعیف ہو یامضمون تکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہوتو جو اُس کا ولی ہوو وانصاف کے ساتھ مضمون لکھوا ہے اور اینے میں سے دو مر دوں کو (ایسے معا ملے کے ) گواہ کرایا کرو۔ اوراگرودمر دنہ ہوں توایک نمر واورووعور تیں جن کوتم گواہ پیند کرو ( کافی ہیں ) کہا گران میں ہے ایک تھول جائے گی توؤوسری آسے یاد دلا دے گی۔ اور جب گواہ ( مواہی کے لئے ) طلب کئے جا تمیں تو انکار نہ کریں۔ اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس( کی دستاویز )کے لکھنےلکھانے میں کا ہلی نہ کر نابه بات خدا کے زویک نہایت قرین انصاف ہاورشہاوت کے لئے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے اس سے تم کو کمی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر سودا دست بدست ہو جوتم

رُكْ كَأَنَ ذُوْعُسُرَ قِ فَنَظِرَةُ إلى مَيْسَرَقِ وَأَنْ تَصَدَ قُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿ وَاتَّقَوُا يَوْ مَا تَرْجَعُوْنَ فِيْهِ عُ إِلَى اللَّهِ ۚ ثُمَّ تُو فَى كُلُّ تَفْسِ مَا كُسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَنُونَ ۗ يَأْتُهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ ٓ الدَّاتَكِ ايَنْتُمُريكَ بَنِ إِلَّى اَجُلِ مُسَتَّى ۼؘٳڬؿڹٚٷٷٷڶؽڬؿڹؠٙؽؙؽڴڰۯڰٳؿڹٳٵڵۼ؈ڷٷڒؽٳ۫ؽڰٳؾ<u>ؚ</u> اَنْ يَكُتُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُتُ وَلَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتُقِ اللَّهُ رَبُّهُ وَلَا يُبْخَسُ مِنْدُ شَيْئًا ۚ فِأَنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْنُوالْحَقُّ سَفِيْهُ أَوْضَعِيْفًا أَوْلَا يَشْطِينُهُ أَنْ يُبِالَّ هُوَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ بِالْعَدُلِ وَاسْتَشْهِدٌ وْاشْوِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُهُ ۚ فَإِنْ لَهُ يَكُوْنَارَجُ لَيْنِ فَرَجُلٌ وَّاهْرَاتِين مِس<sup>َ</sup>نُ تَنْرَضَوْنَ مِنَ الشُّورَآءِ أَنْ تَضِلُّ إِخْدِيفًا فَتُذَا كُرُ إِخْدَامُهُمَّا الْأَخْرِي وَلَا يَأْبُ الشُّهُ مُا ءُإِذَا مَا دُغُواْ وَلَا قَسْتُ مُوْآ اَنْ تَكُنْبُوٰهُ صَغِيْرًا اُوْكِبِيْرًا إِلَى آجَلِهِ ذَٰلِكُمُ اَفْسُطُعِنْدُ اللَّهِ وَٱقْوَمْ لِلشُّهَادَةِ وَاذِنِّي ٱلْا تَرْتَابُوْ آلِلَا ٱنْتُكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيُنَّكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خُنَاحٌ ٱلَّا تُكُنُّبُونِ مَا وَٱشْفِهُ وَآلِوْا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا يُصَاَّرُ كَايِّبُ وَكَ شَهِيُدُ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوٰقٌ بِكُمْ · وَاتَّقَوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ لَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ عَلِيْمُ مَ

آپس میں لیتے ویتے ہوتو اگر (ایسے معالمے کی) دستاویز نہ تکھوتو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ اور جب خرید وفر دخت کیا کروتو بھی گواہ کرامیا کرو۔ اور کا تب دستاویز اور گواہ (معاملہ کرئے والوں کا) کسی طرح کا نقصان نہ کریں۔ اگرتم (لوگ) ایسا کروتو پہتمہارے لئے گناہ کی بات ہے۔اور خداے ڈرو (اور دیکھوکہ) وہ تم کو (کیسی مفید یا تیں) سکھا تا ہا ورخدا ہر چیزے واقف ہے (۲۸۲)

## تفسير سورة بقرة آيات ( ٢٨٠ ) تَا ( ٢٨٢ )

( ۴۸۰) اوراگر بنی مخز وم تنگی کی وجہ ہے (مقررہ مدت پر )تمہارے قرضے ندادا کرسکیں تو آسود گی تک ان کومہلت دے دواوراگر اینے اصل کو ہالکل ہی معاف کر دوتو یہ بات بہتر ہے ،اگرتم اس کے ثواب کو جانتے ہو۔

(۲۸۱) اوراس دن کےعذاب ہے ڈروجس دن ہرایک نیک و بدکواس کی نیکی اور برائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا نہان کی نیکیوں میں ہے کسی قتم کی کمی کی جائے گی اور نہان کی برائیوں میں کوئی اضافیہ کیا جائے گا۔

( ۲۸۲) اباللّٰہ تعالیٰ ادھار کے معاملات کرنے کا طریقہ بتلاتے ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول پرایمان رکھنے والو! جب وفت مقرر کے لیے قرض کا معاملہ کروتو قرض داراور قرض و پنے والے کے بیج میں جو معاملہ ہوا ہے اسے انصاف کے ساتھ کا غذیر لکھ لیا کرواور لکھنے والا جیسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کو سکھایا ہے وہ ان دونوں کے درمیان لکھنے ہے انکا نہ کے ہے۔

اور وہ بغیر کسی تشم کی زیادتی اور کمی کے اس دستاہ برز کو لکھے اور کا تب کو وہ مخص بتلا دے جس برقرض ہے اور قرض دا اللّٰہ تعالیٰ سے ڈر ہے اور قرض کی رقم لکھواتے وقت اس میں کسی قسم کی کمی نہ کر ہے اور اگر قرض وار لکھوانے کے معاملہ میں جاہل ہے یا کا تب کولکھوانے ہے عاجز ہے یا اچھی طرح اس چیز کوئبیں لکھوا سکتا تو پھر قرض دینے والا بغیر کسی زیادتی کے ٹھیک ٹھیک لکھوا دے۔

اوراپنے ان حقوق کے اجرا، کے لیے دوآ زاد مسلمان پیندیدہ لوگوں کو گواہ بھی کرلیا کرواورا گرم د نہ ہوں تو پیندیدہ اور معتبر عورتوں میں سے ایک مر داور دوعورتوں کو گواہ کرلیا کرد کیوں کہ ان دونوں عورتوں میں اگر ایک عورت مجبول جائے تو دوسری مجبو لنے والی کو یہ شہادت یا دولا دے اور گواہوں کو جب حاکموں کے باس بلایا جائے تو وہ بھی انکار نہ کیا کریں۔ (یعنی جانے ہے انکار نہ کریں بلکہ گواہی کے لیے حاضر ہوں)

اورتم اس قرض کا معاملہ لکھنے میں خواہ حجھوتا ہو یا بڑا اکتاب کا شکار نہ ہوا کرواور بیقرض کی دستاویز لکھنے کا معاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے نز و کیک عدل وانصاف کوزیادہ قائم رکھنے والا اورشہادت کوزیادہ واضح کرنے والا ہے جب کہ شاہد شہادت کو بھول جائے۔

اورتمہارے لیے بید چیز زیادہ لازم ہے کہتم قرنس کے معاملہ میں اوراس کی مدت میں شک میں نہ پڑو۔ ہاں اگر کوئی سودا فوراْ دست بدست ہوتو اس کے نہ لکھنے میں کوئی مضا اُقدیمیں اوراگراس میں مدت مقرر کر واقع گواہ کرلیا کرو کا تب کو کتابت پر اور گواہ کو گواہی پر مت شک کرواور اگر تکایف پہنچاؤ گئو تمہیں گناہ ہوگا ،للہذا اس تکلیف پہنچانے سے جماری مغفرت فرما ہے جبیبا کہ قارون کوزمین میں دھنسایا گیااور سنگسار کردینے ہے بھی جم پر رحم فرمائیے جبیبا کہ حضرت لوط الطفیۃ کی قوم کو پھٹروں سے سنگسار کیا گیا، جب انھوں نے بیدہ عاکی تو اللّٰہ تعالیٰ نے دل ک غیرا ختیاری با توں اور بھول چوک سے مواخذہ کوا محالیا اور سنگسار کرد ہے ہے بھی ان کواوران کی پیروی کرنے والوں کو محفوظ رکھا۔

وَإِنْ كُنْتُوْ عَلَى سَفَى وَلَوْ يَهِنُ وَالْاَيْافِرِ هِنْ مَّفْوْطَةٌ فَإِنْ اللهَ الْمِن بَعْضُكُو بَعْضًا فَكُو وَ الْذِي اوْ يَمْنَ الْمَائَتَةُ وَلَيْتُو اللهَ وَكُونَ الْمَائَتَةُ وَلَيْتُواالشَّهَا وَوَ وَمَنْ يَكُنْهُا فَإِنَّهُ النِّهُ وَلَيْتُ النَّهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اوراگرتم سنر پر ہواور (دستاویز) کلیسے والا ندل سکے تو (کوئی چیز)
دین با بہندر کھ کر (قرض لے لو) اوراگر کوئی کی کوا بین سمجے (لینی
دین کے بغیر قرض وے وے) تو امانت وارکو چاہیے کہ صاحب
امانت کی امانت اوا کردے اور خدا ہے جو اُس کا پر وردگار ہے
فرے ۔ اور (دیکینا) شہاوت کومت چیپانا۔ جواس کو چیپا ہے گاوہ
ول کا مجبہ کا مول ہے واقف ہے
ول کا مجبہ کا مول ہے واقف ہے
منا ہے جو پکھا آسانوں میں اور جو پکھاز مین میں ہے سب خدا
تی کا ہے تم این ولوں کی بات کو ظاہر کرو مے تو اور چیپاؤ مے تو خدا
تی کا ہے تم این ولوں کی بات کو ظاہر کرو مے تو اور چیپاؤ مے تو خدا
اور جے چاہے عذاب وے ۔ اور خدا ہر چیز پر قاور ہے ساور ہے را درگا دی کو خدا
اور جے چاہے عذاب وے ۔ اور خدا ہر چیز پر قاور ہے را درگا دی کو اور ہے اور خدا ہر چیز پر قاور ہے را درگا دی کو اور جس کی جا ہے منظرت کرے
اور جے چاہے عذاب وے ۔ اور خدا ہر چیز پر قاور ہے (۲۸۴۳)۔

پرنازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور موئن بھی۔سب خدا پراوراُس کے فرشتوں پراوراُسکی کتابوں پراوراُس کے پینیبروں پرایمان رکھتے ہیں (اور کہتے ہیں کہ) ہم اُس کے پینیبروں سے کسی میں پچھفر ق نہیں کرتے اور دو (خداسے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیرانظم) سُنا اور قبول کیا۔اے پروردگار ہم تیری بخشش ما تکتے ہیں اور تیری بی طرف آوٹ کرجانا ہے (۲۸۵)

### تفسیر سورة بقرة آیا ش ( ۲۸۳ ) تا ( ۲۸۵ )

(۲۸۳) اورائرسنری حالت میں لکھنے وغیرہ کی کوئی چیز نہ ہوتو اس میں قرض دینے والا اپنے قرض کے کوئی قرض دار کے سے کوئی چیز اپنے اس رہمن رکھ لے ، اور اگر بغیر رہمن رکھے ہوئے اطمینان کی وجہ سے قرض دے دیا تو قرضدار کو چاہیے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے ساتھی کا بورا بورا جن اوا کر ے ، اور قرض کی اوا میکی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے ، اور فیصلہ کرنے والوں کے سامنے شہادت کونہ چھیاؤ، جواس کو چھیائے گاتو اس کا دل گناہ گار ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ شہادت کے چھیائے اور اس کے بیان کردینے کوخوب جانتے ہیں۔

(۲۸۴) تمام مخلوقات اورتمام چیزی الله تعالی بی کی ہیں، اپ بندوں کو جو چاہتا ہے تھم دیتا ہے، اورا کرتم اپ دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو، میظ ہور سے پہلے وسوسہ کے بعد کا درجہ ہے یا اس کو چھپاؤ تھہیں ان سب کا بدلہ دیا جائے گا، ای طرح یاد کے بعد مجبولنا اور در تکل کے بعد غلطی کر جانا، اور جہاد کے بعد زبردی کرنا جو ان تمام کنا ہوں سے توبہ کرے اسے بخشش دیں کے اور جو تو بہ نہ کر بے تو اسے الله تعالی سزادیں گے۔ اور الله تعالی بخشش اور عذاب دونوں پر قادر ہیں، جب بیا بہت کر بہت کر بہت از ل ہوئی تو مسلما توں کو اس کے مضمون میں بہت پر بیثانی اور بے ہراسی ہوئی، جب آپ کو معراج ہوئی، تو آپ وی الله تعالی نے آگلی آیتیں نازل فرما کیں۔

# شان نزول: وَإِنْ تُبُدُوامَافِیْ آنْفُسِکُمْ ( الخ )

حضرت الاجریرہ ﷺ سے روایت تقل کی ہے کہ جب بیآ یت ( لیمن اگرتم نے اپ ول کی باتوں کو طاہر کرویا اسے پوشیدہ رکھوسب پر مواخذہ ہوگا) تا زل ہوئی۔ تو صحابہ کرام ﷺ کے لیے بید چر بخت جرانی اور پریشانی کا باعث ہوئی۔ چنا نچہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر کھنٹوں کے بل کر مجھے اور عرض کیا آپ ہی پر بیآ یت نازل ہوئی ہے اور جم اس تھم کی کہاں طاقت رکھتے ہیں۔ آپ ہی نے فرمایا تم اسی طرح کہنا چاہتے ہوجیسا کہ یہود و نصار کی نے تم سے پہلے کہا تھا کہ ہم نے سااور افل کی، بلکہ یہ کہوہم نے سااور اطاعت کی پروردگارہم آپ سے اپنے گناہوں کی معانی کے طلبگار ہیں اور آپ بھی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، چٹا نچہ جب صحابہ کرام ﷺ نے بیج محلہ وجرایا، اور اس سے معانی کے طلبگار ہیں اور آپ بھی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، چٹا نچہ جب صحابہ کرام ﷺ نے بیج محلہ وجرایا، اور اس سے ان کی زبا نیمن تر ہو گئیں، تو حق تعالی نے اس کے بعد اَمن الڈ سُول بیآ یت نازل فرمائی، جب اس پر سب نے گوائی ان کی زبا نیمن تر ہو گئیں، تو حق تعالی نے اس کے بعد اَمن الڈ سُول بیآ یت نازل فرمائی، جن اللہ تعالی ہرا کہ انسان کواس کی طاقت کے بھڑرم کلف بنا تا ہے، نیزا مام سلم وغیرہ نے ابن عباس سے اس کی طاقت کے بھڑرم کلف بنا تا ہے، نیزا مام سلم وغیرہ نے ابن عباس سے اک طرح روایت کیا ہے۔ (لباب النول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی))

(۲۸۵) رسول اکرم بھاتر آن کریم اوراس کے معانی کو بیان کرنے میں ہے اور ویانت دار ہیں۔ رسول اکرم بھی اللہ تعالیٰ کی زبانی فرماتے ہیں کہ اور مسلمان اس بیات اللہ تعالیٰ کی زبانی فرماتے ہیں کہ اور مسلمان اس بیات ہر ایک ان تمام باتوں کا عقیدہ رکھتا ہے، اور مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ ہم رسولوں میں سے کی بھی رسول کا انکار ہیں کرتے اور نیز ہم اللہ کے تھم کو سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر رسول اکرم بھی نے فرمایا، کہ اے ہمارے پرودگار ہم حدیث نفس (ول کی غلط باتوں) سے بخشش طلب کرتے ہیں، اور ہم نے مرنے کے بعد آپ ہی کی طرف لوٹ کرآتا ہے۔



## لايُكِلِفُ اللهُ نَفْسًا إلَّا

وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا الْنَسَبَتُ وَبَنَا لَا تُوَاخِذُ نَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ الْخَطَالْنَا رَبَّنَا وَلا تَخْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رُبَّنَا وَلا تُحْمِلْنَا وَمُرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رُبَّنَا وَلا تُحْمِلُنَا مَا لاطاقَة لَنَا بِهِ وَاغْفُ عَنَا وَاغْفِرُ لِنَا اللهِ وَاغْفُرُ لَنَا اللهِ وَاغْفُرُ لَنَا اللهِ وَلا مَنَا فَا نُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿

الْمُنْ مَوْلَدِينَا فَانْصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴿

خداکی خص کوان کا فا کدہ ملے گائر ہے کرے گاتو اُسے اُن کا نقصان پنچے
گاتو اُس کوان کا فا کدہ ملے گائر ہے کرے گاتو اُسے اُن کا نقصان پنچے
گا۔ اے بروردگارا گرجم ہے نصول یا چوک ہوگئ ہوتو ہم ہے مواخذہ
نہ کی حدو ۔ اے بروردگارہم برایہ ابو جھ نڈالیوجیہ اتو نے ہم سے پہلے
لوگوں برڈ الا تھا۔ اے بروردگار جتنا بو جھ اُٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں
اُتنا ہمارے سر پر نہ دکھیو۔ اور (اب پروردگار) ہما رے گنا ہوں ہے ورگئار کا ترا ہماں کے کا ہموں ہے اور ہم کو کو کا فرول برخم فرما تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم
کوکا فرول برغالب فرما (۱۸۲)

#### تفسير سورة بقرة آيت ( ٢٨٦ )

(۱۸۹) الله تعالیٰ احکامِ شرعیه کا طاقت کے مطابق ہی مکلف بناتے ہیں۔اس کا نیکیوں پر تواب ہے مثلاً حدیث نفس، ہول او مفلطی اور مجبور کرنے کے ترک کرنے پر تواب ہے،اور برائیوں مثلاً حدیث نفس نسیان اور زبردسی پر عذاب ہے۔اب الله تعالیٰ دعائے طریقہ کی تعلیم دیتا ہے، کداس طریقہ کے ساتھ بارگاہِ الہٰی میں دعا کرنی چاہیے، تاکہ حدیث نفس (دل کی غلط باتیں) ہول اور غلطی بیتمام چزیں معاف ہوجا تیں کہ یوں کہوا ہے ہمارے پالنے والے! ہم پر ایسا کوئی شاق حکم نہ تازل کیجے، کہ جس کے چھوڑ دینے سے ہم پر پاکیزہ اور حلال چیزوں کو حرام کر دیا جائے، جیسا کہ بنی اسرائیل کے عہدتوڑنے پر تونے ان پر اونٹ ،گائے ،بکریوں کے گوشت اور دیگر پاک چیزوں کو حرام کر دیا تھا،اور بیجی ورخواست ہے کہ ہم پر کوئی ایسا ہو جھ نہ ڈالیے جس میں ہمیں کسی تھم کی راحت اور نفع نہ ہو ہم حرام کر دیا تھا،اور بیجی ورخواست ہے کہ ہم پر کوئی ایسا ہو جھ نہ ڈالیے جس میں ہمیں کسی تھم کی راحت اور نفع نہ ہو ہم سے معاف اور درگر رفر مائے ،آپ ہی ہمارے کارساز ہیں۔

اور یہ تقبیر بھی کی گئی ہے کہ ہمیں سنے کے عذاب سے بچاہئے جیسا کہ حضرت عیسی الظیما کی قوم کوسنے کیا گیا،اور زمین میں دھنساد ہیں الظیما کر تو ہیں ہیں دھنسایا گیا،اور سنگسار کر تو ہیں ہیں دھنسایا گیا،اور سنگسار کر تو ہیں ہم پر حم فرما ہے،جیسا کہ قوم کو پھروں کے ذریعہ سنگسار کیا گیا، جب انہوں بیدعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دل کی غیراختیاری باتوں اور بھول چوک سے مواخذہ کو اٹھالیا اور حسف مسنح اور سنگسار کر دیے ہے بھی ان کواوران کے قش قدم پر چلنے والوں کو محفوظ فرمادیا۔

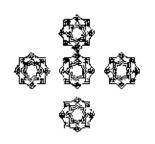

# ڰؙٷڒؙؿؙٳٛڵڡؠڗؽؘ؆؆ڹڸؿؙٷڿٷٵڎٵؽؠٙۊٙۼڎٳ<sub>ٷ</sub>ٵڰۣؽٵ

شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہر بان نہایت رخم والا ہے الے، (ا) خدا (جومعبود برحق ہے) اُس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہمیشہ رہنے والا (۲)۔اُس نے (اے تھر ﷺ) تم پر سنجی کتاب نازل کی جو پہلی ( آسانی ) کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اُسی نے تورات اور انجیل نازل کی (۳)۔( لیعن) لوگوں کی مایت کے لئے پہلے (تورات اور انجیل اُ تاری )اور (پھر قرآن جو حق و باطل کو ) الگ الگ کرد ہے والا ( ہے ) ٹازل کیا۔ جولوگ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں اُن کو بخت عذاب ہوگا۔اور خداز بر اً وست (اور) بدله لینے والا ہے (۴) ۔ خدا (ایسا خبیروبھیرے کہ)

سُورة العِيْدِنَ مَارِينَ وَهُو يَنَ الْمِيرَةِ وَهُو مَنَ الْمِيرَةِ وَلَا أَمَّا بِسُمِداللَّهِ الرِّحْلِنِ الرَّحِينِيرِ ٵڷۧۼۜۯؖؽٚٳڡڷٚڎؙڵٳٳڮٳڷڒۿۅٳڵۼؿٳڵڡٛؽؿؙۅؙڡؙڐؚ۫ڹؘڗؘۘڶۘۼۘڷؽڬٳڵڮؾ۬*ڹ* بِالْحَقِّ مُصَدِّةً لِمُابَيْنَ يَدُيْهِ وَٱنْزُلَ التَّوْرِيءَ وَالْإِنْجِيْلَ أَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَٱنْزُلُ الْفُرْقَانُ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاللِّتِ اللَّهِ لَهُمْ عَنَ ابْ شَيِ يُكُ وَ اللَّهُ عَزِيْزُ ذُوانَتِقَامِرَ فَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيٌّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّهَا إِنَّ هُوَالَّذِي نُصُوِّزُكُمْ فِي الْأَرْحَامِرَكَيْفَ يَشَآءُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ العزيز الحكنون

کوئی چیزاس سے پوشیدہ تبیس ندز مین میں ندا سان میں ۵)۔ وہی توہے جو (مال کے ) بیٹ میں جیسی جا ہتا ہے تمہاری صور تھی بنا تا ہے۔اُس عالب حکمت والے کے بیو اکوئی عبادت کے لاکق نہیں (۲)

### تفسيرسورة ال عهران آيات (١) تا (٦)

یہ پوری سورت مدنی ہے ،اس میں دوسوآ بیتیں اور تین ہرار جارسوساٹھ کلمات اور چودہ ہزار یا کچے سو پجیس حرد ف

آيل ـ (i)

- اللّه تعالیٰ ہی دفعہ بن نجران ( یعنی نجران کے عیسائیوں ) کی حالت کوزیادہ جاننے والا ہےاور انہے کے بیمعنی جمی بیان کیے گئے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ وحدۂ لاشریک ہے اولا داوراس کے علائق سے یاک و برتر ہے۔
- اور (رب کریم) زندہ جاوید ہیں،تمام چیزوں کے سنجالنے والے ہیں، (۳) وہ معبود کر حق جس نے جبریل امین (r) کے ذریعہ ایس کتاب نازل فر مائی جوحق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور تو حید کی تصدیق کرنے والی ہے، (بہتو حید خالص ) جواس ہے پہلے آسانی کتابوں میں بیان ہو چکی ہے اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم سے بزول سے پہلے ای طرح بنی اسرائیل کو گمراہی ہے راہِ راست پر لانے کے لیے حضرت مویٰ علیہ السلام پرتو ریت اور حصرت عیسیٰ علیه السلام پر انجیل کو نازل فر مایا اور رسول اکرم ﷺ پرحلال وحرام کو بیان کرد ہے والی کتاب قرآن کریم نازل فر مائی \_

اور وفدنجران جورسول اکرم ﷺ اورقر آن کریم کاانکار کرتا ہے،ان کے لیے دنیا وآخرت میں سخت سزا ہے اور اللّہ تعالیٰ عنراب دینے اور گرفت کرنے پر قا در ہے۔

شان نزول: نَزْلَ عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْمُوِّ ( الْخِ )

ابن ابی حاتم "نے رہے" ہے روایت کیا ہے کہ عیسائی رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور حضرت عیسیٰ المایی کا

بار ... بيس جَعَرُ نے كے اس پراللہ تعالى الم ، اللّٰهُ كا إلله سے تقريباً اسى آيات تازل فرمائيں ۔

اورا بن اسحاق "محمہ بن مہل بن ابی امامہ "سے روا بت کرتے ہیں کہ وفد نجران نے رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آ کر حضرت میسیٰی الظیمان کے بارہ میں گفتگوشروع کی تو ان کے بارے میں سورہ آل محمران کی ابتدائی تقریباً استی آیات نازل ہوئیں ،اوراس روایت کوامام پہلی "نے دلائل میں بھی روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ میوطی ) کے دری سے مالے میں میں میں میں ہوئیں کی جدیمیں شد نہد

(۵) الله تعالیٰ ہے وفد بن نجران اورای طرح فرشتوں کی کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔

(۱) وہ ایسی ذات ہے کہ جس طرح جا ہتا ہے کوتاہ قد ، دراز قد خوبصورت یا بدصورت نیک یا بدلڑ کا یالڑ کی بناتا ہے ،اس مصورِ حقیق کے علاوہ نہ کوئی صورت بنانے والا اور نہ کوئی خالق ہے ، جواس پر ایمان نہ لائے ،اس کوعذاب دینے میں بڑی قدرت رکھنے دالا اورانسانی شکل کے بنانے میں بڑی حکمت والا ہے۔

> هُوَالِّذِي أَنْزُلَ عَلَيْكَ الْكِتْبَ مِنْهُ اللَّتْ عُمُعُكُمْتُ هُنَّ أَمُرَالِكُتُبِ وَأَخْرَمْتُشْبِهُتْ فَأَمَّا الَّذِينَ ا فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ ابْتِغَآءَيُّ الْفِتْنَةِ وَابْتِعَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَايَعُكُمْ تَأْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ مَا يَعُلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْه ۅٵڵڗڛڂؙۏؘ<u>ڹٙ؈ٵڵۘۼڵۄؚۦ</u>ؽڤۏڵۏڽٵڡؿٵؠ؋ؙػڵڷ۫ڡؚٚڹ؏ٮ۬ٚٮ رَبْنَا وَمُايِنَّ كُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْيَابِ ۚ رَبَّنَا لَا تَرْثُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَرَيْتَنَا وَهُبُ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَخْمَةٌ أَنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبِّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ لِنَّ اللَّهُ لَا وْ يُغْلِفَ الْبِيْعَادَ أَرَانَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الَّنْ تُغْفِي عَنْهُ مُرَافَ الْهُمْ وَلَا اَوُلَادُهُمُ مِنَ اللَّهِ شَيًّا وَالْكِكَ هُمُوتُونُوالنَّالِ كُداب ال قِرْعَوْنُ وَالَّذِينُ مِنْ قَبْلِهِ فُرَكَّذَّ بْوَابِالْيِتِنَا فَا كَذَهُمُ اللَّهُ بِنُ نُوْ بِهِمْ وَاللَّهُ شَدِينُ الْعِقَابِ الْأَنْ لِلَّذِينَ كَفَرُوْا سَتُغُلَبُونَ وَتَغُتُمُ وْنَ إِلَّى جَهَنَّوْرَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ١٠ قَانَ كَانَ لَّكُمْ إِيَةً فِي فِئْتَيْنِ الْتَقْتَا فِنَةُ ثُقَاتِكُ فِي سَبِينِكِ اللَّهِ وَاغْرِي كَافِرُةً يُرُونَكُهُ مِعِثُلَيْهِ مُرَاَّى الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِةً هَنْ يَنْشَأَوْ إِنَ فِي ذُنْكَ لِعِبْرَ قَةَ لِأُولِي الْأَبْصَارِ<sup>جِ</sup>

وی توہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم میں (اور ) د ہی اصل کتاب میں اور بعض متشابہ ہیں اتو جن لوگوں کے دِلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تا کہ فتنہ بریا کریں اور فر اداصلی کا پیتانگائمیں حالانکہ فر اداصلی خدا کے ہوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جولوگ علم میں دستھاہ کامِل رکھتے ہیں وہ ہیہ کہتے ہیں کہ ہم ان برایمان الائے۔ بیسب ہمارے بروروگار کی طرف سے بیں ۔اور تصبحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں(۷)۔اے برور دگار جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد جارے دلوں میں کجی نہ پیدا کردیجیو اور ہمیں اینے ہاں سے نعمت عطافر ہا۔ ٹو تو ہزا عطافر مانے والا ہے(۸)۔اے یردردگارتو اس روزجس ( کے آنے ) میں یجھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو( اینے حضور میں )جمع کرلے گابے شک خدا خلاف وعدہ نہیں کرتا (9 )۔ جواوگ کا فرہوئے ( اُس دن ) نہ تو اُن کا مال ہی خدا ( کے عذاب ) ہے اُن کو بچا سکے گا اور نہ اُن کی اولا د بى ( يَجْهُ كَامِ آئِ كُلُ )اور بيالوك آتشِ (جنبم) كا ايندهن ہوں گے(۱۰)۔ اُن کا مال بھی فرعونیوں اور اُن سے پہلے لوگوں کا ساہوگا جنہوں نے ہماری آیوں کی تکذیب کی تھی تو خدانے ان کوان کے گناہوں کے سبب (عذاب میں) پکڑلیا تھااور خدا سخت عذاب كرنے والا ہے (اا)۔ (اے پینمبر) كافروں ہے

کہدو کہتم (وُنیا میں بھی) عنقریب مغلوب ہوجاؤ کے او(رآخرت میں) جہنم کی طرف ہائے جاؤ کے اور وہ ندی جگہ ہے (۱۲)۔ تہارے لئے دوگروہوں میں جو (جنگ بدر کے دن) آپیں میں بھڑ گئے (قدرت فدا کی تظیم انشان) نشانی تھی ایک گروہ (مسلمانوں کا تھاوہ) خدا کی راہ میں لڑر ہاتھا۔اور دُومرا گروہ (کافروں کا تھاوہ) ان کوا پی آٹھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر ہاتھا اور خداا پی نصرت سے جس کوچا ہتا ہے مدودیتا ہے۔ جواہلی بصارت ہیں اُن کے لئے اس (واقعے) میں بڑی عبرت ہے (۱۳)

## تفسير سورة ال عبران آيات (٧) تا (١٢)

(2) ای ذات نے جرائیل ایمن کے ذریعے می رقر آن کریم کونازل کیا، جس میں اکثر حصہ برطرح کے شک د شاہ سے محفوظ ہے لینی طلل و حرام، جائز ناجائز غرضیکہ تمام اصولی و بنیادی چیز وں کو بیان فرمانے والا ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی منسوخ نہیں ہوئی، یہ آیات ہی کتاب اللّٰہ کی جڑ اور بنیاد ہیں اور برایک کتاب آسانی پڑ کس کرنے کے لیے اصل اصول ہیں جیسا کر فرمان اللّٰی فحل تھ عَالُوٰ ا اَمّٰلُ مَاحَوْمُ وَ بُحُمُ اور دوسری آیات اللی ہیں جو یہود یوں کے لیے مشتبہ المراد (لیمنی جن کے مفعوات ہیں اور یہ لیے مشتبہ المراد (لیمنی جن کے کہ ان متفاج آیات پڑ کس منسوخ کردیا گیا اور جن لوگوں کے دلوں میں شک اور حق سے روگر دانی مجمع میں تطعیت نہیں ہے) ہیں، جیسا کہ اس کی ایک مثال حروف مقطعات ہیں اور ان بھی متن کہ اور حق ہیں تو یو وہ گئی ہیں جو قر آن ہے، جیسا کہ یہود یوں میں شک اور حق ہیں قورہ وہ گوگر آن کرائے کی کہ ان متفاج آیات پڑ عمل منسوخ کردیا گیا اور جن لوگوں کے دلوں میں شک اور حق ہیں جو تر آن کرائے کی کہ اور جن کی تعلیم کا روش ہیں تا کہ مدید کی باوشاہت آئی کے لیے رہ اور اس کے معلمان کی طرح کے بیات ختم کر کے اب اللّٰہ تعالی از مرفو پھر کلام کو شرد و کر ماتے اس اور ان کے ماتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان قران پر یقین رکھتے ہیں گئی کو مقل ہو سے اللّٰہ تعالی کی طرف سے ہیں اور ادکام قرآند یہ سے تھی دھرات میں گئیت کار ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ماتھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر یقین رکھتے ہیں کہ محکم و متفاج سب آیات اللّٰہ تعالی کی طرف سے ہیں اور احکام قرآند یہ سے تھی دھرات ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ماتھی۔

(۹-۸) اہلِ ایمان ہے کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمایت تن عطا کرویئے کے بعد ہمارے دلوں کوتن ہے دور نہ سیجیے اور اسلام پرہمیں ثابت قدم رکھیے اور ہم سے پہلے مسلمانوں کو یا سے کہرسول اکرم ﷺ کوآپ نبوت اور دین اسلام عطا فرمانے والے ہیں اور بیروہ سیجھی کہتے ہیں اے ہمارے پروردگارآپ مرنے کے بعد تمام انسانوں کو بلاشہہ ایسے دن جمع کرنے والے ہیں۔ جس کے واقع ہونے ہیں ذرابھی ٹنگ نہیں۔

مرنے کے بعد زندہ ہونا،حساب، بل صراط، جنت، دوزخ اور میزانِ عمل ان میں بلاشبہ کوئی وعدہ خلافی نہیں۔ (۱۰) کعب بن اشرف اور اس کے ساتھی یا ابوجہل اور اسکے ساتھی ہرگز ان کے اموال اور اولا دکی زیادتی عذاب اللی کے مقابلہ میں فائدہ مندنہیں ہوسکتی بالآخر بیلوگ جہنم کا ایندهن ہوں ہے۔

(۱۱) جیسا کہ فرعون والوں کا معاطبہ تھا، یعنی آپ کے ساتھ بھی آپ کی قوم قریش نے وی معاطبہ کیا کہ آپ کو جمٹادیا اور سایا جیسا کہ موٹی علیہ السلام کی قوم نے حضرت موٹی کو جمٹادیا اور ان کوستایا تو ہم غزوہ بدر کے دن ان کے ساتھ بھی وہ بی معاطبہ کریں ہے جیسا کہ فرعون و آلی فرعون کوغرق معاطبہ کریں ہے جیسا کہ فرعون و آلی فرعون کوغرق معاطبہ کریں ہے جیسا کہ فرعون و آلی فرعون کوغرق کرنے کے دن ان کے ساتھ کیا اور اس طرح کر در مسلمانوں کوغلبہ عطا کریں ہے جیسا کہ فرعون و آلی فرعون کوغرق کرنے کے دن ان کے ساتھ کیا اور اس طرح کوئر کے معالم کی قوم کے ساتھ ہم نے سلامتی وعروج کا فیصلہ کیا اور اس طرح تو موٹی تا ہوں اور رسولوں کو جمٹلایا ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے جمٹلا نے کے سبب اللّٰہ نتعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کرڈ الا اور اللّٰہ نتعالیٰ سنے سبب اللّٰہ نتعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کرڈ الا اور اللّٰہ نتعالیٰ سنے دالے ہیں۔

(۱۲) اے تھر ﷺ پان کفار کمہ سے رہجی فر مادیجیے کہتم دنیا تک بھی بدر کے دن مارے جاؤ کے اور پھر قیا مت کے روز جہنم میں بتتا کیے جاؤ کے، وہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔

## شان نزول: قُلُ لِكُنِينَ كَفَرُوا ( الخ )

امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں اور بیٹی سے دلائل میں بواسطہ این اسحاق محد بن ابی سعید یا عکرمہ حضرت این عباس بیا سے دواجت کیا ہے کہ دسول اللّہ وہ کا کا الی بدر سے جوداقعہ پیش آیا، اس کے بعد جب آپ مدید مورہ لوٹ کرتشریف لا سے تو آپ بازار بنی قدھا ع میں تشریف لے جو بہود یوں کے اجماع کا مرکز تھا اوران سے فرمایا اے کروہ یہود ایمان لے آئی آپ بازار بنی قدھا ع میں تشریف لے کئے جو بہود یوں کے اجماع کا مرکز تھا اوران سے فرمایا اے کروہ یہود ایمان لے آئی آپ اس کے کہ اللّٰہ تعالیٰ تجہارے ساتھ بھی وہ سعا ملہ کرے جو قریش کے ساتھ بدر میں کیا گیا تو افھوں نے کہا اے محمد وہ تھا اللہ نود پہندی اور بندائی میں جٹلانہ ہوا کرتم نے کھار کی ایک جماعت کوئل کردیا تو وہ یہوقوف سے از تانہیں جانے تھے، اللّٰہ اگر آپ جمارے ساتھ اللّٰہ اگر آپ جمارے ساتھ اللّٰہ اگر آپ جمارے ساتھ اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ سے تاریکا سامنانہ ہوا تھا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آب کا سامنانہ ہوا تھا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آب کر یہ اولی الا بعمار تک نازل فرمائی۔

اورابن منذر نے عکرمہ ہے روایت کیا ہے کہ فخاص میہودی نے بدر کے دن کہاتھا کہ اگر محمد وظائر نے قریش کوئل کردیااوران پرغلبہ حاصل کرلیا تو یہ چیزان کودھوکا ہیں نہ ڈالے کیوں کہ قریش تو لڑنا نہیں جانے تھے اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (لیاب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۳) کفار کمدرسول اکرم بھیکی نبوت کی شہادت کے لیے دو جماعتوں میں بڑی نشانی ہے کہ فزوہ کبدر میں ایک جماعت رسول اکرم بھیکی اور دوسری جماعت ابوسفیان کی تھی ،ایک جماعت تواللّہ تعالیٰ اوراس کے رسول بھیکی اطاعت میں گڑر ہی تھی اور دہ صحابہ کرام بھیکی جماعت تھی جو تعداد میں صرف تین سوتیرہ یا کم وبیش تھے۔

اور دوسری جماعت الله تعالی اور اس کے رسول کا اٹکار کرنے والوں کی تھی جو کفار اہل قریش کی جماعت تھی ہے۔ تعداد ش ایک ہزار تھے بیاوک کملی آبھوں سے اس بات کامشا ہدہ کررہے تھے کہ ہم تعداد میں اصحاب رسول اکرم وظالے کی گنا زیادہ جیں اور قُلِ لِلْلَائِنَ کَفُو وْ اسکا کی معنی یہ بھی بیان کیے گئے جی کہ آپ نی قریظہ اور بنونغیرے فرماد یہجے کے عقریب تم ممل اور جلاوطتی کے ساتھ مغلوب کیے جاؤے اور پھر قیامت کے دن جہنم کی طرف جمع کیے جاؤگے جو بدترین ٹھکانا ہے۔

غزوہ بدر سے دوسال قبل ان کواس چیز کی اطلاع دی گئی پھر اللّٰہ تعالیٰ نے اکلی آ ہے۔ نازل فرمائی کہا ہے گروہ یہود
تہارے لیے رسول اکرم وظف کی نبوت کے لیے دو جماعتوں میں جن کا بدر میں مقابلہ ہوا نشانی ہے ان میں ایک جماعت رسول
اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی جواللہ کے راستہ میں لڑری تھی ، دوسری جماعت ایوسفیان اور اس کے ساتھیوں کی تھی جواللہ
تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والی تھی اور اے یہود ہوتم ایوسفیان کی جماعت کو اصحاب رسول اللّٰہ
بھائی اور اس کے رسول صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والی تھی اور اسے یہود ہوتم ایوسفیان کی جماعت کو اصحاب رسول اللّٰہ
بھائی سے اپنی آئکھوں سے کئی گنا زیادہ و کیور ہے تھے اور اللّٰہ تعالیٰ نے محمد میں اور غزوہ بدر میں رسول اللہ وظفی کہ دو

لوگوں کو اُ تکی خواہشوں کی چیزیں بیعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور جا ندی کے بڑے بڑے ڈمیر اور نشان کے ہوے کھوڑے اور مولیثی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہیں (مکر) یہ سب دُنیا بن کی زندگی کے سامان ہیں۔اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھ کا تاہے (۱۴)۔(اے پیغبران ہے) کہو کہ بھلا میں تم کوالیں چیز بناؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو (سنو) جولوگ پر ہیز گار ہیں ان کے کیے خدا کے ہاں باغات (بہشت ) ہیں جن کے نیے نہریں بہہ ر بی بیں ان میں وہ بمیشدر ہیں محداور یا کیزہ عورتم ہیں اور (سب سے بوھر ) خدا کی خوشنودی۔اور خدا (این نیک) بندوں کو دکھیر ہاہے (۱۵)۔ جوخدا سے التجا کرتے ہیں کہاہے یروردگار ہم ایمان لے آئے سوہم کو ہمارے گناہ معانب فریا اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ (۱۶)۔ یہ وہ لوگ ہیں جو (مُشكلات من ) صبركرت اور يج بولت اورعيادت من كك رہے اور (راہ خدا میں ) میں خرج کرتے اور اوقات سحر میں سناہوں کی معافی مانکا کرتے ہیں (سا)۔خدا تو اس بات ک م وای دیتا ہے کہ اُس کے ہوا کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور علم والےلوگ جوانصاف پر قائم ہیں وہ بھی (محوای دیتے ہیں کہ) اُس غالب حکمت والے کے سِوا کوئی لائق عبادت نہیں (۱۸)۔ ﴾ وين تو خدا كنزديك اسلام ب\_ااورابل كماب تي جو (إس

زُيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَاوَتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَيْئِنَ وَالْقَمَاطِيْرِ الْمَقَنْطَرَةِ مِنَ النَّهَبِ وَالْفِطَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَتُكَامِ وَالْحُرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيْوِةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَابِ وَلَلْ أَوْنَتِنَّكُمْ بِخَيْدٍ مِنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِيثُ الْقَوَاعِنُدُ رَ يِهِمْ جَنْتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خِلِدِيْنَ فِيْهَا وَأَزْوَاجُ مُّحَلِّهُ رَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ ۖ بِالْعِبَادِ ۗ الَّذِينَ يَقُونُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا أَمُنَا فَاغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَقِنَا عَثَابَ النَّارِقَ ٱلطَّيرِينَ وَالطِّيرِينَ وَالطِّيوِيْنَ وَالْقُنِتِينَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغُفِرِيْنَ بِأَلْاسْحَادِ۞شَيِهِ٧١٥للهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو 'وَالْمَلِّلِكُةُ وَاوُلُو االْعِلْمِ قَالِمًا بِٱلْقِسُطِ لاَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ الْعَيْزِيْزُ الْحَكِيْمُ قِراتَ الدِّيْنَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُرَّوْمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوْتُواالْكِتْبَ إِلَّامِنَ بَعْيِهِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُ وَمَنْ يَكُفُرُ بِالْبِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۞ فَإِنْ حَاَّجُولُا فَقُلُ اَسُلَمْتُ وَجُهِيَ مِلْهِ وَمَنِ النَّبِعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينِ اُوْتُوا الْكِيتُ وَالَّا مِّينَ ءَاسُلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ ٱسْلَمُوْا فَقَدِ اهْتَكَاوُا ۗ وَإِنْ تُولُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ واللهُ بَصِيرٌ إِلَا يُعِادِ ٥

دین ہے ) اختلاف کیا تو علم عاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد ہے کیا۔اور جو مخص خدا کی آیتوں کونہ مانے تو خدا جلد حماب لینے والا (اور سزا دینے والا) ہے (ام)۔(اے پیغیبر) اگر بیلوگتم ہے جھڑنے لگیس تو کہنا کہ بٹس اور میبرے پیروتو خدا کے فرمال بروار ہو پچکے۔ اور اہل کتاب اوران پڑھلوگوں ہے کہوکہ کیاتم بھی خدا (کے فرما نبروار بنتے اور) اسلام لاتے ہو؟ اگر بیلوگ اسلام لے آئیس تو بہ شک ہدا ہے یالیس کے اوراگر (تمہمارا کہا) نہ مانیس تو تمہمارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے۔اورخدا (اپنے) بندوں کود کھے رہاہے (۲۰)

### تفسیر سورة ال عسران آیابت ( ۱۶ ) تیا ( ۲۰ )

(۱۴) اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ ان دنیاوی نعتوں کو بیان فرماتے ہیں جو کفار کو بھلی معلوم ہوتی ہیں ،ان لوگوں کی محبت مرغوب چیزوں کے ساتھ تھی مثلاً باندیاں اورغور تمیں غلام اور لڑ کے اور مالوں کے انبار سونے اور جاندی کے سکتے ۔ اور قناطیر تمین اور مقطر ہانو کو بولتے ہیں اور نشان لگائے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور اونٹ گائے بکریاں اور کھیتیاں بیسب چیزیں ان کوخوشما معلوم ہوتی ہیں ۔

گریہ تمام چیزیں بھن دنیاوی زندگی میں فائدہ مند ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے و نیاوی نعمتیں بیان کی ہیں۔ پھر بالآخران کا خاتمہ ہوجائے گا اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ان مذکورہ چیزوں کی بقا اور زندگی کی مثال کھرکے سامان رکا بی اور بیالہ وغیرہ کی طرح ہے اور جوان تمام چیزوں میں ول لگانا چھوڑ دے اس کے لیے حقیقی خوبی آخرت بعنی جنت ہے۔

(10) اب ای طرح آخرت کی تعتین ان کابقا اوران کی افضلیت بیان فر ماتے ہیں، اے محمد ﷺ پان کفارے فرماد ہیجے کہ تہمیں الی چیز بتلا وں جو ان فدکورہ دنیاوی چیز وں سے بہت بہتر ہو؟ تو سنوا پے لوگوں کے لیے جو کفرو شرک اور تمام بے حیائی کی باتوں سے ڈرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور ان کے ساتھی ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہیں، جن میں درختوں اور مکانوں کے بیچے سے شراب طہور شہد دود ھاور پانی کی نہریں ہیں، یہ لوگ ان بیستھوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئے کہ جس میں نہموت آئے گی اور نہ بیلوگ و ہاں سے نکالے جا کیں ہے، ان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی جو خشنودی ورضا ہوگی وہ جنت اوران تمام چیزوں سے بڑھرے صاف سقری ہوں گی اور ان کے لیے اللّٰہ تعالیٰ کی جو خوشنودی ورضا ہوگی وہ جنت اوران تمام چیزوں سے بڑھرے سے

(۱۷۔ ۱۷) اور اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں اور ان کے جنت میں مراتب اور ان کے تمام اعمال دینوی سے بخو بی واقف ہیں ،اب آگے اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ایسے حضرات کی بعض تفصیلی صفات بیان فرماتے ہیں۔

ایے اہل ایمان و نیا میں بارگاہ خداوندی میں میر عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ پراور آپ کے رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے زمانہ جا ہلیت والے اور جا ہلیت کے بعد والے تمام گناہوں کومعاف فرماد یجیے اور ہم سے دوز خ کے عذاب کود در کردیجیے بیدا یسے حضرات ہیں جو فرائض خداد ندی کی بجا آوری ادر گناہوں سے بہتے میں ثابت قدم رہنے دالے ہیں ادرایمان میں سچے ہیں ادراللّٰہ نعالیٰ ادراس کے رسول کی تابعداری کرنے والے ہیں ادراللّٰہ کی راہ میں اینے اموال کوخرج کرنے والے ہیں ادراخیر شب میں تماز تنجد وغیرہ پڑھنے والے ہیں۔

(۱۸) ابالله تعالی اپنی تو حید کوخود بیان فرماتے ہیں اگر چہاس کی ذات کے علاوہ اور کوئی بھی اس کی تو حید کے متعلق گواہی نہ دیے ہیں اس کی تو حید کے متعلق گواہی نہ دیے ہیں۔ اس کی تو حید کی تو حید کی تو لیا گواہی دیتے ہیں۔ کی تو لیا گواہی دیتے ہیں۔

اور معبود حقیقی ہرایک چیز کا عندال کے ساتھا نظام رکھنے والے ہیں اور جواس پرایمان ندلائے اس سے انتقام لینے میں غالب اور حکمت والے ہیں اور اس نے بات کا حکم دیا کہ اس اللہ کے علاوہ اور کسی کی عباوت ندگی جائے۔

(19) میٹک اللہ کا پہندیدہ دین اسلام ہے اور یہ معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اس مقام پر تقذیم و تا خیر ہے اور مطلب بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں اور انبیاء مطلب بیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے مزد کی پہندیدہ دین اسلام ہے اور اس حقیقت کی اللّٰہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں اور انبیاء کرام اور موضین نے گواہی دی ہے یہ آیت شام کے دوآ دمیوں کے بارے میں تازل ہوئی تھی جفوں نے رسول اللّٰہ بھی سب سے بودی ہے چنا نچہ آپ نے بیان کی اور وہ مشرف با اسلام ہوگئے ، یہود و نصاری نے اسلام اور رسول اکرم بھی کے بارے میں باوجود اس کے کہ ان کی کما بول میں اس چیز کے متعلق دلیل پہنچ بھی تھی جواختلاف کیا ہے اس کا مقصد محض حسد ہے اور جو تحض محمد بھی اور قرآن کریم کا انکار کرے تو اللّٰہ تعالیٰ ایسے بد بختوں کو بخت عذاب دینے والے ہیں۔

(۲۰) ان لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں جو رسول اگرم کے ساتھ دشمنی تھی اب اللّہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہود ونصاریٰ نے اس کے بعد بھی آپ سے دین میں جھڑا کیا تو آپ فرماد یجیے کہ میں تو اپنے دین اور علی کو خالص اللّٰہ تعالیٰ کے لیے کر چکا ہوں اور میرے صحابہ کرام جھی ایسا ہی کر چکے ہیں اور اے نبی آپ بہود ونصاری اوراہل عرب سے فرماد یجیے کہ جیسا کہ ہم اسلام لائے ہیں کیا تم بھی اس طرح اسلام لاتے ہو؟ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ اسلام لے آپیں گیا تھی اوراگر انہوں نے اس سے روگر دانی کی تو آپ پر تو احکام کا بہنچاد بنا فرض ہے باتی ان منکرین حق سے اللّٰہ تعالیٰ خود سمجھ لیس کے کہ حقیقت میں کون ایمان لایا اور کون ایمان طہیں لیا۔



إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِالْتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهِ فَنَ النَّاسِ عَنِي حَيْقَ وَيَقْتُلُونَ النَّالِي اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّالِي اللّهِ وَالْمَحْرَةُ وَكَالَهُمُ مِعْنَ التَّالِي اللّهُ وَيَ الْمُحْرَةُ وَكَالَهُمُ مِعْنَ التَّالِي اللّهُ وَالْمُحْرَةُ وَكَالَهُمُ مِعْنَ لَحِيمِ يُنَ حَبِطَتُ الْمُحْرَالُهُ اللّهُ وَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنَا لَهُ مُونَى اللّهُ اللّهُ وَهُ وَكُلُونَ اللّهُ اللّهُ وَمُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُحْرَالُهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَل

جولوگ ضدای آ یوں کوئیس مانے ادرانبیا کوناحی قبل کرتے رہے ہیں اور جوانصاف (کرنے) کاظم دیتے ہیں انہیں بھی مارڈالے ہیں ان کود کھ دیے والے عذاب کی خوشخبری شنا دو (۱۲) ۔ بیا ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال دُنیا اور آخرت دونوں ہیں برباد ہیں اور وہ ان کا کوئی مدوگار نہیں ہوگا (۲۲) ۔ بھلاتم نے اُن لوگوں کوئیس دیکھا جن کو کمتاہ ضدا (لعنی تورات) سے بہرہ دیا گیا اور وہ (اس کے دیکھا جن کو کمتاہ اللہ کی طرف کلائے جاتے ہیں تاکہ وہ (ان کے تناز عات کا) اُن ہیں فیصلہ کرد نے توایک فریق اُن میں کج ادائی کی ماتھ منہ چھیر لیتا ہے (۲۳) ۔ بیاس لئے کہ بیاس بات کے تناز عات کا) اُن ہیں فیصلہ کرد نے توایک فریق اُن میں کج ادائی کی اُن ہیں کہ (ووز خ کی) آگہ ہمیں چندروز کے بواجھوئی نہیں تنان باندھے رہے تاکہ وہوئی نہیں اور جو کچھ بید ین کے بار سے ہیں نبتان باندھے رہے ہیں اُن کووھو کے میں ڈال رکھا ہے (۲۳) ۔ تو اُس وفت ہیں اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس کے اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس روز جس کیا حال ہوگا جب ہم اُن کوجھ کریں گے (بعنی اُس روز جس کیا حال ہوگا ور اُن پر ظلم نہیں کیا جائے گا (۲۵) ۔ کہو کہ اے خوا

(اے) بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت و سے اور جسے چاہے ذکیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قاور ہے (۲۲)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٢١ ) تا ( ٢٦ )

(۲۱) بیشک جولوگ انکارکرتے ہیں محمد ﷺ کے نبی برحق ہونے کا اور قرآن کریم کے کتاب البی ہونے کا اور انہیا ، کرام کوتل کرتے ہیں حالال کہ بیل کرنا خود ان کے نزویک بھی نمر اہے نیز ایسے مونین کوبھی قبل کرتے ہیں جوانہیا ، کرام پرائیمان لائے اور تو حید کا تھم دیتے ہیں تو ایسے مونین کے قاتلین کوایک دردنا ک سزا کی خبر سنا دیجیے کہ جس کی شدت ان کے جسموں سے گزر کر دلول تک سرِ ایت کر جائے گی۔

(۲۲) ایسے لوگوں کی سب نیکیاں ضائع ہو گئیں اور ان کوآخرت میں بھی اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ خیبر والوں میں ہے بنی قریضہ اور بنی نظیر نے زانی کے سنگسار کرنے ہے اٹکار کیا تھا، اس کا اللّہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔

(۳۳) اے محمد ﷺ کیا آپ نے ایسے لوگوں کونبیں دیکھا جنھیں علم توریت کا ایک کافی حصد دیا گیا ہے (جس میں رجم وغیرہ کا بھی بیان ہے )۔ اورائ غرض ہے قرآن کریم کی طرف ان کو بلایا بھی جاتا ہے تا کدان شادی شدہ مردو مورت کے درمیان جن کے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کے مطابق فیصلہ کریں کہ جفول نے خیبر میں زنا کیا ہے، ایسے مجرموں کے سنگسار کرنے کا اپنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ اس میس سے بنوقر بظہ اور اہل خیبر تو رہت کے اس واضح تھم سے دور بھا گتے ہیں اور اس کو جبٹلا تے ہیں اور سے اعراض و تکذیب محفق اس وجہ ہے کہ ان کا عققاد ہے ہے کہ میں آخرت میں دوزخ کی آگے صرف جا لیس دن کے سے چھوے گئی۔
لیے چھوے گئی۔

شان نزول: ألَمُ تَرَ إلَى الَّذِيْنَ أُونُوْا ( الرَ )

ابن ابی حاتم اورا بن منذر نے عکرمہ کے واسطہ سے حضرت این عباس منظانہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے اوران کو توجید خدا وندی کی دعوت وی تو ان میں سے نیم بن عمروا ورحارث بن زید ہولے جمد الیہ تم کون سے دین پر ہو؟ رسول اکرم میں نے فر مایا حضوت ابرا ہم کو نن اوران کی ملت پر ، تو وہ ہو لے ابرا ہم تو یہودی تھے۔ رسول اکرم میں نے خوا یا ، چلوتوریت و کیے لیس ، وہ ہمار ہوا ورمہار سے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے، اس چیز سے انھول نے انکار کیا، اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کیا آپ ایٹ لوگوں کو بیس وی کھتے جن کو آسانی کتاب کا ایک کافی حصد دیا گیا ہے۔ ( لیکن اس کے باوجودہ وہ تق سے اعراض کرتے ہیں ) لوگوں کو بیس دیکھتے جن کو آسانی کتاب کا ایک کافی حصد دیا گیا ہے۔ ( لیکن اس کے باوجودہ وہ تق سے اعراض کرتے ہیں )

(۲۴) ادران میہودیوں کی ایک جماعت بیکہتی ہے کہ آخرت کے دنوں میں ہے رات دن ہم دوزخ میں جا کمیں گے کہ ان میں ایک دن ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور بیسزا کے دہ چالیس دن ہوں گے جن میں ہمارے آبا وَاجداد نے پچھڑے کی پوچا کی تھی اوران کی اس تراثی ہوئی ہاتوں نے میہودیت پر قائم رہنے کے لیےان کو دھوکا میں ڈال رکھا ہے یا یہ کہ اللہ کی طرف سے حکمت کے سبب عذاب کی تا خیر نے انہیں مبتلائے غفلت کر رکھا ہے۔

(۲۵) اے محمد وظامر نے کے بعداس دن جس کے آنے میں بالکل شک نہیں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا اور یہ کیا کریں گے اور اپر اپر الوگوں کا کیا حال ہوگا اور یہ کیا کریں گے اور اپر البدلامل جائے گا در حقیقت ندائن کی نیکیوں میں کسی تنم کی کئی کی جائے گا در ندان کی برائیوں میں کوئی اضافہ کیا جائے گا۔ بلکہ عدل کے جملہ نقاضوں کو یورا کیا جائے گا۔ بلکہ عدل کے جملہ نقاضوں کو یورا کیا جائے گا۔

" اے جمد وہ اور اللہ تعالی ہے اس طرح عرض سیجیے، اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر جاا، اے تمام ملک کے ماک اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر جاا، اے تمام ملک کے مالک کا جتنا حصہ جس کو جاہیں دے دیتے ہیں یعنی رسول اکرم پڑڑا در صحابہ کرام کو اور جس ہے جاہیں مثلاً فارس و ملک روم لے لیتے ہیں اور جسے جاہیں یعنی رسول اکرم پڑڑکو عزت دیتے ہیں اور عبداللّٰہ بن أبی بن سلول اور اس کے ساتھیوں اور اہل فارس اور روم کورسوا کرتے ہیں، عزت و ذلت، بادشا ہمت اور مال نفیمت ، نصرت و دولت سیآ ہے کے قضد قدرت میں ہے اور آ ہے ہر شے پرقدرت رکھتے ہیں۔

یہ آیت عبداللّٰہ بن ابی بن سلول منافق کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس وقت مکہ مکر مہ فتح ہوا تھا تو اس نے کہا کہ فارس وروم کی بادشاہت ان کو کیسے حاصل ہوسکتی ہے اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بیہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں وہ کہتے تھے کہ کسری بادشاہ و یباج کے بستر وں پرسوتا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو بھر آپ کی بادشاہت کہاں گئی۔ (لباب النقول نی اسباب النز ول از ملامہ سیوطیؓ)

شان نزول: قُلِ اللَّهُ مُلِكَ الْمُلْكِ ( الخِ )

این ابی حاتم " نے قاد ہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے اپنے پر وردگار ہے و عافر مائی کہ روم اور فارس کی بادشاہت آپ کی امت کودے دی جائے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت ناز ل فر مائی۔

### تُولِجُ الْيُلَ فِي الثَّهَارِ وَتُولِجُ اللَّهُ أَن

في لَيْنِ وَتَغِرَّ الْمَنْ مِنَ الْمَيْتِ وَتَغِرَّ الْمَيْتَ مِنَ الْمُوَنِيْنَ وَتَغِرِ الْمُؤْمِنُونَ وَتَوَرُّ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ وَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ وَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ وَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ وَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَقْعَلْ وَلِيكَ اللّهِ الْمُعِيدِ قَلْ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا وَمُنْ فَلَى اللّهِ الْمُعِيدِ قَلْ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا وَمُنْ فَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي مَا فِي اللّهُ وَلِيعَلَمُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي مَا فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ال

توبی رات کودن میں داخل کرتا ہے اور تو بی وان کو رات میں داخل
کرتا ہے تو بی ب جان سے جاندار پیدا کرتا اور تو بی جاندار سے بے جان پیدا کرتا اور تو بی جاندار ق بخشا ہے جان پیدا کرتا ہے اور تو بی جس کو جا بتا ہے بہ شار رزق بخشا ہے رہا کہ مومنوں کے بوا کا فروں کو دوست نہ بنا کیں ۔اور جو ایسا کرے گا آس سے خدا کا پچھ (عبد ) نہیں ہاں اگر اس طریق ہے تم ان (کے شر) سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مضا نقہ نہیں ) اور خدا تم کو اپنے (نفسب) سے ڈراتا کر ور تو مضا نقہ نہیں ) اور خدا تم کو اپنے (نفسب) سے ڈراتا ہے ۔اور خدا تی کی طرف (تم کو ) لوٹ کر جانا ہے (۲۸)۔ (اب بخیر اوگوں سے ) کہدوہ کے فی بات تم اپنے دلوں میں تحقی رکھویا نے ظاہر کروخدا آس کو جانتا ہے اور جو پیچھ آسانوں اور جو پیچھ آسانوں اور جو پیچھ زمین میں ہے آس کو سب کی خبر ہے اور دو ہر چیز پر قادر سے زمین میں ہے آس کو سب کی خبر ہے اور دو ہر چیز پر قادر سے زمین میں ہے آس کو سب کی خبر ہے اور دو ہر چیز پر قادر سے ان کی نیل کو موجود پالے گا اور اس کی نیل کو میں دن ہو جاتی ہو جاتی ۔

اور خداتم کواپنے (غضب) ہے ڈرا تا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہر بان ہے (۳۰)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ٢٧ ) تا ( ٣٠ )

(۲۷) اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ اپنی قدرت کا نظارہ کراتے ہیں کہ وہ بھی دن کورات سے زیادہ بڑا اور بھی رات کو دن سے بڑا کردیتے ہیں اور اس طرح اس رب علیم کا ایک کمال سے ہے کہ وہ ذات نطفہ سے بچہ کو پیدا کردیتی ہے اور نطقہ کو انسان سے نکالتی ہے اور یہ عنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ ذات انڈے سے مرغی کو اور مرغی سے انڈے کو نکال دیق ہے(یا در ہے کہ مرغی سے مراد تحض مرغی نہیں بلکہ تمام انڈہ دینے والے جانوراس میں شامل ہیں) اور گیہوں کے دانے سے بالی کو اور بالی سے دانوں کو نکال دیتی ہے اور جس کو جا ہتا ہے، بغیر محنت و مشقت کے (بطور وراثت وغیرہ) رزق دیتا ہے یا ہے کہ جس پر جا ہتا ہے بغیر کسی تنگی اور تختی کے مال کی فراوانی کر دیتا ہے۔

(۲۸) مسلمانوں کے لیے بیہ چیز مناسب نہیں کہ وہ عبداللّٰہ بن اُبی یہودی اوراس کے ساتھیوں کو خالص ایمان والوں سے تجاوز کر کے دوست بنا کمیں۔ ( کیونکہ حقیقی ووئی نظریات کی ہم آ ہنگی سے جنم لیتی ہے)

اورجوکفارے ایسی دوئی رکھے گاتو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی رحمتوں اور دوئی کے کسی درجے بیں شارنہیں ہوگا تکریہ کہ کوئی مومن صرف زبانی دوئی کر کے ان کے شرے نجات حاصل کرنا چاہے اوزاللّٰہ تعالیٰ تمہیں ناحق قبل کرنے اور حرام کاری اور مال حرام اور شراب بینے اور مجموثی گواہی دیئے اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرا تا ہے اور تہہیں بالآخر مرنے کے بعدامی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

## شان نزول: لَا يَتَّخِذَالُهُ مِنُونَ ( الخِ )

ابن جریز نے سعید یا عکر مد کے واسطہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ حجاج بن عمروا ور ابن الحقیق اور قیس بن زید نے انصار کی ایک جماعت سے ووئی کی تا کہ ان کے دین میں فتند ڈالیس تو رفاعہ بن منذ راور عبدالللہ بن جبیرا ورسعد بن حمہ ان حضرات نے انصار سے کہا، یہود یوں کی اس جماعت سے بچواوران سے دوئی کرنے میں احتیاط کرو کہ کہیں ایسانہ ہو کہ یہ لوگ تمہار ہے وین میں کوئی فتنہ پروازی کریں کم ران انعمار یول نے ان کی بات مانے سے انکار کیا اس براللہ تعالی نے بیا ہمراز اور دوست بات مانے سے انکار کیا اس براللہ تعالی نے بیا ہت نازل فرمائی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کفار کو اپناہمراز اور دوست نہ بنا کمیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

(۲۹) اے محمد وہ ان سے فرماد ہیجے کہ اگرتم رسول اللّه وہ است عدادت و دشنی دل ہی میں پوشیدہ رکھؤیا آپ کی شان میں گنتا خیال کر کے زبان سے ظاہر کرو، وہ رب سب کچھ جانتا ہے اور سب پر بدلا دے گا اور صرف اتنائیس وہ تمام خیروشراور ہرا کی ظاہر و چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، وہ تمام آسانوں اور زمینوں کے رازوں سے آگاہ اور آدمیوں کو جزاور مرزاد سے برقادر ہیں، یہ آبیت منافقین اور یہود یوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۳۰) اور قیامت کا دن تو ایها ہوگا جس دن ہرا یک انسان اپنے ایٹھے اور برے کاموں کواپنے تامہ اعمال میں لکھا ہوا پائے گااور بیتمنا کرے گا کہ کیاا چھا ہوتا اس نفس اور اس برے مل کے درمیان ایک بہت کمی مسافت حائل ہوجائے اور اس سبب اے مسلمانو اجتہیں اللّٰہ تعالیٰ گناہ کرنے سے ڈراتے ہیں کیوں کہ وہ مسلمانوں پر بہت ہی مہر بان ہیں۔ (اے تینبرلوگوں سے) کہدو کہ اگرتم خداکو ووست رکھتے ہوتو میری پیردی کرو ۔ خدا بھی تہہیں دوست رکھے گا اور تہہارے گناہ معاف کرد ہے گا اور خدا بخشنے والا مہر بان ہے (۳۱)۔ کہددو کے تحد ااور اُس کے دسول کا تھم مانو ۔ اگر نہ مانیں تو خدا بھی کا فروں کو دوست نہیں رکھتا (۳۲)۔ خدا نے آ دم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جبان کے لوگوں میں ختنب فرمایا تھا (۳۳)۔ اُن میں

ہے بعض بعض کی اولا دیتھے اور خداشننے والا (اور ) جاننے والا ہے (۱۳۸۳)۔

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ۲۱ ) تا ( ۲۵ )

(۳۱) محمد ﷺ آپ ان لوگوں سے فرماد بیجیے کہ اگرتم اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے دین سے محبت رکھتے ہوتو میرے دین بیعنی اسلام و پیغیبراسلام کی امتباع کرواس طرح اللّٰہ تعالیٰ تمہاری محبت میں اضافہ فرما کیں گے اور تمہاری بیہودیت کے محما ہوں کو بھی معاف فرما کیں محے۔

کیوں کہ جوتوبہ کرے اللّٰہ تعالیٰ اسے بخشے والے ہیں اور جوتوبہ نہ کرے تو اللّٰہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کراہے مہلت معافی وسیتے ہیں، یہ آیت کریمہ یہودیوں کے بارے ہیں تازل ہوئی ہے کیوں کہ وہ اس بات کے قائل سے کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے مجبوب ہیں۔

جب بیر آیت مبارکہ نازل ہوئی تو عبداللّٰہ ابن ابی بولا کہ محمد ﷺ میں اس بات کا تھم دیتے ہیں کہ ہم ان سے اس طرح محبت کریں ، جیسا کہ عیسا نیوں نے حضرت عیسی سے محبت کی اور بقیہ یہودی بو لیے ان کا منشا یہ ہے کہ ہم ان کورب حنان بنالیں ، جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسی کو حنان بنایا۔

(۳۳-۳۳-۳۲) توالله تعالی نے اکلی آیت نازل فرمائی کہتم فرائف وواجبات میں اطاعت کرواورا کرالله تعالی اور اس سے حیت نہیں فرمائے ، اس کے رسول کی اطاعت سے روگروائی کرتے ہوتو یا در کھو! الله تعالی یبود یوں اور کا فروں سے محبت نہیں فرماتے ، جب بیآ یت کریمہ نازل ہوئی تو یبودی ہو لے کہ ہم تو آ دم علیہ السلام کے دین پر ہیں اور مسلمان ہیں ،اس پرالله تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی کے الله تعالی نے حضرت آ دم اور اولا دابراہیم موی و ہارون علیما السلام کو اسلام کی وجہ سے تمام جہان والوں پرفعنیات عطاکی ہے اور رہیمی کہا گیا ہے کہ عمران سے حضرت موی الظیمائی کے دالد مراز نہیں۔

میدا یک دوسرے کے دمین پر ہیں اور بعض ان میں ہے بعض کی اولا دہیں اوراللّٰہ تعالیٰ یہود کے اس دعوے کو خوب سننے دالے اوران کے انجام کواور جوان کے دین پر ہو،اس کے انجام دسز اکواچھی طرح جانے والے ہیں۔

اذِقَالَتِ امْرَاتَ عِنْرِانَ رَبِ إِنِي نَدَرْتَ الْمَافِيَ الْعَلَيْمَ فَلَا فَلَا الْمَافِينَ الْعَلِيْمَ فَلَا فَلْ فَلَا فَلَا فَلَا فَاللَّهُ وَمِنْ فِي مَنْ عِنْهِ اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَمِنْ فِي فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ وَمِنْ فِي مَنْ فِي اللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَاللّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا فَاللَّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا فَلْمُ فَا فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ فَا

(وووقت یادکرنے کے ااکن ہے) جب عمران کی ہوئ نے کہا '۔

اب پروردگار جو (بچ) میرے چیٹ میں ہے میں اس کو تیری نذر
کرتی ہوں آئے نیا کا موں ہے آزاد رکھوں گی تو (اُت) میر ک
اطرف ہے قبول قرباتو نہنے والا (اور) جائے والا ہے (۳۵)۔ جب
ان کے ہاں بچہ پیدا ہوااور جو پھھان کے ہاں پیدا ہواتھا خدا کوخوب
معلوم تھاتو کے لئے لڑکا (موزوں تھا کہ وہ) لاکی کی طرب (ناتواں)
ور (نذر) کے لئے لڑکا (موزوں تھا کہ وہ) لاکی کی طرب (ناتواں)
اولاد کو شیطان مرزود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں (۳۱)۔ تو
اولاد کو شیطان مرزود ہے تیری پناہ میں دیتی ہوں (۳۱)۔ تو
اروردگارنے اس کو بیند بدگی کے ساتھ قبول فرمایا اورائے انہمی طرب

پرورزش کیااورز کریا کواس کامتگفل بنایا۔زکریا جب بھی عبادت گاہ میں اس کے پاس جاتے تواس نے پاس کھانا پاتے (یے کیف سرایک دن مریم ہے ) بوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہار ہے پاس کہاں ہے آتا ہے۔و دبولیس خدا کے ہاں ہے (آتا ہے ) بیشک خدا جے جیا بتا ہے بے شاررز ق ویتا ہے (۳۷)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٣٥ ) تا ( ٣٧ )

(٣٩-٣٥) اورائے جمد علی و وقت بھی یاد سیجے کہ جب حضرت مریم کی والدہ نے کہا کہ جومیر ہے ہیٹ میں ہے میں نے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے، اورائ رب! آپ و عاؤں کو سننے والے اوراس کی قبولیت اور جو بجے میر نے بیٹ میں ہے۔ اس کو بخو فی جاننے والے ہیں۔ چنا تیز جب انھوں نے لڑکی جنی تو حضرت مریم کی والدہ حسرت سے عرض کرنے گئیس پر وردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالاں کہ جوانھوں نے جنا اللّٰہ تعالیٰ است فی والدہ جسرت سے عرض کرنے گئیس پر وردگار میں نے تو لڑکی جنی ہے، حالاں کہ جوانھوں نے جنا اللّٰہ تعالیٰ است زیادہ جانئے تھے اور لڑکا خدمت وغیرہ میں کسی طرح اس لڑکی کے برابر نہیں ہوسکتا اور میں اس لڑکی کو اور اگر اس کی اولا د بوتو شیطان مردود ہے آپ کی بناہ اور حفاظت میں و بی ہوں۔

(ہے) غرض کے اللّٰہ تعالیٰ نے ان پراحسان فرمایا اورلڑ کے کی جگہ مرتبیم علیہ السلام کوقبول فرمالیا اور عبادات کے سالوں مہینوں، ونوں اور گھڑیوں میں عمرہ طور پر نفذاؤں سے ان کی نشوہ نما فرمائی اوران کوزکریا علیہ السلام کی تربیت کے لیے سیرو فرمایا۔

کی جانب سے بواسطہ جبریل امین آئی ہیں۔ بے شک اللّٰہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وقت بے وقت کے بغیراسخقاق اور انداز و کے عطافر ماتے ہیں۔

اُس وقت زکریا نے اپنے پروردگار سے دُعا کی (اور) کہا کہ پروردگا جھے اپنی جناب سے اولا وصالح عطافر ہاتو بے شک دُعا سننے (اور تبول کرنے) والا ہے ( ۲۸ )۔ وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز نمی پڑھ رہے ہے کہ فرشتوں نے آ واز دی کہ (زکریا) تہمیں فدا ہیئے اور سردار ہوں کے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ( فدا کی بیٹیر ( ایمن ) نیکوکاروں میں ہو تھے (۳۹ )۔ زکریائے کہااے پروردگار میرے ہاں ترکا کیونکر پیدا ہوگا کہ میں توبڈ ھا ہوگیا ہوں اور میری یوی با نجھ ہے۔ فدا نے فر ما یا ای طرح فدا جو چا ہتا ہے کہا مرک یوی با نجھ ہے۔ فدا نے فر ما یا ای طرح فدا جو چا ہتا ہے کہا فرما۔ فدا نے فر ما یا نشانی ہے ہے کہم لوگوں سے تمین دن اشارے کے فرما۔ فدا نے فر ما یا نشانی ہے ہے کہم لوگوں سے تمین دن اشارے کے عراء فدا نے فر ما یا نشانی ہے ہے کہم لوگوں سے تمین دن اشارے کے یا داور میں وشام اس کی شیخ کرنا ( ۲۱ ہا )۔ اور جب فرشتوں نے ( مر یم ) پیمان کی عورتوں میں منتخب کیا ہے ( ۲۲ ہ)۔ مریم اپنے پروردگار کی فرا

نبرداری کرنااور سجدہ کرنااور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا (۳۳)۔ (اے محمد ﷺ) میہ یا تنبی اخبار غیب بیس سے میں جوہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں۔اور جب وہ لوگ اپنے قلم (بطور گرعہ) ڈال رہے تھے کہ مریم کا مشکفل کون بنے تو تم اُن کے پاس نہیں تھے۔ اور نداس وقت بی اُن کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھڑر ہے تھے (۳۳)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۲۸ ) تا ( ٤٤ )

(۳۹-۳۸) اسی موقع پر حضرت ذکریا" نے وعا فرمائی کہ اللہ تعالی انہیں خاص اپنے پاس سے کوئی نیک اولا وعطا فرمائے ، بے شک آپ (اللہ بی) وعائے قبول فرمانے والے ہیں ، سوان (حضرت ذکریاً) سے پکار کر جرائیل نے کہا اور جبکہ وہ بحالت نماز مسجد میں تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کوا سے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام بھی ہوگا جن کی شان یہ وگئی کہ وہ کا جن کی شان یہ ہوگا جن کی شان ہوں گے اور ) یعنی عیسی بن مریم کی جو کہ بغیر باپ کے بیدا کیے گئے ہیں تقعد بی نہرے والے ہوں گے والے ہوں گے اور ) میں تھید بی اسے دو کے والے ہوں گے اور کے تعیس سے اپنے آپ کو د نیا وی لذات سے رو کئے والے ہوں گے انہوں کے اور کے دوسرے برد بار ہوں گے ، تعیس سے اپنے آپ کو د نیا وی لذات سے رو کئے والے ہوں گے ۔

اور چو تنے اعلیٰ درجہ کے نبی ہوں مے۔

(۴۰) تب جواباً حضرت ذکریا نے بواسطہ جرائیل جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ میر باڑکا کس طرح ہوگا حالاں کہ میں اللہ کی مرح ہوگا حالاں کہ میں بوڑھا ہوں ورمیری ہوی بھی بڑھا ہے کی وجہ سے بچہ جننے کے قابل نہیں، تب اللہ کی طرف سے غائبان آ واز آئی کہ اے ذکر یا جیساتم سے کہا کیا ہے اس طرح ہوگا۔

(٣) حضرت ذكرياً في عرض كيا كدا مير مدب! ميرى بيوى كے حل مخبر جانے بركوتى ظاہرى نشانى مقرر فرماد يجيد ، ارشاد بارى بواكة تمبارى بيوى كے حاملہ ہونے پر تمبارے ليے نشانی بيد ہے كہ تم لوگوں سے بحد عرصہ تك بات نه كرسكو كا دراس ميں كو تكے ہونے كاكوتى عيب نه ہوگا ، سوائے ہونٹوں ، آتھوں اور ہاتھوں سے اشار ہ كرنے ما يہ كہذ مين وغيره پر كھے كروضا حت كرنے كے۔

سوایے رب کودل اور زبان سے بکثرت یا دیجیے اور می وشام نماز پڑھتے رہنا جیسا کہ پڑھتے ہو۔

(۹۲) جس وقت جریل امین علیه السلام (اور فرشنوں نے) فرایا، اے مریم اللّه تعالیٰ نے حمہیں اسلام اور عبادت کے لیے منتخب فرمالیا اور کفروشرک اور تمام بری ہاتوں سے اور قل وغیرہ سے پاک مساف فرمالیا اور تمام جہان مجری عورتوں کے مقابلہ میں تمہیں فتخب کرلیا۔

(۳۳) لہذااس چیز کے شکراداکرنے کے لیے اپنے پروردگاری اطاعت کرتی رہو، بیجی معنی بیان کیے مجھے ہیں کہ اس چیز کے شکر اداکر نے سے اپنے پروردگاری اطاعت کرتی رہو، بیجی معنی بیان کیے مجھے ہیں کہ اس چیز کے شکر بید میں نمازیں خوب لمبی پڑھواور خشوع وخضوع وائی اور قماز والوں کے ساتھ فماز میں رکوع وسجدہ میں ایک ایک میں معروف رہو۔

(۳۳) اور حضرت مریم اور زکریا کے جو واقعات بیان کیے ہیں۔ بیغیب کی ان خبروں میں سے ہیں کہ جن کواے نی کریم اللہ ہم آپ پر بواسطہ جرائیل امین وئی تیجے رہتے ہیں ورندآپ ان لوگوں کے پاس نداس وقت موجود سے جب کہ وہ حضرت مریم کی تربیت کے بارے میں قرعدا ندازی کے لیے پائی میں اپنے قلموں کو ڈال رہے سے اور ند آپ اس وقت ہی ان لوگوں کے پاس موجود سے، جب کہ وہ قرعدا ندازی سے پہلے وہ حضرت مریم کی تربیت کے آپ اس وجود سے، جب کہ وہ قرعدا ندازی سے پہلے وہ حضرت مریم کی تربیت کے بارے میں جھڑا کررہے سے ۔ (ایمنی کہ یہ سیکھڑوں برس پہلے کے واقعات کی بیروہ خیب کی خبریں ہیں جو آپ کی صدافت نبوت کی واضح علامت ہیں)۔

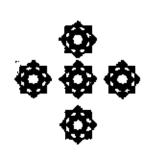

### إِذُ قَالَتِ الْمُلَلِّكُةُ لِمَرْيَحُ

انَّ اللهُ يَهُ يُلِأُ لِهِ يَكُولُمُ وَنَهُ اللهُ ال

(وه وقت می یا دکرتے کا اُلّ ہے) جب فرشتوں نے (مریم ہے
کہا) کرم یم خداتم کو اپنی طرف سے ایک فیض کی بشارت و بتا ہے
جس کا نام می (اور مشہور) عینی این مریم ہوگا (اور جو) دُنیا اور
آخرت ہیں یا آ ہر واور (خدا) کے خاصوں ہیں ہے ہوگا (۵۳)۔اور
ماں کی گود ہیں اور بدی ممر کا ہوکر (دونوں حالتوں ہیں ) لوگوں سے
ماں کی گود ہیں اور بدی ممر کا ہوکر (دونوں حالتوں ہیں ) لوگوں سے
نے کیا۔ پرورد گار میرے بچ کیوگر ہوگا کہ کی انسان نے جھے ہاتھ
نے کیا۔ پرورد گار میرے بچ کیوگر ہوگا کہ کی انسان نے جھے ہاتھ
تک او لگایا تہیں۔فرمایا کہ خدا کی طرح جو چا بتا ہے پیدا کرتا ہے۔
جب وہ کوئی کام کرتا چا بتا ہو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہوچا تو وہ جو جاتا
ہوں کہ اور وہ آئیل کی طرف بینجر (ہوکر
ہوگاری
سکھائے گا (۲۸)۔اور (عینی) نی اسرائیل کی طرف بینجر (ہوکر
جا کیں ہوا کی کہ ہیں تبھارے پاس تبھارے پروردگاری
طرف سے نشائی لیکر آ یا ہوں وہ ہیر کہ تبھارے باس تبھارے کروردگاری
بیشل پریم بناتا ہوں کی کر اِس ہیں پہنو مک مارتا ہوں تو وہ خدا کے تھا

ے ( رہے ہی ) جانور ہوجاتا ہے۔ اورائد معاور اہر مل کوتکدرست کرویتا ہوں۔ اور خدا کے تھم سے مُر دے ہیں جان ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کہ تم کی جانوں اور خدا کے تم سے مُر دے ہیں جان ڈال دیتا ہوں۔ اور جو کہ تم کو تا دیتا ہوں۔ اگرتم صاحب ایمان ہوتو ان باتوں ہی تمہارے لئے (قدرت خداکی) نشانی ہے۔ (۴۹)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ٤٥ ) تا ( ٤٩ )

(۳۵) ووقت یادکروجب کے فرشتوں نے مربیم علیماالسلام سے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں، ایک کلمہ
کی جومنجانب اللّٰہ ہوگااس کا نام سے صبی بن مربیم ہوگا کیوں کہ وہ تمام شہروں میں سیاحت کریں کے یابیہ کہ ہاوشاہت
والے ہوں کے اس واسطے ان کا مسیح لقب ہوگا اور دینیا میں بھی لوگوں میں ان کی قدرومنزلت ہوگی اور آخرت میں بھی وہ با آبروہوں کے۔
ہا آبروہوں کے اور جنت عدن میں وہ منجانب اللّٰہ مقربین میں سے ہوں گے۔
دریت میں سیار کرنے کی معرفہ میں میں اللہ میں سے ہوں گے۔

(۳۷) اور وہ گھوارہ (مال کی کود) ہیں بھی جب کدوہ جالیس دن کے ہول کے تب بھی اور پھر نبوت سلنے کے بعد ایک بی جیسا کلام کریں گے۔

سر الرامی معرب مریم علیماالسلام نے عرض کیا اے میرے مروردگار میرالزکا کیے ہوگا جب کہ کسی بشر ہے جائزیا الحائم ا ناجائز طریقتہ پر جمعے ہاتھ تک فیس لگایا تب اللہ تعالی نے جرائیل این کے داسطہ سے کہا جیساتم سے کہا کمیا ہم اس طرح یقین رکھوای طرح ہوگا۔ ﴿ بیے وہ مصور حقیقی جا ہےگا ) جب اللّٰہ تعالیٰ تم ہے بغیر باپ کے لڑکا بیدا کرنا چاہے گاتو کن کہتے ہی وہ پیدا ہو جائے گا۔

(۴۸) اور اللّٰہ تعالیٰ ان مولود ( یعن حصرت میسیٰ ) کو انبیاء کرام کی کتابوں کی تعلیم فرمائے گا اور حلال وحرام کی یا انبیاء سابقین کی حکمت اور ماں کے بیٹ میں تو ریت کی اور بیدا ہونے کے بعدا نجیل کی فعمت سے نواز ہے گا۔

(۴۹) اور پھر تمیں سال کے بعد اللّٰہ تعالیٰ انہیں تمام بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے ، آپ میسی ان سے جا کہ ہیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کھلی اور روثن دیل لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ برندے کی شکل کی طرق مفی کی مصنوعی صورت تمہار سامنے بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں اور وہ پرندہ بن کر بھی اس نے اس کے درمیان اڑنے گئے گا، چنا نچیان کے سامنے جبگا ڈر بناوی وہ لوگ بولے بیتو جادو ہے، اسے ہم نہیں مانتا اس کے علاوہ اور کوئی دلیل لاؤ، حضرت میسیٰ بولے کہ میں پیرائتی نا بینا اور کوؤٹ کو اللّٰہ کے تھم سے اچھا کر ویتا ہوں تو اس پر بھی وہ ہٹ دھرم لوگ کہنے گئے کہ یہ جادو ہے تب حضرت میسیٰ نے فرمایا میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جوتم صبح وشام کھا کر وہ ہٹ دھرم لوگ کہنے گئے کہ یہ جادو ہے تب حضرت میسیٰ نے فرمایا میں تمہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں جوتم صبح وشام کے لیے گھروں میں ذخیرہ کرتے آتے ہوا گرتم تصدیق کرنے والے ہوتو ان باتوں میں میری تو تبور کے لیے کھے دلائل موجود ہیں۔ ( کہن سے ایک عقل مند کے لیے انکار کی گئے کئی نہیں)

وَمُصَدِّ قَالِمَا بَيْنَ يَدَى مِن

التُوْرْمَةُ وَالِأَحِلُ لَكُمْ بَعُضَ الَّذِي حُوْمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ مِا يُهِ مِنْ ذَيْكُمْ فَاتَقُوا اللهَ وَاطِيْعُونِ ﴿ إِنَّ اللهُ لَكُنْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هُذَا مِرَاطُ مُّسُتَقِينَهُ ﴿ فَلْكَآ اَحَسَ عِينُسَى مِنْهُمُ الْكُفُرُ قَالَ مَنَ انْصَادِ مِنَ اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُونَ لَكُنْ الْكُفُرُ قَالَ مَنْ انْصَادِ مِنَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ الْحَوَادِيُونَ لَكُنْ الْكُفُرُ قَالَ اللهِ إِلَيْ اللهِ وَاللّهُ فَلَى إِلَّا الْمُسْلِمُونَ ﴿ وَلِيَنَا الرّسُولَ وَاكْتُهُ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّه

اور مجھ ہے پہلے جو تو رات ( نازل ہوئی ) تھی اسکی تصدیق بھی کرتا ہوں اور (میں ) اس لئے بھی ( آیا ہوں ) کے بعض چیزیں جو تم پرحرام تھیں ان کوتمہارے لئے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف ہے نشانی لیکر آیا ہوں تو خدا ہے ڈروا در میرا کہا مانو ( ۵۰ )۔ پجھ شک نہیں کہ خدائی میرا اور تمہار اپروردگار ہے تو ان کی عبادت کرو بہی سیدھارستہ ہے (۵۱ )۔ جب عینی النظیم اللہ تو ان کی طرف ہے نافر مانی (اور نیت قتل ) دیکھی تو کہنے لگے کے ان کی طرف ہے نافر مانی (اور نیت قتل ) دیکھی تو کہنے لگے کے کوئی ہے جو خدا کا طرفدار اور میرا مددگار ہیں۔ ہم خدا پر ایمان الے اور کے کہم خدا کے طرفدار اور آپ کے کہد گار ہیں ۔ ہم خدا پر ایمان الے اور کے لئے کا در طرفدار اور آپ کے کہد گار ہیں ۔ ہم خدا پر ایمان الے اور

آپ گواہ رہیں کے ہم فرمانبر دار ہیں (۵۲)اے پر در دگار جو (کتاب) ٹونے نازل فرما ٹی ہے ہم اُس پرائیان کے آئے اور (تیرے) پنجبر کے قبع ہو چکے ٹو ہم کوماننے والوں میں لکھ رکھ (۵۳)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ٥٠ ) تا ( ٥٣ )

(۵۰) میں تمہارے پاس ایک ایسادین اور تو حید لے کرآیا ہوں جو تو ریت اور مجھ ہے پہلی ساری کمابوں کے مطابق ہے، اور بیشر بعت اس لیے لے کرآیا ہوں کہ تم لوگوں کے لیے بعض ایسی چیزیں صلال کردوں جو تم پر پہلے حرام کردی گئی تھیں مثلاً اونٹ کا گوشت اور گائے ، بکری کی چربی اور ہفتہ کوشکار کھیلنا وغیرہ لہذا جن باتوں کا بیس تنہیں تھم ویتا ہوں اس کی نافر مانی کر نے میں اللّٰہ رب العزت سے ڈرواور کفروشرک سے تو بہ کرواور میرے وین اور میرے تھم کی انتاع کرو۔

(۵۱) بے شک اللّٰہ تعالیٰ میرے بھی اور تمہارے بھی رب ہیں تم سب ای کی توحید بیان کرو، کہ یہی سیدھے رائے پر چلانے والا اور اس رب کوخوش کرنے والا دین اسلام ہے۔

(۵۳-۵۲) سوجب حضرت مینی نے ان منکرین کی طرف ہے اپنے تل کی سازش محسوں کی یا یہ کدان کے انکار حق کو دیکھا تو ہوئے ہے آدمی اور کھر نے ابطال میں میرے دفیق و مددگار ہوں؟ تب بارہ مخلص آدمی ہول اضحے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم آپ کے مددگار ہیں اور آپ اے میسی الظام ہمارے افر ارعبادت اور تو حید پر گواہ رہے ، اے ہمارے پروردگار ہم (دیگر تمام آسانی کتابوں اور) خصوصاً انجیل پرایمان لائے اور حضرت میسی الظیمیٰ کے جے دین کی ہیروی کی۔

سوہمیں ان سابقین اولین کے ساتھ لکھ دیجیے جنھوں نے ہم سے پہلے گواہی دی یا ایک تفسیر ریجی ہے کہ تمہیں حق کی گواہی دینے میں سیچے رسول اللّٰہ ﷺ کی امت کے ساتھ شریک کر دیے۔

يَّعِينَمَى الْيَ مُتَوَوِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَلِّهُ الْمُكَارِيْنَ أَوْقَالَ اللَّهُ لَعِينَمَى الْيَ مُتَوَوِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَلِّهُ الْمُعْرَالِيَّ مُتَوَوِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَلِّهُ الْمُعْرَالِيَّ مُتَوَوِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَلِّهُ الْمُعْرَالِيَّ مُوْمِعُكُمْ فَا كَمُو بَيْنَكُمْ فِيهَ الْمُنْ وَيَالَّانِيْنَ اللَّهُ وَيَالَّانِيْنَ اللَّهُ وَمُعَلَّمُ فَا كَمُو اللَّهُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعَلَّمُ وَا فَا عَلَى اللَّهُ وَيَعَلَّمُ وَا فَا عَلَيْكُ وَيَعَالَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْكَ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَ

(۵۸) یکیٹی کا حال خدا کے نزدیک آدم کا ساہے کہ اُس نے (پہلے )مٹی ہے اُن کا قالب بنایا بھر فرمایا کہ (انسان) ہوجاتو وہ (انسان)ہو گئے (۵۹)۔ (پیات)تمہارے پروردگار کی طرف ہے تق ہے سوتم ہرگز شک کرنے والوں میں نہوٹا (۹۰)

تفسير مورة ال عبران آيات ( ٥٤ ) تا ( ٦٠ )

(۵۴) یہود بول نے حضرت عیسیٰ کولل کرنے اوران کوسولی پر چڑھانے کی تدبیر کی اوراللّٰہ تعالیٰ نے ان ہی کے

لوگوں میں سے طبیعا نوس نامی ایک مختص کو حضرت عیسیٰ علیدالسلام کی شکل میں تبدیل کر کے سولی پر چر حوادیا اور اللہ تعالیٰ جل شابندسب تدبیریں کرنے والوں میں سے بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔

(۵۵) الله تعالی نے اس وقت جب کے جھزت عیلی سم قاری کے وقت پریشان ہوئے ، فرمایا کچوفکر نہ کرویش حمہیں عالم بالا کی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہارے مشکرین سے تہمیں پاک کرنے والا ہوں اور تمہارے پیروکاروں کو مشکرین پر مدواور جمت کے ساتھ غلبہ و بیٹے والا ہوں اور پھر قیامت کے قریب آسان سے اتر نے کے بعد تمہیں فطری طریقہ کے مطابق موت دوں گا اور مرنے کے بعد سب کی واپسی میرے سامتے ہوگی ، اس وقت میں سب کے درمیان ان اموروین میں جس میں تم باہم جھڑ تے تنے نیملہ کردوں گا۔

(۵۷) چنانچہ جولوگ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں بالخصوص صنور کا اور حصرت عیمیٰ کے منکر ہتے ان پر دنیا میں تکوار اور جزیہ مسلّط کردیا (لیتنی یا تو وہ مغتورج ہو گئے اور یاز پر تسلّط آ گئے ) اور آخرت میں نارجہنم کی سخت ترین سر اووں گا اور وہ دنیا وآخرت میں کوئی تد ہیرکر کے بھی عذاب النی کوٹال نہیں سکیں گے۔

(۵۷) اورالله تعالی اوراس کے رسول، کتابوں پرایمان رکھنے والے حضرات کو درآ ل حالیکہ انھوں نے خلوص کے ساتھ نیک کام بھی کے تو اللہ تعالی قلم کرنے ساتھ نیک کام بھی کے تو اللہ تعالی قلم کرنے والوں سے اور اللہ تعالی قلم کرنے والوں سے ان کے قلم اور شرک کی وجہ سے جہت نہیں رکھتے۔

(۵۸) ہم بیراوامر وٹوائل اور آیات قرآنیہ، بواسطہ جریل این آپ کا پرنازل کرتے ہیں، اور بیککم (واضح) حلال وحرام جو کہتوریت وانجیل یاریہ کہلوح محفوط کے موافق ہیں، آپ کا کوسٹاتے ہیں۔

شان نزول: ذٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ ﴿ الَّوِ ﴾

 حالت کوئی نئی نبیس بلکہ ان کا معاملہ اس سے پہلے جعفرت آ دم ہے ملتا جاتا ہے کہ وہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر بیدا ہوئے بنتے۔۔

اور یہی " نے دلائل میں بواسط سلم"، عبدیہ وع" اوران کے والد سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللّٰہ وہ پہر آیت نازل ہونے سے بہر آئی ہے۔ نازل ہونے سے بہر اسخاق، بیتھو بلیم السلام کے اللہ کے نام سے بیشروع کرتا ہوں اور نبی کریم محمد وہ کی جانب سے ہالخ اور آپ نے ان کی طرف شرجیل بن دواعہ ہمدانی اورعبداللہ بن شرجیل جبارحرتی کو بھی روانہ کیا چنانچے ان حضرات نے ان سے جا کر گفت وشند کی اوران لوگوں نے ان سے گفتگو کی، یہاں تک کہ آپ میں مجمی گفتگو جاری رہی، پھروہ لوگ حضور وہ کو گفت وشند کی اوران لوگوں نے ان سے گفتگو کی، یہاں تک کہ آپ میں جس کی گفتگو جاری رہی، پھروہ لوگ حضور وہ کو گو تا اس میں ہوئی، اور میں عیسی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابھی تک میرے اوپوکی سورت/وی نازل نہیں ہوئی، اور میں بلا ہدایت ربانی کہ کہ کہنا نہیں، جس کی پہلوگ اقتدا کریں لہذا یہ لوگ قیام کریں تا کہ میں ان کو وی الٰتی سے آگاہ کردوں، چنانچے اسکے دن می جو گئی تب اللہ تعالی نے ان منظل عیسنے سے خلیفین تک میر آبات نازل فرما میں۔ انتہ میں ان کو وی الٰتی سے آگاہ میں۔ انتہ میں ان کو وی الٰتی سے آگاہ میں۔ انتہ میں ان کو دن میں ہوئی تب اللہ تعالی نے ان منظل عیسنے سے خلیفین تک میں ان کو وی الٰتی سے آگاہ میں۔ انتہ میں ان کو دن میں ان کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کو کو میں کو کو می

اورائن سعد نے طبقات میں ارزق بن قیس سے روایت تقل کی ہے کہ رسول اکرم وہ اے پاس نجران کا ایک را بہب اوراس کے پیروآئے، آپ نے ان پراسلام کو پیش کیا وہ بولے ہم تو آپ سے پہلے بی سے مسلمان ہیں، آپ نے فر مایا جموث بولتے ہو تمہیں اسلام قبول کرنے سے تین چیزوں نے روک رکھا ہے، تہارا یہ کہنا کہ العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے لڑکا بنالیا ہے، تہار اور کا گوشت کھا تا تیسر سے بتوں کو بجدہ کرتا، وہ لا جواب ہو گئے اور آپ کو زی کرنے کے لیے وہ بولے کہ پھر حضر سے بیلی الکون جی سے آپ کے والدکون ہیں، آپ نے فی الحال بغیروجی الی کے ان کو کوئی جواب و بنا مناسب نہ سمجھا تا آئکہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پر بیآیت تا زل فر مائی اس کے بعد آپ نے ان کو مباہلہ کے لیے بلایا تو انھوں نے آپ کے دائل کردیا تو رہ وہ دائیں ہو گئے۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلا مه سيوطيٌّ)

(۱۰-۵۹) اب الله تعالی حضرت عیسی علیه السلام کی بغیر باپ کے بیدائش کو بیان فر ماتے ہیں کیوں کہ وفد بی نجران نے رسول اکرم وہنا ہے کہا تھا کہ تم جو یہ کہتے ہوکہ حضرت عیسیٰ "الله کے بیدائش ہیں، اس پر پکھ جو وہ آئی لے کر آو الله تعالی ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی منفر دحالت الله تعالی کی تجویز از لی میں حضرت آدم کی حالت عجیبہ کے طریقہ پر ہے کہ ان کو بغیر مال باپ کے پیدا کیا اور پھران کے قالب کو کہا کہ بیدا ہو جا، سووہ ہوگئ ای حضرت عیسیٰ الله تعالی نے فرمایا کہ بیدا ہو جا، سووہ بیدا ہوگئ یہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ العیاذ بالله خدا تھے بالکل غلط ہے اور وہ عیسیٰ " نداس الله کے جیے اور نداس کے شریک تھے۔ یہ بیانِ حضرت عیسیٰ العیاذ بالله خدا تھے بالکل غلط ہے اور وہ عیسیٰ " نداس الله کے جیے اور نداس کے شریک تھے۔ یہ بیانِ حقیقت آپ کے پروردگاری طرف سے ہے موآپ عیسیٰ کی پیدائش ہیں شید کرنے والوں ہیں سے نہ وجا ہے۔ (یہ حقیقت آپ کے پروردگاری طرف سے ہے موآپ عیسیٰ کی پیدائش ہیں شید کرنے والوں ہیں سے نہ وجا ہے۔ (یہ کہنا امت کی تعلیم کے لیے ہے وگرنہ و فیم برصاحب یقین ہوتا ہے۔ وہاں شک کی گھائش کہاں۔ مترجم)

فَكُنْ عَاجُكَ فِيهُ مِنْ بَعْدِ مَا

جَاءَكُ مِنَ الْمِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا نَدُعُ الْمَاءَقَا وَالْمَاءَ عُمُ وَلِمَاءَوَا وَالْمَاءَ وَالْمُ وَالْمُعُمَّ الْمُعْمَلُ وَالْمَاءَ وَالْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعْمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمِلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمَلُ الْمُعَمِلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّ

پراگرید لوگ عینی کے بارے ہیں تم ہے جھڑا کریں اور تم کو حقیقت الحال تو معلوم ہوئی چلی ہے۔ تو اُن ہے کہنا کہ آؤ ہم اپنے ہیؤں اور مور توں کو بلا وُاور ہم تو و ہی آئے۔ بیٹوں اور مور توں کو بلا وُاور ہم تو و ہی آئے۔ پیٹوں اور مور توں کو بلا وُاور ہم تو و ہی آئے۔ پیٹر دو توں قریق (خدا ہے) دعا والتجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی احت ہیں (۱۲)۔ بید تمام بیانات میں سے رادر خدا کے ہوا کوئی معبور تیں۔ اور بے شک خدا غالب (اور) صاحب حکمت ہے (۱۲) ۔ بو اگر یہ لوگ چرجا کیں آؤ خدا مقد وں کو خوب جانا ہے (۱۲) ۔ کہدود کرا ہے ایک کتاب جو بات ہمارے اور تمہا رے دو توں کے در میان کیسال (تسلیم کی گئی) ہے اُس کی طرف آؤوہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں ۔ اور اُس کے طرف آؤوہ یہ کہ خدا کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں ۔ اور اُس کے ماتھ کسی چیز کو شریک نہ دیا کیس ۔ اور ہم میں ہے کوئی کسی کوخدا کے سوا ساتھ کسی چیز کوشر کے نہ دیتا کیں ۔ اور ہم میں ہے کوئی کسی کوخدا کے سوا ساتھ کسی چیز کوشر کیک نہ دیتا کیں ۔ اور ہم میں ہے کوئی کسی کوخدا کے سوا ساتھ کسی چیز کوشر کے نہ دیتا کیں ۔ اور ہم میں ہے کوئی کسی کوخدا کے سوا سے کسی کی خودا کے سوا

ا پنا کارساز نستجے۔اگر بیلوگ (اس بات کو) نسمانیں تو (اُن سے ) کمدود کرتم گواہ رہوکہ ہم (خداکے ) فرما تبروار ہیں (۱۳)۔

### تفسیر سورة ال عبران آیات ( ۲۱ ) تا ( ۲۲ )

(۱۷) ۔ وفد بنی نجران نے جورسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ اس چیز کے بیان کردینے کے بعد کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں مصرت عیسیٰ کی مثال مصرت آدم کے طریقہ پر ہے جومخاصمہ کیا اس کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں۔

وہ لوگ ہو لے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ندخدا ہیں اور نداس کے بیٹے اور نہ اس کے شریک ہیں آپ سے جت کرے اس کے شریک ہیں آپ سے جت کرے جب کہ آپ کہ آپ کے بارے میں آپ سے جت کرے جب کہ آپ کہ آپ کے بارے میں آپ سے جت کر بے جب کہ آپ کہ آپ کہ حضرت عیسیٰ نہ خدا ہیں اور نہ اس کے بیٹے اور نہ اس کے شریک ہیں تو اگر بید ولیل سے نہیں جاننا چا جبح تو آپ فرما و بیجے کہ ہم بھی اپنی عورتوں کو باہر نکالتے ہیں تم بھی نکال لواور ہم بھی اپنی عورتوں کو باہر نکالتے ہیں تم بھی نکال لواور ہم بھی اپنی عورتوں کو باہر لاتے ہیں بتم بھی لے آؤاور ہم خور بھی آتے ہیں تم بھی آجاؤ پھر سب مل کرخوب کوشش اور آہ و ذاری کے ساتھ دعا کریں کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو ہم میں سے جموانا ہو، اس پر اللّٰہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔

(۱۲ یو) اے محمد والی جو ہے آپ کے سامنے تعفرت میسی اور وفد نجران کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، وہ بی ہی بات ہے کہ مفروت میسی نہ فدا ہیں اور نہ فدا کے بیٹے اور نہ اس کے شریک ہیں اور وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جو ایمان نہ لائے اس پر اللّٰہ تعالی غلبہ والے ہیں حکمت والے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کسی کی عباوت نہ کی جائے اور عکیم کے بیم محمول نے اس ہوایت سے انحراف کیا جائے اور حکیم کے بیم محمول نے اس ہوایت سے انحراف کیا اور رسول اکرم میں کے ساتھ مبللہ کے لیے ہیں آئے کیوں کہ بیم جائے ہیں اور حکوم اور تحریف خودان کی کتابوں میں موجود ہیں، پھراگر بیآ ہے کے مبللہ کے لیے بلانے کے باوجود ہیں، پھراگر بیآ ہے کے مبللہ کے لیے بلانے کے باوجود ہیں، پھراگر بیآ ہے کے مبللہ کے لیے بلانے کے باوجود ہیں۔

آپ کے ساتھ دنگلیں اور حق کو تبول نہ کریں تو اللّٰہ تعالیٰ بن بجران کے ان مفسد عیسا ئیوں کوخوب جانے والے ہیں۔ (۱۳) اب ان کو تو حید کی دعوت دی جاتی ہے کہ کلمہ کا اِللّٰہ اللّٰہ کی طرف آؤجو ہمارے اور تنہارے درمیان تسلیم شدہ ہے اور بیا کہ ہم اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک ناٹھ ہرائیں اور ان میں سے کوئی کسی دوسرے کواللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اینارب نہ بنائے ، چنانچہ انھوں نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔

الله تعالی فرمائے میں اگرہ ہاعراض اور تو حید کے اقرار سے انکارکریں تو تم کہدو کہتم لوگ اس بات پر گواہ رہو کہ ہم الله تعالی کی عبادت اور اس کی تو حید کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اب الله تعالی ان نصاری کے مباحثہ کا ذکر فرمائے ہیں کہ بیلوگ رسول اکرم ﷺے آکر مباحثہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم دین ابراہیم پرمسلمان ہیں اور توریت کو ثبوت میں بیش کرنے لگے۔

اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ
تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں (اور وہ پہلے ہو چگے ہیں) تو
کیا تم عقل نہیں رکھتے (۱۵) ۔ ویکھوالی بات میں تو تم نے جھڑا
کیا ہی تھا جس کا تہہیں پھی علم تھا بھی ۔ گرالی بات میں کیوں
جھڑتے ہوجس کا تہہیں پھی بھی علم نہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں
جھڑتے ہوجس کا تہہیں پھی بھی علم نہیں اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں
جانتے (۱۲) ۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور ان کی بلکہ سب سے
تھے اور شرکوں میں نہ تھے (۱۷) ۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے
تو وہ لوگ ہیں جو ان کی ہیروی کرتے ہیں اور خدا مومتوں کا
و ترالزماں) اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور خدا مومتوں کا
کارساز ہے (۱۸) ۔ (اے اہل اسلام) بعضے اہل کتاب اس
بات کی خواہش رکھتے ہیں کہم کو گراہ کردیں ۔ گریے (تم کو کیا گراہ
بات کی خواہش رکھتے ہیں کہم کو گراہ کردیں ۔ گریے (تم کو کیا گراہ

يَاهُلُ الْكِتْ لِوَتُكَابُون فَيَ الْبُولِيهُ وَكَا الْبُولِيةُ وَالْمُولِيَّةُ وَكَا الْبُولِيةُ وَالْمُولِيةُ وَلَا تَعْقِلُون ﴿ فَالْمُ الْمُولِيةُ وَلَا تَعْقَلُون ﴿ فَالْمُ اللّهُ عَلَمُ وَالنّتُهُ وَالنّتُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُ وَالنّتُ وَالنّتُهُ وَالنّتُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُهُ وَالنّتُ وَالنّتُهُ وَالنّتُولُ النّتُولُ النّتُولُ النّتُ اللّتُهُ وَالنّتُ اللّتُولُ النّتُولُ النّتُلُولُ النّتُلُولُ النّتُلُولُ النّتُلُولُ النّتُولُ النّتُهُ وَاللّتُ اللّتُلْمُ اللّتُلْ

(۲۹)۔اے اہل کتابتم خدا کی آیتوں ہے کیوں انکار کرتے ہواور تم (تورات کو) مانے ہو( ۵۰)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ٦٥ ) تا ( ٧٠ )

(۱۵-۱۷-۱۷) چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں حضرت ابراہیم الطّیٰظ کے دین کے بارے میں جحت کرتے ہو، یہ کتابیں تو حضرت ابراہیم کے بہت بعد نازل ہوئی ہیں ، توریت وانجیل میں کسی مقام پرینہیں ہے کہ حضرت ابراہیم الطّیٰظ بہودی یانصرانی تھے، اے گردہ یہوداورنصاری! تم اپنی کتاب میں تو جحت کر چکے ہوجس میں بیرواضح طور پرموجود ہے کہ رسول اکرم ﷺ نبی مرسل ہیں اور حضرت ابراہیم نہ یہودی تتھے اور نہ نفرانی اور پھرتم اس بات کا انکار کرتے ہوتو پھرالیسے امور میں کیوں جمت کرتے ہوجوتمہاری کتابوں میں موجود نہیں اور پھرجھوٹ بولتے ہو کہ حضرت ابراہیم النظیما یہودی یا نصرانی تتھے اللّٰہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم النظیمانہ یہودی تھے اور نہ نفر انی اور تم نہیں جانتے کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی ، اب اللّٰہ تعالیٰ صاف طور پران کے اقوال کی تکذیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم النظیمان دین یہود پر تھے اور نہ دین نصاری پر البنة طریق متقیم والے صاحب اسلام تھے۔

## شان نزول: يَا اَهُلَ الْكِتَابِ لِبَ يُحَاجُونَ ( الخِ )

ابن اسحاق " نے اپنی سند متصل کے ساتھ ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ نجران کے عیسائی اور بہود کے عالم رسول اکر م عالم رسول اکر م ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر جھٹڑ نے گئے، یہوو کے عالم بولے کہ حضرت ابراہیم یہود ک تھے اور نجران کے عیسائی بولے حضرت ابراہیم عیسائی تھے، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ حضرت ابراہیم النظیمان کے بارے میں کیوں جھٹڑتے ہوتوریت ، انجیل تو ان کے بہت بعد نازل ہو کیں اس روایت کو بیم تی نے بھی دلائل میں روایت کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؒ)

(۱۸) اب الله تعالی ان حضرات کے معاطے کو بیان فرماتے ہیں جوحضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے، البندسب سے زیادہ دین ابراہیمی کے وہ حق دار ہیں ، جنھوں نے ان کے زمانہ میں ان کا انتاع کیا اوراس طرح وہ اہلِ ایمان جورسول اکرم ﷺ ورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور جوحضرات رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور کا محافظ و مددگار ہے۔

(۱۹) اصحاب رسول اکرم ﷺ میں سے حضرت معاذ حذیفہ اور عمار کوغز وہ احد کے دن کعب بن اشرف اور اس کے ساتھیوں نے اپنے دین یہودیت کی دعوت دی کہ اسلام کوچھوڑ دیں اور اس کوقبول کرلیں ،اللّٰہ تعالیٰ اس کا وکر فرماتے ہیں ، اہل کتاب کی جماعت اس بات کی آرز وکرتی ہے کہ تہمیں تمہارے دین اسلام سے گراہ کردیں ،مگر در حقیقت وہ خود دین اللّٰہ سے دور ہو چکے ہیں اور وہ مینہیں جانتے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے نبی کواس چیز کی اطلاع کردے گاجن باتوں کا تم اپنی کتابوں میں قرار کرتے ہو۔

(۷۰) رسول اکرمﷺ نبی مرسل ہیں ، پھر کیوں انکار کرتے ہوا ور کیوں اپنی کتابوں میں حق بات کے ساتھ باطل کو ملاتے ہو۔



يَاهُلُ الْكُتٰهِ الْمَتَّلُونَ ﴿ وَقَالَتُ كَالَهُ الْمِالِ وَتَكُتُنُونَ ﴾ الْحَقَى وَالْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمَثَلُونَ ﴿ وَقَالَتُ كَالْمِنَا وَجُهُ النّهَارِ وَاكْفُرُ وَالْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُلْكِ وَاكْفُرُ وَالْمُونَ ﴾ وَاللّهُ مُن اللّهُ الْمُن وَمَن اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

اسائل کتاب تم یکی وجھوٹ کے ساتھ حفظ ملط کیوں کرتے ہواور حق کو کیوں چھپاتے ہواور تم جانے بھی ہو(اے)۔اوراہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو (کتاب) موسنوں پر نازل ہوئی ہے اس پردن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرواور اُس کے آخر میں انکار کردیا کروتا کہ وہ (اسلام سے) ہرگشتہ ہوجا کمیں (۲۲)۔ میں انکار کردیا کروتا کہ وہ (اسلام سے) ہرگشتہ ہوجا کمیں (۲۷)۔ اور این کے ہیرو کے سواکسی اور کے قائل نہ ہوتا۔ (اے تیمیر) کہد دو کہ ہدایت تو خدا بی کی ہدایت ہے ( وہ یہ بھی کہتے ہیں) یہ بھی (نہ مانا) کہ جو چیزتم کوئی ہے ویسی کسی اور کو ملے گیاوہ شہیں خدا کے اور خدا کشائش میں خدا ہی کہدوکہ گزرگی خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی کہدوکہ گزرگی خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی کہدوکہ گزرگی خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی کہدوکہ گزرگی خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی کہدوکہ گزرگی خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی ہے جا ہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی ہے جا ہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش خدا تی کے ہاتھ میں ہے وہ دی ہے جا ہتا ہے دیتا ہے اور خدا کشائش

والا (اور )علم والا ب( ٢٣ ) \_ و وايني رحمت برس كو جابتا ب خاص كرليتا ب اور خدابز فضل كا ما لك ب ( ٣ )

### تفسیر سورة ال عهران آیات ( ۷۱ ) تا ( ۷۲ )

(۷۲،۷۱) اوررسول اکرم کی گفت وصفت میں تبدیلی کرتے ہواور کیوں آپ کی نعت وصفت کو چھپاتے ہو حالاں کہم اپنی کتابوں میں اس اصل حقیقت کو جانے ہو جو بل قبلہ کے بعد کعب بن اشرف اوراس کے ساتھیوں نے جو مشورہ کیا اللّہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتے ہیں، یعنی کعب وغیرہ سرواران یہود نے اپنے لوگوں سے کہا کہ محمد کی اور آن کریم پردن کے شروع میں لیمن کے دفت ایمان کے وقت ایمان کے آؤاور ظہری نماز کے وقت انکار کر بیٹھو، تو لوگ بیدد کم کے کریم پردن کے شروع میں لیمن کی فرف منہ کر کے دسول اکرم پیٹا اور آپ کے ساتھیوں نے کہیں گے کہانی کتاب اس قبلہ پر ایمان لے آئے جس کی طرف منہ کر کے دسول اکرم پیٹا اور آپ کے ساتھیوں نے صبح کی نماز پڑھی۔ شابد اس طرح میں کی طرف منہ کر کے ان لوگوں نے ظہری نماز پڑھی۔ شابد اس طرح دسروں کوشک وشبہ ہیں ڈالنے سے عوام الناس تمہارے قبلہ اور تمہارے دین کی طرف کیٹر آئیں۔

## شان نزول: وُقَالَتُ طُآ يُفَةً ( الخِ )

پیروی کریں۔اب اللہ تعالی ان کی اس دلیل کے نضول ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ محمد ہے آپ ان یہود یوں سے فرماد بیجے کہ دین اللہی وہ تو اسلام ہاور قبلہ ضداوندی بیت اللہ ہاورتم اے اہل کتاب الیی با تیں اس لیے کرتے ہو کہ کہ کہ اور کو ایساوین اور ایسا قبلہ ملا ہے جسیا کہ اصحاب رسول اکرم پھٹے کو یہ بطور نعمت ملا ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہود قیا مت کے دن اس دین اور اس قبلہ ہیں تم ہے وشمنی کر سکیں گے، آپ فرماد بیجے کہ بے شک نبوت واسلام اور قبلہ ابرا ہیں کی عطاللہ تعالی کے تبضہ میں ہے اور وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس نے رسول اکرم پھٹے اور آپ کے اصحاب کو اس فعمل کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔

اور الله تعالی بخششوں میں وسعت والا اور جس کو وے رہا ہے اس کو بوری طرح جاننے والا ہے اس نے اس نے اس نے اس نے ا اپنے دین کے لیے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب کو منتخب فرمایا اور اللّٰہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں کہ نبوت و اسلام رسول اللّٰہ ﷺ کوعطافر مائی۔

شان ُنزول: قُلُ انَّ الْهُدِلى هُدَى اللَّه ( الخِ )

ابن ابی حاتم "نے بواسط سدی ابو مالک ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہود کے علاء اپنے ہیروکاروں سے کہتے تھے کہ جوتمہارے دین کی ہیروی کرے اس پرایمان لاؤ ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔

وعن أهرل الكتب من إن تأمنه

بِفِيْعَالِهِ يُعُودَ ﴾ الْنَكَ وَمِنْهُ وَمَنْ الْنَ الْمَنْهُ بِهِ الْنَالِهِ الْمَنْهُ بِهِ الْنَالِهِ الْمُنْهُ وَالْمَادُهُ مَنَ عَلَيْهِ قَالِمًا وَلِكَ بِالْمُهُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاَفْتِينَ سَيمَالٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

اور اہل کتاب میں ہے کوئی تو ایسا ہے کہ اگرتم اس کے پاس

(رو پوں کا) فر هرامانت رکھ دوتو تم کو (فوزا) دائیں دید ہا اور کوئی

اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھوتو

بسب تک اس کے مربع ہروفت کھڑے ندر ہو تہ ہیں دے آئی سے مواخذہ

اس لئے کہ وہ کہتے ہیں کہ آنیوں کے بارے ہیں ہم ہے مواخذہ

نہیں ہوگا یہ خدا پر چھٹی ہوٹ ہولتے ہیں اور (اس بات کو) جائے

ہی ہیں (۵۵) ۔ ہاں جوشش اپ اقرار کو فورا کرے اور (خدا

لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں (کو بی فراکے ہیں اور

ائن ) کے عوش تھوڑی می قیمت حاصل کرتے ہیں اُن کا آخرت

میں بچھ حصر نہیں ۔ اُن سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیا مت کے

دوز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو ڈکھ

دوز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو ڈکھ

دوز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو ڈکھ

دوز اُن کی طرف دیکھے گا اور نہ اُن کو پاک کرے گا اور اُن کو کھ

ہیں تا کہتم سمجھوکہ جو پچھودہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے جالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے (نازل ہوا) ہے حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا اور خدا پر جموث ہولتے ہیں اور (بیہ بات) جانتے بھی ہیں (۷۸)

### تفسير سورة ال عبران آيابت ( ۷۵ ) تا ( ۷۸ )

(۵۷-۲۷) اب اہل کتاب کی امانت اور خیانت کو اللّٰہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں، یہود ہیں ہے حضرت عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی ایسے ہیں کو اگر سونے کی تھیلیاں اورانباران کے پاس بطورامانت رکھ دوتو وہ ما تکتے ہی اس طرح میں ہوتا دیں اوران ہی ہیں سے کوئی فرداییا بھی ہے کہ اگر ایک دینار بھی تم اس کو دو گے تو وہ بھی واپس نہیں دے گا محربی کرتے دیم اس سے سلسل تقاضہ کرتے رہواور بیمثال کعب اوراس کے ساتھیوں کی ہے۔

اور بیدومرے کے مالوں کا کھاجاتا اور خیانت کرنا اس بنا پر ہے کہ وہ اس بات کے مدی ہیں کہ اہل کہا ب کے علاوہ عربوں کا مال کھاجانے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ خود جانتے ہیں کہ وہ اس چیز میں چھوٹے ہیں، خائن پر الزام ضرور ہوگا کیوں کہ جوشخص عہد خداوندی اور لوگوں کے وعدوں کو پورا کرے اور خیانت اور عہد تو ڑنے ہے ڈرے تو بقینا اللہ نتائی ایسے لوگوں کو جو بیں اور وہ عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ہیں۔ (جوا بسے اعلیٰ کردار کے مالکہ بیں) اللہ نتائی ایسے لوگوں کو جو انھوں نے اللہ سے کیا اورا پنی ان قسموں کو جو انہیا مکرام کے مہود یوں کا انجام بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس عہد کو جو انھوں نے اللہ سے کیا اورا پنی ان قسموں کو جو انہیا مکرام کے ساتھ کھا کی میں خور ہے جی دنیا وی نقع کے بدلے ہیں تو ڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے ان قسموں کو جو انہیا مرام کے ساتھ کھا کی میں میں اور نہ ان عہد شمکن لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام فرمائے گا اور نہ ان پر کی بھی در جے ہیں رحمت فرمائے گا اور نہ ان پر کوئی جس کے دلوں تک سرایت کر جائے گی اور کہا گیا کہ میں آئے کہ ایسا در دناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدمت ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی اور کہا گیا کہ میں آئی ہوئی ہوئی۔ کے دلوں تک سرایت کر جائے گی اور کہا گیا کہ میں آئی ہوئی ہوئی۔ کے دلوں تک سرایت کر جائے گی اور کہا گیا کہ میں آئی ہوئی ہوئی۔ کے دلوں تک سرایت کر جائے گی اور کہا گیا کہ میں آئی ہوئی ہوئی۔

## شان نزول: إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَرْبِرِ اللَّهِ ( الخِ )

امام بخاری وسلم نے افعت ہے۔ روایت کیا ہے کہ میری اور آیک یہودی کی مشترک زمین تھی ،اس نے میرا حصد و بینے سے انکار کیا میں رسول اکرم وہا گئی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تیرے پاس کواہ موجود ہیں، میں نے کہانہیں بھر آپ نے اس یہودی سے کہا کہ شم کھا، اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ بیاتو جموثی مقتم کھا کا تب میں مصد کے جائے گا تب اللّٰہ نعالی نے بیآ بیت نازل فرمائی۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

اورامام بخاریؓ نے عبداللّٰہ بن افی او فی عظامت روایت کیا ہے کہ ایک فخص بازار میں سامان لایا اوراللّٰہ کی فتم کھائی کہ وہ جس قیمت پر فروخت کررہا ہے اس پر دوسرانہیں دے گاتا کہ مسلمانوں میں سے کوئی اس کی باتوں کے جال میں آجائے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے رہے تیت نازل فرمائی۔

حافظ ابن ججرعسقلانی " فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثوں میں کسی تتم کا کوئی تصادنہیں ، کیوں کہ ممکن ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ آبت کریمہ کے نزول کا سبب ہوں۔

اور ابن جرمیے نے عکر مدسے زوا بت کیا ہے کہ یہ آ بت کریمہ یمبود میں سے جی بن اخطب اور کھب بن اشرف وغیرہ کے بارے میں تازل ہوئی ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے توریت میں جورسول اکرم وہ کا کی تعریف اور صفت بیان فرمائی تھی، ان لوگوں نے اس کو چھپالیا تھا اور اس میں تبدیلی کر کے قتمیں کھاتے تھے کہ یہی منجانب اللّٰہ ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی مقرماتے ہیں کہ اس آ بت مبارکہ میں اس معنی کا بھی امکان ہے مگرزیا وہ سیجے وہی شان نزول ہے جو بخاری میں مردی ہے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(44) اوران میں کعب بن اشرف اوراس کے ساتھیوں کی جماعت ہے جوتوریت میں تبدیلی کر کے اپنی زبانوں کو کی جماعت ہے جوتوریت میں تبدیلی کر کے اپنی زبانوں کو کر فیڑھی ) کر لیتے ہیں تا کہ بیوتو ف اس کوتوریت مجھیں حالاں کہ بیخود جانتے ہیں کہ بیتر لیف اصل توریت میں بہر مہیں ہے اور کہا گیا ہے کہ بیآیت بہود کے دو عالموں کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے توریت میں جو رسول اکرم والگا کی صفت موجود تھی ،اس میں انہوں نے تبدیلی کردی تھی۔

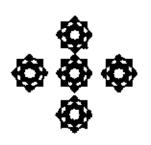

مَاكَانُ لِمُسَدِ اَنَ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتٰبُ مِنُ وَالْمُكُونُوا عِلَالِمُ مِنَ وَالْمُكُونُوا عِلَالُمُ اللهُ الْكِتٰبُ وَالْمُكُونُوا الْمُلْكِثِ وَالْمُكُونُوا الْمُلْكِثِ وَالْمُكُونُوا الْمُلْكِثِ وَالْمُكُونُونُ الْمُكَلِّمُ الْمُكُونُونُ الْمُلْكِثُونَ الْمُكَلِّمُ وَلَا يَأْمُرُكُوا الْمُلْكُونُ الْمُلْكِثُ وَلِمَا كُنْتُونُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

کی آ دی کوشایا نیس کے خدا تو آسے کتاب اور حکومت اور مؤت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کے کہ خدا کوچھوڑ کر میر سے بندے بن جاؤ۔ بلکہ ( اُسکو یہ کہتا مزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم (علائے) رہائی ہوجاؤ کیونکہ تم کتاب (خدا) پڑھے پڑھاتے رہنے ہو (44)۔ اور اس کو یہ بھی نیس کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور بیغیروں کو خدا بنالو ہے ملا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا آسے زیبا ہے کہ جہیں کافر ہونے کو کے (۸۰)۔ اور جب خدانے پیغیروں ہے کہ جہیں کافر ہونے کو کے (۸۰)۔ اور جب خدانے پیغیروں تم مسلمان ہو بھی تو کیا آسے زیبا تم مسلمان ہو بھی تو کیا آسے زیبا ہے کہ جہیں کافر ہونے کو کے (۸۰)۔ اور جب خدانے پیغیروں ہی مسلمان ہو بھی اور دانائی عطا کروں پھر تم مسلمان کتاب کی تھد این کر بے تو ہمارے باس کوئی پیغیرا نے جو تہاری کتاب کی تھد این کر بے تو تہارے باس کی بدد کرنی ہوگی۔ اور (عہد لیا لیمن کی بو تھا کہ بھلاتم نے اقرار کیا اور اس کی بدد کرنی ہوگی۔ اور (عہد لیا لیمن کیملاتم نے اقرار کیا اور اس

جم نے اقرار کیا۔ (خدانے) فرمایا کہم (اس مهدو پیال کے) کواه رجواور مس بھی تہارے ساتھ کوا وہوں (۸۱)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۲۹ ) تا ( ۸۱ )

(9 ک۔ ۸۰) انبیاء کرام میں سے کسی سے بیٹیں ہوسکتا کہ دین گاہم عطا ہونے کے بعدوہ کیےتم لوگ الڈ کوچھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔

وہ تو یکی کہا گئے ملاء، نقباء اللہ تعالیٰ کے تابعدار بندے ہوجاؤ کیوں کہ خود بھی کتاب اللی کو جانے ہواوردوسروں کو بھی اس کی تعلیم دیتے ہو۔اے کروہ تریش! یا در کھودہ اللہ کا بندہ (ربانی) یہودہ نساری کو ہرگز نہیں کے کا کہتم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناؤ، اور یکی معاملہ حضرت ایراہیم الظفیٰ کا بھی رہا کہ وہ ہر طرح کے شرک سے بیزار رہاورہ ایراہیم الظفیٰ جب تہیں اسلام کا تھم دے چے کہ قبلا قسمو فن اللہ و اَنْدُم مُسَلِمُونَ (اور تمہاری موت اللہ کی تو حید پرین آئے گھرالحیا ذباللہ وہ کفر کے بارے جس کیے تھم دیں گے۔

الله تعالی نے جس رسول کو بھی بھیجا، اسے دعوت اسلام پر مامور کر بھیجا ہے، یہودیت تھرانیت اور بت پرتی کے لیے نہیں بھیجا، جیسا کہ یہ کفار بکتے ہیں اور کہا گیا ہے کہ یہ آیت کریمہ یہودیوں کے مقولہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ حضور وہ کے سے کہتے ہے کہ آپ ان باتوں کا اس لیے ہمیں تھم دیتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں نازل ہوئی ہے، وہ حضور وہ تا کہتے ہے کہ آپ اس طرح آپ کو بھی معبود بنا کیں، اس طرح نصاری اور مشرکین اور مشرکین کہتے ہے۔

## شان نزول: مَا كَانَ لِبَشَرِ ( الخِ )

ابن اسحاق اور بیمل این اسحاق اور بیمل این میاس این سے روایت کیا ہے کہ جس وقت اہل نجران میں ہے یہوو اور نصاری کے عالم رسول اکرم وہ کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے سب کواسلام کی دعوت دی تو رافع قرقلی بولا کہ محمد وہ آ پ بے جائے ہیں کہ ہم آپ کو معبود بنایا آپ نے بین کرفر مایا معاد اللّٰہ اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیت کریمہ نازل فر مائی اور عبدالرزاق نے اپن تغییر میں حسن این سے روایت کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جھے تک بیا بات بینی ہے کہ ایک فیص نے رسول اکرم میں سے عرض کیا کہ ہم آپ کواس طرح سلام کرتے ہیں ، جیسا کہ آپس میں کرتے ہیں تو کیا پھر آپ کو بجدہ کریں، آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اپنے نبی کی عزت کرو اور جوتی بات کہو۔

سمسی کے لیے ہرگز میہ جائز نہیں کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکائے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت کریمیہ ما کان البشر نازل فر ماقی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۸۱) اباللّه تعالی اس عہد و بیناق کا ذکر فرماتے ہیں جواس نے تمام انبیاء کرام (اوران کی قوموں ہے) لیا کہ وہ رسول اکرم ﷺ پرایمان لا کمیں گے اور آپ کی مدد فرما کمیں گے ، چنا نچراللّه تعالی فرما تا ہے کہ ہرا یک نبی ہے بیعبد لیا گیا کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور آپ کے فضائل کو بیان کرے گاجب کہ میں اللّہ تعالیٰ تمہیں ایسی کتاب دوں گا، جس میں حلال وحرام تمام چیزوں کا بیان ہوگا اور پھرتم اس بات کا اپنی است ہے بھی عبد لو گے کہ اگر تمہارے پاس ایسا رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تو حید کے بیان میں تھدین کرنے والا ہوتو ضرور تم لوگ اس پر اور اس کے فضائل برایمان لاؤے اور اس کے وضائل برایمان لاؤے اور اس کے وضائل برایمان لاؤے اور اس کے وضائل برایمان لاؤے ور اس کے دفشائل برایمان لاؤے ور اس کے دور اس کے دفشائل برایمان لاؤے ور اس کے دفشائل برایمان لاؤے ور اس کے دور اس کے دفشائل برایمان لاؤے ور اس کے دفشائل برایمان لاؤے ور اس کے دور اس کا در اس کے دور اس کا کا بیان میں کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس

پھراللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیاتم نے اقرار کیااور میرا بیعہد قبول کیا؟ تمام انبیاء کرام نے عرض کیا، بے شک ہم نے اس چیز کوقبول کیاار شاد ہوا،اس اقرار نامہ پر گواہ رہنااور میں بھی اس پر گواہ ہوں۔

اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاء کرام ہے اس چیز کاعہد لیا اورخود بھی اس چیز پر گواہ بینے چتا نچہ ہرا یک نی نے اپنی امت کے سامنے اس چیز کو بیان کیا اور ہرا یک نے اپنی امت سے اس چیز پرعہد لیا اورخودا نبیاء کرام بھی اس کے گواہ ہے۔

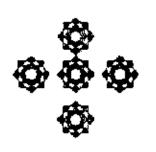

قَمَنْ تَوَلَّى بَعُنَ وَلِكَ فَالُولِيكَ هُمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تو جو اس کے بعد گر جا کی وہ ید کردار بیں (۸۲)۔ کیا ہے

(کافر) خدا کے دین کے بواکی اور دین کے طالب ہیں۔

مالانکہ سب اہلی آسان و زیس خوشی یا زیردی سے خدا کے

فرمائیروار ہیں اور آس کی طرف لوث کر جانے والے ہیں

(۸۲)۔ کوکہ ہم خدا پرائیان لائے اور جو کتاب ہم پرتازل ہوئی

اور جو صحفے ایرا ہیم اور اسلمیل اورائی اور پیتوب اور آن کی اولاد

پر آخر ساور جو کتا ہیں موکی اور جینی اور دوسر سے ای کو پرور کا کی اولاد

طرف سے ملی سب پرائیان لائے ہم ان ہو جبروں ہی سے کی

مرف سے ملی سب پرائیان لائے ہم ان ہو جبروں ہی سے کی

میں پکو فرق دیں کرتے اور ہم آئی (خدائے واحد) کے فرمائیروار

میں پکو فرق دیں کرتے اور ہم آئی (خدائے واحد) کے فرمائیروار

وہ اس سے ہرگز قبول دیں کیا جائے گا اور ایسا ہی آخرت میں

نشمان آخوائے والوں میں ہوگا (۸۵)۔خدا ایسے لوگوں کو کروکر

ہدایت دے جوابھان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور (پہلے) اس یات کی گوائی دے بچے کدیہ پیٹیبر برحق ہے اور اُن کے پاس دلائل بھی آگئے اور خدا بے انساق ل کو ہدایت بیش دیتا (۸۷)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۸۲ ) تا ( ۸۸ )

(۸۲) اب الملّہ تعالی یہودونساری کی دھنی اوران کے رسول اکرم کا سے سوال کرنے کا ذکر فریا تے ہیں، انھوں

(۸۳) اب الملّہ تعالی یہودونساری کی دھنی اوران کے رسول اکرم کا سے سوال کرنے کا ذکر فریا تے ہیں، انھوں

نے آپ کے سے دریافت کیا کہ ہم میں سے کون حضرت ایرا میلا کے وین پر ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم دولوں

جاحتوں میں سے کوئی ہمی طنتوا برا ہی پڑیس ہے، دولو لے ہم آپ کی اس بات سے رامنی ہیں ہیں اس پر اللہ تعالی

عامتوں میں سے کوئی ہمی طنتوا برا ہی پڑیس ہے، دولو لے ہم آپ کی اس بات سے رامنی ہیں ہیں اس پر اللہ تعالی

نے ارشاد فرمایا کہ کیا اس وین اسلام کے ملاوہ اور کسی طریقہ کو چاہج ہو حالاں کر آو حید اور اسلام کے سامنے تمام

فرشتے اور موشین سر جمکا ہے ہوئے ہیں، تمام آسانوں والے یخوشی اور زمین والے زیروتی اور سے تھی ہی کے گئے ہیں

کرا خلاص والے لوگ خوشی فوشی اور منافق بے اختیاری سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، دہ بے اختیاری کے ساتھ سر جمکائے ہوئے ہیں۔

اور مرفے کے بعدسب ای کی طرف لوٹائے جائیں سے، اب اللّٰہ تعالیٰ اسلام کی حقیقت کو واضح فرماتے جی ، تاکدان لوگوں کواس کی طرف رہنمائی ہو۔

(۸۴) اے محد اللہ عاص دین اسلام کے لیے فرماد یکیے کہم اس ذات وحدہ لاشریک پراور قرآن کریم اور

حضرت ابرامیم اوران کی کتاب پر حضرت اساعیل اوران کی کتاب پر حضرت اسحاق "اوران کی کتاب پر حضرت بین اوران کی کتابوں پر حضرت بینقوب اوران کی کتابوں پر حضرت بینقوب اوران کی کتابوں پر حضرت بینقوب کی اولا دھی جوانبیاء گزرے ہیں ان پر اوران کی کتابوں پر موک الطبقی اوران کی کتابوں پر موک الطبقی اوران کی کتابوں پر اکتفی اوران کی کتابوں پر ایک کتابوں ہیں ہوئے اور ایک کتابوں ہیں ہوئے والوں اور دور خس جانے والوں اور اور خرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

## شان نزول: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِأَسْلَامِ ( الخِ )

سعید بن منصور نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ جب وَ مَنْ یَا بَنَعْ عَیْوَ اِلْاسْکلام بیا یہ مبارکہ نازل ہوئی تو یہودی ہوئے کہ وہ مسلمان ہیں تورسول اللّٰہ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَنِی (الله ) کہ جو مشکر ہوتو اللّٰہ تعالی تمام جہان والوں سے فی ہیں۔

(۸۲) اور الله تعالی این دین کی ایسے اوگوں کو کیسے ہدایت فرما تمیں سے جو الله تعالی اور رسول اکرم الله یہ ایمان لانے کے بعد کا فر ہو گئے باوجودیہ کہ ان کو حقانیت اسلام کے واضح دلائل بھتے تھے اور الله تعالی ایسے مشرکوں کو جو اس چیز کے اہل ندہوں ہدایت نہیں کیا کرتے۔

## شان نزول: كَيُفَ بَرُيدِى اللَّهُ قُوماً ﴿ الرِّ ﴾

حضرت الم منسائی ما می اورائن حبات نے حضرت این عباس خید سے روایت کیا ہے کہ انسار بس سے ایک فض نے اسلام قبول کیا پھروہ مرتد ہوگیا ،اس کے بعداس کواپ نعل پرشرمندگی ہوئی تواس نے اپن قوم کے پاس قاصد بھیجا کہ رسول اکرم بھی سے معلوم کروکہ میرے لیے پھوتو ہا امکان ہے، اس پر تکیف بھیدی اللّٰہ سے اخیرتک بیآیات نازل ہوئیں، چنانچہاس کی قوم نے اس کواس چیز سے مطلع کردیا اوروہ شرف بااسلام ہوگیا اورعبدالرزاق نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ حارث بن سویدرسول اکرم بھی پرایمان لے آیااس کے بعدوہ مرتد ہوکر پھراپی قوم سے جاکر مل کیا تواسکے بارے بیس قرآن کریم کی ہے آیات نازل ہوئیں تواس کی قوم بیس سے ایک فض نے ان آیات کویا دکرے اس کو جاکر سالیا تو حارث میں کر بولے اللّٰہ کی تم یقینا تو سچا ہوارسول اکرم بھی تھے سے ذیادہ سے ہیں اور اللّٰہ توالی تم سے زیادہ سے جینا ہو سے ایک اسلام بھی بہت اچھا ہوا۔

اُولَيْكَ جَزَاؤُهُمُ اَنَّ عَلَيْهِ مُلَانَةَ اللهِ وَالْمَالِيَكَةِ وَالنَّاسِ اَجْعِينَ ﴿
لَاللَّذِينَ فِيُهَا لَا يُخَفِّفُ عَنْهُ مُلِالْتَنَابُ وَلَاهُمُ يُنْظُرُونَ ۞
لِلْالْذِينَ تَنْهُ أَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُ مُلْكُوا مَنْ وَلَاهُمُ يَعْلَىٰ وَاصْلَكُوا مِنْ فَيْلُ اللهُ وَاصْلَكُوا مِنْ فَيْلُ اللهُ وَالْمَالِكُوا مِنْ فَيْلُ اللهُ وَالْمَالِكُونَ وَمَا تُوا وَهُمُ لَكُونَ وَمَا تُوا وَهُمُ كُفَالًا هُمُ المَثَلَا لُونَ وَمَا تُوا وَهُمُ كُفَالًا هُمُ المَثَلَا لُونَ وَمَا تُوا وَهُمُ كُفَالًا هُمُ المَثَلَا لُونَ وَمَا تُوا وَهُمُ كُفَالًا هُمُ المَثَلَا لَا يُونَ وَمَا تُوا وَهُمُ كُفَالًا هُمُ مِنْ الْمُونِ وَهُمُ كُفَالًا هُمُ مِنْ الْمُونِ وَمَا اللّهُ الْالْمُونِ وَهُمُ كُفَالًا هُمُ مِنْ لَحِيدِ فِينَ اللّهُ مُونِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ وَهُمُ اللّهُ مُونِ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنَ اللّهُ مُونِ اللّهُ اللّهُ وَمُنَا لَهُ مُومِنَ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَمُونَا وَهُ مُؤْمِنَ اللّهُ وَمِنْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ مُونِ الْمُؤْمِنِ فَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ وَمُنَالِهُ مُومِنَ الْمُؤْمِنِ فَيْ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُؤْمِنَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

ان الوگوں کی سزایہ ہے کہ اُن پر خدا کی اور فرشتوں کی اور انسانوں
کی سب کی لعنت ہو (۸۷)۔ بمیشہ اس لعنت میں (گرفتار) رہیں
گے اُن سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ اُنہیں مہلت دی
جائے گی (۸۸)۔ ہاں جنہوں نے اس کے بعد توب کی اور اپنی
حالت درست کرلی تو خدا بخشنے والا مہریان ہے (۸۹)۔ جولوگ
ایمان لانے کے بعد کا فرہو گئے پھر گفر میں ہوھتے گئے ایسوں کی
توب ہرگز قبول نہیں ہوگی اور یہ لوگ گراہ ہیں (۹۰)۔ جولوگ کا فر
ہوئے اور گفر ہی جائے گا۔ جولوگ کی حالت میں مرشئے وہ اگر (نجات حاصل کرنی
جوائیں اور) بدلے میں زمین بحر کا سونا دیں تو ہرگز قبول نہیں کیا
جائے گا۔ ان لوگوں کو ڈکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان کی کوئی
مدونہیں کرےگا(۱۹)

### تفسير سورة ال عهران آيات ( ۸۷ ) تا ( ۹۱ )

(۸۸\_۸۸) ایسےلوگوں کی سزایمی ہے کہان پرعذاب اکنی اور فرشتوں اور تمام مسلمانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے، اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے کسی قتم کی ان کومہلت نہیں دی جائے گی۔

(۹۰-۸۹) البتہ جولوگ مرتد ہونے کے بعداس کفروشرک سے تو بہ کرلیں اور خلوص کے ساتھ تو حید خداوندی کے قائل ہوجا کمیں گئے واللہ تعالیٰ تو بہ کرنے والوں کی مغفرت فرمانے والے بیں او موجو تو بہ کرے اس پر رحمت فرمانے والے بیں او رجولوگ ایمان باللّٰہ کے بعد مرتد ہو کر اس پر جے رہے تو جب تک اس پر قائم رہیں گے ہرگز ان کی تو بہ قبول نہیں کی جائے گی اور یقیناً ایسے لوگ ہدایت اور دین اسلام سے بدراہ ہیں۔

(موسوا) جب تک تم اُن چروں ش سے جو تھیں مزیزیں (راوخدا شی) مرف شکرد کے بھی شی حاصل شکر سکو گاور جو چرتم مرف کرد گے خدا اُس کو جا تا ہے (۱۹) ۔ بنی امرائیل کے لئے (تورات کرد گے خدا اُس کو جا تا ہے (۱۹) ۔ بنی امرائیل کے لئے (تورات کے نازل ہونے ہے ) پہلے کھانے کی تمام چیزیں طال تھیں بجو اُس کے جو لینتوب نے خودا ہے اور جرام کرلی تھیں کہدو کہ اگر ہے ہوتو تورات الا دُاوراً ہے بردھو ( لینی دلیل چیش کرد) (۱۹۳) ۔ جواس کے بحد بھی خدا پر جموث افتراکریں تو ایسے لوگ بی بے انسان بیل بردی کرد جو بحد کی خدا پر جموث افتراکریں تو ایسے لوگ بی بے دانسان بیل مسب سے بے تحلق ہوکرا کی (خدا ) کے ہور ہے تھاور شرکوں سے مسب سے بے تعلق ہوکرا کی (خدا ) کے ہور ہے تھاور شرکوں سے نہ تھے اور شرکوں سے نہ تھے اور جہاں کے لئے مقرر کیا گیا تھا دی ہے جو کے بیل ہوئی نشانیاں ہیں جن جی سے موجب ہدایت (۱۹۶) ۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن جی سے موجب ہدایت (۱۹۶) ۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں جن جی سے ایک ایرائیم کے کئر ہونے کی جگہ ہے۔ جو تھی این (میارک)

کمریش داخل ہوا اس نے امن پالیا۔اورلوکوں پرخدا کا حق (لینی فرض) ہے کہ جواس کمر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا ج کرے۔اور جواس بھم کی جیل نہ کرے کا تو خدا بھی اہل عالم سے بے زیاز ہے (۹۷)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۹۲ ) تا ( ۹۷ )

(۹۲) الله تعالی مسلمانوں کوراہ الله بیں اپنے اموال خرج کرنے کی ترغیب ولارہ ہیں کہ الله تعالی کے بہاں اور ایک متی یہ اور ایک متی یہ اور ایک اور جنت نہیں حاصل کرسکو کے جب تک کرا پی بہت پیاری چیز کوراہ الله بیں نہ خرج کرواورا یک متی یہ کھی بیان کیے میے کہ تو کل اور تنوی اس کے بغیر ہر گرفییں حاصل ہوسکا اور جو بھی اموال خرج کرتے ہووہ ذات اس بی بیان کی میں تباری نیوں سے بخوبی وائن کے لیے۔ بین تباری نیوں سے بخوبی وائن کے کہتے تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے خرج کیا ہے یالوگوں کی تعریف کے لیے۔ بین تباری نیوں سے کہ چیز میں خوال تو رہت سے پہلے سوائے اس کے جس کو حضرت یعتوب القابی نے اپنے اپنے اور جو اس کی جس کو معترت یعتوب القابی نے اس کے جس کو حضرت یعتوب القابی نے اس کے جس کو حضرت پر حلال ہیں۔ اور جرام کرلیا تھا، بی امرائیل پر حلال تیس وہ سب کھانے کی چیز میں آئ رسول اکرم القاور آپ کی امت پر حلال ہیں۔ اور بیت کے تازل ہونے سے پہلے حضرت یعقوب القابی نے نذر مانی تنی جس کی بنا پر انھوں نے اپنے اوپ اونٹ کا کوشت اور اس کا دود ہرام کرلیا تھا۔

جب يدا يت مباركه: زل مولى تورسول اكرم فظاف يبود عدد ما فت كيا كم معترت يعقوب الظافان في

ا پن او پرکون سے کھانوں کوحرام کیا تھاوہ ہو لے حضرت لیتھو بٹ نے اپنے او پر کھانے کی کسی بھی چیز کوحرام نہیں کیا تھا اور جو چیزیں آج ہم پرحرام ہیں، جیسا کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھا ورگائے ، بکری کی چربی وغیرہ وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت موی " تک ہرایک نبی پرحرام ربی جیں اور تم ان چیزوں کو طلال بچھتے ہو پھر یہودی ہوئے کہ ان چیزوں کی حمت توریت میں موجود ہے، اس پراللہ تعالی نے نبی کریم ہے ہو تھا سے ان لوگوں سے فرمادیجے چیزوں کی حرمت توریت میں موجود ہے، اس پراللہ تعالی نے نبی کریم ہے ہوتی سے دو ہوئے ہیں ہوگا ہے دو ہوئے جی کہ دوی جموٹے جی کہ اگر تم لوگ اپنے دعوے بی کہ اس دائس جو تو توریت لاکرد کھا دو گروہ لے کرنہ آئے اور بخوبی مجوٹے کہ دوی جموٹے جی اللّٰہ تعالی فرماتے جی کہ ان کہ اس دائس واضی بیان کے بعد بھی جواللّٰہ تعالی پرجموٹ با ندھے دہ دیا کا فرہے۔

(۹۵) اے محمد ﷺ پفرماد ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے سی کہا کہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی یا بیہ کہ حلال و حرام جو بیان کی گئی ہے ،اس میں اللّٰہ تعالیٰ نے سی فرمایا لہٰذاوین ابرا میسی کی پیردی کروجس میں ذرہ برابر کی نہیں (اور وہ تو حید خالص کے علم بردار تھے)۔

(۹۲-۹۲) سب سے پہلی مجد جومسلمانوں کے لیے بنائی کی لینی خانہ کعبداور مکہ کو "بکہ" اس لیے کہا گیا کیوں کہ طواف میں بجوم کی بنا پرائیک دوسرے پر گرتے ہیں اور بڑے برے سرکش ونا فرمان آکر وہاں آہ وزاری کرتے ہیں۔
اور وہ مقام منفرت ورحمت والا ہے اور وہ ہرا کیک نبی رسول صدیق اور موس کا قبلہ ہے اور اس میں کھلی نشانیاں موجود ہیں اور حضرت اساعیل علیہ السلام کا پھر اور چر اسود موجود ہے اور اس میں جو واقل ہووہ حملہ ہے امن والا ہوجا تا ہے اور مسلمانوں میں سے اس فحض پر جو وہاں تک جانے آنے کھانے پینے اور اپنی واپسی تک اپنے اہل و عیال کوخر چہو ہے کی طاقت رکھنا ہواس پر جج بیت اللّٰہ فرض ہے۔اور جو محض اللّٰہ تعالیٰ رسول اکرم ہو تا تاریک ہواس کر ہے اور جو محض اللّٰہ تعالیٰ رسول اکرم ہو تا تاریک ہواں کر ہواں کر ہور کے کا مشکر ہوتو اللّٰہ تعالیٰ رسول اکرم ہو تا تاریک کے اور کی ضرورت نہیں۔

کیوکہ اے اہل کتاب ! تم خدا کی آنہوں سے کیوں کفر کرتے ہواور خدا تہار سب اعمال سے باخبر ہے (۹۸) ۔ کیوکہ اے اہل کتاب تم مومنوں کو خدا کے رہتے سے کیوں رو کتے ہوا در باوجود بکرتم اس سے واقف ہوا س میں کجی لکا لئے ہوا در خدا تمہارے کا موں سے بے خبر نیں (۹۹) ۔ مومنو! اگرتم اہل کتاب کے کی فریق کا کہا مان لو کے فہر نیں (۹۹) ۔ مومنو! اگرتم اہل کتاب کے کی فریق کا کہا مان لو کے تو وہمیں ایمان لانے کے بعد کا فرینا دیں گے (۱۰۰) ۔ اور تم کو کر کر کر دیے جبکرتم کو خدا کی آئیس پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم کمشر کرد کے جبکرتم کو خدا کی آئیس پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اور تم میں اس کے تیفیر موجود ہیں ۔ اور جس نے خدا (کی ہدایت کی مقبوط کی لالیا و وسید سے رہے لگ گیا (۱۰۰)

قُلْ يَاهُلُ الْكِتْبِ لِمُ تُكُفُّرُونَ بِالْيَاللَٰ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

### تفسير سورة ال عهران آيابت ( ۹۸ ) تنا ( ۱۰۱ )

(۹۹-۹۸) اے الل کتاب رسول اکرم وہا اور آن کریم کاکس لیے انکارکر تے ہوحالاں کہ اللہ تعالیٰ تہارے کفروگناہ کے چیپانے کوجات ہے اور کو ایسے خص کو لللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے دین سے ہٹانے کی کوشش ہیں گے دہے ہو جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم وہ اللہ تعالیٰ کہ اور اب اسے تم کی اور گراہی کے طاش کرنے کی وجہ جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم وہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ اور اس اس کے مواقع ہوں کے بارے شی نازل ہوئی ہے جب کہ مہود ہوں نے ان اس اس کی دھوت دی تھی ، الل کتاب کی ایک جماعت تمہارے ایمان لانے کے بعد بہ جا ہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول کے محکر ہو بے جہ ہو حالاں کہ تم پر قرآن کریم کے اوامر وہوا ہی اور اس کی کتاب پر مشبوطی کے اور اس کی کتاب پر مشبوطی کے ساتھ جاتے ہیں اور تہارے پاس دول اکرم وہ کا موجود ہیں لہذا جو خص دین الی اور اس کی کتاب پر مشبوطی کے ساتھ قائم رہا تو ایسا مختص ضرور راہ در است پر آتا ہے اور اس پر استقامت حاصل ہوتی ہے، یہ آب سے صفرت معاذ اور ان کے ساتھ وں کے بارے شی نازل ہوئی اور ایم کی اور اس کی کتاب پر مشبوطی کے ساتھ وں کے بارے شی نازل ہوئی اور ایمراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اوں اور خزرج کے بارے شی نازل ہوئی ہو کہ ہے کہ سے کہ اور اس کی گرائی ہوئی ہوئی ہوئی اور ایمراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اور اور ان میں سے شاہد میں نازل ہوئی اور ایمراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اور اور ان میں سے شاہد میں نازل ہوئی اور ایمراس کے بعد دوبارہ قبیلہ اور اور ناز میں کی تو اس سے شاہد میں خور اور اور اور ناز یا دے زیانہ بالیت کی تل و فارت کری پر فتر کیا تھا۔

# شان نزول: يَأْيُسُهَا الَّنِيسُ امْنُوا ﴿ الْحِ ﴾

فریائی اور این ابی حاتم سے این عباس عظامت روایت کیا ہے کہ قبیلداوی اور خزرج کے درمیان زمانہ جا ہلیت سے لڑائی تنی ایک ون وہ سب ل کر بیٹھے اور آپس کے جھٹڑے کا ذکر کرنے کئے بیبال تک کہ غصہ میں بحر سکے اور ایک دوسرے پر جھیار لے کر کھڑے ہورا یک دوسرے پر جھیار لے کر کھڑے ہوگئے اس پر و کیف قدون اور اس کے بعدوالی دوآیات ناز ل ہوئیں۔

ابن اسحاق اورابوالشخ نے زید بن اسلم سے دوایت نقل کی ہے کہ شاس بن قیس یہودی اور اور خزرج کے پاس سے گزرااوران کوآئیں میں با تیں کرتا ہواد کھوکر حسد کیا کہ زمانہ جا بلیت میں ان میں کس قدر دھنی تھی اوراب آئیں میں کس قدر محبت ہے، چنا نچہ اس سے برواشت نہ ہوا اس نے آکر ایک یہودی نوجوان کو تھم دیا کہ اوس وخزرج کے مسلمانوں کی جلس میں جاکر بیٹھے اور جنگ 'بعاث' کا ذکر چھٹر سے اوران کو وہ وقت یا دولائے چنا نچہ اس نے آکر ایسا مسلمانوں کی جلس میں جاکر بیٹھے اور جنگ 'بعاث' کا ذکر چھٹر سے اوران کو وہ وقت یا دولائے چنا نچہ اس نے آگر ایسا کی اس کی کھڑکے کہ کا دور سے دولوں قبائل فعمہ میں تیار ہوگئے اور خزر رہے ہے۔ جبارین جعفر بیدونوں آدی کوڑ سے دولوں قبائل فعمہ میں تیار ہوگئے اور خزر رہے سے دولوں قبائل فعمہ میں تیار ہوگئے

اس چیز کی اطلاع رسول اکرم کی کوئینی ،آپ کا وہاں تھریف لائے اوران کونفیحت کرکے آپس میں صلح کرادی۔ان سب جھڑات نے آپ کی بات کو ہسروچیٹم سنااوراطاعت وفرما نبرداری کے لیے اپنی گردنیں جھکادی،اللہ تعالی نے تبیلاوس وفرزرج اور جوان کے ساتھ متعان کے بارے میں آٹھا اللینی احدود (الخ) بیآ یت کریمہ تازل فرمائی اورشاس بن قیس کے بارے میں یکا اُحک اِن کے مارک ورشاس بن قیس کے بارے میں یکا اُحک اِن کے مارک ورشاس بن قیس

يَايُهُا الَّذِينَ الْمُنُوا الْقُوا الله حَقَّ تَعْتِهِ وَلَا تَنُوْتُنَ الدُوا نَعُو مُسْلِنُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُوْ الْمُخْرِلُ اللهِ جَيْعًا وَلَا تَفُولُوا الْمُورِ مُسْلِنُونَ وَاعْتَصِمُوْ الْمُخْرِلُ اللهِ جَيْعًا وَلَا تَفُولُوا اللهِ وَاعْتَصِمُوا اللهِ جَيْعًا وَلَا تَفْرَوُوا وَالْمُرُوا اللهِ وَعَلَيْهِ اللهِ وَاعْتُولُوا اللهِ وَاعْتُولُوا اللهِ وَاعْتُولُوا اللهِ وَاعْتُولُوا وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ وَالْمُؤُولُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّه

مومنوا فدا سے ڈرد جبیا کہ اُس سے ڈرنے کا حق ہے اور مرنا تو
مسلمان ہی مرنا (۱۰۲)۔اور سب ل کرخدا کی (ہدایت کی ) رتی کو
مفبوط پکڑے رہنا اور منفرق نہ ہونا ۔اور فدا کی اُس مہرانی کو یادکرو
جب تم ایک دوسرے کے ڈیمن تھے تو اُس نے تمہارے داوں میں
اُلفت ڈال وی اور تم اُسکی مہریانی سے بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ

کے گڑھے کے کنارے تک پہنے جھے تو فدانے اُس سے تم کو بچا
لیا۔اس طرح فداتم کو اپنی آبیتیں کھول کھول کرشنا تا ہے تا کہ تم ہدایت
پاؤلاہا)۔اور تم میں ایک جماعت الی ہونی چاہے جو اوگوں کو نیکل
کی طرف کا سے اور اُس می کام کرنے کا تھم دے اور تر سے کاموں سے
کی طرف کا سے اور اُس می کام کرنے کا تھم دے اور تر سے کاموں سے

منع كرے۔ بى اوك يى جونجات پانے دالے ين (١٠٣)

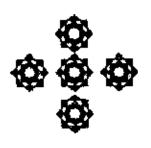

### تقسير سورة ال عبران آيات (١٠٢) تا (١٠٤)

(۱۰۲) الله تعالیٰ کی اس طرح اطاعت کرو که پھراس کی نافر مانی نه ہواوراییا شکر کرو کہ پھر بھی اس کی ناشکری نہ ہو اوراس طرح یا دکرو کہ بھی اس سے عافل نہ ہو،عمادت اور تو حید کے اقرار کے بعداسی پرخلوص کے ساتھ جے رہو۔ (۱۰۳) اور دین النی اور کتاب خداوندی (قرآن) کومضبوطی کے ساتھ وقعا ہے رکھواوراسلام کی اس نعت کو یا دکرو کہ جا البیت میں تم کس طرح با ہم دشمن شے پھر دین اسلام سے آئیس میں بھائی بھائی ہو گئے۔

اور بوجہ کفر کے تم لوگ دوز خ کے کنادے پر کھڑے تھے، اس دوز خ سے تہمیں بذر بعدا بمان نجات عطاکی،
اس طرح اللّٰہ تعالٰی اپنے ادامر دنوابی اور اپنے احسانات کا تذکرہ کرتار ہتا ہے تاکہ تہمیں ہدایت حاصل ہو۔
(۱۰۴) اب اللّٰہ تعالٰی امر بالمعروف اور آپس میں صلح کرانے کا تھم دیتا ہے کہ تم لوگوں میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت دنی جا ہے۔ جو نیکی صلح ہو حیداور رسول اکرم وقت کی اطاعت کا تھم اور کفروشرک سے روکتی اور منع کرتی رہے۔

وَلاَ تُكُونُوا كَالَّذِيْنَ

اور آن کی طرح نہ ہونا جومتقرق ہو گئے اور احکام نین کے آنے کے
جدا کی دوسرے سے (خلاف و) اختلاف کرنے گئے یہ وہ لوگ ہیں
جن کو (قیامت کے دن) بڑا عذاب ہوگا ۱۰۵۔ جس دن بہت سے
منہ سفید ہوں کے اور بہت سے منہ سیاہ ۔ تو جن لوگوں کے مُنہ سیاہ
ہوں کے (اُن سے خدا فرمائے گا) کیا تم ایمان لاکر کا فرہو گئے تھے؟
ہوں کے (اُن سے خدا فرمائے گا) کیا تم ایمان لاکر کا فرہو گئے تھے؟
موراپ) اُس کفر کے بدلے عذاب (کے مزے) چکھو (۱۰۱) ۔
اور جن لوگوں کے مُنہ سفید ہوئے وہ خداکی رحمت (کے باغوں) میں
ہوں کے اور اُن میں ہمیشہ رہیں گے (۱۰۵) ۔ بیخداکی آمیتیں ہیں جو
ہوں کے اور اُن میں ہمیشہ رہیں گے (۱۰۵) ۔ بیخداکی آمیتیں ہیں جو
کرنا چاہتا (۱۰۸) ۔ اور جو پچھ آسانوں میں اور جو پچھ زمین میں ہے
کرنا چاہتا (۱۰۸) ۔ اور جو پچھ آسانوں میں اور جو پچھ زمین میں ہے
طرف ہے (اور انجام) خدا تی کا مرب کا موں کا رجوع (اور انجام) خدا تی کی
طرف ہے (۱۰۹) ۔ (مومنو!) جنتی اُمتیں (یعنی قومیں) لوگوں میں
عیدا ہو کی تم ان سب سے بہتر ہوکہ نیک کام کرنے کو کہتے ہواور

ئرے کا موں ہے منع کرتے ہواور خدا پر ایمان رکھتے ہواور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو اُن کے لئے بہت اچھا ہوتا۔ ان من ایمان لانے والے بھی ہیں (لیکن تھوڑ ہے) اور اکثر نافر مان ہیں۔ (۱۱)

#### شفسبیر سورة ال عهران آیابت ( ۱۰۵ ) تیا ( ۱۱۰ )

(۱۰۵) ایسے بی میر حضرات مومنین اللّٰہ کے خصہ اور عذاب سے نجات پانے والے ہیں اور یہود و نصاری نے جس طرح دین میں اختلاف کیاتم اس طرح اپنی کتاب میں اسلام کے واضح اور روشن دلائل آجانے کے بعد اختلاف مت کرنا ان یہود و نصاری کے لیے بہت بڑی سزاہے۔

(۱۰۱-۱۰۷) قیامت کا دن ابیا ہوگا کہ جس دن بعض لوگوں کے چہرے سفید ہوں سے اور بعض کے سیاہ تو ان سیاہ چہرے والوں سے فرشتے کہیں سے کہ کیاتم نے ہی ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا اور سفید چہرے والے جنت میں رہیں گے، ندد ہاں موت آئے گی اور ندوہ اس سے بے قتل کیے جائیں گے۔

(۱۰۹،۱۰۸) بیداللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات ہیں جن کو جریل آمین کے ذریعے ق اور باطل کے واضح کردیے کے لیے ہم آپ کا پر نازل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب ہے جن وانس میں سے کس سے بھی زیادتی نہیں ہوگی تمام محلوقات اور بہ عجا تبات اس کی مملک ہیں اور آخرت میں تم سب کوائی کی طرف لوٹنا ہے، (۱۱۰) تم لوگوں کے لیے بہترین جماعت ہو، اب اس بہترین کو بیان فرماتے ہیں کہتم تو حیداور رسول اکرم بھی کی پیروی کا تھم کفروشرک اور رسول اللہ کی خالفت سے روکتے ہواور اللہ تعالیٰ اور تمام رسولوں اور تمام کما بول پر ایمان رکھتے ہو۔

اوراگر یہود ونصاری ایمان لے تمیں تو ان کے لیے اچھا ہے، ان میں سے بعض مثلًا عبداللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھی مومن اوراکٹر کا فر ہیں۔ ساتھی مومن اوراکٹر کا فر ہیں۔

ادریہ جہیں خفف ی تکلیف کے ہوا کی نقصان تیں پہنچا سکیں گاور
اگرتم ہے لڑیٹے تو پیٹے پھیر کر بھاگ جا کیں گے۔ پھر ان کو مدد

بھی (کہیں ہے) جیس طے گی (۱۱۱)۔ یہ جہاں نظر آبیش سے
ذلت (کودیکھو کے کہ )ان سے چیٹ رہی ہے۔ پیڑاس کے کہ یہ خدا
اور (مسلمان) لوگوں کی پناہ میں آجا کیں اور یہ لوگ خدا کے خضب
میں گرفمار ہیں اور تا داری ان سے لپٹ رہی ہے۔ یہاں لئے کہ خدا
کی آجوں کا انکار کرتے تھے اور (اس کے) پیغیروں کو ناحق تل کر
ویتے تھے۔ یہاں لئے کہ یہ تا فرمانی کئے جاتے اور حدسے بڑھے
جاتے تھے (۱۱۲)۔ یہ می سب ایک جسے نیس ہیں۔ ان اہل کما ب
علی کچھوگ (عم خدار) قائم بھی ہیں۔ جو رات کے وقت خداک
آسیس پڑھوگ (عم خدار) قائم بھی ہیں۔ جو رات کے وقت خداک
آسیس پڑھوگ (عم خدار) تا تم بھی ہیں۔ جو رات کے وقت خداک
آسیس پڑھوگ (عم خدار) تا تم بھی ہیں۔ جو رات کے وقت خداک

لَنْ يَغْرُونُونُ الْآ اَدَّى وَانْ يَقَاتِنُونُهُ يُولُونُهُ الْآلَةُ الْمِنْ مَا الْاَدْ الْمُلْ الْمُونُونُ فَالْمُونُ اللّهِ وَحَبْلِ فِنَ النّاسِ وَالْمُونُونِ مَا تَقْفُونَا اللّهِ وَحَبْلِ فِنَ النّاسِ وَالْمُونُونِ مَا اللّهِ وَحَبْلِ فِنَ النّاسِ وَالْمُونُونِ مَا اللّهِ وَعَبْلِ فِنَ النّاسِ وَالْمُونُونِ فَيْ اللّهِ وَاللّهِ وَعَبْلِ فَنَ النّاء اللّهِ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْوُمُ النّسَكَنَةُ وَلِكَ بِاللّهُ مَا لَكُهُمْ كَانُوا لِكَ مِنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

اور نہ ئی ہاتوں ہے منع کرنے اور نیکیوں پر ٹیکتے ہیں۔اور بھی لوگ نیکو کار ہیں (۱۱۴)۔اور بیہ جس طرح کی نیکی کریٹگےاس کی نا قدری نہیں کی جائیگی اورخدا پر ہیز گاروں کوخوب جانتا ہے(۱۱۵)

### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١١١ ) شا ( ١١٥ )

(۱۱۱) یہودتہ ہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے تگر زبانی گالی گلوج ویں گے اور اگر وہ دین کے اندرلڑائی کی جرائت کریں گے تو بھی انھیں شکست ہوگی اور وہ ، نہتمہاری تلواروں کے واروں کوروک سکیں گے اور نہ دہ قید ہے پچ سکیں گے۔

(۱۱۲) یم معضوب قوم یہود جہاں کہیں بھی موجود ہوگی جزید کی ذلت ان پر جما دی گئی ہے مونین کے مقابلہ میں یہ ایمان باللّٰہ (لیمن قبول حق) یا جزید کے عہد دیان کے بغیریہ ہر گزنہیں تھہر سکیں گے، یہ لعنت کے سخق ہو گئے اور ان پر پستی جمادی گئی، یہ ذلت و مفلس ای بہنا پر ہے کہ یہ رسول اگرم پھیا اور قرآن کریم کا انکار کرتے تھے اور یہ خصہ اور ذلت ہفتہ کے دن میں نافر مانی کرنے انبیاء کرام کے آل کرنے اور حرام چیز وں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے بھی ہے۔

مفتہ کے دن میں نافر مانی کرنے انبیاء کرام کے آل کرنے اور حرام چیز وں کو حلال سمجھنے کی وجہ سے بھی ہے۔

(۱۱۳ اس ۱۱۱۱) ہاں اہل کتاب میں سے جو حصرات اسلام قبول کر چیک، وہ ان کی طرح نہیں ہیں جو ایمان نہیں لائے ان میں سے انصاف والی ایک جماعت وہ بھی ہے جو ہدا یت اور تو حید ضداوندی پر قائم ہے جیسا کہ یہ عبداللّٰہ بن سلام اس میں اور تا میں اور یا بندی سے نماز وں کا اہتمام رکھتے ہیں اور آن کریم پڑھتے ہیں اور یا بندی سے نماز وں کا اہتمام رکھتے ہیں ۔

اور تمام کتب ساویہ اور تمام رسولوں اور مرنے کے بعد زندہ ہونے اور جنت کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں ۔

اوراس کے ساتھ ساتھ تو حید اور رسول اکرم ﷺ کی پیروی کا تھم اور کفر و شرک اور شیطان کی بیروی سے روکتے اور شیطان کی بیروی سے روکتے اور نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں بہی لوگ رسول اکرم ﷺ کی امت میں سے نیکو کار ہیں یا یہ کدرسول اکرم ﷺ کی امت میں جو حضرات سب سے بڑھ کرنیکو کار ہیں ، جبیبا کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ اور ان کے ساتھی یہ لوگ جنت میں ان حضرات کے ساتھ ہوں گے۔

### شان نزول: لَيُسُوًّا سَوْآ ءُ مِنْ اَهُلِ الْكِتَابِ ﴿ الْوَ ﴾

ابن ابی حاتم مطرانی آورابن مندہ نے ابن عباسے سے دوایت کی ہے کہ جس وقت حضرت عبداللّہ بن سعید ہے ، اسید بن عبد ہے اور ان کے ساتھ یہود یوں میں سے اور حضرات مشرف با اسلام ہوگئے اور ان کے ساتھ یہود یوں میں سے اور حضرات مشرف با اسلام ہوگئے اور انھوں نے سپائی کے ساتھ ایمان قبول کیا اور اسلام میں جوش اور خبت پیدا کی تو یہود کے علماء اور کا فر ہولے کہ ہم میں جو برے ہیں وہ رسول اکرم ہے پر ایمان لائے ہیں اور جو ہم میں پسند یدہ ہیں انھوں نے اپنے آ باؤا جداد کے دین کو نہیں جھوڑ ااور نہ دوسرے دین کو اختیار کیا اس پر اللّہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی کہ اہل کتاب میں سے میہ سب برا بہیں۔ (لباب التھول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

اورامام احمد وغیرہ نے ابن مسعود ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبد رسول اکرم ﷺ نمازعشاء میں کچھ دیر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا تم لوگوں کے علاوہ کوئی دین والابھی ایسانہیں جواس وقت اللّٰہ تعالیٰ کویا دکرے، اس وقت بیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔
(۱۱۵) عبداللّٰہ بن سلام "اور ان کے ساتھی نہ کورہ باتوں میں سے جو بھی نہیاں یارسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو بھی احسان کریں گے اس کے ثواب سے محروم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان حضرات کواس کا ثواب ضرور ملے گا اور جو حضرات کفر و شرک اور تمام فواحش سے بچتے ہیں جسے حضرت عبداللّٰہ بن سلام "اور ان کے ساتھی تواللّٰہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔

جولوگ کافرین آن کے مال اور اولا دخدا کے فضب کو ہرگزشیں ٹال سکیس مے ۔ اور یہ لوگ ایل دوزخ میں کہ ہمیشہ ای ہیں رہیں سے (۱۱۲)۔ یہ جو مال ذنیا کی زندگی ہیں خرج کرتے ہیں اُسکی مثال ہوا کی ہے جس میں خت سردی ہواور وہ ایسے لوگوں کی بھیتی پر جواپنے آپ پرظلم کرتے ہے چلے اور اُسے جاہ کردے اور خدانے اُن پر پھی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خووا پنے اُو پرظلم کررہے ہیں (۱۱۷)۔ مومنو! کسی فیر (ند ہب کے آدمی) کوا پناراز دال نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فیر (ند ہب کے آدمی) کوا پناراز دال نہ بنانا یہ لوگ تمہاری خرابی (اور فیر (خرس طرح ہو) تمہیں تکلیف پہنچے ۔ اُن کی زبانوں سے کی (جس طرح ہو) تمہیں تکلیف پہنچے ۔ اُن کی زبانوں سے تو رُشنی ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ اور جو (کینے) اُن کے سینوں میں مخفی

إِنَّ الْذِرْنَ كُفُرُوالَنِ ثُغُرِّى عَنْهُمُ الْمُوالْهُمُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ فَنِ اللّهُ وَلَا أَوْلَادُهُمُ فَنِ اللّهِ فَيَا لَمُؤْلِوالْمُ النَّارِ عُمُر فِيهَا لَحْلِدُ وَنَ اللّهِ فَيَا اللّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُؤْلِدُ وَلاَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

میں وہ کہیں زیادہ ہیں۔اگرتم عقل رکھتے ہوتو ہم نے تم کواپی آسیس کھول کھول کر سنا دی ہیں (۱۱۸)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ۱۱۶ ) تا ( ۱۱۸ )

(۱۱۲) اور جن لوگوں نے رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا اٹکار کیا جیسا کہ کعب اور اس کے ساتھی تو ان کے اموال واولا دکی زیادتی انھیں خداوند کے عذاب ہے نہیں بچا سکے گی ہے جہنی ہیں اس میں ہمینشہ رہیں گے۔

(۱۱۷) یہودیہودیت کے زمانہ میں جوخرج کرتے ہیں اسکی مثال بخت ٹھنڈی یا بہت گرم ہوا کی طرح ہے جوالیے لوگوں کی بھیتی کو لگے جواللّٰہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی سے غافل ہیں ، پھروہ اس کوجلا کررا کھ کردے جیسے اس طرح کی آندھی بھیتی کو ہر باد کردیتی ہے ،اس طرح شرک تمام خرج کیے ہوئے مال کو ہلاک کردیتا ہے۔ (بیعنی ایسا مال بارگاہ الہی میں تبول نہیں ہوتا)

ا بی کھیتیوں اور ظاہری صدقہ خیرات کے منافع کفر کی وجہ ہے اور کھیتی میں ہے اللّٰہ کے حق کی ادانیگی نہ

کرنے کی بنا پراور مال ہر ہا دہونے کی وجہ ہے بیلوگ اپنا ہی نقصان کررہے ہیں۔

(۱۱۸) کیجنی مونین کے سوایہود کو دوست مت بناؤ کیوں کہ وہتم لوگوں میں فسا دہریا کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اوراس بات کے آرز ومندر ہتے ہیں کہ جیسے دہ لوگ شرک کرتے ہیں ہتم بھی شرک کر دادر گناہ گار بنو۔

اس چیز کااظہاران کی زبانی گالی گلوچ ہے تو ہو ہی رہاہے اور جودشنی اور کیپنہ غصہ وہ اپنے دلوں میں چھیائے ہوئے ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کرہے بیان کے حسد کی نشانی تمہار ہے سامنے ہم نے داضح کر دی۔

اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ ہم نے اوامرونواہی تمہارے سامنے بیان کردیے ہیں ، تا کہ جس کاتمہمیں تحکم دیا جار ہاہے تم اس کو مجھو۔

## شان نزول: يَا يُرِيهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا لَا تَتَّخِذُوْ ا ( الخ )

ابن جریر اور ابن اسحاق "نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روابت کیا ہے کہ جاہلیت کی دومتی کی بنا پر مسلمانوں میں سے کچھ حضرات بہودیوں کے ماتھ دوئتی رکھا کرتے تھے،اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ فر مایااور فتند کی بنا پر بنا پر ان سے تعلقات رکھنے کی ممانعت فرمادی اور بیر آیت نازل فرمائی کہ اپنے علاوہ کسی کو صاحب خصوصیت نہ بناؤ۔(لباب النقول فی اسیاب النز ول از علامہ سیوطیؒ)

هَا أَنْتُمُ الْوَلَا مُعْبَوْنَهُمْ وَلَا يُعِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِالْمِسْ كُلَّهُ وَلَا الْحَلُوا عَضُواْ عَلَيْكُمُ الْوَنَاهِ لَى مِن الْعَبْطُ فَوْلَا الْمَا الْمَا الْمَا الله عَلِيْمُ الْوَنَاهِ لَى مِن الله عَلِيْمُ الله عَلِيْمُ الله عَلِيمُ الله عَلِيمُ الله عَلِيمُ الله وَلِيمَا وَالله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا وَالله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا وَعَلَى وَلَا لَهُ وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلَيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلَيمَا وَلَمَ الله وَلِيمَا وَعَلَى الله وَلَيمَا وَعَلَى الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلَيمَا وَلَمَا الله وَلِيمَا الله وَلِيمَا الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلِيمَا الله وَلَمَا الله وَلَمُوا الله وَلِمَا الله وَلِمَا الله وَلَمُ الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمُ الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمَا الله وَلَمُ الله وَلَمَا الله وَلَمُ الله وَلَمَا الله وَلَمُوا الله وَلِمَا الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُوا الله وَلَمُ الله وَلِمُوا الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلَمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ الله وَلِمُ ا

ویکھوتم ایسے (صاف ول) لوگ ہو کہ اُن لوگوں سے دوئی رکھتے ہو
حالانکہ دوئم سے ددئی ہیں رکھتے اور تم سب کتابوں پرایمان رکھتے ہو
(اور وہ تہاری کتاب کوہیں مانے ) اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے
ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سب
انگلیاں کا ن کا ن کھاتے ہیں (اُن سے ) کہد دو کہ (بد بختو ) غصتے میں
مرجاؤ ن خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف سے (۱۱۹)۔ اگر
تمہیں آ مودگی حاصل ہوتو اُن کو پُری گئی ہے اور اگر رہنج پنچے تو خوش
ہوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور (ان سے ) کمنارہ کئی
جوتے ہیں اور اگر تم تکلیفوں کی برداشت اور (ان سے ) کمنارہ کئی
جو بچھ کرتے ہیں خدا اُس پر احاط کئے ہوئے ہے (۱۲۰)۔ اور (اُس
وفت کو یاد کر و) جب تم صبح کو اپنے گھر سے روانہ و کر ایمان والوں کو
لڑائی کے لئے مور چوں پر (موقع ہموقع ) متعین کرنے گئے اور خدا
سب بچھ سُتا (اور ) جانتا ہے (۱۲۱)۔ اُس وقت تم میں سے دو

جماعتوں نے بی چھوڑ دیتا چاہا۔ گرخدا اُن کامد دگارتھا۔اورمومنوں کوخدا بی پر بھر دسدرکھنا چاہیے(۱۲۲)۔اورخدا نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی اورا س وفت بھی تم بےسروسا مان تھے۔ پس خدا ہے ڈرو(اوران احسانوں کو یادکرو) تا کے شکر کرو(۱۲۳)

### تفسیر سورة ال عدران آیات ( ۱۱۹ )تا ( ۱۲۲ )

(۱۱۹) مسلمانو ااگر چتم حرمت اور رشته داری کی وجہ سے یہود سے مجت رکھتے ہولیکن وہ وین کی وجہ سے تم سے مجت نہیں رکھتے اور تم تمام کتابوں اور رسولوں کا اقر ارکر تے ہوا ور وہ ایبانیں کرتے اور منافقین یہود جب تم سے ملتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہم رسول اکرم وہ اور آن کریم پر ایمان لائے اور آپ وہ کا کی نعت وصفت ہماری کتابوں میں موجود ہیں کیمن جب بیاسے ساتھیوں میں جاتے ہیں تو غیظ وضف میں انگلیاں چہاتے ہیں (اے منافقین ویہود)، تمہارے دلوں میں جو بعض اور کینہ ہے گئے اور آپ داوں میں جو بعض اور کینہ ہے لگہ تعالی اس سے بخو فی واقف ہیں۔

(۱۲۰) اوراگرتم لوگوں کو فتح وغنیمت حاصل ہوجاتی ہے تو یہودا ورمنافقوں کو بہت ہی تا گوارگز رتا ہے اورا گرقیط سال قبل وغارت گری اور فکست کا سامنا ہوتو اس سے یہودی خوش ہوتے ہیں اورا گران کی تکالیف پرتم استقلال سے کامل لواور اللّه تعالیٰ کی نافر مانی نه کروتو پھران کی دشنی اور کینہ پھرٹیس کرسکتا ، اللّه تعالیٰ ان کی اس مخالفت اوران کی دشنی سے آگاہ ہے۔

(۱۲۱) (ادروہ دفت یاد کرو) کہ غز وۂ احد کے دن جب آپ ﷺ مدینہ منورہ سے چلے ادراحد پہنٹی کردشمنوں کے مقابلہ کے لیےمومنین کے مقامات جمار ہے تھے۔

الملكة تعالى تنهارى باتون كوسننه والا اورجوتهمين مورج جيوزن ك وجهس يريشاني موكى اس كاجائن والاب-

## شان نزول: وَإِذْ غُدُوبَتْ مِنْ ٱلْفَلِكَ ﴿ الْحِ ﴾

انی حاتم "اورابولیعلی نے مسعور بن مخرمہ علاسے روایت کیا ہے بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عوف سے کہا کہ فروہ اسے واقعدی جمعے تعمیل بتاؤ۔

انموں نے فرمایا کر سورہ آل عمران میں ایک سوجیں آیات کے بعد پڑھو ہمارا واقعد مل جائے گا وَاذَ خَدَوْتَ سے طَآئِفَتْنِ مِنْکُمُ آنْ تَفْشَلَا تَک. (لباب العلول فی اسباب النزول از علامہ میوطی )

(۱۲۲) ای وقت بیدواقعہ می ہوا کرمسلمالوں میں سے وو جماعتوں بنوسلمہ اور بنو مارث نے اپنے دلوں میں بیسوچا کہ وشمن آو فکست کھا چکا ہے اسلئے اب ہم بھی احد کے ون (اس مرسطے پر) وشمنوں سے مقابلہ نہ کریں اللہ تعالی اس خیال سے ان دولوں کی حقاظت فرمانے والا تھا (یعنی جاہدین محابہ کی ان دولوں جماعتوں نے وشمن کا ڈٹ کرمقابلہ کیا) اور موشین پرتو میہ چیز لازم ہے کہ فتح وضرت ہرا یک حالت میں اللہ تعالی ہی پرانحصار کریں۔

## شان نزمل : إِذْ هَمُّتُ طُآ يُفَتَلِي مِنْكُمُ ﴿ الْحِ ﴾

بخاری وسلم نے جابر علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے قبائل میں سے بنوسلمہ اور بن حارث کے بارے میں اِدُ مَسْمَ فَ اِنْ مِنْكُمُ الْنَ بِيا بَيت نازل ہوكی ہے اور ابن الی شیبہ سے مصنف میں اور ابن الی حاتم سے ا

طعی سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر کے دِن مسلمانوں کو بیا طلاع ہوئی کہ کرز بن جابر محار بی مشرکین کو ممک روانہ کرر ہا باس يرسلمان يريثان موع اس يرالله تعالى في الكن يتخفي كلم عن مُسَوِّمِينَ تك يرآيات نازل فرماكي، پهر كرزكوككست كى اطلاع پہنے من تو ندمشركين كے ليے كمك آئى اور ندمسلمانوں كى امداد كے ليے پانچ ہزار فرشتے نازل

جسبتم مومتوں سے سے کھد کران کے ول بڑھا) رہے تھے کہ کیا ہے کافی نہیں کہ بروردگارتین بزار فرضتے نازل کر کے مدودے۔ (۱۲۳) اور بدریس بھی جب کرتمهاری تعداد صرف تین سوتیره (یا کم وبیش) تقی تمهاری مدد کی لبندالزائی میں بھی اللّه تعالیٰ سے ڈرواوراس ذات کی مخالفت نہ کروجو تمہارے ساتھ ہے تا کہ تم اللّہ تعالیٰ کی نصرت اوراس کے انعام پر شکر کرسکو۔

جبتم مومنوں سے میکمد ( کرا کے دل برد حا) رہے تھے کہ کیا بیکا فی نہیں کہ پروردگار تین برار فرشتے تا زل کر کے مدودے(۱۲۳)۔ ہاں امرتم دل کومضبوط رکھو۔اور (خداے )ڈرتے رہوا در کا فرتم پر جوش کے ساتھ دفعتہ حملہ کردیں تو پروردگار پانچ ہزار فرشتے جن پر هٰذَا يَنْدِيذَكُمْ رَنَكُمْ لِهَ مَسَاءَ الرفِ مِنَ الْمَلْيِكَةِ مُسَوِينَ ﴿ يَ النَّالَ مِول كَرْتَهَا رَى مِدكوبِمِعِ كَا (١٢٥) \_ اوراس مدكور خدا في تمہارے کئے ( ذریعہ ) بٹارت بنایا لیعن اس کئے کہتمہارے دلوں کو اس ہے تمل حاصل ہوور نہ مدوتو خدائی کی ہے جو غالب (اور) تحکمت والا ب (١٣٦)\_ (ي خدان) اس لنز (كيا) كه كافرول كى ايك جماعت کو ہلاک یا اُنہیں ذکیل ومغلوب کردے کد (جیسے آئے تھے ويسيري) ما كام واليس جائيس (١١٤)\_ (اين تغير) اس كام يس تمہارا کی اختیار کیں (اب دو صور تیں ہیں) یا خدا اُن کے حال بر مہریانی کرے یا آنبے عذاب دے کہ بیرطالم لوگ ہیں (۱۲۸)۔اور جو میجه آسانوں میں ہے اور جو پھوز مین میں ہے سب خداتی کا ہے۔وہ جے جا ہے بخش دے اور جے جا ہے عذاب كرے۔ اور خدا بخشے والا مهربان ہے (۱۲۹)۔اے ایمان والوا و کنا چو کناسود نہ کھا و اور ضداے ڈروتا کہ مجات حاصل کرو(۱۳۰) اور (دوزخ کی) آگ سے بح جو کا فروں کے لئے تیا رکی کی ہے(۱۳۱) ۔ اور خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت کروتا کیم پردهت کی جائے (۱۳۲)

### إِذْ لَقُولَ لِلْنُوْمِنِينَ

الن يُكْفِيكُمُ أَنْ يُبِدَّاكُمُ رَبُّكُمُ بِثَلَثَةِ الرَّفِ مِنَ الْمُلْلِكُةِ مُنُزَلِيْنَ۞بَلَى إِنْ تَصْيِرُوْاوَتَتَعُوُّا وَيَأْتُؤُكُمُ فِنْ فَوُرِهِمُ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشِّرَى لَكُهُ وَلِتَظْمَيْنَ قُلُوْبُكُهُ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّامِنْ عِنْ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ ﴿ لِيَقْطَعُ طَرُفًا فِنَ الَّذِيْنُ كَفَرُوْاَ الْوَيَّلِيَّةُ هُمُ فَيَنْقَلِبُوْا خَالِيدِيْنَ@لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِيَّةَ مُنَّ أَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَلِّى بَهُمْ وَالْهُوْطُلِوْنَ ﴿ وَيِلْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مُنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَآيَنُهَا الَّذِيثِنَ أمَنُوْالَاتَأْكُلُواالِرْنِوااَصْعَافًا مُضْعَفَةً ﴿ وَاتَّشَقُوا اللَّهُ لَعَنَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ وَالَّقُواالنَّارَ الَّتِينَ إَعِدَّتُ لِلْكِفِرِيْنَ ﴿ وَأَطِينُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٢٤ ) تا ( ١٣٢ )

(۱۲۴-۱۲۵) غزوہ احد کے دن جب آپ فرمارے منے کہ تمہارا پروردگار تین ہزار فرشتوں سے تمہاری اعانت فرمائے گا، جوتمہاری مدد کے کیے آسان سے اتریں کے بہتعدادتمہاری کفایت کرجائے گی اینے نبی کے ساتھ لڑائی میں

ٹا بت قدم رہواوران کی نافر مانی اور مخالفت سے ڈرتے رہواور مکہ والے مکہ کی جانب سے تم پراچا تک حملہ کریں گے، اس وقت تمہارارب پانچ ہزارفر شنے بھیجے گا جو خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے یا یہ کہ وہ عما ہے باند ھے ہوئے ہوں مے ۔

(۱۲۱ ـ ۱۲۷) اورالله تعالی نے اس کمک کا وعدہ محض تمہاری مدد اور سکینت لے لیے کیا ہے اور فرشتوں ہے امداد بھی منجانب الله ہے اور جواس ذات پر ایمان نہ لائے ،اسے سزادی بین عالب اور حکیم ہے جس کی چا ہے مدد فرمائے یا میکیا صد کے دن جو واقعہ تمہیں چیش آیا ،اس میں بہت سے حکمت والے پہلو ہیں اور بید داس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کفار کہ میں سے ایک جماعت کا بالکل خاتمہ کردے اور ایک جماعت کو حکست دے دے ، پھروہ کفار (فتح) دولت اور غیمت سے مایوس ہوکروا پس ہوجا کیں۔

(۱۲۹-۱۲۸) اے نبی کریم بھا آپ کے قبضہ کہ درت میں خودتو بداور عذاب نبیں کرآپ غزوہ احدے حکست خوردہ یا ان کے تیراندازوں کے لیے بددعا کریں، اللّٰہ تعالیٰ اگر چاہے گاتو ان پر اپنی مہر بانی سے توجہ فر مائے گا اور ان کے گا اور ان کے منا ہوں کو اسلام (کممل اطاعت) کی تو نیق دے کر معاف کردے گا اور جواللہ کے ہاں مغفرت کا اہل ہوتا ہے اس کی مغفرت اور جوعذاب کا ستحق ہوتا ہے اسے عذاب دیتا ہے ، کہا گیا ہے کہ بیآ یت دوقبیلوں عصیہ اور ذکوان کے بارے میں تازل ہوئی ہے ، انھوں نے کچھ صحابہ کرام کو شہید کردیا تھا تو رسول اللّٰہ بھی نے ان کے لیے بدوعا فر مائی میں تازل ہوئی ہے ، انھول نی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

### شان نزول: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْلَهُمْرِ شَيْسَىٰ( الخِ }

حضرت امام احمد اورامام سلم نے حضرت انس رہا ہے۔ ہے روایت کیا ہے کہ غزوہ احد کے دن رسول اکرم کھی استے کے سیارے کے جار دندان مبارک میں سے ایک دانت شہید ہوگیا اور آپ کا چرہ مبارک بھی زخی ہوگیا، چرہ مبارک سے خون ہنے لگا، اس وقت آپ میں نے ارشاد فرمایا کہ '' ایسی قوم کس طرح فلاح پاستی ہے جضوں نے اپنے ہی کے ساتھ ایسا کیا حالاں کہ وہ نجی ان کواللّٰہ کی طرف بلار ہا ہے' تو اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت کریر۔ نازل فرمائی لیمن آپ کوکسی کے مسلمان ہونے یا کا فرہونے کے متعلق خودکوئی واللّٰہ میں ، اور امام احمد اور بخاری نے ابن عمر رہا ہے تھا، الد العالمین فلاں پر احمت نازل فرما، نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ دی ہے ساتہ پر فرمار ہے تھے، الد العالمین فلاں پر احمت نازل فرما، اے اللّٰہ حادث بن ہشام پر لعنت فرما، اے اللّٰہ صفوان بن اُمیہ پر لعنت فرما، اس اللّٰہ سہیل بن عمر و پر لعنت فرما، اے اللّٰہ صفوان بن اُمیہ پر لعنت فرما، اس کو اسلام کی تو فیل ہوگئ نیز امام بخاری نے ابو ہر یہ دی گئی ہے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

حافظ این جرعسقلانی فرماتے ہیں، دونوں روایتوں میں مطابقت اس طرح ہے کہ ان فذکورہ لوگوں کے لیے آپ نے اپنی نماز ہیں جب کے غز وہ احد میں آپ کے ساتھ بیدوا قعد پیش آیا، اس کے بعد بددعا قرمائی تو آبت ایک ساتھ ان وفوں واقعوں کے بارے میں نازل ہوئی، جو آپ کے ساتھ چیش آیا اور جوان لوگوں نے صحابہ کے ساتھ کیا، فرماتے ہیں لیکن اس تو جیہ پرضچ مسلم کی اس حدیث ہے اشکال پیدا ہوتا ہے جوابو ہر یہ ہو ہے کہ رسول اللّہ ہو ہے کہ نماز میں فرماتے تھے الله العالمین مل و دُوان، عصیہ پر لعنت نازل فرمات ہو آیت کر یہ نازل ہوئی۔ اور اشکال کی وجہ یہ ہے کہ آیت احد کے واقعہ میں نازل ہوئی اور مطل و ذکوان کا واقعہ بعد کا ہے مگر حدیث کی علمت مجر بعد میں میری ہجھ ہیں آئی وہ یہ کہ آب احد کے دائی دورائی (اضافہ) ہوہ وہ یہ کہ حسی انسول اللّه علیم کا جو مسلم میں معتصلا لفظ مروی ہے ، وہ اما مز ہری کی روایت میں موجود نیس اور یہ بھی اختال ہے کہ مطل و ذکوان کا واقعہ میں اپنے سبب سے پھھا خیر ہوئی ہو، بھر آبت کر بر تمام و اقعات کے بارے میں نازل ہوئی ہو، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آبت کے سبب نزول کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے جو بخاری نے نازل ہوئی ہو، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آبت کے سبب نزول کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے جو بخاری نے نازل ہوئی ہو، امام سیوطی فرماتے ہیں کہ آبت کے سبب نزول کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے جو بخاری نے نازل ہوئی ہو، امام سیوطی فرماتی نے سالم بن عبداللّه ہی تاریخ ہیں ایک روایت کی ہے۔

روایت بہ ہے کہ قربین میں ہے ایک محض رسول اکرم کے کا خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آب گائی اگری خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آب گائی گلوچ ہے منع کرتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنا منہ آپ کی طرف سے پھیرلیا اور اپنی گدی آپ کی طرف کردی، تا آنکہ اس کی سرین کھل گئی تو اس پر رسول اللّہ دی نے اعدت فرمائی اور اس کے لیے بدد عالی تب بہ آبت لینس لک میں الام میں ایکا ہوئی پھر اس کے بعد اس محف کو اسلام کی تو فیق ہوئی اور اس کا اسلام بھی ایکھا ہوگیا ، بیروایت مرسل غریب ہے۔

(۱۳۰۱–۱۳۱۱) شقیف والو! روپیه پرمدت میں سودمت لواور اللّه سے اس بارے میں ڈرتے رہوتا کہ مہیں غصہ اور عذاب سے نجات حاصل ہواور سود کھانے میں جہنم کی آگ ہے ڈروجواللّه تعالیٰ نے حرمت سود کے منکرین کے لیے پیدا کی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

شَان نزول: يَأَ يُسْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَأْكُلُوالرَّبُوا ( الخِ )

فریابی " نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ لوگ دفت مقرر پرادھار چیز وں کوفروخت کیا کرتے تھے ہیدت پوری ہونے کے بعد قرض میں اضافہ کرویتے تھے،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیرآیت نازل فرمائی کہ' اے ایمان والو کی جھے کر کے، ودمت کھاؤ''۔

اور فریا بی " نے عطا ہے روایت کیا ہے کہ قبیلہ تقیف ، بنونضیر ہے زمانہ جا ہلیت میں قرض کے طریقہ پرلین دین کیا کرتے تھے، جب قرض کی مدت آجاتی تو بیلوگ کہتے کہ ہم تہمیں کوسود دیں گے، مدت میں اضافہ کردو، اس پر

اللّه تعالى نے بيآيت نازل قرمائي۔

(۱۳۲) حرمت سوداورسود کے چھوڑ دینے میں اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تا بعدا پری کروتا کہتم پراللّٰہ کی رحمت ہو اور عذاب خداوندی سے تنہیں تجات ملے۔

وَسَلَامُوْآالُ مَغُورُوْ مِنَ زَيْكُمُ وَجَنَّةِ عَرْفُهَا السَّلَاثُ وَالْكُورُ مَنْ الْعَنْ الْعَلَاثُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اورا پنے پر وردگار کی بخش اور بہشت کی طرف لیکوجس کاعرض آسان اور زمین کے برابر ہے اور جو (خدا ہے ) ڈر نے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے (ابتابال خدا کی راہ میں) خرج کرتے ہیں اور غضے کورو کتے اورلوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں اور خدا نیکو کاروں کو وست رکھتا ہے (۱۳۳) ۔ اوروہ کہ جب کوئی میں اور خدا نیکو کاروں کو دوست رکھتا ہے (۱۳۳) ۔ اوروہ کہ جب کوئی اور کرائی کر ہیضتے ہیں تو خدا کو یادکرتے اورا پئے گنا ہوں کی بخشش ما تکتے ہیں اور خدا کے ہوا گناہ بخش بھی کوئی اور کرائے کون سکتا ہے؟ اور جان کا جمح کراپنے افعال پر اُز ہے نہیں رہنے کون سکتا ہے؟ اور جان کا جمح کراپنے افعال پر اُز ہے نہیں رہنے اور خان کی طرف سے تخشش اور اسکتا ہے؟ اور جان کا جمد پر وردگار کی طرف سے تخشش اور باغ ہیں۔ جن کے شیخ نہریں بہدرہی ہیں (اور) وہ اُن میں ہمیشہ باغ ہیں۔ جن کے شیخ نہریں بہدرہی ہیں (اور) وہ اُن میں ہمیشہ بیت رہیں گے۔ اور (اجتمے) کام کر نے والوں کا جدلہ بہت اچھا ہے۔ اور (اجتمے) کام کر نے والوں کا جدلہ بہت اچھا ہے۔ اور (اجتمے)

#### تفسیر سورة ال عدران آیات ( ۱۲۲ ) تا ( ۱۳۹ )

(۱۳۳) سودا ورتمام گناہوں سے توبہ کرنے میں اپنے پروردگار کی طرف پہل کر واور نیک اعمال کر کے اور سود کوچھوڑ کر جنت کی تیاری کروجس کی وسعت تمام آسانوں اور زمینوں کے برابر ہے، جو کہ تفروشرک فواحش اور سود کے ترک کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔

(۱۳۳) اب الله تعالی ایسے حضرات کی صفات بیان فرماتے ہیں کہ جو حضرات تکی اور خوشحالی ہیں اپنے اموال کوراہ الله میں خرج کرتے ہیں۔ اور غصہ کے جوش و ہیجان کو صنبط کرتے ہیں اور غلاموں کی خطاؤں سے درگز رکرتے ہیں۔ الله میں خرج کرتے ہیں۔ (۱۳۵) یہ آبت انصار میں سے ایک محفورت کی طرف دیکھا تھا اور ہاتھ وغیرہ لگایا تھا، (اس کے بعد ندامت اور سریر مٹی ڈال کرتو بہواستغفار کرنے کے لیے دورنکل کیا)۔

اورابیےلوگ جب کوئی دیکھنے، چھونے کا کام جذبات میں آکر کرجاتے ہیں تواللّہ تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں اور اللّٰہ فرراً اپنے گنا ہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اوراللّٰہ کے علاوہ کون تو بہتول کرنے والا ہے اور بی جھتے ہوئے کہ یہ کام

اللَّه تعالى كى نافر مانى كاباعث ب،اس برقائم مبيس ريتي-

(۱۳۷) ان حضرات کے لیے بطور باغات ایسے باغات ہیں جہاں گھروں اور درختوں کے بینچے سے شہد، دودھ، شراب اور پانی کی نہریں ہیں ، بیلوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گےتو بہ کرنے والوں کانعم البدل جنت ہی ہے۔

قَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنَ فَسِيْرُوْا

تم اوگول سے پہلے بھی بہت سے واقعات گذر کے ہیں۔ تو تم زمین میں سیر کر کے دی کھراو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہؤ ا( ۱۳۵)۔ یہ افران ان کو کول کے لئے بیان صرح اور اہل تقوی کے لئے ہوایت اور تھی اور اہل تقوی کے لئے ہوایت اور تھی سے دل نہ ہونا اور نہ کی طرح کا فر آن کا گوری ہوں اور نہ کی طرح کا فر کہ کرنا۔ اگر تم مومن ( صادق ) ہوتو تم ہی غالب رہو گے (۱۳۹)۔ اگر تمہیں زخم ( فکلست ) لگا ہے تو اُن لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا آر تمہیں زخم ( فکلست ) لگا ہے تو اُن لوگوں کو بھی ایسا زخم لگ چکا ہے۔ اور بیدن ہیں کہ ہم ان کولوگوں ہیں بدلتے رہیے ہیں ۔ اور اس سے یہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو ہند تبیں کرتا ہم ا۔ اور بیہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو پہند تبیں کرتا ہم ا۔ اور بیہ بھی مقصود تھا کہ خدا ایمان والوں کو فائوں ( مومن ) بناد ہے اور کا فردل کو ناؤ د کر دے اور کا فردل کو ناؤ د کر دے اور کا اور دی کو ناؤ د کر دے ( ۱۳۳ )

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١٣٧ ) تا ( ١٤١ )

(۱۳۷) کپہلی امتوں سے بیطریقہ چلا آر ہاہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے مغفرت وثواب ہے اور جو توبہ نہ کرے اس کے لیے ہلا کت و ہر بادی ہے،غور کروجن لوگوں نے رسولوں کو مجھٹلا یا اور اپنی اس تکذیب ہے تو بہبیں کی ، ان کا آخری انجام کیا ہوا۔

(۱۳۸) یوقر آن کریم ان حضرات کے لیے جو کفر و شرک سے بیچنے والے ہیں، حلال وحرام کو بیان کرنے والا اور تصیحت والا ہے۔

(۱۳۹) غزوۂ احدیمیں مسلمانوں کوجو پر بیٹانی لاحق ہوئی اللّٰہ نتعالیٰ اس کی تسلی فرماتے ہیں کہ دشمنوں کے مقابلہ میں کنروری مت دکھاؤ ،احد کے دن جومال غنیمت وغیرہ تم سے چھوٹ عمیااور جوتمہیں پر بیٹانی لاحق ہوئی اس پر دل چھوتا مت کر داللّٰہ تعالیٰ آخرت میں اس پرتہ ہیں تواب دے گااور دنیا میں تمہیں غلبہ حاصل ہوگا بشرطیکہ اس بات پریفین ہو کہ غلبہ اورغنیمت سب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے۔

(۱۳۰۱–۱۳۱۱) اگرغز و اُ احد کے دن تنہیں کوئی صدمہ پنتی جائے تو اس طرح کا صدمہ دغم مکہ والوں کو بدر کے دن پہنچ چکا ہے کیوں کہ ہمارا دستور ہے کہ دنیا کے حالات کوہم اس طرح بدلتے رہتے ہیں بہھی مسلمانوں کو کا فروں پرغلبہ دے دیا اور بھی کفار کوغلبہ دے دیا تا کہ میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھے لیں ، پھر جس کو وہ چاہیں شہادت کی وجہ سےعزت و شرافت عطافر ما دیں اوحق تعالیٰ مشرکین اوران کے دین اوران کی دولت کو پسندنہیں کرتے ، اور تا کہ اللہ تعالیٰ جہاد میں جو با تیں پیش آئیں ان پراللہ ، اہل ایمان کی مغفرت فرمائے اورلڑائی میں کفار کو ملیامیٹ کر دے۔

# شان نزول: وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَآءَ ( الخِ )

ابن ابی حاتم "نے عکرمہ" ہے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب عورتوں پراُ حدے دن (غلط بات مشہور ہونے کے بعد )صورت حال کی تحقیق میں دیر ہوئی تو وہ معلومات کرنے کے لیے کلیں دیکھا کہ دوآ دمی اونٹ پر آرہے ہیں تو ایک عورت نے ان سے بوچھا کہ رسول اکرم پھٹا کے بارے میں کیااطلاع ہے، ان سواروں نے کہا کہ آب نیز در ہیں، تو وہ عورت بولی اگر حضور پھٹا کہ اس تو ) اب کی بات کا فکرنہیں اللّه تعالی جس قدر چاہا اپنے اپنے میں بردن کو ہم میں بولی اگر حضور پھٹا کہ مطابق قرآن کریم کی بیآ یت وَیَتَ بِحدَدَ مِنْ کُمُمُ مُنْهَا مَانَ اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَ

کیاتم یہ بھتے ہوکہ (ب آز مائش) بہشت میں جا داخل ہو کے (حالانکہ) ابھی خدانے تم میں سے جہاد کرنے والوں کوتواجھی طرح معلوم کیا ہی بہیں ادر (یہ بھی مقصود ہے کہ) وہ ٹابت قدم رہنے والوں کومعلوم کرے (۱۳۲۱) ۔ اورتم موت (شہادت) کے آنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے سوتم نے آس کو آٹھوں سے دکھے لیا ۱۳۳۱) ۔ اورتم (جھائی) تو صرف (خداکے) پیغیر ہیں ان سے کہا جس بہیلے بھی بہت سے پیغیر ہوگذر ہے ہیں۔ بھلا آگریم رجا کی اور جو آلے پاؤں پھر جاؤ؟ (یعنی مُرتد ہو جاؤ؟) اور جو آلے باؤں پھر جاؤ؟ (یعنی مُرتد ہو جاؤ؟) اور جو آلے باؤں پھر جاؤ؟ (یعنی مُرتد ہو جاؤ؟) اور خدا اس کی خدا کو (بوا) تو اب دے گا (۱۳۳) ۔ اور کسی مخف میں طاقت نہیں کہ خدا کو (بوا) تو اب دے گا (۱۳۳) ۔ اور کسی مخف میں طاقت نہیں کہ خدا کے خوص دنیا میں (اپنے اتحال کا) بدلا جا ہے آس کوہم یہیں بد

اَمُرَحَسِبُنَّهُ اَنْ ثَنْ خُلُوا الْجَنَّةُ وَلَكَا يَعْلَمُ اللهُ الَّنِ يُنَ جَاهَدُ وَالْمِنْ مُونَ مِن فَكِلُ الْفَلْمُ وَيَعْلَمُ الطَّيْرِيْنَ وَلَكُنَّ كُنْدُو تَمْتُونَ وَالْمَالُكُونَ فَكُونَ الْمُعْلَمُ وَمَنْ فَكُونَ الْمُعْلَمُ وَمَنْ فَكُونَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُعْلَمُ اللّهُ وَمَنْ فَكُونَ اللّهُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ فَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

لا دے دینتگے اور جوآ خرت میں طالب تو اب ہواس کو ہاں اجرعطا کرینگے اور ہم شکر گز اروں کو مقریب (بہت احیما) مبلد دینگے (۱۳۵)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١٤٢ ) تا ( ١٤٥ )

(۱۳۲) کیاتم یہ بھتے ہو کہ جنت میں بغیر جہادہی کے داخل ہوجاؤ گے، ابھی اللّٰہ تعالیٰ نے ظاہری طور پرتوان لوگوں

کودیکھا (آزمایا) ہی نہیں، جنھوں نے احد کے دن خوب خوب جہاد کیا اور نہان لوگوں کو جوابینے نی کے ساتھول کر کفار کے مقابلہ میں ڈیٹے رہے۔

(۱۳۳) تم (میں سے چند جو شیخ مسلمان) احد کے واقعہ سے پہلے (جذبہ بجاد کے سبب) لڑائی میں مرجانے (شہید ہوجانے) کی تمنا کررہے تھے اور پھر احد کے دن کفار کی تکواریں و کچے کران سے خوب لڑے بھی اور پھر بالاخران سے خابر اعارضی) کی تمنا کررہے تھے اور پھر اوجود کوشش کے) نبی کریم اللے کے ساتھ (پوری طرح) ٹابت قدم شدہ سکے۔ شان سروں : وَلَقَدُ كُنْتُ مُنْ مُنْدُونَ الْمُوبَ اللّٰهِ )

ابن ابی حاتم "نے عوتی کے واسط سے ابن عباس علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ صحابہ کرام میں سے پہلے حضرات کہتے سے کاش ہم کفار کو پھر اس طرح قل کریں جیسا کہ بدر کے دن قل کیا تھا اور کاش بدر جیسا دن پھر پیش آئے اور اس میں ہم کفار کو تبہ تنظی کریں اور بہت زیادہ تو اب کما کیں یا شہادت اور جنت حاصل کریں یا زندگی اور مال نغیمت حاصل کریں چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے احد کے دن کا مشاہدہ کرادیا اور اس میں ان حضرات کے سواجن کو اللّٰہ تعالیٰ نے بہتا ہو تا زل قرمائی کہتم تو مرنے (لیمنی شہید ہونے) کی تمنا کررہے تھے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۱۳۳) سیابہ کرام نے رسول اللّٰہ فی سے عرض کیا یارسول اللّٰہ فی احد کے دن جمیں بیا طلاع کی کہ خدانخواستہ آپ شہید کرد نے محیے آپی جدائی کے ظیم صد مدور پیٹانی سے وقتی طور پر ہم حوصلہ چوڑ کے اور فاہرا جمیں کئست ہوگئ، اللّٰہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ فرمارہ ہیں کہ آپ فی سے پہلے بہت سے رسول گزر بچے ہیں، ای طرح اگرآپ انقال فرما جا کمیں یا شہید کرد بے جا کمیں تو کیا تم اپنے پہلے والے دین کی طرف لوث جا تا کے اور جو فی اپنے سابقہ وین کی طرف لوث جا تا کے اور جو فی سابت سابقہ وین کی طرف لوث جا تا کے اور جو فی سابقہ وین کی طرف لوث جا تا گیا تو ان کے ایمان اور جہادے وہی جہادے وہی جا دے وہی ہون اللّٰہ تعالیٰ موشین کو ان کے ایمان اور جہادے وہی جہادے وہی ہونے گئی ہونے کا ماللّٰہ تعالیٰ موشین کو ان کے ایمان اور جہادے وہی جہادے وہی ہونے گئی ہونے کا جہادے وہی ہونے گئی ہونے کے اس کی جہادے وہی ہونے کی ہونے کے ایمان اور میں جہادے وہی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی ہونے کی دور کے کوش جلدی تیک ہدلہ دے گا۔

شأن نزول: وَمَا مُعَهِّدُ الَّا رَسُولُ ( الخ )

اورائن را ہویہ نے مندیش زہری ہے روائت کیا کہ شیطان نے احد کے دن بلند آواز ہے جی اری کہ رسول اکرم کے شہید کردیے گئے اکسی بیان کرتے ہیں کہ بس پہلافخص ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اکرم کے شہید کردیے ہیں کہ بس کہ بیان کرتے ہیں کہ بس پہلافخص ہوں جس نے میدان جنگ میں رسول اکرم کے وور سے پہلافخص میں نے آپ کی آنکھوں کو خود کے بیٹے ہے دیکھا ، ویکھتے ہی خوشی و مسرت میں بائد آواز کے ساتھ بیس نے پکارا کہ اے محابہ کرام! رسول الله کے یہ ہیں ، اس پر الله تعالی نے بیا تات نازل فرائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۱۳۵) کمی بھی مخص کو بغیر تھم خداو تدی اور مشیت الی کے موت آ نامکن میں اس کی زندگی اور روزی کی میعاد کسی مورد است کی زندگی اور روزی کی میعاد کسی مورد کی میعاد کسی میں ایک کو دوسرے پر تفذیم و تا خیر نیس ہوسکتی اور جو تفس اپ عمل اور جہاد ہے دنیا دی فائدہ حاصل کرنا جا بہتا ہے وہم و نیا ہی میں اس کی نیت کے مطابق دے دیتے ہیں ، البند آخرت میں اس کا کوئی حصر نہیں رہنا۔

اور جواہیے عمل اور جہاد سے آخرت میں تو اب جا ہتا ہے تو ہم اسے اس کی نیت کے موافق آخرت میں ویتے ہیں اور مومنین کو ہم ان کے ایمان اور جہاد کا جلدی نیک بدلا دیں گے۔

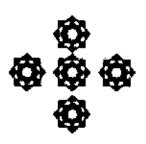

وَهُ يَنْ مِنْ أَنِي ثَمَالُ مُعَدَّرِ بَيْوُن كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوالِمَا اللهِ وَمَا صَعُفُوا وَمَا السَكَانُوا الْمَابُهُ هُرِق سَينِلِ اللهِ وَمَا صَعُفُوا وَمَا السَكَانُوا وَمَا السَكَانُوا وَمَا السَكَانُوا وَمَا السَكَانُوا وَمَا اللهُ يُحِبُ الطّيدِينُ ﴿ وَمَا كَانَ فَوَلَهُ هُر اللّا اللهِ اللهِ وَمَا كَانَ فَوَلَهُ هُر اللّا اللهِ اللهِ وَمَا كَانَ فَوْلَهُ هُر اللّا اللهِ اللهِ وَمَا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَمَا وَاللّهُ وَالل

اور بہت ہے ہی ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہوکرا کشر اہل اللہ (خداک وشمنوں ہے) الرے ہیں ۔ تو جو میں بتیں اُن پر راہ خدا ہیں واقع ہو کمی اُن کے سبب انہوں نے نہ تو ہمست ہا ری اور نہ یُو دلی کی نہ کافروں ہے ) د ہے اور خدا استقلال رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۱۳۲) ۔ اور (اس حالت میں ) اُن کے منہ ہے کوئی بات نگلی تو کی کہ اے پروردگار ہمارے گناہ اور زیاد تیاں جو ہم اپنے کاموں میں کرتے رہے ہیں معاف فرما ۔ اور ہم کو تا بت قدم رکھ اور کا فروں پر کرتے رہے ہیں معاف فرما ۔ اور ہم کو تا بت قدم رکھ اور کا فروں پر میں بھی بہت اچھا بدلہ (دےگا) اور خدا نیکوکا روں کو دوست رکھتا ہے ہیں ہیں بہت اچھا بدلہ (دےگا) اور خدا نیکوکا روں کو دوست رکھتا ہے ہیں ہوا اگر تم کا فروں کا کہا مان لو کے تو وہ تم کو اُلئے پاوُں بھی بہت اچھا برلہ کر مُر تہ کر ) دینگے گھر تم بڑے خسارے میں پڑ جا وَ کے کھیر (کر مُر تہ کر ) دینگے گھر تم بڑے خسارے میں پڑ جا وَ کے اور وہ اُس کے دلوں میں اسب ہے بہتر مددگار ہے (۱۳۹) ۔ بہتم مددگار ہے اور وہ میں مقریب کا فروں کے دلوں میں اسب سے بہتر مددگار ہے (۱۳۹) ۔ ہم مقریب کا فروں کے دلوں میں اسب سے بہتر مددگار ہے (۱۵۰) ۔ ہم مقریب کا فروں کے دلوں میں اسب سے بہتر مددگار ہے (۱۵۰) ۔ ہم مقریب کا فروں کے دلوں میں اسب سے بہتر مددگار ہے کو کہ میں فدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اسب سے بہتر مددگار ہے کو کہ میں فدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی

أس نے کوئی بھی دلیل تا زل نہیں کی۔اوراُن کا ٹھکا نا دوزخ ہےوہ ظالموں کا بہت ٹراٹھکا ناہے(۱۵۱)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٤٦ ) تا ( ١٥١ )

(۱۳۲) اورآپ ﷺ بہلے بھی بہت سے نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ اہل ایمان کی بردی بردی جماعتوں نے ال کر کفار کے ساتھ مقابلہ کیا ہے تو اس مقابلے میں قبل وزخم کی وجہ سے ندانھوں نے کام سے ہمت ہاری اور نہ دشمنوں کے مقابلہ سے ان میں کسی قتم کی کوئی کمزوری آئی اور ایک بیا بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ بہت سے نبی شہید کردیے گئے۔

حالانکہ ان کے ساتھ مسلمانوں کی بڑی بڑی جماعتیں بھی تھیں گر جہاد فی سبیل اللّٰہ میں جوان کو پریشانیاں ہوئیں، آز مائشیں آئیں اوران کے نبی شہید کردیے گئے ان با توں نے ان کواطاعت خداوندی سے کمزوز نبیں کیا۔ اور جواہلِ ایمان انبیاء کرام کے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ میں ثابت قدم رہتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو بیند فرماتے ہیں۔

۔ ۱۳۸۱–۱۳۸۸) اوران مومنین کی تواہیے نبی کے شہید ہوجانے کے بعد بارگاہ النی میں یہ دعائقی کہا ہے ہمارے پروردگار! ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گنا ہوں کو معاف فر مانتیجہ یہ ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی فتح وغنیمت دی اور آخرت میں بھی جنت عطاکی اور اللّٰہ تعالیٰ ایسے مومنین کوجو جہاد میں ثابت قدم رہتے ہیں پیند فر ماتے ہیں ،ایک معنیٰ یہ بھی بیان کئے گئے ہیں کہ حذیفہ ﷺ اور عمار ﷺ اگرتم کعب اور اس کے ساتھیوں کا کہا مانو گے تو وہ تہہیں تمہار بے سابقہ دین کفر کی طرف واپس پھیرویں گے اوراس لوٹنے کے بعدتم دنیاوآ خرت کی بربادی اور اللّٰہ تعالٰی کی ناراضکّی کی وجہ سے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوجا ؤ گے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔

(۱۵۰-۱۵۱) وہ ان کے مقابلہ میں تمہاری مدوفر مائے گا اور وہ بہت زیادہ مدوفر مانے والے ہیں ،غزوہ اُ حد کے انجام یں کفار کو پھر واپسی کے ارادہ پر جوراستہ میں تشکست ہوئی اللّٰہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فر ماتے ہیں کہ ہم نے کفار مکہ کے دلوں میں تمہاراڈ ربٹھا دیا یہاں تک کہ وہ تشکست کھا گئے باوجود یکہ اس شرک پر بطور دلیل اُن کے لیے نہ کوئی کتاب ہے اور نہ کوئی رسول اوران کا اصلی ٹھکا تا جہنم ہے۔

### وَلَقُلُ مَن كُلُمُ اللَّهُ وَعُن الْ

اور خدان اپناوعدہ سپاکردیا (بین) اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے عظم سے آل کررہے تھے یہاں تک کہ جوتم چاہج تنے خدانے تم کو دکھا دیا۔ اس کے بعد تم نے ہمت ہاردی اور عظم (پیقیمر) ہیں جھڑا کرنے گے اور اس کی نافر مانی کی بعض تو تم ہیں ہے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اس وقت خدانے تم کو اُن کو اُستگار تھے اور بعض آخرت کے طالب۔ اُس وقت خدانے تم کو اُن کے مقابلے ) سے پھیر (کر بھگا) دیا تاکہ تباری آزمائش کر ساور اُس نے تم بیاراقصور معاف کردیا۔ اور خدا مومنوں پر برافضل کرنے والا ہے (۱۵۲)۔ (وہ وقت بھی یادکرنے کے لائق ہے) جب تم اور کو یہ چھے پھر کر نہیں و یکھتے تھے اور رسول اللہ تم کو تم ہارے ہا تھ سے جاتی دیں یا جو مصیبت تم پر واقع رسول اللہ تم کو تم ہارے ہا تھ سے جاتی دیں یا جو مصیبت تم پر واقع

موئی ہاس سے تم اندو مناک نہ موادر خداتمہارے سب اعمال سے خردار ہے (۱۵۳)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٥٢ ) تا ( ١٥٣ )

ان کومتعین کیاتھا یہاں تک کہ )شہید ہو گئے۔

پھراس نے اپنی ایک فاص تد ہیر و حکمت کے سبب تمہیں ان کفار پر غلبہ دینے سے اللّٰہ تعالیٰ نے روک دیا، تا کہ تمہار ہے ایمان کی آ زیالیش فریائے مگر اس فلاہری حکم عدولی کے باوجو دتمہارے اخلاص کے سبب اس نے تمہیں معاف کردیا اور ان تیراند از وں ہے بھی کوئی موا خذہ ہیں کیا کیونکہ اٹکی نیت بھی غلط نہھی ۔

(۱۵۳) د شمنوں کے ڈرسے غزوہ اُ صدیم صحابہ رسول اکرم بھی ہے جنگ کی افراتفری میں اچا تک جوعلیحدہ ہوئے تو اللّٰہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جبتم ظاہری شکست ہے پہاڑی طرف بھاگ رہے تھے اور رسول اللّٰہ بھی تہمارے پیچھے کی طرف بوجوہ توجہ بہیں کررہے تھے اور نہ آپ کے پاس کھڑے ہورہ تھے اور رسول اللّٰہ بھی تہمارے پیچھے کی طرف ہے جنگ کے اس شورہ شغب میں بھی کمال حوصلہ ہے تہمیں آ وازیں وے دہے تھے کہ مسلمانو! اوھرآؤیمں رسول اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ہوں گرتم نے اپنی اس شدید پریشانی کے عالم میں ،اس آ وازئی رسول کو سنا بی نہیں تو اس پا داش میں اللّٰہ تعالیٰ نے تہمیں غم پرغم و یا ایک غم خالدین ولید کے دستہ کا اور دوسراغم شکست کھاجانے اور زخمی ہوجانے کا (یعنی اپنے ساتھی صحابہ کرام کے شہید ہوجانے کا (یعنی اپنے ساتھی صحابہ کرام کے شہید ہوجانے کا غم نہ کروجیے سیدالشہد اء حضرت حزہ اور علم پروار اسلام حضرت معصب بن عمیر وغیرہ اور میکر ستر کے قریب شہدائے اسلام کا اور اسطرح بہت سے خمی مجابدین کا بھی غم نہ کروقتے ونصرت اللّٰہ بی کہا تھے میں اور کئی اور قل ہونے برتم مغموم نہ ہوا کہ ویوں کہ لللّٰہ تعالیٰ فئے و بڑیجت سب کوجان ہے۔

تُعَرَّانُولَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْنِ الْغَيِّرَامَنَةً أَعْالَمَا الْعُفْى طَآلِفَةً مِنْكُمْ وَطَآلِيفَةٌ فَقُلُ الْمَسْتُهُمُّ الْفُسُهُمْ يَظْنُونَ بِاللّهِ غِيْرُالْمِقَ ظَنَّ الْمَاكِمَةُ مِلْمَا يَعْمَعُونَ فِي الْفَسِهِ مَا الا يُبْدُونَ لَكَ يَعْوَلُونَ لاَمْرَكُمَ كَلَّهُ مِلْهُ مِنْفَعُونَ فِي الْفَسِهِ مَا الا يُبْدُونَ لَكَ يَعْوَلُونَ لَوْكَانَ لَنَا اللّهُ مِنْفَعُونَ فِي الْفَسِهُ الْفَصَّلِ اللّهِ مَنْ الْمَعْمُ وَلِي يُعْوِيمُ الْفَعْلَ لاَمْرَالْلَهُ مَا فِي صَدُورَكُمْ وَلِيُمْ وَلِيمَةِ صَمَّ مَا فِي قُلُومُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَا فَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

سبب شیطان نے اُن کو بجسلا دیا۔ مگر خدانے اُن کا تصور معاف کرو یا۔ بے شک خدا بخشنے والائر دیار ہے (۱۵۵)

#### تفسير سورةال عدران آيات ( ١٥٤ ) تا ( ١٥٥ )

(۱۵۴) ای مم کے بعد اللہ تعالی نے تم پراحسان فر مایا کہ اہل صدق ویقین کو کفارے بھا گئے کے بعد ایک او گھے جیسے سکینت آگئ بنجس سے انکاساراغم دور ہو گیا اور دوسری معتب بن تشیر منافق کی جماعت کواپی جان کی فکر ہور ہی تھی ان پر او کھی طاری نہیں ہوئی بیلوگ جا ہلیت کے عقیدہ کے مطابق بیستھے ہوئے تھے کہ اللہ تعالی اپنے رسول بھی اور صحابہ کرام کی مدنہیں فر مائے گا اور یہ کہدر ہے تھے کہ ہمارا ہی سب بھی اختیار چاتا ہے ، محمد وہ آتا پ فر ماد تبجیے کہ دولت و لفرت سب اللہ تعالی کے قبضہ وقدرت میں ہے۔

یہ منافق اپنے داوں میں الیی خطرناک سازش پوشیدہ دکھتے ہیں، جوآپ کے سامنے آل ہونے کے ڈرسے ظاہر نہیں کرتے۔ اے محمد ﷺ آپ ان منافقین سے فرماد بیجے کہ اگرتم مدینہ منورہ میں بھی ہوتے تو جن کے مقدر میں قبل ہونا لکھاجا چکا تھاوہ ضرورا حدکے میدان میں آتے بیاس لیے کہ اللہ تعالی منافقین کے دلوں کی آزمالیش کرتا اوران کے نفاق کو سامنے لاتا ہے اوران کے دلوں میں جو خمروشرہے، اللہ تعالی اسے خوب جانتا ہے۔

شان نزول:شُهُ آنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعُدِ ( الخِ )

ابن داہویے نے حضرت زیر سے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کدا صد کے دن جب ہم پروشمنوں کا خوف ہوا، سکھے دکھتے کہ ہم میں سے ہرایک برایک شم کی او کھ طاری ہوگی اور میں خواب دیکھنے کی طرح معتب بن آمثیر کا یہ قول بن رہاتھا کہ اگر ہمارا کچھا درا ختیار چانا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے ، میں نے اس کے اس قول کو یا دکر لیا، ای حوالے سے اللّٰہ تعالیٰ نے فَمُ انْذَلَ سے عَلَيْمٌ مِذَابِ المصدور تک بیآیات نازل فرمائیں۔

(۱۵۵) غزوه احدیمی صحابہ کرام کے ظاہری فکست کھا کرمتفرق ہور ہے تھان میں حضرت عثان بن عفان کے بھی تھے جب کہ رسول اکرم کے اور ایسفیان کی جماعت کا مقابلہ ہور ہاتھا اور اس طرح متفرق ہونے کی وجہ یکنی کہ شیطان نے آواز بنا کر کہددیا تھا کہ رسول اللّٰہ کے آئی کر دیے گئے تواس خم میں کئی صحابہ بوجہ کب رسول، آپ کے آئونہ پاکر حوصلہ ہار بیٹھے اس خم فراتی رسول میں چھ ہاتھ کے برابر بیچھے ہٹ گئے اور یقین رکھوکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی اس ظاہری لفزش کو کہ ان لوگوں نے مور چہوڑ دیا تھا اسے فضل اور صحابہ کرام کی حسن نیت کے سب معاف کردیا۔

(لباب النقول في اسباب النزول از علامه سيوطيّ)

ہے۔ جنگ کی اس شدید افرا تفری میں جب جسم و ذہن پر شدید ہو جھ ہوتا ہے اور جنگ کے مہیب شیطے اور تزیق لاشیں ، زخمیوں کی چیخ و
پار کے اس خت ترین ماحول میں کہ جب نینداڑ جاتی ہے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو بطور سکھ جست نیند کے جمو تھے دے کرتر و تازہ کر دیا۔
ابوطلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا، جن پر اُحد کے دوز نیند جھاری تھی۔ یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کی ہار تکوار کرگئ ، حالت
ہیتی کہ دہ کرتی تھی اور میں بکڑتا تھا، بھر کرتی تھی اور میں بھر بکڑتا تھا۔ (مسیح بخاری جلد اسفیا ۸۵)

يَايَيُوْالَّا يَنِيَ الْمُنْوَالَا تَكُوْفُوا

مومنو! أن لو كول جيئ شهونا جو كفركرت جي اور أن كے (مسلمان)

المائى جب (خداكى راہ بيس) سفركريں (اور مرجاكيں) يا جهادكو

الكيں (اور مارے جائيں) تو أن كى نسبت كہتے ہيں كداكر وہ

المارے پاس رہتے تو ندمرت ند مارے جائے ۔ ان باتوں ہے

الله مقصود يہ ہے كہ خدا أن لوكوں كے دلول بي افسوس بيداكر و ہے۔ اور

الله اور موت تو خدا ہى و يتا ہے اور خدا تمہارے سب كاموں كود كيے

المائی و متا ہے اور خدا تى و يتا ہے اور خدا تمہارے سب كاموں كود كيے

المائی و متاع ) لوگ جمع كرتے ہيں اس ہے خداكى خيش اور رحمت المائی و متاع كارتے ہيں اس ہے خداكى خيش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيشش اور رحمت المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيش المائی و متاع كارہ كے ہيں اس ہے خداكى خيش المائی و متاع كے خوالے كے خوا

میں ضرورا کھے کیے جاؤ مے ( ۱۵۸ )

تفسير سورة ال عبران آيات ( ١٥٦) تا ( ١٥٨ )

(۱۵۶) رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم پر ایمان رکھنے والو الزائی میں عبداللّٰہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھیوں کی طرح مت ہوجاؤ کہ وہ راستہ ہی میں ہے مدینہ منورہ لوٹ گئے اور پھرا ہے منافق ساتھیوں ہے آکر کہتے ہیں کہ اگریہ لوگ (صحابہ کرام) محمد ﷺ کے ساتھ کے اور مدینہ میں ہمارے ساتھ رہے تو سفراور جہاد میں نہ جاتے اور مدینہ میں ہمارے ساتھ دہے تو سفراور جہاد میں نہ جاتے اور مدینہ میں ہمارے ساتھ دہے تو سفراور جہاد میں نہ جاتے اور مدینہ میں اور نہ مارے جاتے۔

ان کاریخیال اللّٰہ تعالیٰ نے ان ہی کے لیے افسوس وحسرت کا باعث کردیا ،سفر میں بھی اللّٰہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے اور اقامت میں بھی موت دے دیتا ہے۔

(۱۵۷) اے گروہ منافقین اگرتم اپنے گھروں ہی میں ایمان قبول کر کے مریقے تو یہ چیز تمہارے گنا ہوں کی مغفرت اور رحمت خداوندی کا باعث ہوجاتی ؟ اور تمہار بے دنیاوی اموال سے بہتر ہوتی۔

(۱۵۸) میادرکھوموت خواہ سنر باا قامت یا جہاد کہیں بھی آئے سرنے کے بعد آخر کارتم سب اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جاؤگے۔

فيئار محتوين

الله لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظَا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا فَفُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْ هُمْ فِي الْإِمْرُ فَوْاعَزُمْتَ فَتُوكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهُ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ﴿
إِنْ يَنْصُرُكُمُ اللهُ فَلَا عَلَلِ لَكُو وَإِنْ يَخُلُ لَكُو فَنَى وَالَيْقِ فَلِيَتُوكُولِ اللهِ فِي اللهِ فَلْكِتَوْكُلُ اللهُ مِنْ وَمَلَ اللهِ فَلْكِتَوْكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَلَ يَغْلُلُ يَأْتِ مِنَاعَلَ لَهُ وَالْفِيلُةُ وَمَنَ لَكُولُولِيلُهُ وَمَنَ لِعَلَى اللهِ فَلْكِتَوْكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ مِنْ اللهِ فَلْكِتُوكُولُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ مِنْ اللهِ فَلْكِتَوْكُلُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ لَكُولُ اللهِ فَلْكِتَوْكُولُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ مِنْ اللهِ فَلْكُولُولُ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَالْمِلْكُولُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمِلْكُولُ اللّهُ وَالْتِهِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

(اے محمد ظافیہ) خداکی مہر بانی سے تہاری اُفادِ مزائ اُن لوگوں کے لئے زم واقع ہوئی ہے اور اگرتم بدخو اور بخت دل ہوتے تو بہتمارے پاس سے بھاگ کھڑ ہے ہوتے ۔ تو اَنکومتاف کردواور اُن کے لئے (خدا ہے) مغفرت ماگو اور اپنے کاموں ہیں اُن سے مشورت لیا کرو۔ اور جب (کسی کام کا) عزم مصم کرلوتو خدا پر بھروسر کھو۔ بے شک خدا بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے (109)۔ اگر خدا تہبارا مدد گار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں جھوڑ و بے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور اگر وہ تمہیں جھوڑ و بے تو بھرکون ہے جوتمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی بھروسہ رکھیں (110)۔ اور بھی نہیں ہوسکتا کہ بی بھر (خدا)

تکہیں بہتر ہے (۱۵۷)اور اگرتم مر جاؤیا مارے جاؤ خدا کے حضور

خیانت کریں۔اورخیانت کرنے والوں کو قیامت کے ون خیانت کی بیوٹی چیز (خدا کے زویرو) لا حاضر کرنی ہوگی۔ پھر برخض کو اُس کے اعمال کا پُورا پُورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی کی جائے گی جائے گی ایمال کا پُورا پُوکس خدا کی خوشنودی کا تالع ہودواس فضم کی طرح ( الاا)۔ بھلا جو فض خدا کی خوشنودی کا تالع ہودواس فضم کی طرح ( مرککب خیانت ) ہوسکتا ہے جو ضدا کی نا خوشی میں کرفیار ہواور جس کا فیمنانا دوز رخ ہے اور دو اُر اُمعکا نا ہے ( ۱۹۲۲)۔ ان لوگوں کے خدا ہاں فیمنانا دوز رخ ہے اور دو اُر اُمعکا نا ہے ( ۱۹۲۲)۔ ان لوگوں کے خدا ہاں ( مختلف اور متفاوت ) در ہے ہیں اور خدا اُن کے سب اعمال کو دیکھے رہا ہے کہ ان جی

فَمَرُّوُ فَى كُلُّ نَفْسِ مَا لَسَيَتْ وَهُمُ الْ يُظْلَنُونَ ﴿ اَفْسَنَ اَفْعَ رِمُونَ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا وَلهُ جَهَنَّمُ اللهِ وَمَا وَلهُ جَهَنَّمُ اللهِ وَمَا وَلهُ جَهَنَّمُ وَيَغْسَ الْمُحِيدُ ۖ هُمُ هُو دُرَجْتُ عِنْدَا اللهِ وَاللهُ بَصِيدٌ فِيهُمْ يَعْمَلُونَ ۗ لَكُنْ مَنَ اللهُ عَلَى النّهُ عِنْدَا اللهِ وَلِا يَعْمَلُونَ فِيهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيْ كَيْهُمْ وَيُعِلّمُهُمْ رَسُولًا مِنْ أَنْهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيْ كَيْهُمْ وَيُعِلّمُهُمْ إِذَا الْكِفْبُ وَالْمِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ إِفِى ضَلّ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهِ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ أَلُونُونَ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

ے ایک پینجبر بھیجا جو اُن کو ضدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کرسُتاتے اور اور اُن کو پاک کرتے اور (خدا کی ) کتاب اور وانا کی سکھاتے ہیں۔ اور پہلے تو یہ لوگ مرت محمرای میں تھے (۱۷۴)

#### تفسير بورة ال عبران آيات ( ١٥٩ ) تا ( ١٦٤ )

(۱۵۹) الله بن کی رحمت کی بنا پرآپ ان پرنم دل رہے اور اگر آپ تندخو یا سخت مزاج ہوتے تو بیسب آپ کا ا کے پاس سے منتشر ہوجا ہے ، لہٰ ا آپ کے اصحاب سے حسن نیت کے باوجود ظاہر اُجولفزش ہوگئی آپ اس سے در گزر فرما ہے اور ان کے لیے استففار کیجے اور لڑائی میں ان سے مشورہ لیجے جب آپ ایک جانب اپنی رائے بانتہ کرلیں تو دولت ولفرت میں اللہ بر مجروسہ کیجے۔

(۱۷۰) غزوہ بدر کے طریقہ پراللّٰہ تعالیٰ تہاراساتھ دیں تو پھرتہارا کوئی بھی دشمن تم پرغلبٹیں پاسکتا اورا کرا حدکے طریقہ پرمغلوب کر دیں تو کون ہے جو اس مغلوبیت کے بعد تہارا ساتھ وے،مومنوں پرتو یہ چیز لازم ہے کہ دفتح و لعرت میں اللّٰہ تعالیٰ بی پربجروسہ کریں۔

(۱۷۱) عبابدین نے احد کے دن نئیمت کے حاصل کرنے میں جومور چہ چیوڑ دیا تھا اور بعض منافقوں کا گمان تھا کہ رسول اللہ بھا مال نئیمت میں پر تقسیم بیس کرتے ،اس کی تر دید میں اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ کسی بھی نبی کے لیے یہ چیز ہرگز جا تزنیس کہ وہ مال نئیمت میں اپنی امت کے ساتھ خیانت کرے اور اگر کوئی بھی نئیمت میں سے کسی چیز کور کھ لئے تو وہ تیا مت کے دن اپنی کردن پر لا دکر لائے گا اور وہاں اس کی سزالے گی ، جہاں نہ کسی کی نئیمیاں کم کی جائیں گی اور دہاں اس کی سزالے گی ، جہاں نہ کسی کی نئیمیاں کم کی جائیں گی اور دہان ہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

# شانِ نزول: وَمَا كَانَ لِنَبِيَّ أَنْ يُغُلُّ ﴿ الَّحِ ﴾

ابوداؤداور ترفری نے این عہاس سے روایت کیا ہے کہ غزوہ بدر ش ایک سرخ چادر کم ہوگی تو بعض لوگ کہنے گئے کہ شایدرسول اللہ کھے نے لیے اللہ معلی نے لیے اللہ سے اللہ معلی نے اللہ معلی ہے اللہ معلی کہ بیشان میں کہ دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کہ بیشان میں کہ دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کہ اللہ معلی کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کہ دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کا دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیان میں میں معلی کے دوہ خیانت کرے اور طیرانی نے کبیر میں سندھے کے ساتھ حضرات ابن مہاس معلی کے دوہ خیانت کرے دوہ خیانت کرے دوہ خیانت کی دوہ خیانت کی دوہ خیان کے دوہ خیان کی دوہ خیان کے دوہ خیان کے دوہ خیان کی دوہ خیان کے دوہ خیان کی دوہ خیان کے دوہ خیان کی دوہ کی دوہ

ے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا ،اس کا جھنڈ الوٹادیا گیا پھر دوبارہ روانہ کیا پھر لوٹا دیا گیا ،
تیسری سرتبر روانہ کیا تو ہرنی کے سرکے برابر سونے کی خیانت کی بنا پر جھنڈ اقائم نہ ہو سکا اس پریہ آیت تازل ہوئی۔
(۱۹۳) اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں ہے پھر اپنے خصوصی انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اس نے ان ہی ہیں ہے ان جیسا ایک قریش عرب معروف النسب ذات کورسول بنا کر بھیجا جو مسلمانوں کو قر آن احکام پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو توجید کے ذریعہ شرک ہے اور زکو قر آن اور حلال وحرام کی تعلیم دیتے ہیں اور یقینارسول اکرم ﷺ کی بعثت ہے پہلے اور قر آن کریم کے نزول سے قبل بےلوگ کھلی گمراہی میں گرفتار ہے۔
اور یقینارسول اکرم ﷺ کی بعثت ہے پہلے اور خیانت کے چھوڑ ہے میں رضائے حق میں تابع ہووہ کیا اس مخض کی طرح ہوجائے گا جس پر خیانت کی بنا پر اللّٰہ کا غصر نازل ہوا۔ جو خیانت چھوڑ ہے گا اس کے لیے جنت میں بلند درجات ہوں گے اور جو خیانت کی ایک میں کرے گا اس کی لیے جنت میں بلند درجات ہوں گے اور جو خیانت کی ایک میں کی اللّٰہ کی اللّٰہ کے باس بخت گرفت ہوگی۔

اَولَيَا اَصَابِكُمُ مَصِيبَةً عَنْ اصَبْتُهُ وَتُلِيكًا قَلْتُمُ الْفَاهُمُ الْفَاهُمُ اللّهُ عَلَى كُلِ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

( بھلانے ) کیا (بات ہے کہ ) جب ( اُحد کے دن گفار کے ہاتھ ہے )
تم پر مصیبت واقع ہوئی حالا تکہ ( جنگ جدر میں ) اس ہے دو چند مصیبت تمہارے ہاتھ ہے اُن پر پڑ خکی ہے تو تم خلا اُشے کہ (ہائے ) آفت (ہم پر ) کہاں ہے آبزی کہدوہ کہ بہتمہاری ہی شامت اعمال ہے ( کہتم نے پغیبر کے قلم کے خلاف کیا ) بے شک خداج چیز پر قادر ہے ( کہتم نے پغیبر کے قلم کے خلاف کیا ) بے شک خداج چیز پر قادر ہے ( 176 ) ۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں خداج چیز پر قادر ہے ( 176 ) ۔ اور جو مصیبت تم پر دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن واقع ہوئی سوخدا کے قلم ہے ( واقع ہوئی ) اور اس ہے ) یہ مقسود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے ( اس ہے ) یہ مقسود تھا کہ خدا مومنوں کو اچھی طرح معلوم کر لے ( اس ہے کہا گئی کہ آگر ہم کولا آئی کی خبر ہوئی تو ہم ضرور تمہار ہے رکو ۔ تو تہ ہے کہا کہ آگر ہم کولا آئی کی خبر ہوئی تو ہم ضرور تمہار ہے ساتھ رہے ۔ یہ آس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہے ۔ یہ آس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہے ۔ یہ آس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ رہے ۔ یہ آس دن ایمان کی نسبت کفر سے زیادہ قریب ساتھ ۔ منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں ہیں ۔ اور جو سے دینا ہیں جوان کے دل میں نہیں ہیں ۔ اور جو سے دینا ہیں ہیں جوان کے دل میں نہیں ہیں ۔ اور جو سے دینا ہیں ہیں جوان کے دل میں نہیں ہیں ۔ اور جو

کھریے چھپاتے ہیں خدا اُن سے خوب واقف ہے(۱۹۷)۔ یے خودتو ( جنگ سے نانج کر ) ہیٹھ بی رہے تھے مگر ( جنہوں نے را وخدا میں جانیں قربان کردیں )اپنے ( اُن ) بھائیوں کے بارے میں بھی کہتے میں کہا گر ہمارا نَہا مائے تو قبل ندہوتے کہدو کہا گر سچے بوتو اپنے اوپر سے موت کونال برینا (۱۲۸)

#### تفسير سورة الإعهران آبات ( ١٦٥) تا ( ١٦٨)

(۱۲۵) اوراب پھراحد کے دن کی پریٹانی کااللّہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں تمہیں احد میں الیں شکست ہوئی جس سے دو چند مکہ والوں کو بدر میں ہوئی تھی اور پھر حیراتی ہے کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ، پھراس قد ریر بیٹانی کہاں سے ہوئی اے محمد پھیڑا ہوئی شکست ہوئی ،اللّہ تعالیٰ سز ا

وغیرہ سب پر قادر ہے۔

شان نزول: اَوَلَئَآ اَصِابِتُكُمُ ( الخِ )

ابن الی حاتم "نے حضرت عمر فاروق پیٹھ ہے روایت نقل کی ہے انھوں نے فرمایا کہ بدر کے قید یوں کوفدیہ لیے کر جوجھوڑ دیا تھا اس کی گرفت احد میں ہوئی کہ ستر صحابہ کرام شہید ہوئے رسول اکرم پیٹھ کے سامنے کے دندان مبارک شہید ہوئے کر آپ کے سرمیارک پر خودٹوٹ کیا جس ہے آپ کے چبرہ انور پر ہے خون بہنے لگا، اس پر اللّٰہ مبارک شہید ہوئے کہ آپ کے سرمیارک پر خودٹوٹ کیا جس ہے آپ کے چبرہ انور پر ہے خون بہنے لگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۱۲۷-۱۲۲) رسول اکرم ﷺ اور ابوسفیان کی باہم جنگ میں جوتہ ہیں زخم اور شہادت وغیرہ ہوئی وہ سب اللّہ تعالیٰ کے علم اور ارادہ سے ہوئی تاکہ مونین کی جہاد پر بہادری اور منافقین کے راستہ ہی ہے ہدیوٹ جانے کا اللّہ تعالیٰ مظاہرہ کراد ہاور ان منافقوں سے عبداللّہ بن جبیر عظیم نے کہاتھا کہ میدان جباد میں آ دَاور دشمنوں کو اپنے گھروں اور بال بچوں سے دور کرواور منافق ایمان اور سلمانوں سے قریب تر ہونے کی بجائے کفر سے زیادہ قریب ہوگئے اور کا فران منافقین سے ان دنوں بہت زیادہ قریب تھے۔ یہ منافقین صرف اپنی زبانوں سے اسلام کی جمایت کی باتیں کرتے ہیں اور اللّہ تعالیٰ اہل کفراور منافقین کو اچھی طرح جانے ہیں۔

(۱۲۸) اور بیرمنافقین مدینه منورہ میں بیٹھے ہوئے بطور بزدلی اور سازش کے بیہ باتیں بنار ہے تھے کہ اگر محمد ﷺ اور آپ کے ساتھی بھی مدینہ ہی میں بیٹھے رہتے تو جہاد میں مارے نہ جاتے بمحدﷺ پان منافقین سے فرماد بجیے اگرتم اپنے قول میں سچے ہوتو جہاد سے بھا گئے کے باوجو دا ہے ہے موت کودورکرد۔

ولأتخسك ألدين

قْتِلُوا فِي سَدِينَ اللهِ الْمُوامَّا اللهِ الْمُوامَّا اللهُ عَنْدَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

جولوگ خدا کی راہ میں مارے گئے اُن کوم ہے ہوئے نہ جھنا (وہ مرسے ہوئے نہ جھنا (وہ مرسے ہوئے نہ جھنا (وہ مرسے ہوئے ہیں اور اُن کورز ق مل رہا ہے (۱۲۹)۔ جو پھھ خدا نے اُن کوا ہے فضل ہے بخش رکھا ہے اُس میں خوش ہیں اور جولوگ اُن کے چھے رہ گئے اور (شہید ہوکر) اُن میں شامل نہیں ہو تکے اُن کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ اُن میں شامل نہیں ہو تکے اُن کی نسبت خوشیاں منا رہے ہیں کہ اُن قیامت کے دن ) اُن کو بھی نہ کچھ خوف ہوگا اور شدوہ خمنا کے ہوں گئے رہ کا )۔ اور خدا کے افعالمت اور فضل ہے خوش ہور ہے ہیں اور اُس ہے کہ خدا مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا (ایجا)۔ جنہوں نے باوجود زخم کھانے کے خدا اور رئول ( کے حکم ) کو قبول کیا۔ جولوگ ان باوجود زخم کھانے کے خدا اور رئول ( کے حکم ) کوقبول کیا۔ جولوگ ان باوجود زخم کھانے کے خدا اور رئول ( کے حکم ) کوقبول کیا۔ جولوگ ان باوجود زخم کھانے کے خدا اور رئول ( کے حکم ) کوقبول کیا۔ جولوگ ان باوجود زخم کھانے کے خدا اور رئول ( کے حکم ) کوقبول کیا۔ جولوگ ان جس نیکوکار اور پر ہیز گار ہیں اُن کے لئے بڑا تواب ہے ( ۱۲۲ )۔

(مقابلے کے) لئے (افتکر کیر) جمع کیا ہے قو اُن سے ڈرو یو اُن کا ایمان اور زیادہ ہو کیا۔اور کہنے لکے ہم کوخدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے (۱۷۳)

### شفسید سورة ال عهران آیابت ( ۱۲۹ ) تا ( ۱۷۲ )

(۱۲۹) بدراوراً حدمیں جوحضرات شہید کردیئے محےان کودیگر تمام مردوں کے طریقہ پرمت سمجموء بلکہ وہ شہداء ایک متاز حیات کے ساتھ ہیں۔

## شان شرُصل: قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمُوَاتًا ﴿ الْحِ ﴾

ابوداؤر اور ما کم نے معرت ابن عماس دار است نقل کی ہے کہ جب فروہ اُ مدیش محابہ کرام شہید ہو میج تو رسول اللّٰہ اللّٰہ ارشاد فر مایا کہ اللّٰہ تعالی نے معرات کی روحوں کو مبز مریموں کے پوٹوں میں کردیاہے، وہ جنت کی نبروں سے یانی چنے اور اس کے پھل کھاتے اور سونے کے قنادیل میں عرش الٰبی کے سایہ میں رہتے ہیں۔

جب وہاں جاکران معزات نے اپنے کھانے پینے اور کلام کی پاکیزگی کودیکھا تو کہنے گئے کاش ہمارے ہمائی بھی ان انعامات کو جاد فی سبمل اللہ سے بھی ہم پرنازل فرمائے جیں تاکدہ وجاد فی سبمل اللہ سے بھی بھی در لغے نہ کہ ان انعامات کو جاد ہیں تاکدہ ہے۔ بھی ہم پرنازل فرمائے جی تاکدہ تعالی نے بیا بیش نازل فرمائیں۔ ندکر تے اللہ تعالی نے بیا بیش نازل فرمائیں۔

صدیث کا خبر کا حصدام مرندی نے حضرت جابات دوایت کیا ہے۔

(۱۵۰۱-۱۵۱) اور الله تعالی این فضل وکرم سے جوانعامات ان کومطافر ماتا ہے وہ اس سے خوش ہیں اور جوان کے بھائی دنیا میں رہ گئے اور ان تک نہیں پہنچے وہ ان کی بھی اس حالت پرخوش ہیں کیوں کر الله تعالی نے ان کو اس کی خوش ہیں کیوں کر الله تعالی نے ان کو اس کی خوش ہیں ہوتا ہوتا ہوتی ہوتی ہوتی ہیں خوش ہیں ، جہاد میں جو کالیف ادحی ہوتی ہیں اکو والله تعالی منا کئے نہیں کرتا۔

(۱۷۲) بدرمغری از ان کے لیے تمام محابہ کرام رسول الله واللہ کے فرمانے پرفورا کمربستہ ہو گئے تھے، اللہ تعالی ای کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے باوجود بکدان کواحد ہیں زخم نگا ہوا تھا، اللہ تعالی اور اس کے رسول واللہ فرمانے پر بدرمغری کے لیے فوراً تیار ہو گئے ، ایسے حضرات جورسول اللہ والکا ساتھ دیں اور اللہ تعالی کی نافر مائی اور اس کے رسول کی خالفت سے بھیں ان کے لیے جنت میں بڑا تواب ہے۔

# شان نزول: الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ﴿ الْحِ

ابن جرير فوفي كي زريد معرت ابن عباس الماسك المات نقل كي م فرمات جي كما مدك واقعه

کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے اِیسفیان کے دل میں رعب ڈال دیا وہ مکہ ترمہ لوٹا۔رسول اکرم وہ نظانے فرمایا کہ ابوسفیان تم لوگوں سے تمبرا کمیا ہے اور مکہ وہ جس وقت لوٹا اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور احد کا واقعہ شوال میں بیش آیا تھا اور تا جر ذی قعدہ میں مدینہ متورہ آتے ہے اور راستہ میں بدر مغری میں قیام کرتے ہے، چنا نچہ وہ احد ک واقعہ کے بعد آئے اور مسلمان ذخی اور تحقیم ہوئے تھے۔

رسول اکرم کھے نے لوگوں میں اعلان کیا کہ آپ کے ساتھ چلیں، شیطان نے آکر اپنے دوستوں کوڈ رایا کہ کفار نے بہت بڑالفکر تیار کرد کھا ہے اور پچھ لوگوں نے حضور اکرم کھا کے ساتھ چلنے سے انکار کرواد یا آپ نے ارشاد فر مایا کہ میں جہاد کے لیے ضرور جاؤں گااگر چہ میرے ساتھ کوئی بھی نہ جائے۔

اس پر حضرت ابو بکر صدیق "، حضرت عمر فاروق "، حضرت عثان عنی ، حضرت علی مرتضی "، حضرت زیر"، حضرت معنوت معنوت

نیز امام طبرائی نے سندھ کے ساتھ دھرت این عمالی کا سے دوایت کیا ہے کہ جب مشرکین احد سے دائیں ہوئے آئی میں کہنے گئے کہ ندھر کا وہم نے آئی کیا اور ندائر کیوں وہم نے قید کیا تم توبہت بی ناکا می کے ساتھ والی آرہے ہو گاراوٹو ، رسول اکرم کا کوان کی اس گفتگو کی اطلاع ہو کی آپ کا نے نے سحابہ کرام کا اعلان کہا ، سب نے آپ کا کے اعلان پر لہدک کیا ، چنا نچ سب روانہ ہو کر حمرار الاسد یا ابوعتبہ کے کوئی پر پنچ ، اس پر اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فرمان پر لہدک کی اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کے فرمان پر لہدک کی اور الیسفیان رسول اکرم کی اور کہ کہا تھا گا اور اس موحرتم نے ہمارے ساتھیوں کو مارا تھا مقابلہ موگا، چنا نچ برد ول تو ڈرکر ہماک کے اور بہادرالا آئی اور تجارت کی تیاری کی دجہ سے سے گئے۔

غرض بیک جب آپ الک عاب کرام کے ساتھ اس مقام پر پہنچ تو وہاں کوئی بھی نہ ملا محابہ نے اس مقام پر بازار لگایا ای کے بارے میں اللہ تعالی نے بیا یت نازل فرمائی۔ قا نَقَلَهُوْ بِنِعْمَةِ مِنَ اللّهِ (النع)

اورا بن مردویہ نے ابوراقع سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ کے معرّت علی علیہ کی قیادت میں ایک معناصت ابوسفیان کے تعاقب کے لیے روانہ فرمائی راستہ میں ان کوایک اعرابی ملا اور کہنے لگا مکہ والوں نے تم لوگوں کے بہت بوالفکر تیار کیا ہے، انھوں نے کہا تحسُہ نَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ سِکِیْلُ ،اللّٰہ تعالیٰ نے اس طرح ان حصرات کے بارے میں بیکھات نازل فرمائے۔

(۱۷۳) الکی آیت بھی ان حضرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے، قیم بن مسعودا شجعی نے ان حضرات سے کہد یا تھا کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں نے مکہ کرمہ کے قریب لطیمہ نامی بازار میں ایک لشکر تمہارے مقابلے کے لیے تیار کیا ہے مگرمتحا بہ کرام پیچند میں بیزیر من کراہ رجرات پیدا ہوگئی اور انہوں نے بیہ کہدکر بات نتم کر دی کے اللّٰہ تعالیٰ سب مہمات میں جمارے لیے کافی میں اور جو کچھ کفار نے بازار میں اسباب جمع رکھے تھے،ان کواور مال غنیمت اور اللّٰہ تعالی کی طرف ثواب لے کرلوٹ آئے۔ (لباب النقول فی اسباب النز دل از علامہ سیوطیؓ)

کیم دہ خداکی نعمتوں اور اُس کے فضل کے ساتھ (خوش وقرم) والیس آئے اُن کوکسی طرح کا ضرر نہ بہنچا اور وہ خداکی خوشنووی کے تابع رہے اور خدا بزیف فضل کا مالک ہے (سمے ا)۔ یہ (خوف دلانے والا) تو شیطان ہے جوابے دوستوں ہے ڈراتا ہے ۔ تو اگرتم موس بوتو اُن ہے مت ڈرنا اور بھی ہے ڈریت رہنا (۵۵ ا)۔ اور جولوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں اُن ( کی وجہ ) ہے ممکنین نہ ہونا۔ یہ خداکا کیمی خداکا کیمی کرتے ہیں اُن ( کی وجہ ) ہے ممکنین نہ ہونا۔ یہ خداکا کیمی خداکا کیمی خداکا کیمی کرتے ہیں اُن کو کچھ ھے نہ کیمی خداکا کیمی کرتے ہیں اُن کی وجہ ) ہے ممکنین نہ ہونا۔ یہ خداکا دے اور اُن کے کئی خدا جا اُنہ کی ہونا کرتے ہیں اُن کو کچھ ھے نہ کے اُن کو کچھ ھے نہ کیمی کرتے ہیں اُن کو کچھ ھے نہ کے اُن کو کچھ ھے نہ کے اور اُن کے لئے ہوا عذا کا کچھ ہیں بگاڑ کیتے اور اُن کو کھ

جوان کومہلت دیسے جائے ہیں تو بیان کے حق میں اتبھا ہے۔ (نہیں بلکہ ) ہم ان کواس لئے مہلت فیسے ہیں کہ اور گناہ کرلیں آخران کونالیل کرتے والا مذاب ہوگا (۱۷۸)

#### تفسير سورة ال عهران آيات ( ١٧٤ ) تا ( ١٧٨ )

(۱۷۴) اوراس جانے آنے میں ان حضرات کونہ لڑائی کا سامنا ہوااور نہ کسی تشم کی کوئی شکست ہوئی ان حضرات نے بدرصغریٰ میں رسول اکرم ﷺ کی اطاعت و پیروی کی اور اللّٰہ تعالیٰ بڑے انعام واحسان والا ہے، ان ہے دشمنوں کو دور کرویا۔

(۵۷) بات بیہ ہے کتم لوگوں کونعیم بن مسعود انجعی نے (اللّٰہ تعالیٰ نے اس کوشیطان فر مایا) اپنے کافر دوستوں سے آکر ڈرانا چاہا، لہٰذا باہر نکلنے میں ان سے مت ذرو اور گھروں میں بیٹھے رہنے میں مجھ سے ڈرو، اگرتم میری تصدیق کرنے دالے ہو۔

كيونكه الله تعالى كومنظور ہے كه يبود اور منافقوں كو جنت ميں قطعا كوئى حصه نه دے ادران كى يخى ہے زيادہ الله

کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کومنظور ہے کہ یہوداور منافقوں کو جنت میں قطعاً کوئی حصہ ندد ہے اوران کی بخق ہے زیادہ اللہ کہ ہاں ان کو بخت سزاملے گی۔

(۱۷۷) ای طرح جن لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کواختیار کرلیا ہے اور وہ منافق ہیں ،ان کے کفراختیار کر لینے میں اللّٰہ تعالٰی کا پچھونقصان نہیں ہوگا اور ان لوگوں کے لیے آخرت ہیں ایبا ور دناک عذاب ہوگا کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی۔ دلوں تک سرایت کر جائے گی۔

(۱۵۸) منافقین کوان کے کفر میں جواللہ تعالیٰ عذاب کے نازل کرنے سے پچھ مہلت و برہ ہیں۔اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ منافقین و یہوداس سے یہ نہ مجھیں کہ ہم انھیں مہات دیں ہے ہیں اوراموال اولا دو برے ہیں یہ تمام چیزیں اس لیے دیں ہے ہیں تاکہ جرم اور گناہ میں اور ترقی ہوجائے اور ایک بار پوری پوری مزامل جائے اور روزانہ اور ایک آئیسر یہ بھی ہے کہ احد کے دن یہ روزانہ اور ایک آئیسر یہ بھی ہے کہ احد کے دن یہ آیات مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

مَاكَانَ اللهُ لِيُدُرُ الْمُوْمِنِينَ عَلَى مَا اَنْتُوْ عَلَيْهُ وَكُنْ يَهِ لِمُ الْخَيْبِ الْمُعَلَّمِ مِنَ السَّلِي الْمُعَلِّمِ مَلَى اللهُ لِيُعْلِمُ عَلَى الْغَيْبِ وَمَاكِانَ اللهُ لِيُعْلِمُ عَلَى الْغَيْبِ وَمَاكِانَ اللهُ لِيُعْلِمُ مَا الْغَيْبِ وَلَا يَعْسَمَنَ وَلِيَ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَالله

(لوگو) جب تک خدا ناپاک کو پاک سے الگ ندکر د ہے گا مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہر گزنہیں رہنے د ے گا۔ اور اللہ تم کوغیب کی باتوں ہے جبی مطلع نہیں کر ہے گا۔ البتہ خدا اپنے بیغیروں میں ہے جے چاہتا ہے استخاب کر لیتا ہے تو تم خدا پراور اُسکے رئولوں پر ایمان لاؤ۔ اور اُسکار اور آسکے رئولوں پر انجان لاؤ۔ اور اُسکان لاؤ۔ اور اُسکار کی کرد گے تو تم کو اجر عظیم طع گا (۱۹۷۱)۔ جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے عظیم طع گا (۱۹۷۱)۔ جو لوگ مال میں جو خدا نے اپنے فضل سے ان کوعطافر مایا ہے جنل کرتے ہیں وہ اس نخل کو اپنے حق میں اچھانہ ہم کی کردنوں آسکوں کو ایس نظل کرتے ہیں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ان کی گردنوں میں ڈالا جائے گا اور آسانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو میں مال میں میں ڈالا جائے گا اور آسانوں اور زمین کا وارث خدا ہی ہے اور جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جم امیر ہیں ۔ یہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جو یہ تا حق قبل کرتے رہ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جو یہ تا حق قبل کرتے رہ کہتے ہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا فقیر ہے اور جو یہ تا حق قبل کرتے رہ کو سے تا حق قبل کرتے رہ کہ کو سے تا حق قبل کرتے رہ کہتے ہیں ہیں ہی ان کو کو کہ کو یہ تا حق قبل کرتے و سے تا حق قبل کرتے رہ کو کھوں کا خوام کو کو کھوں کا خوام کو کو کھوں کا خوام کو کو کھوں کو کھوں کا خوام کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کا خوام کو کھوں کو

بیں اس کو بھی ( قلمبند کر رکتیں گے )اور ( قیامت کے روز ) کہیں گے کہ عذاب ( آتش ) سوزاں کے مزیر چکھتے رہو (۱۸۱)۔ بیان کاموں کی سزاہے جو تمہارے ہاتھ آ کے بھیجے رہے ہیں اور خدا تو بندوں پر مطلق ظلم بیں کرتا (۱۸۲)

#### تفسير سورة ال عبران آيات ( ۱۷۹ ) تا ( ۱۸۲ )

(۱۷۹) مشرکین نے رسول اکرم وقت ہے کہا کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں کتم میں کافر بھی ہیں اورموئ بھی تو ہتا ہے کہ ہم ہیں ہے کون مومن ہے اورکون کافر، اللّه تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اے گروہ منافقین اللّه تعالیٰ سلمانوں کو اس حالت عدم المیاز پرجس پرتم سب ہوئیں رکھنا چا ہتا کہ مومن کافراور کافرموئن معلوم ہو بلکہ مشیت اللّی ہیں ہے کہ شقی سعید (نیک بخت، بد بخت) سے اور کافرمومن سے اور منافق شلص سے ممتاز اور نمایاں ہوجائے، کفار مکہ کو اللّه تعالیٰ حکمت کے تحت الیے امور پر مطلع نہیں کرتا کہ کون ایمان لائے گا اورکون انکار کرے گالیکن اس ذات اللّی نے اپنی مشیت سے رسول اکرم مقد کا اور کون انکار کرے گالیکن اس ذات تعالیٰ آگاہ فرما اپنی مشیت سے رسول اکرم مقد کون ایمان کر چھوڑ کر ) تمام رسولوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم تمام کتابوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم تمام کتابوں اور تمام کتابوں پر ایمان لاؤ اور اگرتم تمام کتابوں اور تمام رسولوں اور تمام رسولوں بولی باللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں کتابوں اور تمام رسولوں بولوں کو اللّه تعالیٰ تمہیں جنت میں عظیم الشان ثواب عطافر مائے گا۔

(۱۸۰) کفار و منافقین کواللّه نعالی نے جو مال و دولت عطا فر مایا تھا اس میں وہ بخل کرتے تھے اللّه نعالیٰ اس کی ندمت فر ماتے ہیں کہ بیلوگ میہ نہ مجھیں کہ عطا خداوندی پر بیبخل ان کے لیے اچھا ہوگا ہر گزنہیں، بلکہ اللّہ کی جانب سے استکے اس بحل سے سبب بیخالص سر اہوگی کہ جہنم میں ان کی گردنوں میں قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے طوق ڈالے جائمیں میے۔

آ سانوں اور زمینوں کے تمام خزانے اللّٰہ تعالیٰ بی کے بیں یا بیکداس دن تمام آ سان وزمین والے فنا ہوجا کیں گے بیں یا بیکداس دن تمام آ سان وزمین والے فنا ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کیں ہوجا کی ہوان کے بخل اور سخاوت کو بخو کی جانتا ہے۔ (۱۸۱) فخاص بن عاز وراء اور اس کے ساتھیوں نے کہاتھا کہ العیافہ باللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ مفلس ہے، ہم سے قرض جا ہتا ہے اور ہم اس کے قرض جا ہتا ہے اور ہم اس کے قرض ہے ہتا ہے۔

اللّه تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے اس تول کو نامهُ انگال میں محفوظ کرکے رہیں گے اور اس طرح ان کا حضرات انبیاءکو ناحی قبل کرنا اور زمانہ یہوویت میں جو پچھانھوں نے کیا ہے اس کے عوض بخت ترین عذا ب چکھا کمیں گے۔۔

شان نزول: لَقَدُسَيعَ اللَّهُ ﴿ الْوِ ﴾

ابن اسحاق اور ابن الى حاتم " نے ابن عباس دی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق دی نے یہود یوں کو فیاص نامی ایک مخص کے پاس جمع پایا وہ مخص کہنے لگا اے ابو بکر دیا ہمیں اللّٰہ کی طرف کسی تم کی احتیاج مبین وہ ہمارافعاج ہے اور اگر وہ غنی ہوتا تو وہ ہم ہے کیوں قرض لیتنا، جسیما کہتمہارافعا حب (نبی کریم) کہتا ہے میرن کر

### النكائلا

ان الله عبد النا الأنون الرسول حلى عامنا المنافية الكان الله عبد النا الأنون المنافية الكان المنافية الكان المنافية الكان المنافية المناف

بولوک کے این ایک بوار کر ندائے جس کوا کی ایک جب کی کوئی تخیر
امارے پاس ایک بوار کر ندائے جس کوا کی آکر کھا جائے تب
کی ہم اس برایان نداد کی گے۔ (اے تغیر) ان سے کدووکہ
بھوے پہلے کی تخیر کی ہوئی نظامیاں لے کرائے اوروو (مجرو)
بھی لائے ہوتم کہتے ہوتو اگر سے ہوتو تم نے انہیں تل کیوں کیا؟
بھی الائے ہوتم کہتے ہوتو اگر سے ہوتو تم نے انہیں تل کیوں کیا؟
خفیر کھی ہوئی نظامیاں اور معینے اورووش کی بیں لے کرا ہے ہیں اور
فور نے ان کو بھی سے فیل سمجما (۱۸۳) ہر تعقی کوموت کا مزا
کول نے ان کو بھی سے فیل سمجما (۱۸۸) ہر تعقیل کوموت کا مزا
کو بھی اور جو بھی آئی ہم سے دون تمہارے افعال کا پورا پورا بدلد دیا
جائے کا تو جو بھی آئی ہم سے دون تمہارے افعال کا پورا پورا بدلد دیا
گیا دومرا دکو بھی میا اور دیا کی زعر گی تو دیو کیا سامان ہے (۱۸۵)

#### تفسير بورة ال عبران آيابت ( ۱۸۲ ) تا ( ۱۸۵ )

(۱۸۳۱/۱۸۳) اور یہود جموث کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جمیں کتاب میں اس بات کا تھم دیا ہے کہ ہم کسی رسول کی تقدیق نہ کریں جب تک کہ جبیبا کہ انبیا و کرام کے زمانہ میں قیب سے آگ آ کرنڈ رونیاز خداوندی کو کھا جایا کرتی تھی اس طرح اب مجمی ہے بات ظاہر نہ کرو۔

اے نی کریم آپ ان یہود ہوں سے قرماد یجے کہ بہت سے انبیاء کرام مثلاً ذکر یااور کی علیم السلام

اوامرونوای ،اور بہت سے دلائل اورخصوصیات کے ساتھ بیقر بانی والامعجز ہمجی لے کرآئے پیمر کیوں تم نے حضرت بھیٰ علیہ السلام اور ذکر یا علیہ السلام کولل کیا۔

یبود بو لے ہمارے آباد اجداد نے تو انبیاء کوظلما قتل نہیں کیا اللّٰہ نتالی فرماتے ہیں، اے نبی کریم ان کی تکڈیب سے فم نہ کیجے کول کہ بہت سے انبیاء جوان کے پاس اوامرونوائی، ولائل نبوت اور پہلےلوگوں کے واقعات اور صلال وحرام کوظاہر کرد ہے والی کتاب لے کرا ہے تھے گران کی قوم نے واضح اور کھلی نشانیان دیکھنے کے بعد پھر بھی افھیں جمٹلایا۔

(۱۸۵) سنے کہ مرنے کے وقت اور اس کے بعد ان کا کیا انجام ہوگا یقیناً ہر جاندار کوموت کا مزہ چکھنا ہوگا اور پھر تہارے اعمال کی پوری جزاملے گی سوجو خفس تو حید اور عمل صالح کی وجہ سے دوز خے سے بچالیا عمیا ، سووہ جنت اور اس ک نعمتیں اور دوز خ اور اس کے عذاب ہے نجات ملنے کی بنا پر حقیقنا کا میاب ہوگیا۔

دنیامی سی می کوئی نعمت نبیس دنیا کی مثال مرف کھر کے سامان اوراس کے سکریزوں کی طرح ہے۔

#### كَتُبُلُونَ رِفَيَ

الْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ سَولَكُسُمَعُنَّ مِنَ الْمِيْلُا وَانْفُسِكُمْ سَولَكُسْمَعُنَّ مِنَ الْمِيْلُا وَمِنَ الْمَاكُونَ الْمُرَوْقَ اَوْتُوالْا مُوْرِدِ وَإِنْ تَصْدِرُوا وَتَتَقَوُّا فَإِنَ فَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ وَ وَإِنْ اللّهُ مِيْتَاقَ الّذِينَ اَوْتُواالْكِفْبُ لَتَمْوَنْكُ وَلَا فَلْوَالْمُورِ الْمُعُورِ وَالْمُنْ اللّهُ مِيْتَاقَ الّذِينَ اَوْتُواالْكِفْبُ لَتَمْوَنْكُ وَلَا اللّهُ مِيْتَاقَ الّذِينَ اَوْتُواالْكِفْبُ لَتَمْوَنِكُ وَلَا اللّهُ مِيْتَاقَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مِيْتَاقَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

(اساہل ایمان) تہارے ال وجان میں تہاری آ ذائش کی جائے گا اور تم اہل کتاب سے اور اُن لوکوں سے جو مشرک ہیں بہت کا ایذا کی ہا تیں سنو گے اور تو اگر صبر اور پر ہیزگاری کرتے رہو گئے تو یہ بوئی ہمت کے کام ہیں (۱۸۲) اور جب خدا نے اُن لوکوں سے جن کو کتاب عنا ہے کی گئی تھی اقرار لیا کہ (اس میں جو پکھ لکھا ہے ) اُسے صاف میان کرتے رہنا اور اس (کی کسی ہات) کو نہ چمپاٹا تو انہوں نے اس کو پس پشت اس (کی کسی ہات) کو نہ چمپاٹا تو انہوں نے اس کو پس پشت کھینک دیا اور اُن کے بدلے تھوڑی کی قیمت حاصل کی ہے جو پکھ حاصل کرتے ہیں ہُوا ہے (۱۸۸) اور جو لوگ اپ (ناپند) کاموں سے خوش ہوتے ہیں اور (پندیدہ کام) جو کرتے نہیں کاموں سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نبیت کاموں سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ان کی نبیت کاموں نے دور تابیل کی تعریف کی جائے ان کی نبیت خیال نہ کرنا کہ وہ عذا ہے۔ مرستگار ہو جا کیں سے اور انہیں درو خیال نہ کرنا کہ وہ عذا ہے۔ مرستگار ہو جا کیں سے اور انہیں درو دیا تاب کی اور انہیں درو دینے والاعذا ہے ہوگا (۱۸۸) اور آسانوں اور زمین کی ہا دشانی و سے والاعذا ہے ہوگا (۱۸۸) اور آسانوں اور زمین کی ہا دشانی و سے والاعذا ہے ہوگا (۱۸۸) اور آسانوں اور زمین کی ہا دشانی

خدائ کو ہے اور خدا ہر چزیر قادر ہے (۱۸۹) بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کرآنے

جانے میں عقل والوں کے لئے نشانیاں میں (190)

#### تفسير سورة ال عهران آبات ( ١٨٦ ) تا ( ١٩٠ )

(١٨٦) كفارر سول أكرم على اور صحابه كرام كوجوتكاليف بهنجات تصالله تعالى اس كاذكر فرمات بيل

ا ہے اموال کے ختم ہوجانے بیار یوں اور قل ہر شم کی تکالیف ہے آز مائے جاؤ گے اور یہود ونصاری اور مشرکین عرب سے آز مائے جاؤ گے اور یہود ونصاری اور مشرکین عرب سے گائی گلوچ طعن ونشنج اوراللّہ تعالیٰ پر الزامات سنو گے،اگران الزامات اوراسطرح کی دیگر تکالیف میں صبر کرکے اللّٰہ کی نافر مانی ہے بچو گئو میں مبر بہترین کا موں اور بہت تا کیدی امور سے ہے۔

### شَانَ سُرُولَ: وَلَتَسْمَعُنُّ مِنَ الَّذِيْنَ ﴿ الَّخِ ﴾

ابن الی حاتم اور ابن منذر کے سندسن کے ساتھ حضرت ابن عباس علیہ سے روایت نقل کی ہے کہ إِنَّ اللّٰهَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

اورعبدالرزاق نے بواسطہ عمر، زہری، کعب بن مالک ﷺ ہے روایت کیا کہ کعب بن اشرف یہودی رسول اکرم ﷺاور حضرات صحابہ کی شان میں بچو (تو بین و گستاخی ) کے اشعار کہا کرتا تھا، اس پریہ آیت نازل ہو گی۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؒ)

(۱۸۷) اہل کتاب سے اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت بیان کرنے کا جوعبدلیا تھا اس کا تذکرہ فرماتے ہیں جن لوگوں کوتوریت وانجیل دی گئی تھی ،ان سے عہد و پیان ایما گیا تھا کہ اپنی کتابوں میں رسول اکرم ﷺ کی نعت و صفت کونبیں چھیا کیں گئی گئی نعت و صفت کونبیں چھیا کیں گئی کی بلکہ رسول اکرم ﷺ کی صفت کونبیں چھیا کیں گئی بلکہ رسول اکرم ﷺ کی نعت واوصاف چھیا کراس کے مقابلہ کم حقیقت کھانے بینے کی معمولی سی چیز کی ، ان لوگوں کا ایسا کرنا اور یہودیت کو اینے لیے پیند کرنا بہت ہی بری اختیار کردہ چیز ہے۔

(۱۸۸) یبود جونیک کامنمبیں کرتے تھے اس برخواہ نخو اہتم یف اور ستائش کے طلب گار ہوتے تھے۔

اے محمد ﷺ بان لوگوں کا ہرگزنہ خیال سیجیے جنھوں نے کتاب میں آپ کی نعت وصفت میں تبدیلی کردی اور وہ اب اس بات کے متمنی ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اور ملت ابرا ہیں اور فقرا کے ساتھ احسان کرنے کے بھی دعو بدار ہیں ، حالاں کہ ذرہ برابر بھی ان میں کوئی ایسی نیکی نہیں کہ جس کے سبب وہ عذاب الٰہی ہے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔

## شَان نزول: لَل تَعْسَبُنَّ الَّذِيْنَ يَفْرُهُونَ ﴿ الْحِ ﴾

بخاری وسلم نے حید بن عبدالرحمان بن فوق کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ روان نے اپنے در بان سے کہا کہ رافع ، ابن عہاس کے پاس جا کا وران سے کہو کہ ہم میں سے ہرایک خص جو چیز اس کودی کی ہے اس پرخوش ہا کہ رافع ، ابن عہاس کے جو کام وہ نیس کرسکا ، اس پر بھی اس کی تعریف کی جائے ، ایسے خص کو اگر عذا ب ہوگا تو پھر سب عذا ب میں گرفتار ہوجا کیں گے ، حضرت این عہاس کے نے فرایا تم لوگوں کو اس آیت سے کیا واسطہ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان لوگوں سے دسول اکرم کے نے کسی چیز کے متعلق دریا فت کیا تھا انھوں نے اس بات کو تو چی الیا اور دوسری بات ، تلا دی اور پھر آپ کے پاس سے آکر یہ طاہر کیا جو آپ کھیا تھا وہ بی آپ سے آکر یہ طاہر کیا جو آپ کو جو چی الیا تھا اس پر آپس میں خوش ہوئے۔

اور بخاری وسلم نے ابوسعید فدری علاسے روایت نقل کی ہے کہ جنب رسول اکرم کے جہاد پرتشریف لے جاتر توشریف لے جاتر توشریف لے جاتر تو منافقین میں مناجاتے پرخوش ہوتے اور جنور کھی عدم موجودگی میں مناجاتے پرخوش ہوتے اور جب آپ والی عدم آپ والی منافر کے اور تسمیل کھاتے اور بیرجا ہے کہ جوکام انھوں نے بیش کیا ،اس پران کی تعریف کی جائے تب اللّٰہ تعالی نے بیا بہت نازل فرمائی۔

عبداین حمید است این تغییر میں زیدین اسلم سے روایت نقل کی ہے کدرافع بن خدری اور زیدین تابت دونوں مروان کے باس تھے۔

مروان کے لگا دافع کا کہ خصب المنے المنے المنے المنے استا ہے کی کردول اکرم جارے میں نا ذل ہوئی ہے دافع ہولے بیمنافقین میں سے کو لوگوں کے بارے میں نا ذل ہوئی ہے کول کردول اکرم جا جب ہا ہر تھر بیف لے جاتے تو بیہ عذر کرتے اور کہتے کہ ہمیں کام ہے اور حقیقت میں ہاری خوا بھی بیہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ جا کیں ،اس پر بیا ہت نازل ہوئی ،مروان نے اس واقعہ کوروایت کیا ،اس پر رافع نا راف ہو کر زید بن تا بت جا سے ہولے کہ میں تہمیں اللہ کی مردد یا فت کرتا ہوں کیا تم جانے ہوجو میں کہ دیا ہوں زید بن تا بت نے کہائی ہاں ، حافظ این تجرفر ماتے ہیں کہ اس دوایت اور ابن عباس میں کے فرمان میں مطابقت اس طرح ہے کہ ہوسکتا ہے بیا ہے دونوں تم کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہو۔

اور فرا و نے روایت کیا ہے کہ بیآیت بہود کے قول کے بارے میں نازل ہوئی ہے دواس بات کے می تھے کہ ہم پہلے ہی سے کتاب والے نماز والے اور اہل طاعت میں اور اس کے باوجود رسول اکرم دیکھیرا بھال نہیں لاتے تھے۔ (لباب التقول فی اسباب النزول از علامہ میں دلی )

(١٨٩) آسان وزين كتام فران العاس كى ملكيت من داخل بين اورتمام آمان وزين والعاس كملوك بين-

(۱۹۰) کفار مکدرسول اکرم وظامت کہتے تھے جس چیز کے تم دعو بدار ہواس کے جوت کے لیے کوئی واضح دلیل لے کرآ ڈاللّہ تعالیٰ ان کے جواب میں اپنے دلائل قدرت بیان فر اتے ہیں کہ جو پھوآ سالوں میں فرشتے ، جا عد بسورج ، ستارے اور ہادل پیدا کیے مجے اور ذہین کے پیدا کرنے اور اس میں جو پھو پہاڑ ، وریا ،سمندر ، ورخت وجانور ہیں اور رات دن کے آئے میں مقتل سلیم والوں کے لیے اس کی تو حید کے بینا و دلائل موجود ہیں۔

شان نزول: إنْ فِي خَلْقِ السَّلَوْاتِ وَالْكَرَصِ ( الوَ )

طرائی اورائن الی حاتم نے ابن عماس وابت کیا ہے کہ قریش میود کے ہاں اور کہنے گئے کہ مولی میود کے ہاں ایک اور کہنے گئے کہ موئ علیدالسلام تمہارے ہاں کیا مجزات لے کرآئے ، انھوں نے کہا عسااور ید بیٹیا واوراس کے بعد نسالای کے ہاں آئے ، ان سے بھی حضرت عینی علیدالسلام کے بارے میں سوال کیا ، انھوں نے کہا کہ آپ ماور زاوا عمر مے کواور برص کے بتارکوا تھا کردیے تے اور مردوں کوزیم و کردیا کرتے تھے۔

تھر بداؤگ رسول اکرم کھائے ہاس آئے اور کہنے گئے کہاہے پروردگارے دعا کروکہ دو ہمارے لیے صفا پہاڑی کوسونے کا کردے۔ آپ نے دعا قربائی ،اس پر اللّہ تعالی نے بیآ ہت ناز ل فربائی۔

(لباب العول في اسباب النزول ازعلامه ميوطيّ)

جو كر ساور بيشے اور لينے (بر مال بن ) فداكو يادكرتے اور آسان
اور زين كى بيدائش بن فوركرتے (اور كتے ہيں) كيا سے بروردگارة
في اس (علوق) كو ب فاكر و بين بيداكيا تو پاك ہے قو (قيامت
كون ) ہميں دوز خ كے عذاب سے بچائي (١٩١) اسے بروردگار
جس كو تو في دوز خ بن و الا أسے رُسواكيا اور فالموں كاكوئى مددگار
فيل (١٩٢) اسے بروردگار ہم في ايك تماكر في ولا سے كوئنا كر
ايمان كے لئے فيار رہا تھا (ليمن) ابنے بروردگار برايمان لاؤ تو ہم
ايمان سے آئے اس بروردگار ہمارے كناه معاف فرما اور ہمارى
فيرائيوں كو ہم سے كوكر اور ہم كو دنيا سے نيك بندوں كے ساتھ اُٹھا
فيرائيوں كو ہم سے كوكر اور ہم كو دنيا سے نيك بندوں كے ساتھ اُٹھا
فيرائيوں كو ہم سے كوكر اور ہم كو دنيا سے نيك بندوں كے ساتھ اُٹھا
فيراؤوں كے ذريعے سے وعدے كے ہيں دہ ہميں حطا فرما اور

النين يَذَكُون الله عَيَامًا وَقَعُونُهُ اوْعَلَى جُوْدِهِمُ وَيَعَفَّلُون فَى حَلْق السَّلُوتِ وَالْرَصِ وَيَهَا عَلَى النَّارِهِ حَلَقَت هٰ مَا الْمِلْلُاء سَهُ حَلَى وَقِنَاعَلَى النَّارِةِ مَنْ الْمَا النَّارِ وَقَنَاعَلَى النَّارِ وَقَنَاعَلَى النَّارِ وَقَنَاعَلَى النَّارِ وَقَنَاعَلَى النَّارِي النَّارِي النَّالِ وَقَنَاعَلَى النَّالِ النَّالِ وَقَنَاعَلَى النَّالِ النَّالِ النَّالِ وَقَنَاعَلَى النَّالِ النَّالِ وَقَنَاعَلَى النَّالِ النَّالَ النَّالِ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَ النَّالَةُ النَّالَ النَّالَةُ الْمُعَلِّلُ الْمُنْ الْمُعَلِّلُهُ الْمُعَلِّلُ النَّالِ النَّالَ النَّالِ الْمُعَلِّلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَلِّلُهُ الْمُنْ اللَّذِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

قیا مت کے دن جمیل زموان کی جیو کھی فک فیٹ کی کراؤ خلاف وعد وہیں کرتا (۱۹۴)

تفسیر مورة ال عسران آیات ( ۱۹۱ ) شا ( ۱۹۶ ) (۱۹۲۱-۱۹۱) جن کی حالت بیہ کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کوجب کھڑے ہونے کی طاقت رکھتے ہیں کھڑے ہوکراور جب اس کی طاقت نہ ہوتو بیٹھ کراورا گراتن بھی طاقت نہ ہوتو لیٹ کریاد کرتے لیعنی کسی حالت میں اس کی یاد ہے غافل نہیں ہوتے اور نمازیں پڑھتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہا ہے ہمارے پروردگار!ان چیز وں کوتو نے بے کا رنہیں پیدا کیا،ہم اس کے ہرطرح کے شرک سے بچھ کو پاک ومنزہ سجھتے ہیں، اے ہمارے رب!ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھاور خدا پر ایمان رکھنے والے ان مومنین کے بالمقابل ان مشرکوں کا دنیاو آخرت میں کوئی بھی مددگارنہیں۔

(۱۹۳) اورابل ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگارہم نے حضرت محمد ﷺ کوسناوہ تو حید کی طرف بلاتے ہیں ہم آپ پراورآپ کی کتاب اورآپ کے رسول پرایمان لے آئے۔ لہذا ہمارے بڑے گنا ہوں کومعاف فرمایئے اورا سکے ساتھ ساتھ چھوٹے گنا ہوں سے بھی درگز رفر ماہیئے ، ہماری روحوں کو حالت ایمان پرقبض فرمایئے اور انبیاء کرام اور صالحین کے ساتھ ہماراحشر فرمائے۔

(۱۹۴) اوروہ حضرات میکھی کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگارآپ نے جس چیز کارسول اکرم ﷺ کی زبان پروعدہ فرمایا ہے اس سے ہمیں بہرہ ورفر ماہیۓ اور کفار کی طرح ہمیں عذاب نہ دیجیے، یقینا آپ بعث بعندالموت (موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے )اورمونین سے وعدہ فرمانے میں ہرگز خلاف نہیں کریں ہے۔

> قَاسُتَهَابَ لَهُمُورَ بِنَّهُ هُواَنِيُ الْأَضِيَّةُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمُوهِ فِي ذَكِرِ اوْ أَنَّلَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالْذِينَ هَاجَرُوْا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِ هِمْ وَالْوَافِيُ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله

وَقَعُلُوا وَقَعُلُوا لِأَلِقُونَ عَنْهُمْ سَيْنَا لِهِمْ وَلاَدُ خِلَتُهُمْ مَنَا لِهِمْ وَلاَدُ خِلَتُهُمْ م جَنْتِ تَجْدِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ثُوا بْا قِنْ عِنْدِ اللهِ

بعد عند المرك من التواب المركوب برك رفيد واللهُ عند كا حُسُن التُواب الله عند الله عند المركوب

تو اُن کے پروردگار نے اُن کی ہد دعا قبول کر لی (اور فرمایا) کہیم ا وستور بدہے کہ میں کی عمل کرنے والے کے عمل کوخواہ وہ مرد ہو یا عورت ضائع نہیں کرتا ہم ایک دوسرے کی جنس ہو۔ تو جولوگ میرے لئے وطن چیوڑ مجے اورائے محمروں سے نکالے مجے اورستائے مجے اوراڑے اور قبل کئے مجے عمل اُن کے گناہ دُور کر دو ں گا اور اُن کو بیشتوں میں داخل کر دول گا جن کے نیچ نیم یں بدری ہیں۔ (یہ) ضداکے ہاں سے بدلہ ہے اور خدا کے ہاں اچھابدلہ ہے (۱۹۵)

#### تفسير سورة ال عبران آيت ( ١٩٥ )

(۱۹۵) ان کی درخواست کومنظور کیا کیوں کہ عادت متمرہ میری ہی ہے کہ بین کسی کے نیک کام کے ثواب کوضائع نہیں کرتا، جب کہ ایک دوسرے کے دین کی مدوولھرت میں حامی ہوں، اب مہاجرین کے اعلی درجات کواللّٰہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جن حضرات نے رسول اکرم وہ کا کے ساتھ اور آپ کے بعد مکہ مکر مہسے مدینہ منورہ ججرت کی اور کفار مکہ نے ان کوان کے مکانات سے نکال دیا اور جہاد فی سبیل اللّٰہ میں وشمنوں کوئل کیا اور خود بھی شہید ہوئے تو میں ان کی تمام خطاؤں کو معاف کردوں گا اور ایسے باغات میں وافل کروں گا جہاں محلات اور ورختوں کے نیچے سے شہد دوده، پانی اورشراب طہور کی نہریں بہتی ہوں گی اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہترین انعام اور بدلہ ہے۔ شان نزول: فا ستجاب لسہم (النو)

عبدالرزاق 'سعید بن منفور ' ، تر مذگی ، حاکم ٔ اور ابن ابی حاتم آنے ام سلمہ ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ منظور گا باللّٰہ ، اللّٰہ تعالیٰ نے ججرت کے بیان میں عورتوں کا کوئی وَ کرنبیں فرمایا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی ورخواست کو منظور کرلیا خواہ وہ مرو بول یا عورت ۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی)

(اے پیمبر) کافروں کاشہوں میں چلنا پھر ناتمہیں دھوکا نہ دے
(امر) ہونیا کا ) تھوزا سا فائدہ ہے پھر (آفرت میں ) تو اُن کا
نطانا دوز نے ہاور وہ نہ کی جگہ ہے (۱۹۷) لیکن جو لوگ اپنے
پروردگار ہے ڈرتے رہان کے لئے بائی ہیں جن کے نیچ نہریں
بہدرتی ہیں (اور) اُن میں ہمیشہ دہیں گریہ ) خدا کے ہاں سے
بہدرتی ہیں (اور) اُن میں ہمیشہ دہیں گریہ ) خدا کے ہاں سے
نیج نہر اُن کی ) مہمائی ہاور جو بھے خد کے ہاں ہو وہ نیکوکاروں کیلئے
بہت اچھا ہے (۱۹۸) اور بعض اہل کیا بال ہوئی اور اُس پر جو اُن پر نازل ہوئی
اُس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اُس پر جو اُن پر نازل ہوئی
اُس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اُس پر جو اُن پر نازل ہوئی
اُس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اُس پر جو اُن پر نازل ہوئی
اُس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اُس پر جو اُن پر نازل ہوئی
اُس (کتاب) پر جو تم پر نازل ہوئی اور اُس پر جو اُن پر نازل ہوئی
اُس کے بر لے تھوڑی کی قبت نہیں لیتے ۔ ہی لوگ ہیں جن کا صلہ اُن
سے کے بروردگار کے ہاں ( تیار ) ہے اور خدا جلد حساب لینے والا ہے

لَا يَغُرَّنُكُ تَقَلَّبُ الَّذِيْنَ عَفُووْا فِي الْهِلَادِنَّ مُتَاعٌ قَلِيْلُ تَنْمُ مَا وَمَهُمْ جَهَنَمُ وَبِهُسَ الْهِهَا وَ لَكِن الَّذِيْنَ الْقَوْارَ بَهُمْ لَهُمْ جَهَنَهُ فَجُ مِنْ تَعْتِهَا الْاَفْهُرُ خُلِي مِنَ إِنْهَا نُولًا مِنْ عِنْ اللّهِ وَمَا مِنْ تَعْتِهَا الْاَفْهُرُ خُلِي مِنْ إِنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ وَمَا أَنْوَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا آنُولَ النّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

(۱۹۹)اےابلایمان( کفار کے مقابلے میں) ٹابت قدم رہواہ راستقامت رکھواہ ر( مور چوں پر ) بھے رہواہ رخدا ہے ڈروٹا کہ نمراد حاصل کرو(۲۰۰)

### سورة ال عدران آبات ( ۱۹۶) تا ( ۲۰۰ )

(۱۹۲۔۱۹۲)اور دنیا فانی ہے اس ہے اعراض کرنا جا ہے ( دل نہیں لگانا جا ہے )اور آخرت کی طلب وجستی میں کوشال ر ہنا جا ہیے اور اے مخاطب ان مشرکین اور یہود کے تجارتی سفر تجھ کو مغالطہ میں نہ ڈال دیں سید نیا کے چکا چوند اور چہل پہل یہ چندروز ہ بہار ہے ،اس کے بعدان کابدترین ٹھکانا جہنم ہے۔

(۱۹۸) کیکن جوحضرات کفرے تائب ہوکر تو حید خداوندی کے قائل ہو گئے ان کو اللہ کی طرف بطورانعام ایسے باغات ملیس کے جہاں محلات اور درختوں کے نیچے ہے دودھ ، شہد ، پانی اور شراب طہور کی نہریں بہتی ہوں گی اوران کا جنت میں قیام بھی ہمیشہ کیلئے ہوگانہ و ہاں ان کوموت آئے گی اور نہ و ہاں سے بھی نکالے جائمیں گے اوراسکے

مقا بلے میں کفارکو جو کچھ دنیا میں دیا گیاوہ بہت معمولی ہے نیک بندوں کا بیژواب اس سے کئی گنا بہتر ہے۔ (۱۹۹) بعنی قرآن کریم اور توریت پر بھی اعتقادر کھتے ہیں ،اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری طرح مستعد ہیں اور اس کے حضور عجز کرتے ہیں ،کم حقیقت معاوضہ کے بدلہ توریت میں رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت کونہیں چھپاتے جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اوران کے دیگر ساتھی ہیں۔

ان حضرات کو جنت میں تو اب ملے گااور اللّٰہ تعالیٰ جب حساب لیس کے تو بہت جلدی یعنی آسانی کے ساتھ حساب کر دیں گے، آ گے اللّٰہ تعالیٰ جہاواور تکالیف پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب فرماتے ہیں کہ قر آن کریم اور رسول اکرم پھٹا پرایمان رکھنے والو! اپنے نبی کے ساتھ جہاو میں اس قدر ٹابت قدم رہو کہ وشمنوں کومغلوب کروو۔

شان نزول: وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ الْكِتَلِبِ ﴿ الَّحِ ﴾

امام نسائی نے حضرت انس میں ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ جب شاہ مبش اسمحہ نجاشی ہے۔ کہ انقال کی خبرآئی تو رسول اکرم پھٹانے سے ابرام سے فرمایاان پر نماز پڑھو، سے ابدکرام نے عرض کیایا رسول اللّہ پھٹا کیا ایک عبد عبشی نماز پڑھیں ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ابن جربر نے جابر بھٹی ہے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ اور میں کے معلی بھر مالاً میں زیبہ منظوں میں مرک سے یہ بیشاہ نے ای میں کا اسر میں بازل ہوئی

اورمتدرک میں عبداللّٰہ بن زبیر ﷺ مردی ہے کہ بیآیت شاہ نجاشی ﷺ کے بارے میں نازل ہو کی ہے۔(لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۲۰۰) اوراپنے نفسوں کو دشمنوں کے مقابلہ کے لیے مستعد و تیار رکھوا ورا یک ریجی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ فرائفن کی اوائیگی اور گنا ہوں ہے بہتے پر جے رہوا ورخوا ہشات نفس کی ہیروی کرنے والوں اور بدنیمتوں کا خاتمہ کر دواوراپنے گھوڑ وں کو جہاد فی سبیل اللّٰہ کے لیے تیار رکھو۔

اور جن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ان کو بجالا ؤاور ہرگز ان سے اعراض (بےتو جہی ) مت کروتا کہ عذاب ِالٰہی اورغصہ خداوندی ہے نجات حاصل کرو۔

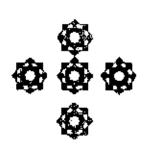

# سُورَةُ النِّسَاءِ لَكُ وَيُفَا وَسِمُ وَسَنَّوْسَنَعُ النِّيْ وَأَنَّا وَمُعَالِّيْنَ وَالنَّالِ وَا

شروع خدا کانام لے کر جو برا امہر بان نہا ہے۔ رقم والا ہے لوگوا ہے پروردگارے ڈروجس نے تم کوایک تفس سے پیدا کیا (لیمن اول) اُس سے اُس کا جو ڈایٹا یا گھران دونوں سے کھرت سے مردو مورت (پیدا کر کے دُوئے ڈیٹن پر) پھیلا دیئے۔ اور خدا سے جس کے نام کوتم اپنی حاجت براری کا ذریعہ بناتے ہو ڈرو اور (قطع مودت) ارحام سے (بچ) کی دیکھ نیس کہ خدا تھیں دیکھ رہا ہے مودت) ارحام سے (بچ) کی دیکھ نیس کہ خدا تھیں دیکھ رہا ہے (ا) اور پیموں کا مال (جو تمہاری تحویل میں ہو) اُن کے دوالے کردو اور اُن کے یا کیزو (اور عمرہ) مال کوائے ناتھ اور ) اُن کے دوالے کردو

سُوَوَّالِيْسَاءِ لَكُ وَ فَكُوْرُ الْمُنْ الْسَرَّةِ الْمُنْ الْمَالِيَّةِ الْمُنْ الْمَالِيَّةِ الْمُنْ الْسَرَّحِ فَيْمِ الْمَالِيَّةِ اللَّهُ الْمُنْ الْسَرَّحِ فَيْمِ الْمَالِيَّةِ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمَالَةُ وَمَنْ الْمَالَةُ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِقُلُلُمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

نه بدلوراورندان كامال اسيخ مال شي ملاكر كما ؤركه بيز اسخت مناه ب(٢)

#### تفسير سورة النسساء آيات (١) تا (٢)

یہ پوری سورت مدنی ہے، اس میں ایک سوچھ ہمتر آیات اور تنین ہزار ٹوسو چالیس کلمات اور سولہ ہزار تمیں حروف ہیں۔
(۱) اس مقام پر تھم عام ہے اور بھی فاص بھی ہوتا ہے، اپنے اس رب کی عبادت کروجس نے تنہیں مرف گفس آدم علیہ السلام سے قوالدو تناسل کے ذریعہ پیدا کیا اور حصرت حواکو بھی ان سے پیدا کیا پھران دونوں سے بذریعہ تو الد بہت سے مرداور بہت می مور تنس پیدا کیں۔

ای کی اطاعت کروجس کا نام لے کرایک دومرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہو،اورحقوق قرابت کے ضائع کرنے سے بھی ڈرو، اللّٰہ تعالیٰ بی کی اطاعت وفر ما نبرداری کرداور جن با توں کا تمہیں کو بھم دیا گیا جیسا کہ اطاعت خداد ندی ادرصلہ رحی وغیرہ ان سب کے متعلق تم سے یو چھ بچھ ہوگی۔

(۲) نیز پیموں کے جواموال تمہارے پاس بیں ان کے عاقل وبالغ ہونے کے بعدوہ ان کودے دواورا پے مال بچاکران کے مالوں کومت کھا ڈاور نداینے مالوں کے ساتھ ملاکر کھا ؤ۔

بلاجوازيتيم كامال كمانا الله تعالى كے يهال سزاكا عتبار سے بہت براجرم بــ



وَإِنْ خِفْتُمُ الاَّ

اوراگرتم کواس بات کا خوف ہوکہ پتیم لڑکوں کے بارے بیں انصاف نہ کرسکو گئے تو اُن کے سواجوعور تیں تم کو پہند ہوں دو دویا تین تین بیا چار اوراگراس بات کا اندیشہ ہو کہ (سب عور تو ل کے اِن کے الندیشہ ہو کہ (سب عور تو ل کے اِن کے الندیشہ ہو کہ (سب عور تو ل ک کے کہ کے السان کے کہ کہ اواس ہے تم بے انصافی سے نئے جاؤ گے (۳) اور عور تو ل کو اِن کے مہر خوش سے د سے دیا کر دہاں اگر دہ اپنی خوش سے اس بیس سے پہرتم کو چھوڑ دیں ۔ تو اسے ذوق شوق سے کھالو (۳) اور بین سے بیان کو گھال سے اُن کو گھال سے اور پینا سے رہوا اور بینا سے رہوا اور پینا سے رہوا اور پینا سے رہوا اور ایکنا سے معتول با تیں کہتے رہوا دی

### تفسير سورة النسباء آيابت (۲) تا (٥)

(٣) یہ آیت ایک غطفانی شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے پاس اپنے بتیم بھیجے کا بہت مال تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو گناہ کے ڈرکی وجہ سے حکابہ کرام ہو لے ہم تیبیوں کو اپنے معاملات ومعاشرت سے علیحدہ کرویتے ہیں، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے اگلی آیت نازل فر مائی، لیعنی جیسا کہ اموال بیتیم کی حفاظت اور اس میں انصاف نہ کر نے سے ڈرتے ہو، اس طرح تم عورتوں کے درمیان خرج اور ان کے حقوق میں پوری طرح انصاف نہ کر سکو گے اور لوگ اس تھم کی زال ہونے سے بہلے تک جتنی مرضی ہوتی تھی شادیاں کر لیتے تھے، جتی کہ نو اور دس تک بھی بیہ تعداد بھنے جاتی تھی کی نازل ہونے سے بہلے تک جتنی مرضی ہوتی تھی شادیاں کر لیتے تھے، جتی کہ نو اور دس تک بھی بیہ تعداد بھنے جاتی تھی کہ نازل ہونے سے بہلے تک جتنی مرضی ہوتی تھی شادیاں کر لیتے تھے، جتی کہ نو اور دس تک بھی بیہ تعداد بھنے واتی تھی کرنے قطعی طور برحرام کردیا۔

مر نے توظعی طور برحرام کردیا۔

چنانچارشاوفرماتے ہیں کہ جس قدرشادیاں کرناتمہارے لیے طلال کی گئی ہیں، اس قدر نکاح کروخواہ ایک دکاح کرو یا دویا تین یا آخری حد چارشادیاں کرلو، اس سے زیادہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں اور آگر چار خورت کے درمیان نفقہ (خرچہ) اور تقسیم ہیں عدل وانصاف نہیں کر کئے تو پھرایک آزاد عورت سے شادی کر واور آگرایک کے بھی حقوق اوا نہ کرسکو یو جو حسب قاعدہ شرعیہ باندی تمہاری ملکیت میں ہے گئے۔وہ ہی کافی ہے کیوں کہ اس میں حقوق اوا نہ کرسکو یو جو حسب قاعدہ شرعیہ باندی تمہاری ملکیت میں ہے گئے۔وہ ہی کافی ہے کیوں کہ اس میں ہے گئے یادر ہے کہ زولِ قرآن کے وقت یوری و نیایس غلامی کا چلی تھا۔ اسلام نے اس برائی کو معاشرے سے بتدری خشم کیا۔ غلاموں و باندیوں کو حقوق و لیے انہیں آزاد کرنے گئیشن کی اور متعدد گناموں یا لغزشوں کا عوض غلاموں و باندیوں کو آزاد کرنا قرار دیا۔ آج چونکہ یونج رواج ختم ہو چکا ہے جو عین منتا ہے اسلام ہے اور دنیا کی تمام اقوام نے ۱۹۲۸ء میں غلامی کی تعنیخ کر دی ، اب کسی فرد کو کوئی اپندی قرار دوروام کا ثبوت بیسر آسک ہے۔ اب افراد کی محت کوخریدا جا سکتا ہے۔ اب افراد کی محت کوخریدا جا سکتا ہے کسی کوغلام ، باندی نہیں بنایا جا سکتا ، اور دنی کوئی اپندی قرار دورام کا ثبوت بیسر آسک ہے۔ اب افراد کی محت کوخریدا جا سکتا ہے کسی کوغلام ، باندی نہیں بنایا جا سکتا ، اور دنی کوئی اپندی قرار دورام کا شوت بیسر آسک ہے۔ (مترجم)

نه تقسیم ہے اور نہ عدت اس پر واجب ہے۔

(۷) ایک عورت سے شادی کرنے میں زیادتی اور بے انصافی نہ ہونے کی زیادہ امید ہے اورتم عورتوں کومبروے و یا کرویمنجانب الله ان کے لیے تحفداور تم پر فرض ہے۔

اوراگر وہ عورتیں خوش دلی ہے تم کومبر میں ہے کچھ چھوڑ دیں تو بغیر کسی گنا ہ اور ملامت کے اسے استعمال کرو۔ اورتم ان کم عقل پیتیم عورتوں اورلژ کوں کو وہ مال جوتمہارے لیے مایہ زندگی ہے،مت دو باقی اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہواورتم ہی اس چیز کے نگران ومحافظ رہو کیوں کہتم صحیح مصارف کوزیادہ جانتے ہواوران کی تسلی کے لیے معقول بات کہتے رہوکہ ابھی دوں گاوغیرہ۔

> والبتكوااليتكل حثى إذا بكغوا لينكائ فأن انسته مِنْهُمْ رَشْلًا فَادْقَعُوْ آلِيَنِهِمْ الْفُوالَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُو هَــآ إسْرَافًا وَيِدَارًا أَنْ تَكُنَّرُوْا وَمَنْ كَانَ غَنِيرًا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَنَ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاكُلُ بِالْمُؤْوِفِ فإذا دفعتم إليهم آموالهم فأشبه ن واعليهم وَكُفَى بِاللَّهِ حَسِينَةًا ٥ لِلرِّجَالِ نَصِيْبُ مِنَا تُوَلَّكُ الُوَالِدُنِ وَالْأَقْرُبُوْنَ وَلِلنِّسَآءِ نُصِينُتُ مِتَّا تَركَ الْوَالِدُنِ وَالْأَقْرَبُونَ مِنَّا قُلُ مِنْهُ ٱوْكُـثُرُ نَصِيْبًا مَفْزُوضًا ۞ وَإِذَا حَضَرَالْقِسُمَةَ أُولُوا الْقُرْبِي وَالْيَتْغِي وَالْمُسْكِلِيْنُ فَارْزُقُونُهُمْ مِنْهُ ۅؘڡؙٞۅ۬ڷۅؙاڷۿ<sub>ؙۿ</sub>ۊٞۅؙڰٳڡٞۼۯۏڣۜٲ۞ۅڵؽڂٝۺٙٵڷڹؽؽ<u>ؘ</u> لُوْتَرَّكُوْامِنُ خَلْفِهِمْ ذَرِّيَةً ضِعْفًا خَافُوْا عَلَيْهِ مُرْفَلْيَتُقُواالله وَلْيَقُوْلُوا قَوْلًا سَدِايُكَانَ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُوْنَ آمُوْالَ الْيَتُّنِّي ظُلَّمًا إِنَّهَا

اور تیبیوں کو بالغ ہونے تک کام کائ میں مصروف رکھو پھر (یالغ مونے یر کا گران میں عقل کی پٹھنگی دیکھوتو ان کا مال ان کے حوالے کر دواوراس خوف ہے کہ وہ بڑے ہوجا کیں گے ( لینی بڑے ہو کرتم ے اپنامال واپس لے لیس کئے )اس کو فضول خرجی اور جلدی ہیں نہ اً زُاد بینا۔ جو مخص آ سودہ حال ہوا اُس کو ( ایسے مال سے قطعی طور پر ) یر بهبیز رکھنا جا ہے اور جو بے مقدور ہو وہ مناسب طور پر ( تعنی ب**فت**ر خدمت) کیچھ لے لے اور جب اُن کا مال اُن کے حوالے کرنے لگوتو گواه کرلیا کردا ورحقیقت میں تو خدا ہی (گواه اور )حساب لینے والا كانى ٤ (١) جومال مال باب اور رشته دار چيوزمرين تعور امويابهت اُس میں مردوں کا بھی ھنہ ہےاور عور توں کا بھی ۔ یہ جھے (خدا کے ) مقرر کئے ہوئے ہیں( 2 )اور جب میراث کی تقسیم کے وقت ( غیر وارث ) رشتہ داراور بنتیم اور محتاج آ جا کیں تو اُن کو بھی اس میں ہے تجھودے دیا کرو۔ اور شیریں کلامی ہے بیش آیا کرو( ۸ ) اور ایسے الوگول کوڈرنا جا ہے جو (ایسی حالت میں ہوں کہ ) اپنے بعد نتھے تتھے بیج حیموز جائیں اور اُن کوان کی نسبت خوف ہو ( کہان کے مرنے کے بعدان بچاروں کا کیا حال ہوگا ) پس جا ہے کہ بیلوگ خدا ہے يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَأَوْا وُسَيَصْلُونَ سَعِيْرًا اللهِ عَلَيْ إِلَى اور معقول بات كهين (٩) جولوك ييمون كا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے بیٹ میں آگ بھرتے میں ۔ اور دوزخ میں

#### تفسير بورة النسباء آيات (٦) تا (١٠)

(۲) اور بیبیوں کی عقلوں وصلاحیتوں کوآ زمالیا کرو جب ان میں تم کوصلاحیت دین اور حفاظت مال کا ملکہ نظر آجائے توان کے دواور حرام طریقتہ پر گناہوں اوراس خیال ہے کہ یہ بالغ ہوجا کئیں گئے موان کے دواور حرام طریقتہ پر گناہوں اوراس خیال ہے کہ یہ بالغ ہوجا کئیں گئے چھران کے اموال ان کودیئے بڑیں مے جلدی جلدی اڑا کرضائع مت کرو۔

اور جویتیم کے مال سے مستغنی (بے نیاز) ہوتو وہ اس سے بالکل ہی بچتار ہے ادراس کے مال میں کسی قسم کی کوئی کی نہ کرے اور جومختاج ہوتو وہ کفایت کے ساتھ اس انداز ہے اپنی ضروریات پوری کرے کہ یتیم کے مال کی ضرورت ہی نہیش آئے۔

اور بیجی معنی بیان کے گئے ہیں کہ جس قدریتیم کے مال کی حفاظت میں محنت کرے اس انداز ہے یا مقدار کے مطابق اس سے کھائے یا یہ کہ بطور قرض اس میں سے لے۔

اور تیمیوں کے عاقل و بالغ ہونے کے بعد جب ان کے مال انہیں واپس دوتو ان پر گواہ بھی کرلیا کرو، یاد رہے کہ بیآیت ثابت رفاعہ کے بارے میں تازل ہوئی ہے۔

(۷-۸) زمانہ جا ہلیت میں لوگ لڑکیوں اور عورتوں کو میراث میں سے پچھ بیں دیتے تھے۔اس لیے اللّٰہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے اصول (حصوں) کو بیان فرماتے ہیں کہ میراث خواہ کم ہو یا زیادہ ان کے لیے متعین حصہ میراث میں مقرر ہے اوران کی لڑکیوں کے بارے میں تازل ہوئی ہے، ان کا پچپا تھا جس نے آتھیں میراث میں سے پچھ نہیں دیا تھا اور تقسیم میراث کے وقت جب میت کے ایسے رشتہ وار جن کا میراث میں کوئی حصہ نہ ہواور اگر کوئی مسلمان میتم اور مسلمان فقرابھی اس وقت آجا کمیں تو ان کو بھی تقسیم سے قبل بطور استجاب ( تیکی ) پچھ دے دیا کرواورا گر نا بالغوں کا میرات کوئی کے درے دیا کرواورا گر نا بالغوں کا میران کوئی کوئی کے ساتھ ٹال دیا کرو۔

شان نزول: لِلرِّ جَالِ نَصِيبٌ ( الخ )

ابوالشخ "اورابن حبان تے " و کتاب الفرائض " میں بواسط کلبی "ابوصالح " ابن عباس فی سے روایت نقل کی ہے کہ دور جا ہلیت میں لوگ تا بالغ لڑکوں اورلڑ کیوں کومیراٹ میں سے پچھ میں ویتے تھے، انصار میں سے اول بن فابت تا می ایک خفس کا انتقال ہوا اور اس نے دوجھوٹے لڑکے اور دوجھوٹی لڑکیاں جھوڑیں، اس کے دو چچازا و بھائی فالد اور عرفط آئے اور فرمایا میں کیا جواب دوں ، اس پراللہ تعالی نے میہ آیت نازل فرمائی کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے۔

(۹۔۹) اوران لوگوں کو جو قریب المرض مریض کے پاس ہوتے ہیں اور تہائی مال سے زیادہ وصیت کرنے کا تھم دیتے ہیں، ان کوان پہتم بچوں کے بارے میں ڈرنا جا ہے کیوں کہ اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر مرجا کیں تو ان کواپی

اولا دکی فکر ہو،ای طرح ان لوگوں کومرنے والے کی اولا دکی فکر ہونی جا ہیے۔

اور بیلوگ مریض کے پاس آئے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ اپنا مال فلان کود بے دواور فلاں کود بے دواس طریقہ سے اس کا سارا مال خوائو انقسیم کراد ہے تھے اور اس کے چھوٹے بچوں کے لیے بچھ نہیں رہتا تھا ، اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانعت فرمادی لہٰذا بیلوگ جو تہائی مال سے زیادہ مرنے والے کو وصیت کا حکم کرتے ہیں ، ان کواللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور بیار سے انصاف کی بات کرنی چاہیے اور جو بلا استحقاق (بلاضرورت شری) بیتم کا مال کھاتے ہیں ان کا حال بیہوگا کہ وہ قیامت کے دن اپنے بیٹوں میں دوڑ نے کے انگار سے بھریں کے اور اس کی جلتی آگ کا ایندھن ہوں گے بیآ ہت حظلہ بن شمرو کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی ت

يُوْصِيْكُمُ اللهُ فَا الْاِيْكُمُ الْلَالْمُ الْمُكْلِلْ اللهُ ا

فدا تمہاری اولاد کے بارے یمی تم کوار شاوفر یا تاہے کہ ایک لڑکے کا حصد دولڑکیوں کے جصے کے برابر ہے اورا کراولا دِمیّت مرف لڑکیاں بی ہوں (بیعی دویا) دو سے زیادہ تو گل ترکے میں ان کا دوتہائی اور اگر صرف ایک لڑکی ہوتو اُس کا حصد نصف اور میّت کے ماں باہ کا بیتی دوتوں میں سے ہرا یک کا ترکے میں چھٹا حصہ بشر طیکہ میت کے اولاد ہو۔ اورا کراولا و نہ ہوتو صرف ماں باب بی اس کے دارث ہوں تو ایک تہائی ماں کا حصہ اورا گرمیت کے بھائی ہوں تو ماں کا چھٹا صنہ اور (بیتی تم ترک میت کی اور (بیتی تم ترک میت کی) وصیت (کی تیل) کے بعد جواس نے کی اور (بیتی تم ترک میت کی) وصیت (کی تیل) کے بعد جواس نے کی اور (بیتی ترک میت کی) وصیت (کی تیل) کے بعد جواس نے کی اور (بیتی ترک میت کی) وصیت (کی تیل) کے بعد جواس نے کی اور (بیتی ترک میت کی) وصیت (کی تیل) کے بعد جواس نے کی اور (بیتی ترک میت کی) وصیت (کی تیل) کے بعد جواس میں آئے

گی) تم کومعلوم بیں کہتمہارے باپ دادوں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے کاظ سے کون تم سے زیاد وقریب ہے یہ جھے خداکے مقرر کئے ہوئے ہیں اور خداسب کچھ جاننے والا (اور) تھکت والا ہے(۱۱)

#### تفسير بورة النساء آيت ( ١١ )

(۱۱) میراث میں مردو تورت کے کیا کیا جھے ہیں اب اللّٰہ تعالیٰ ان کو بیان فرماتے ہیں کہتمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولا دمیں میراث کی اس طرح تقسیم ہے کہڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر ہے۔

اوراً کردویا دو سے زیادہ اولا دہم صرف لڑکیاں ہی ہوں تو ان کو مال کا دو تہائی ملے گا اورا گرا یک ہی لڑکی جھوڑی تو ترکہ کا آ دھاملے گا اورا گرا یک ہی لڑکی ہوئی اولا دہوتو ترکہ میں دالدین کا چھٹا حصہ مقرر ہے اورا گرکئی اولا دہوتو ترکہ میں دالدین کا چھٹا حصہ مقرر ہے اورا گرکئی اولا وہی نہ ہوتو ایک تہائی مال کا اور بقیدتر کہ باپ کا ہے۔

اورا گرمیت کے ایک سے زائد بھائی یا بہن ہوں عینی کی طرف سے شریک ہوں یاعلا تی ۔ تواس کی مال کو چھٹا

حصہاور ہاتی باپ کو ملے گا۔

اورواضح رہے بیتمام حصے میت کا قرض ا دا کردینے اور تہائی مال کے اندراندرجواس نے وصیت کرر کھی ہے ، اس کے نفاذ کے بعد نکالے جائیں گے۔

تم اپنے اصول وفر وع کے بارے میں پنہیں جان سکتے کہ کونتم کود نی یاد نیاوی زیادہ نفع پہنچا سکتا ہے اور میراث کی تقسیم اللہ کی جانب سے فرض کردی گئی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ تقسیم میراث کو جانبے والا بعد ہرایک کے جھے متعین کر دینے میں بڑی تھکمت والا ہے۔

شان تزول: يُوصِيكُمُ اللَّهُ ( الخِ )

صحاح سنة نے حفرت جابر بن عبداللّه علیہ سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللّه ہے اور حضرت ابو بکرصد بق ہے دونوں بیادہ (پیدل) بن سلمہ میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے ،رسول اللّه ہے نے تشریف لائے ،رسول اللّه ہے ابنی کا جھیٹا کر مجھے ایسی حالت میں پایا کہ میں شدت ہو تی میں ہیں تھا آپ نے بانی منگوا کر وضوفر ما یا اور مجھ براس پانی کا جھیٹا دیا ،جس سے مجھے افاقہ ہوا ، میں نے عرض کیا کہ میرے حال کے متعلق آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں ، اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔

ورامام احمد ابوداؤو، ترفدی اور حاکم جابر رضی الله تعالی عند بروایت نقل کی ہے کہ سعد بن رہیج کے گھر ہیں سے ان کی اہلیہ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیایا رسول اللّٰہ ید دنوں سعد بن رہیج کی دولڑکیاں ہیں ،ان کے والد آپ کے ساتھ غز دواحد میں شہید ہو گئے اور ان کا چیاان کا مال لے گیا اور ان کے لیے پی پہیں چھوڑ ا اور اب مال کے بغیر ان کی شادی بھی نہیں ہوگئی آپ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالی اس کے بار بے میں ضرور کوئی فیصلہ فر مائیں گئے، چنانچہ میراث کی آیت نازل ہوئی ، حافظ ابن حجر فر ماتے ہیں اس دوایت سے ان حضرات نے استعدال کیا ہے جواس کے قائل ہیں کہ میراث کی آیت سعد بن رہے گئر کیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالی عنہ کی پیدایش بھی رضی اللّٰہ تعالی عنہ کی پیدایش بھی نہیں ہوئی ، بالحضوص اس وقت تک حضرت جابر رضی اللّٰہ تعالی عنہ کی پیدایش بھی نہیں ہوئی تھی۔

باتی اس کا جواب ہے ہے کہ ہے آیت دونوں واقعات کے بارے میں نازل ہوئی اور ہے بھی اختال ہے کہ اس آیت میراث کا ابتدائی حصہ سعدرضی اللّه تعالیٰ عند کی دونوں لڑکیوں کے بارے میں نازل ہواہے اور وَ اِنْ سُحَان وَ جُلَّ یُووَ ثُ کَلالَهُ وَالا آخری حصہ حضرت جابر ہے کے واقعہ میں نازل ہوا ہوا ور حضرت جابر ہے عنہ کا یُسوُ حیث کُمُ اللّهُ کے تذکرہ سے یہی مطلب ہوکیوں کہ ہے حصہ ای حصہ سے متصل ہے۔

ا یک تیسراسبب اور مروی ہے ، ابن جربر نے سدی سے روایت نقل کی ہے کہ زمانہ جاملیت والے لڑ کیوں اور

كر وراڑكوں كوميرات نہيں ديتے تھے اور صرف وہى شخص ميرات حاصل كرسكتا تھا، جس ميں اڑائى كى طاقت ہو، چنانچہ جب حضرت حسان بن ثابت ﷺ كے بھائى عبدالرحمٰن كا انتقال ہوا، انھوں نے ام كمه نامى ايك بيوى اور پانچ اڑكياں حجوڑ ديں، ورثاءان كا سارا مال لينے كے ليے آئے ، بير معاملہ و كيے كرام كمه شكايت لے كر رسول اكرم ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوئيں ، اس پراللّٰه تعالى نے بيآيت نازل فرمائى فَاإِنْ تُحسنَ نِسَاءٌ (اللح) اور پھرام كمه كے بارے ميں فرمايا وَلَهُنَّ الرُّبَعُ مِمَّا تَوَ كُتُنُمُ (اللح) -

نیز سعد بن رہیج کا واقعہ ایک اور طریقہ پر بھی مروی ہے، چنانچہ قاضی اساعیل نے احکام القرآن میں عبدالملک بن محد بن حزم سے نقل کیا ہے کہ عمر ۃ بنت حزم سعد بن رہیج کے نکاح میں تھیں۔

حضرت سعدٌ غز وہ احد میں شہید ہو گئے اور حضرت سعدؓ کی ان ہے ایک لڑکی تھی ، بید سول اللّٰہ ﷺ کے بیاس اپن لڑکی کی میراث طلب کرنے کے لیے آئیں ان ہی کے بارے میں بی آیت نازل ہوئی۔

(لباب النقول في اسباب النز ول از علامه سيوطيّ)

اور جو مال تمہاری عور تمی جھوڑ مریں۔ اگر اُن کے اولا و شہوتو اس میں نصف حصہ تمہارا اور اگر اولا د ہوتو ترکے میں تمہارا حصہ جوتھائی (کیکن یہ تقسیم) وصیت (کی تعمیل) کے بعد جو اُنہوں نے کی ہو یا قرض کے (اوا ہونے کے بعد جو اُن کے ذمے ہو، کی جائے گی) اور جو مال تم (مرد) جھوڑ مردا گرتمہارے اولا د شہوتو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ اورا گراولا وہوتو اُن کا آخوال حصہ (بیہ جھے) تمہاری وصیت کی (تعمیل) کے بعد جوتم نے کی ہواور (اوائے) قرض کے وصیت کی (تعمیل) کے بعد جوتم نے کی ہواور (اوائے) قرض کے ہو تھا تھے۔ اورا گراہے مرد یا عورت کی میراث ہو رہوں کے بیانی میں ہو اُن میں سے ہرائی کا چھٹا حقیہ اورا گراہی کے بھائی یا بہن ہوں تو اُن میں سے ہرائی کا چھٹا حقیہ اورا گرائی سے نیا وہ ہوں تو سب ایک تہائی میں ہرائی کا چھٹا حقیہ اورا گرائیک سے زیا وہ ہوں تو سب ایک تہائی میں

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تُرَكَ أَزُواجُكُمْ إِنْ لَوْ يَكُنُ لَهُنَ وَلَكُوْ وَالْكُوْ وَالْكُوْ وَالْكُوْ وَالْكُو وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

شر یک ہوں گے (بیہ حصی بھی )بعدادائے وصیت وقرض بشرطیکہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو (تقسیم کئے جائیں سے ) یہ خدا کا فر مان ہےاور خدانہایت علم والا (اور )نہایت حلم والا ہے (۱۲)

#### تفسير مورة النساء آيت ( ۱۲ )

(۱۲) اوراگرتمہاری بیبیوں کے کسی تئم کی کوئی اولا دنہ ہوتو ان کے ترکہ میں ہے تم کوآ دھا ملے گا۔ اوراگر ان کے پچھاولا دہوخواہ تم میں ہے ہو یا کسی اور ہے لڑکا ہو یالڑ کی تو پھرتر کہ میں ہے تم کو چوتھائی ملے گااور پیقسیم بھی میت کے قرض ادائیگی اور تہائی مال وصیت کے نافذ کر دینے کے بعد ہوگی۔ اوران کووراشت میں سے چوتھائی ملے گا اگرتمہارے کوئی اولا دنہیں ہوگی اورا گرتمہارے کچھاولا دہوخواہ ان ہی سے ہو باکسی اور سے لڑکے ہوں یالڑکی تو ان کوتر کہ میں سے تمہارے قرض کی ادائیگی اور وصیت کے نافذ کرنے کے بعد آٹھواں حصہ ملے گا۔

اور اگر کوئی میت خواہ وہ مرد ہو یاعورت الی ہو کہ جس کے نہ اصول ہوں ادر نہ فروع جس کی میراث دوسر دن کو ملے گی اوراس میت کے ایک بھائی یاا بیک بہن اخیافی ہوتو ان میں سے ہرا یک کو چھٹا حصہ ملے گا۔

اوراگرایک سے زیا دہ ہوں تو سب تہائی میں شریک ہوں گے جس میں فدکر ومونث سب برابر ہیں اور یہ میراث ثلث مال میں وصیت کے نافذ کرنے اور میت کے فرض ادا کرنے کے بعد ہوگی ، بشرطیکہ تہائی حصہ مال سے زیادہ وصیت کرکے کسی وارث کونقصان نہ پہنچائے۔

اورمیراث کانفتیم کرنااللّٰہ تعالیٰ نے تم پرفرض کیا ہے اورتفتیم میراث کو وہ بخو بی جاننے والا ہے کہ کس طریقہ ہے اوگوں کی جانب اس میں خیانت کی جائے گی مگروہ اپنی خاص حکمت کے سبب مہلت دیتا ہے اس پرجلدی انتقام نہیں لیتا۔

(بیتمام احکام) خدا کی حدیں ہیں اور جو تحق خدا اور اُس کے پیجبر کی فرما نبر داری کرے گا خدا اس کو بہت وں میں وافل کرے گا جن میں نہریں بدرہی ہیں۔ وہ اُن میں ہمیشد رہیں گے اور بہر کی کامیا بی ہے نہریں بدرہی ہیں۔ وہ اُن میں ہمیشد رہیں گے اور بہر کی کامیا بی ہے (۱۳) اور جو خدا اور اُس کے رسول کی نافر مانی کرے گا اور اُس کی صدول نے گا اُس کو خدا دو زخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذکت کا عذاب ہوگا (۱۳) مسلما نو! تمہاری عورتوں میں جو بدکاری ارتکاب کر ہیں تھیں آن پر اپنے لوگوں میں سے چار میں جو بدکاری ارتکاب کر ہیں تھیں آن پر اپنے لوگوں میں سے چار محضوں کی شہادت لو اگر وہ (اُن کی بدکاری کی) گواہی ویں تو اُن کی بدکاری کی موت اُن کا کام تمام کر عورتوں کو گھروں میں بندر کھو یہاں تک کے موت اُن کا کام تمام کر وے یا خدا اُن کیلئے کوئی اور میل (پیدا) کرے (۱۵)

تِلْكَ حُلُودُ اللّٰهِ وَمَن أَعْظِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَيُنَهَا وَذُلِكَ الْفُوزُ تَجْرِيٰ مِن تَعْتِهَا الْاَنْفُرُ خِلْمِ يَنَ فِينَهَا وَذُلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيمُ فَوَ وَمَن يَعْضِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَلَّحُلُ وَكُونُ الْفُورُ الْعَظِيمُ فَوَا فَا مَنْسِكُ وَهُنَ فَى اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ اللّلْمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللللللللّٰمُ الللّٰمُ الللللّٰمُ اللللل

#### تفسير بورة النساء ( ۱۲ ) تا ( ۱۵ )

(۱۳) بیاللّٰہ نعالیٰ کے احکام اوراس کے فرائض ہیں اب جوشخص ان ضابطوں کی پابندی کرے گا اس کے لیے اللّٰہ کے ہاں جنت میں ایسے باغات ہیں جہاں درخنوں اور مکانات کے نیچے سے دود ھ شہد پانی اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہموت آئے گی اور نداس سے نکالے جائیں گے یہ بہت برسی کا میا بی ہوگ ۔ موں گی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہموت آئے گی اور نداس سے نکالے جائیں گے یہ بہت برسی کا میا بی ہوگ ۔ (۱۴) اور جو خیانت اور ظلم کر کے احکام خداوندی کی نافر مانی وراس کے حدود سے تجاوز کرے گا تو جب تک اللّٰہ

تعالى جا ہاس كوجنم ميں ر كھے كا اور وہاں عذاب كے ساتھ ساتھ ذلت بھى ہوكى۔ (۱۵) بروآ زادعورتیں زنا کا ارتکاب کردیں ، ان برجار آزاد آومیوں کو گواہ کرلواور مرنے تک ان کوجیل میں ڈالے ر كمويا الله تعالى رجم كاعكم نازل فرماد، چنانچه محررجم كي كم سي شادى شده كاييكم منسوخ موكيا-

اورجودومردتم میں سے بدکاری کریں تو اُن کوایذا دو پھراگروہ توب کر لين اورنيكوكار موجا كين تو أن كاليجياج موزدو . ب شك خدا توبيقول كرنے والا (اور) ممريان ب(١٦) خدا أن نى لوگوں كى توبة عول فرما تا ہے جونا وانی سے مُر ک حرکت کر بیٹتے ہیں پر جلدتو بر لیتے ہیں پس اید لوگوں پرخدا میر بانی کرتا ہے اور وہ سب یجم جانا (اور) عكمت والاب (١٤) اورايس لوكول كى توبة بول نبيس موتى جو (سارى عر) أركام كرت بين يهال تك كه جب أن من سيكى كى أَحَدَهُ هُ الْمُوْتُ قَالَ إِنَّى تُبُتُ النَّنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُونُونَ موتِ موجود موتو أسوقت كن كي كماب من توبه كرتا مون اورنه اُن کی (توبہ تبول موتی ہے) جو كفر كى حالت ميں مريں ايسے لوكوں كيليع بم في عداب اليم تياركردكما ب(١٨)

وَالَّذَٰنِ يَالِّيٰنِهَا مِنْكُمُ فَاذُّوْهُمَا ۚ فَإِنَّ تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواعَنُهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّا بُا شَ حِيْمًا ۞ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعُمَـ لُونَ النُوْءَ بِجَهَالَةِ تُكُوِّ يَتُونُونَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَبِكَ يَتُونُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّافِيْنَ يَعْمَلُونَ السَّيْنَا تُوسَحَثَّ إِذَا حَضِرَ وَهُمْ حُكُفًا مُ أُولِيكَ أَعُتَدُنَا لَهُمْ عَنَا إِنَّا الِينُمَّا @

#### تفسير بورة النسباء آيابت ( ١٦ ) تا ( ١٨ )

اور اگر توجوان کنوارے مرد یاعورت زنا کریں تو ان کو عار دلاؤ اور تعزیری مزادو، اس کے بعد اگروہ اپنے آپ کودرست کرلیں تو پھرانھیں معاف کرومکر کنوارے مرداورلڑ کیوں کی بیر زاسوکوڑ دل کے تھم کے نزول سے منسوخ ہوگیا۔

(۱۸۔۱۸) الله کی جانب سے توبہ تو ان بی کی قبول ہے جوسز اسے واقف ندہونے کے سبب کوئی جرم کر لیتے ہیں اور مجرموت سے بہلے تو برکے بین تواللہ تعالی نزع کی حالت سے بل توبہ بول فرمانے والے ہیں البنداس کے بعد توبہ قبول نہیں کرتے اور ایسے لوگوں کی جوموت کے سریر آنے کے وقت توبہ کریں، قبول نہیں فرما تا، ان کفار کے لیے تو وردناک عذاب ہے یہ آیت طعمہ اوراس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہو کی ہے جو سرتہ ہو محمے تھے۔



يَّا يُهُا الَّذِينَ المَّنُو الرَّيْوِلُ لِكُمُّ الْنَّرِيُّوْ الدِّسَاءُ كُرُهُا وَلَا لَعَنْهُ الْمِنْ الْمَنْ الْمَا الْمَنْ الْمَالُونُ الْمَنْ الْمَالُونُ الْمَنْ الْمَالُونُ الْمَنْ الْمَنْ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الللِّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

مومنوا تم کو جائز نہیں کہ زبردتی عورتوں کے دارث بن جاد۔ اور
(دیکھنا) اس نیت ہے کہ جو پچھتم نے ان کو دیا ہے اُس میں ہے بچھ

لے لو انہیں (گھروں میں) مت روگ رکھنا باں اگر وہ کھلے طور پر
بدکاری کی مرتکب ہوں (تو روکنا نامناسب نہیں) اور اُن کے ساتھ
اچھی طرح ہے رہو مہوا گر وہ تم کو ناپند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز
کو تا پہند کر واور خدا اس میں بہت ی بھلائی بیدا کر دے (19) اور اگر
تم ایک عورت کو جیوز کر دوسری عورت کرنی چاہوا در بہلی عورت کو
بہت سامال دے چے ہوتو اس میں سے بچھ مت لینا۔ بھلاتم نا جائز
طور پراور صرت ظلم سے اپنامال اس سے واپس لوگ ؟ (۲۰) اور تم دیا
ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ویک دوسرے کے ساتھ

صحبت کر چکے ہواور دوتم سے عمید واثق بھی نے چک ہے(۲۱)اور جن عورتوں سے تبہارے باپ نے نکاح کیا ہوان سے نکاح مت کرنا مگر (جالمیت میں) جو ہو چکا (سوہو چکا) یہ نہایت بے حیالی اور (خداکی) تاخوشی کی بات تھی اور بہت کر اوستورتھا (۲۲)

#### تفسير سورةالنساء آيات ( ١٩ ) تا ( ٢٢ )

(۱۹) ایپے آبا ، کی عورتوں کے مال کا زبردستی ما لک ہونا حلال نہیں اور ان کوشاد کی کرنے سے مت روکو تا کہ تمہارے آبا ء نے جو مال دیا ہے ، وہ بھی وصول کرلو ، یہ آیت کبشہ بنت معن انصاریہ اور کھن بن البی قیس انصاری کے بارے میں نازل ہوئی ہےاور یہلوگ اس سے قبل اس مال کے وارث ہوجایا کرتے تھے۔

مگریے کہ ان کے زنا پر گواہ قائم ہو جائیں تو پھر ان کو جیل میں بندر کھواور جیل کا تھم آیت رہم ہے منسوخ ہو گیا اور جس طریقہ ہے وہ اپنے آیا ء کے اموال کے دارث ہوتے تھے ، ای طرح ان کی عورتوں کے بھی دارث ہو جایا کرتے تھے۔
مسب سے بڑالڑ کا دارث بنما تھا اگر دہ عورت نوبصورت اور مالدار ہوتی تو بغیر مہر کے اس سے تعلق قائم کرلیتا تھا اور اگر وہ مالدار نہ ہوتی بلکہ نو جو ان اور خوبصورت ہوتی تو اس کو اس طرح جھوڑ دیتا تھا یہاں تک کہ وہ واپن جان کا اپنے مال سے فعد یہ نداد اکر دے ، اللّہ تعالیٰ نے جہالت کی ان تمام چیز وں کی ممانعت فرما دی پھر حسن معاملہ کا تھم فرماتے ہیں کہ ان ہو یوں کے ساتھ خوبی سے چیش آیا کرومکن ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تمہیں اولا دصالحہ عطافر مادے۔

# شان شزول: يَأَيُّسُهَا الَّذِيْنَ الْمَشُوا لَل يَجِلُّ ﴿ الَّحِ

امام بخاری ابوداؤ ڈاورنسائی ٹے ابن عمباس پھٹی سے نقل کیا ہے کہ جس وفت کوئی مرجا تا تھا تو اس کے اولیاء اس کی عورت کے زیادہ حق دار ہوتے تھے اگر ان میں ہے کوئی چا ہتا تو خود شادی کرلیتنا اورا گرچا ہے تو کہیں اور شادی کرادیتے غرض بیرکہ اس کے گھر والوں سے زیادہ وہ اس کے حق دار بن جاتے تھے ،اس پر بیرا یت نازل ہوئی۔ اورابن جریز اورابن ابی عائم " نے سندسن کے ساتھ ابوا مامتہ بن بہل بن صنیف رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے لئے کیا ہے کہ جب ابوقیس کا انقال ہوگیا تو ان کے لاکے نے ان کی عورت سے شادی کرنا چاہی اور یہ چیز زمانہ جاہیت علی جائز تھی ، اس پر اللّہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ایمان والوتم ہار سے لیے یہ حلال نہیں اللّے اور ابن جریر نے عکر مدرضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے بھی بھی روایت نقل کی ہے اور ابن ابی حاتم ، فریا بی اور طبر انی نے بواسط عدی بن ثابت مرت اللّہ تعالیٰ عنہ ایک انتقال ہوا اور وہ انصار کے شرفا میں رضی اللّہ تعالیٰ عنہ ایک انتقال ہوا اور وہ انصار کے شرفا میں سے تھے، تو ان کے لا کے قیس نے ان کی بیوی کو نکاح کا بیغام دیا وہ بولیس میں تم کو اپنا میٹا مجھتی ہوں اور تم اپنی تو م کے شرفا میں سے جو ، اس کے بعد وہ رسول اللّه بھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئیں ، آپ نے فرمایا اپنے گھر چلی جاؤ ، اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا آیت نازل فرمائی۔

(۲۱-۲۰) اوراگرتم ایک کوطلاق دے کر دوسری سے شادی کرنا جاہتے ہویااس ایک کے ہوتے ہوئے ایک اور سے شادی کا ارادہ ہاورتم نے اس پہلے والی کومبر بھی دے دیا تو تم اس مبر بیس سے ناجائز طور سے پچھ بھی مت لوا ور بیہ ناجائز طریقہ پر مبر وصول کرنا صریح ظلم ہے اور تم اس مبر کو کیوں جائز بچھتے ہو جب ایک لحاف میں مبر اور نکاح کے ساتھ خلوت کر چکے ہوا در اللّٰہ تعالیٰ عور توں کے بارے میں تم سے ایک پختہ وعدہ لے چکا ہے کہ رکھوتو خولی اور حسن معاشرت کے ساتھ در کھوور نہ خولی کے ساتھ حجھوڑ دو۔

۲۲۔ اوراب اللہ تعالیٰ ان پران کے آباء کی عورتوں ہے شادی کرنے کی حرمت کو بیان فرماتے ہیں ، زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے آباء کی عورتوں ہے شادی کرلیا کرتے تھے ،اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز کی ممانعت فرمادی ۔ یعنی اپنے آباء ک عورتوں ہے شادی مت کرو ، البنۃ زمانہ جاہلیت میں جو ہوگیا وہ معاف ہے یہ چیز بے حیائی اورنفرت والی اور بدترین طریقہ ہے ، یہ آبت محسن بن الی قیس انصاری کے ہارے میں نازل ہوئی ہے۔

شان نزول: وَلَا تَنْكِحُوا ( الخِ )

سین جن سے تہارے آباء نے قکاح کیا ہان ہے نکاح مت کرواور ابن سعد نے محمہ بن کعب قرقی سے نقل کیا ہے کہ جب کو کی شخص اپنی عورت کو چھوڑ کر مرجا تا تھا تو اس کا لڑکا اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تھی اگر وہ چا ہتا اس سے خودشادی کرنے یا جس سے جا ہشاوی کرانے کا زیادہ حق دار ہوتا جب ابوقیس بن اسلت انقال کر گئے تو ان کے بعض کڑے ان کی عورت سے شادی کرنے کے دعو یوار ہوئے اور ان کو مال میں سے پھی سلاتھا چنا نچہ وہ رسول اکر م ایک کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے سارا واقعہ بیان کیا ، آپ نے فرمایا جا وَممکن ہے اللّٰہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی تھم تا زل فرمائے چنا نچہ و الا تنبی خو ااور و الا یَجل لَکھنم بیدونوں آبیتی نازل ہوئیں۔ بیرا بین سعدی نے زہری نے قل کیا ہے کہ رہ آ بت کھھانصار یوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کوں کہ نیز ابن سعدی نے زہری نے قل کیا ہے کہ رہ آبت کھانصار یوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کوں کہ ان میں جب کوئی مرجا تا تو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے ان میں جب کوئی مرجا تا تو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے ان میں جب کوئی مرجا تا تو اس کی عورت کا زیادہ حق دار ہوتا تھا تو وہ اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے ان میں جب کوئی مرجا تا تو اس کی عورت کا زیادہ حق دار ہوتا تھا تو وہ اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے اس میں جب کوئی مرجا تا تو اس کی عورت کا زیادہ حق دار ہوتا تھا تو وہ اس کی عورت کو اس کے مرنے تک اپنے سے دونوں آبی کی عورت کو اس کی عورت کی کو اس کی عورت کو اس

### ياس ركه ليتاتها ـ (لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

#### حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ أُمَّهُ أَمَّالُهُ

تم پرتمہاری ما تیں اور بیٹیاں اور بہیں اور پھو پھیاں اور خالا تیں اور ہو پھیاں اور خالا تیں اور ہو پھیاں اور وہ ما تیں جنہوں نے تم کو وودھ پلایا ہواور رضا تی بہیں اور ساسیں حرام کر دی گئی ہیں اور جن عورتوں سے تم مباشرت کر چکے ہوان کی لاکیاں جنہیں تم پرورش کرتے ہو (وہ بھی تم پر حرام ہیں ) ہاں اگر ان کے ساتھ تم نے مباشرت نہ کی ہوتو (انکی طلح کوں کے ساتھ تکاح کر لینے ہیں ) تم پر بچھ گناہ ہیں ۔اور تمہارے ضلعی ہیوں کی عورتیں بھی اور دو بہنوں کا اکٹھا کرتا بھی (حرام ہے ) گر جو ہو چکا (سوہو چکا) بے شک خدا بخشے والا (اور )رتم والا ہے (۲۳)

#### تفسير مورةالنساء آيت ( ٢٢ )

۳۷۰۔ سیتما منبق رشتے تم پرحزام ہیں خواہ کی ہی طریقہ سے ہوں اورای طرح جب کہ مدت رضاعت میں دودھ پیا ہوتو یہ رشتہ حرام ہیں جواہ کی ہوتو ہیں ہواہ تم نے ان بیبیوں کے ساتھ صحبت کی ہویی سے ہوتو یہ رشتہ حرام ہیں ہخواہ تم نے ان بیبیوں کے ساتھ صحبت کی ہوتو صحبت نہ کی ہواتو صحبت نہ کی ہواتو صحبت بھی کی ہوتو وہ ہم ہوتو ہو ہم ہوتا ہوں کی ماں کے ساتھ صحبت بھی کی ہوتو وہ ہم ہوتا ہم ہیں اورا گرتم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی تو ان کی ماں کو طلاق دے کر ان کی لڑکیوں کی شادی کرنے میں کو کئی مضا کفتہ نہیں اور انتہار نے میں میٹوں کی بیبیاں بھی تم پر حرام ہیں اور اسی طرح دو بہنوں کا خواہ وہ آڑاد ہوں یا باندیاں ایک ساتھ رکھنا حرام ہے مگر زمانہ جا ہا ہے ہیں جو یکھ ہوگیا اور اسلام میں واغل ہو کر اس سے تو ہہ کر لی تو بائدیاں ایک ساتھ رکھنا حرام ہے مگر زمانہ جا ہا ہے ہیں جو یکھ ہوگیا اور اسلام میں واغل ہو کر اس سے تو ہہ کر لی تو بائدیاں ایک ساتھ رکھنا حرام ہیں۔

### شان نزول: وَحَلَلَ بِنُلْ اَبْنَآ بِكُمْ ( الخ )

ابن جریرؒ نے ابن جریؒ سے نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے عطامے دریافت کیا وہ بولے ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ آیت رسول اکرم ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت آپ نے زید بن حارثہ ﷺ کی بیوی ہے شادی کی اور مشرکین میں اس پر چہ گوئیاں ہوئیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔
(لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؒ)

وَّالْمُحْصَنْتُ مِنَ النِّسَآءِ الْآمَامَلَكُ أَيْمَا لَكُمُّ كِتْبُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَالْحِلُّ لَكُوْمًا وَرَّآءَ ذَٰلِكُمْ إِنْ تَبْتَتُوا بِأَمُو اللَّمُ مُّحْصِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ فَهُ اسْتَعْتَعُمُ مِهُ مِنْهُنَ وَالْوُهُنَّ ٱجُوْرُهُنَّ فِرِيْضَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِينَاتُوا خَيْثُمْ فِي مِنْ بَعْيِ الْفَوِيْضَة إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ﴿ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعُ مِنْكُمْ طُوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَعْتِ الْمُؤْمِنْتِ فِينَ مَا مَلَكُتْ أَيْمَا مُكُوْمِ مِّنَ فَتَيْلَتِكُمُ الْمُؤْمِنْتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِنْهَ الْكُوْبُ مُشَكِّمُ مِّنَ يَعْضِ فَانْكِ مُوْهُنَّ وِإِذْنِ اهْلِهِنَّ وَاتَّوْهُنَّ أَجُوْرُهُنَّ وِالْمَعْرُونِ مُحُصَنْتِ عَيْرُ مُسْفِحْتِ وَكُلُمْتَكُونُ تِ أَخْدَانِ فَلْوَا أُخْصِنَ فِأَنْ اتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ فَأَعَلَى الْمُحْصَنْتِ مِنَ الْمَدَابِ ذَٰلِكَ لِئَنْ خَتِيْنِي الْعَنْتُ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِدُ وَاخْتِرُ لِّكُمْ وَامْلَهُ غَفُورٌ ڗۜڿؿؙٷ۫؞ؙٝؠؙڔؙؽؙۮؙٳٮؽؙڋڸؽؙؠؾؽڷڴڿٙۅؘؽۿٝڔؽڴؙۼؙڔۺڣۧؽٳڷٙۮۣؠ۫ؽڡؚڽ قَيْلِكُمْ وَيَتُوْبُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيهُ وَكِينَةً ﴿ وَاللَّهُ يُرِينًا أَنْ يَتُوْبُ عَلَيْكُمْ ۗ وَيْرِيْكَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوْتِ أَنْ تَعِينُلُوْا مَنِيلًا عَظِيْمًا ﴿ يُرِينُ اللَّهُ أَنْ يُعَقِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ...

إ اورشو ہروالی عورتیں بھی (تم پرحرام ہیں ) مگروہ جواسیر ہو کرلونڈ یوں ك طورير) تمهارك قيض ين آجاكي (ميتكم) خدانيم كولكه ديا ہے اور ان (محرمات) کے سوا اورعور تنیں تم کو حلال ہیں اس طرح ے کہ مال فرج کر کے اُن سے نکاح کر او بشرطیکہ ( نکاح سے ) مقصودعقت قائم ركهنا مونه شهوت راني يتوجن عورتول يعيتم فائده حاصل کرواُن کا مہر جومقرر کیا ہوا دا کر دواورا گرمقرر کرنے کے بعد آبس کی رضا مندی سے مہر میں کی بیشی کرلوتو تم پر پچھ گنا وہیں۔ ب شک خدا سب کچھ جانبے والا (اور ) حکمت والا ہے (۲۴) اور جو محض تم میں ہےمومن آ زادعورتول ( بعنی بیبیوں ) ہے نکاح کرنے کا مقد در ندر کھے تو مومن لونڈیوں میں ہی جوتمہارے قبضے میں آگئی ہوں ( نکاح کر لے )اور خداتمہارے ایمان کواچھی طرح جانہا ہے تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہوتو ان لوغ یوں کیساتھ اُن کے مالکوں ہےاجازت حاصل کر کے نگاح کرلواور دستور کے مطابق ان کامبر بھی اوا کر دوبشرطیکہ عفیفہ ہوں نہایسی کی تعلم کھلا بد کاری کریں اور نەدرېردە دوى كرنا چاېي \_ پيحرا گرنكاح بين آكرېدكارى كاارتكاب کر مینیس تو جوسزا آزادعورتوں (لیعنی بیبیوں) کیلئے ہےاس کی آ دھی اُن کو( دی جائے ) یہ (لونڈی کے ساتھ نکاح کرنے کی ) اجازت اس مخف کو ہے جسے گناہ کر ہیٹھنے کا اندیشہ ہوا درا گرصبر کر وتو تمہارے

لئے بہت اچھا ہے اور خدا بخشنے والا مہر بان ہے (10) خدا جا ہتا ہے کہ (اپن آیش )تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کوا گلے لوگوں کے طریقے بتائے ۔اور تم پر مہر بانی کرے اور خدا جانے والا (اور) حکمت والا ہے (۲۲) اور خدا تو چاہتا ہے کہ تم پر مہر بانی کرے اور جولوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے جلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سید ھے رہتے ہے بھٹک کرؤور جا پڑو (۲۷) خدا جا ہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان (طبعًا) کمزور بیدا ہوا ہے (۲۸)

#### تفسير مورة النساء آيات ( ٢٤ ) تا ( ٢٨ )

(۲۴) شوہر دالی عورتیں بھی تم پرحرام ہیں گرائ تھم میں وہ متنتیٰ ہیں جوشری طور پرتمہاری مملوک ہوجا کیں اوران کے حربی شوہر" دارالحرب" میں موجود ہوں وہ ایک حیض آجانے (یا وضع حمل کے بعد) مشر وططور پرحلال ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ نے کتاب اللّٰہ میں جن کوحرام کردیا ہے وہتم پرحرام ہیں۔

جن رشتوں کی حرمت بیان کردی گئی ان کے علاوہ چار تک شادی کرنا حلال ہے یا یہ کہ اپنے مالوں ہے

باندیاں خریدہ یا اپنے اموال دے کرعورتوں سے شادی کروگر متع کا تھم منسوخ ہوگیا (وہ اب ہرگز کسی بھی نوعیت کے ساتھ کسی کے سلے بھی جائز نہیں) اس طریقہ پرتم ان کو بیوی بنالو، مال دے کرنکاح کے علاوہ اور کوئی مستی کی صورت ماتھ کے سلامہ اور کوئی مستی کی صورت میں دو اور نکاح کے بعد جب تم ان سے متع ہوجاؤ تو ان کو پورا مہردہ ناسصورت میں اللّٰہ تعالیٰ نے تم پر پورا مہردین فرض کردیا ہے۔

مبر منتعین ہونے کے بعد باہم رضا مندی ہے مقدار مہر میں پچھ کی بیشی کرنے میں کسی شم کا کوئی گناہ ہیں اور اللّٰہ تعالٰی نے اولا تمہارے متع کو حلال کیا اور پھر حرام کر دیایا میہ کہ متع کی طرف تمہاری اضطراری حالت کو جانئے کے بعداس کے حرام کر دیے میں وہ حکمت والا ہے۔

شان نزول: وَالْهُمُ صَنابُ ( الزِ )

امام مسلم "ابوداؤر ، ترندی "اورنسائی" ، ابوسعید خدری رفتی سے روایت نقل کی ہے کہ اوطاس کے قیدیوں میں باندیاں ہمارے ہاتھ آئیں اوران کے خادند موجود تنھے تو ہمیں سے بات اچھی ہیں معلوم ہوئی کہ ان کے خاوندوں کے موجود ہوتے ہوئے ہم ان سے متمتع ہوں۔

چنانچہم نے رسول اللّٰہ وہ اللّٰہ ور یافت کیااس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی لیعنی اس تھم سے وہ باندیاں مشتنیٰ ہیں جواللّٰہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں تنہیں دی ہوں اگر ان کے کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہوں۔

سواس تھم کے بعدہم ان ہے متمتع ہوئے اور طبرانی نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت غزوہ دنین میں مازل ہوئی کیوں کہ جب اللہ تعالی نے مسلمانوں کوغز وہ حنین میں مسلمانوں کو فتح عطا کی تو مسلمانوں کو مال فنیمت میں الل کتاب کی الیمی عور تیں لیمیں جن کے شوہر موجود تھے، چنانچے ہم میں سے جب کوئی شخص اپنی باندی کے بایت جاتا تو وہ کہتی کہ میرا شوہر ہے، رسول اللہ وہا سے اس چیز کے بارے میں دریافت کیا گیا، اس پر اللّہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

### شان نزول: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز نے بواسط معمر بن سلیمان ان کے والد سے روایت نقل کی ہے۔ کہ حضری کو خیال ہوا کہ کچھ لوگ مہر (زیادہ) متعین کر لیتے ہیں پھر بعد میں تنگی ہوجاتی ہے، اس پر بیرآیت نازل ہوئی کہ مقرد کرنے کے بعد یا ہم رضا مندی سے کی جیشی میں کوئی گناہ نہیں۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۲۵) اورجس میں آزاد مسلمان ہے شادی کرنے کی پوری قدرت ندہوتو پھران مسلمان باندیوں ہے جو کہ شرق طریقہ پرمسلمانوں کے قبضہ میں ہیں، ان سے شادی کردہ تمہارے ایمان کی پوری حالت سے اللّه تعالیٰ ہی واقف ہے، تم سب آدم الطّیٰکیٰ کی اولاد ہوسب کا دین ایک ہے۔ لبنداان ہائد ہوں ہے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ قاعدہ کے مطابق مہرد ہے کرشادی کرلیا کرو، اگر وہ پاک دامن ہوں نہ علانہ طور پر کسی بدکاری میں جتلا ہوں اور نہ خفیہ طریقہ پر ان کا کوئی آشنا ہو، شادی کے بعدا کریہ باندیاں کسی بڑی بے حیائی کا اربہا ہے کریں تو آزاد غیر منکوحہ کی جوسز ا ہے ان کواس کی آدھی ملے کی بیجی پہاس کوڑے لگائے جا کیں تھے۔

آوران ہائد ہوں سے بڑادی کرنااس کے لیے مناسب ہے جو بوجہ غلبہ شہوت اور آزاد عورت میسر نہ ہونے کی وجہ سے گناہ میں ہتا ہوجا نے کا خدشہ رکھتا ہواور اگران سے اپنے نفول کو قابو میں رکھوتو بھرتمہاری اولا دبغیر کی شہد کے آزاد ہوگی اور اگر کسی غلطی کا ارتکاب ہوجائے تو ہم مغفرت فرمانے والے ایں اور مہر بان بھی ہیں کہ ضرورت کے وقت با انداوی کی اجازت دی۔ با انداوی کی اجازت دی۔

(۲۷-۲۷) بین جو چیزی تہارے لیے طال کردی ہیں اور یہ کہ باندیوں سے نکائ نہ کرنا تہارے لیے بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ذمانہ جا چیزی مروح ہوگئی تھیں ان کومعاف فرمانے والا ہے اور تہاری بے قراری ہے وہ بخوبی واقف ہے، اس لیے اس نے خاص شرا نظا کے تحت تہیں ضرورت کے وقت باندیوں سے شاوی کرنے کی اجازت و دی۔ اس کے اس میں شرا نظا کے تحت تہیں ضرورت کے وقت باندیوں سے شاوی کرنے کی اجازت و دی۔

اور جس وفتت اس نے تم پرز نا کواور باپ شریک بہنوں سے شادی کرنے کوحرام کیا وہ پھپلی غلطیوں کومعاف نیسیں

قرمانے والاہے۔

اور بیبود جو کہ باپ شریک بہنوں اور زیا کوائی کتاب میں حلال بنا کراس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو تم خدانخواستدان کی امناع میں جنلا ہو کے تو بہت بنری خلعلی میں پڑجا ؤ کے۔ (۲۸) اللّہ تعالیٰ نے تم پر ضرورت کے دفت با ندیوں سے شادی کو حلال کر دیا اور انسان عورتوں سے نہیں رک سکتا۔

مومنو! ایک دوسرے کا مال ناحق شکھا و ہاں اگر آئیل کی رضا مندی

ستجارت کا لین دین ہو (اوراس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو

دہ جائز ہے) اورائے آپ کو ہلاک ندکرو۔ پی شک نیس کہ خداتم پر
مہریان ہے (۲۹) اور جو تعدی اورظم سے ایسا کرے گا ہم اُس کو
عظر یہ جہنم میں وافل کریں ہے ۔ اور پیفدا کو آسان ہے (۳۰) اگر
تم بن ہے بن می تم کوشع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو
می تر می بن می کا بول ہے جن سے تم کوشع کیا جاتا ہے اجتناب رکھو
مہریں عز سے کہ کا لول میں دافل کریں سے (۱۳) اورجس چیز میں
خدانے تم میں ہے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ہوں مت
کروم دوں کو اُن کا موں کا اُو اب ہے جو اُنہوں نے کیے اور خداسے اس کی ہوں مت
کروم دوں کو اُن کا موں کا اُو اب ہے جو اُنہوں نے کیے اور خداسے اس کا فضل (و

يَانَهُا الّذِهُ الْمَنْ الْمَنُو الْا تَأْكُو الْمُوالْكُمْ بِيَنْكُمْ بِالْبَاطِلِ الرّان تَكُون يَجَارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَعْنُوا الْفُسَمُ انَّ اللّهُ كَان يَكُورُ حِيْمُ الْوَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ الْوَانِ فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَالْا وَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ الْوَانِ فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَالْا وَكَانَ وَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ الْوَانِ فَسَوْفَ نُصَلِيهِ فَالْمُ وَكُلْ مَنْكُولُونَ عَنْهُ لَكُورُ عَنْكُولُوسَيَا لِكُو وَنُلْ خِلْكُمْ مَنْ خَلْكُ لَا يَمْ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ إِنَّ اللّهُ كَانَ اللّهُ عِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل جو مال باپ اور شنہ دار چھوڑ مریں تو (حق داروں میں تقسیم کر دو کہ )ہم نے ہرایک کے حقدار مقرر کر دیئے ہیں اور جن لوگوں ہے تم عہد کر چکے ہواُن کو بھی اُن کا حضہ دو بے شک خدا ہر چیز کے سامنے ہے (۳۳)

#### تفسير سورة النسساء آيابت ( ٢٩ ) تيا ( ٣٣ )

(۲۹-۲۹) لیعن ظلم وغضب جھوٹی گواہی تشمیں کھا کراہیا مت کرو، البتہ باہم رضا مندی کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ ہواس میں بائع یامشتری کوئی اعانت دے توبیا در بات ہے۔

اورایک دوسرے کو ناحق مت قبل کرواللہ تعالیٰ بڑا مہر بان ہے کہاں نے اس کام کوحرام کردیا اور جوشخص کسی کوظلما قبل کرے یا اس کے مال کو حلال سمجھے تو ہم اے آخرت میں جہنم میں داخل کریں گے اور یہ عذاب میں مبتلا کرنا اور جہنم میں داخل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔

(۳۱) اوراگران غیرشری باتو ل کو بالکل چھوڑ دو گے،تو چھوٹے گناہوں کو جوایک نمازے دوسری نماز تک اورایک جمعہ ہے دوسرے جمعہ تک کے اورایک رمضان سے دوسرے دمضان تک ہوں گے ہم انہیں بالکل معاف کر دیں گے اور آخرت میں جنت میں داخل کریں گے۔ اور آخرت میں جنت میں داخل کریں گے۔

(۳۳) یعنی کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے پاس اس کا مال وسواری اوراس کی عورت یا اس طرح کی کوئی اور نعت و کیے کرای چیز کی تمنا نہ کرے بلکہ براہ راست اللّٰہ تعالیٰ سے مانے ، کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی ایس چیز میں بہتر چیز میں عطافر مایی آیت حضرت ام سلمہ زوجہ نبی اکرم بھی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے رسول اللّٰہ بھی سے کہا تھا کہ کاش جن چیزوں کی اللّٰہ تعالیٰ نے مردول کو اجازت دی ہے، عورتوں کو بھی بل جائے تو ہم بھی ان کی طرح جہادوغیرہ کریں، اللّٰہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فر مایا کہ مردوں کو اللّٰہ تعالیٰ نے جمعہ جماعت، جہادامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کی وجہ سے عورتوں پر فضیلت دی ہے، اس کی تمنا نہ کریں، عورتیں جواسے گھروں میں نیکیاں کریں گی انھیں اس کا تو اب بل جائے گا، اے طبقہ خواتین انتم اس سے ہدایت اور عصمت کی درخواست کرواور اللّٰہ تعالیٰ نیکی، نواب و بدلہ ، ہدایت و گمراہی ہرائی چیز کو پوری طرح جانے والے ہیں۔

## شَانِ شُرُولَ: وَلَا تَتَعَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ ﴿ الرِّ ﴾

تر ذی آور ما کم آنے حضرت ام سلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے انھوں نے فر مایا مرد جہاد کرتے ہیں اور ہم جہاد نہیں کر سکتے اور ہمیں وراثت بھی آدھی ملتی ہے ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔ یعنی تم البی چیزوں کی تمنا مت کیا کروجس میں اللّٰہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخش ہے اور ان ہی کے بارے میں ان المسلمین والمسلمات کی آیت بھی نازل ہوئی ہے۔

اورابن ابی حاتم نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ ایک عورت رسول اکرم ﷺ کے پاس آئی اور عرض

کیا یارسول اللّٰہ مردکوعورت ہے دوگنا حصہ ملتا ہے اور دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے تو ہمارے م مجمی کیا اس طرح ہیں کہ اگر عورت کوئی نیکی کرے تو اسے آ دھا تو اب ہے؟ اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آ بہت نازل فرمائی ۔ (کہا ب النقول فی اسیاب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۳۳) یعنی ہم نے ہرایک کے لیے وارث بنادیاور جن اوگوں ہے مولی موالات کا سلسلہ قائم ہے تو ان کوان کی شرطوں کے مطابق دے دواوراب بیتکم منسوخ ہوگیا ہے اور عرب آ دمیوں اور لڑکوں کو عنبیٰ (لے پالک) بنالیا کرتے متصاورا پی اولا دکی طرح اپنے مال میں ان کا بھی حصہ مقرر کردیتے تھے مگر اس کواللّہ تعالیٰ نے منسوخ کردیا اللّہ تعالیٰ منہ اربید اللّہ تعالیٰ منسوخ کردیا اللّٰہ کیا ہوئی کردیا ہوئی کے کہ کردیا ہوئی کردیا ہوئ

شان نزول: وَالَّذِيْنَ عَقَدَتُ ( الخِ )

ابوداؤد نے اپنی سنن مین ابن اسخاق کے واسط سے داؤد بن الحصین سے روایت تقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ام سعد کے پائ قرآن پاک بڑھتا تھا چنا نچہ میں نے وَ اللّہٰ ذِیْنَ عَسافَلْاتُ بڑھا تو انھوں نے فرما یا وَ اللّہٰ بُنَ عَسافَلْاتُ بڑھا تو انھوں نے فرما یا وَ اللّہٰ بُنَ عَسافَلْاتُ بڑھا تو انھوں نے فرما یا وَ اللّہٰ بُنَ عَسافَلْاتُ ہُنَ کَ بارے میں نازل ہوئی ہے جس وقت ان کے لڑکے نے اسلام لانے سے انکار کردیا تھا تو حصرت ابو بکر صدیق ہے نے تم کھائی تھی کہا ہے بوجہ کفر میراث میں سے بچھیس دیں سے جہوں کے جب انھوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو ان کا حصہ دینے کا تھم دے دیا۔

(لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

الزعال قَوْمُونَ عَلَى النِسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْصَهُ فُرْ عَلَىٰ
يَعْضِ وَ بِمَا الْفَعُوا مِنْ امُوالِ فِهُ فَالصَّلِطَةُ وَيَٰكُ خُوطُتُ
لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظُ اللهُ وَالْتِى تَعَافُونَ نَشُورُهُنَ فَي يَلُوهُنَ وَالْمَعُ الْمُونُوهُنَ فَعُولُوهُنَ فَي الْمَصَاحِحِ وَاضْرِ بَوْهُنَ قُولُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الله

نہ بناؤ اور ماں یاپ اور قرابت والوں اور تبیموں اور مختاجوں اور رشتہ دار بمسالیوں اور اجنبی بمسالیوں اور رفقائے پہلو ( بینی پاس بیٹھنے والوں )اور مسافر وں اور جولوگ تمہمارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو کہ خدا ( احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ) تکمبر کرنے والے بڑوائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا (۳۷)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٢٤ ) تا ( ٣٦ )

(۳۴۴) لیعنی مردعقل، مال غینمت ،میراث اورعورتون کومبراورنفقه دغیره دینے کی دجہ سے عورتوں پر حاکم ہیں۔ سو جوعورتیں نیک ہیں وہ خاوندوں کے حقوق میں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرتی ہیں اور خاوندوں کی غیر موجودگی میں اپنی عصمتوں اوران کے اموال کی بحفاظت خداوندی حفاظت کرتی ہیں۔

اور جن عورتوں کی نافر مانیوں سے تم باخبر ہو پہلے تو قر آن وحدیث سے ان کو مجھا وَاور پھر بستر پراسپے چہروں کو ان سے پھیرلواور پھر بھی نہ مانیں تو حداعتدال میں ان کو مناسب سزادوکرواگر وہ سنجل جائیں تو نباہ کروور نہ جسیا کہ اللّٰہ نعالیٰ نے تمہیں ان امور کا مکلف نہیں کیا جن کی تم میں طاقت نہیں ، تم بھی ان امور پر ان کو مجبور مت کرو۔ (بیعیٰ شری طریقہ کے مطابق ان کو طلاق دے دو)

### شان نزول: اَلرِّجَالُ قُوْمُوُنَ ( الخِ )

ابن ابی حاتم نے انس ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں اپنے خاوند کی شکایت کرنے کے لیے آئی کہ اس نے اس کے تھپٹر مارا ہے، رسول اللّٰہ ﷺ نے فرمایا اس پر قصاص (بدلہ) ہے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی بعنی مردعور توں برحا تم ہیں، چنانچہ وہ بغیر قصاص لیے ہوئے واپس ہوگئیں اور اپنے دعویٰ قصاص ہے دستبر دار ہوگئیں۔

اورابن جریر نے حسن کے واسط سے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری مخص نے اپنی بیوی کے چانا مارا وہ قصاص کے مطالبہ کے لیے آئے، رسول اللّه ﷺ نے دونوں کے درمیان قصاص کا فیصلہ کردیا تو اس پر و لا تعفیم لُ بِالْقُوْ آنِ (المنح) اور بیآیت تازل ہوئی اور ای طرح ابن جریج اور سدی ہے میں روایت کی تی ہے۔ اور ابن مردویہ نے حضرت علی ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور ﷺ کی خدمت میں ایک انصاری مخص اپنی یوی کو لئے کر آیاان کی بیوی ہوئی یا رسول اللّه ﷺ انھوں نے میرے مند پر زور سے چانا مارا ہے کہ نشان پڑگیا، رسول اللّه ﷺ نے نی ارسول اللّه تعالی نے بیآیت تازل فرمائی۔

اس روایت کے بہت سے شواہر میں جن سے بیروایت مضبوط و تقد ہوجاتی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۳۵) اوراگرمیاں بوی میں رنجش محسوس ہواور بیمعلوم نہ ہوکہ ابتداکس کی طرف سے ہے تو مرد کے گھر والول میں

ے ایک معاملہ فہم آ دمی مرد کے پاس اور ای طرح عورت کے گھر والوں میں ہے ایک پختہ مرشخص عورت کے پاس بھیجو تاکہ ہرایک کے پاس جا کروہ دونوں کی صحیح صورت حال معلوم کرے اور دیکھے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ۔اگریہ، دونوں میاں بیوی میں سیچے دل سے اصلاح کرائیں میے اللّٰہ تعالیٰ ان میاں بیوی کے درمیان اتفاق فرما دیں گے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اتفاق فرما دیں گے۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ سب بچھ جانے والے اور خبر دار ہیں۔

الرجال قوامون سے بہاں تک برآ یہ محمد بن سلمہ کی لڑکی کے بارے میں نازل ہوئی،ان کی جانب سے البیخ خاوند استحد بن رہے کی نافر مانی ہوئی،ان کے خاوند نے ان کے ایک چیت مار دیا بیا پنے خاوند سے قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے دسول اکرم پیلی خدمت میں حاضر ہو کیں۔اللّہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمادی۔ مطالبہ کرنے کے لیے دسول اکرم پیلی خدمت میں حاضر ہو کیں۔اللّہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمادی۔ (۳۲) اللّہ تعالیٰ کی تو حید بیان کر واور بتوں کواس کا شریک مت تھرا ویہ حقوق اللّہ بیں اور حقوق العباد میں سب بہلائی واللہ بن کا ہے اس لئے اپنے واللہ بن کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو،ای طرح اہل قرابت اور تیہوں کے ساتھ دست سلوک کرو فیز تیہوں کے اموال کی حفاظت کرواور غربوں کوصد قد خیرات دواور ایبا پڑوی جس کے ساتھ ساتھ دست سلوک کرو فیز تیہوں کے اموال کی حفاظت کرواور ور اسلام کا حق (۳) پڑوی ہونے کاحق ۔اور جس پڑوی سے کوئی دشتہ داری نہ ہواس کے بین حق بیں ،اسلام کا اور ای طرح ہم سفر کے بھی دوحق ہیں ،اسلام کا اور در سرے صحبت کاحق تم بیتمام حقوق ادا کر داور مہمان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرواور مہمان نوازی تیمن ون ہو اور در مرے میات ہوائی کی نعمتوں پر اثر اور در مراس کے بندوں پر شخی مارتا ہوا چیل ہے ،ایسے مشکر انسان کو اللّہ تعالیٰ پیندئیس کرتے۔

الكذائن ينخلؤن وتأمرون

جوخودہی بخل کریں اور لوگوں کوہی بخل سکھا کیں اور جو (مال) خدا ا نے اُن کوا ہے فضل سے عطافر مایا ہے اُسے چھیا چھیا ہے رکھیں اور ہم انے ناشکروں کے لئے وَلَسْہ کا عذاب تیار کر رکھا ہے (۳۷) اور خرج کی کریں تو (خدا کے لئے نہیں بلکہ ) لوگوں کے دکھانے کو ۔ اور ایمان نہ خدا پر لا کیں شدوز آخرت پر (ایسے لوگوں کا ساتھی شیطان ایمان نہ خدا پر لا کی شیطان ہوا تو ( کچھ شک نہیں کہ) وہ ہراساتھی ہے اور جو ہے اور جس کا ساتھی شیطان ہوا تو ( کچھ شک نہیں کہ) وہ ہراساتھی ہے اور جو ہے اور جو کے دور ایمان کو دیا تھا اُس میں سے خرج کرتے تو اُن کا کیا نقصان کی خوا اور جو ہوتا اور خدا اُن کو دیا تھا اُس میں سے خرج کرتے تو اُن کا کیا نقصان ہوتا اور خدا اُن کو دیا تھا اُس میں سے خرج کرتے تو اُن کا کیا نقصان ہوتا اور خدا اُن کو خوب جا تا ہے (۳۹) خدا کسی کی ذرا بھی حق تلی نہیں ہوتا اور خدا اُن کو خوب جا تا ہے (۳۹) خدا کسی کی ذرا بھی حق تلی نہیں کرتا اور اگر نیکی ( کی) ہوگ تو اُس کو دو چند کر دے گا ۔ اور ا ہے ہاں کے اجرا خطیم بخشے گا ( ک ) ہوگ تو اُس کو دو چند کر دے گا ۔ اور ا ہے ہاں سے اجرعظیم بخشے گا ( ک ) ہوگ تو اُس کو دو چند کر دے گا ۔ اور ا ہے ہاں سے اجرعظیم بخشے گا ( ک ) ہوگ تو اُس کو دو چند کر دے گا ۔ اور ا ہے ہاں سے اجرعظیم بخشے گا ( ک ) ہوگ تو اُس کو دو چند کر دے گا ۔ اور ا ہے ہاں سے اجرعظیم بخشے گا ( ک ) ہوگ تو اُس کو دو چند کر دے گا ۔ اور ا ہے ہو ا

میں ہے احوال بتانے والے کو نکلا سمیں مے اور تم کو اُن لوگوں کا حال (بتانے کو ) مواہ طلب کریں مے (اس)

تفسير سورة النسباء آيات ( ٣٧ ) تا ( ٤١ )

(۳۷) اور جولوگ رسول الله کا کی نعت وصفت کو چمپاتے ہیں جیسا کہ کعب اور اس کے ساتھی اور دوسروں کو بھی اس کے چمپانے کا تھی اور دوسروں کو بھی اس کے چمپانے کا تھی دیتے ہیں ، اس کے چاوجود کہ الله تعالی نے حضور کا کی نعت وصفت ان کی کتاب توریت ہیں ہیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ ہیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ ہیان کردی ہے، ایسے یہود یوں کے لیے رسواکن عذاب ہے۔ ہیان سندھ مل فرق کی النو )

این ابی حاتم" نے سعیدین جبیر کا سے روایت نقل کی ہے کہ علماء یہود اپنے علم میں بکل کرتے تھے، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل فرمائی کہ جولوگ بجل کرتے ہیں الخے۔

اورا بن جریز نے بواسطدا بن اسحاق " جھر بن انی جھ" ، تظرمہ" یا سعیدا بن عماس کا سے روایت تقل کی ہے کہ کروم زید کعب بن اشرف کا دوست ، اسمامتہ بن صبیب ، نافع بن انی نافع ، بحری بن عمرو ، جی بن اضطب ، رفاعة بن زید بن تا بوت ، بدلوگ کی اضطب ، رفاعة بن زید بن تا بوت ، بدلوگ کی اضطاری حضرات کو صبحت کرنے کے لیے آیا کرتے ہے اوران سے کہتے کدا ہے اسوال کو حضور کا کے کہنے پر اللہ کے راستے بی فرج مت کرو ، کیوں کہ جمیس تم پر فاقہ اور تنہارے مالوں کے فتم ہوجانے کا فرر ہواور مدد و فیرات بی جلدی بھی مت کرو کیوں کہ کل کی کیا خبر ، اس پر اللہ تعالی نے بیا بہت تا زل فرمائی ۔ (۲۸) ۔ اور دوسا یہود جو دکھا وے کے لیے اپنے مال خرج کرتے ہیں ان کی اصل فرض بیہ کدان کو ملت ابرا ہیں کا پیرو کہا جائے اور رسول اللہ کا اور قرآن کر بیم موت کے بعد دوبارہ زندگی کے عقیدے اور اہل بہشت کی فتوں پر ایک نیس رکھتے تو شیطان جس کا دنیا بیس مددگار مود و دوز خ بھی اس کا پر اسائتی ہے۔۔

(٣٩) ان يہود بر حالان كه ان كاكوئى تقصان تيس، رسول الله الله قاتر آن كريم بعث بعد الموت اور جنت كی نعمتوں براكريه ايمان ليے آئيس اور جو مال الله تعالى نے ان كوديا ہے وہ الله كى راہ ش خرج كرديں تو ان كے لئے بہتر ہے ليكن الله تعالى يہود يوں كواچمى لمرح جانتا ہے كہ ان ش ہے كون ايمان لائے گا اوركون نبيس۔

( میں) اور وہ کا فرکے اعمال میں ہے ایک ذرہ کے برابر بھی فیس چھوڑیں مکے تاکہ آخرت میں وہ کام آئے یا اس کے دشمن فوش ہوں۔

اورموم تعلم کواس کے دشمنوں کا منہ مجرد سینے کے بعدا کیک نیکی پردس منا او اب ملے کا اور اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ اسپنے یاس سے جنت میں اجرمتلیم عطافر مائے گا۔

(۱۳) کاراس وقت کیا کریں کے جب کہ برقوم پران کا نین احکام خداوندی پہنچانے کی کوائی وے گا اور بیم عنی بھی ان کے سے بین اور رسول اللّه بھی اپنی است کی کوائی ویس کے اور تقید بن کریں کے کیوں کہ ویکرانہا وکرام کی قویس جب ان کو جنلایں گی تو حضور کی است حضور کی نبوت کی تقید بن کرنے کے ساتھ ساتھ ان انہا وکی نبوت کی تقید بن کرنے کے ساتھ ساتھ ان انہا وکی نبوت کی تقید بن کرنے کے ساتھ ساتھ ان انہا وکی نبوت کی تقید بن کرنے گی ۔

يَوْمَبِنِ يُودُّ الَّذِيثُ كَفَرُوُا وَعَصَوُ الرَّسُوُلُ لَوْ تُسَوِّي غِي بِهِمُ الْرُرْضُ وَلَا يَكُنُّهُونَ اللَّهَ حَدِينَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنْوَالَاتَعْرَبُوا الصَّلُومَ وَانْتُثُوسَكُلْ حَتَّى تَعْلَمُوامَا تَقُوْلُوْنَ وَلَاجُنُبُا إِلَّا عَابِرِي سَيِيمُ لِي تَعْلَى تَغْتَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمُ مَّرْضَ أَوْعَلَى سَفِيرا وْجَاءَا كَتُ مِّنْكُمُ مِنْ الْعَالِيطِ أوُلْمُسُتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِنُ وَامَاءً فَتَيَمَّنُوْ اصَعِيْنُا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوَجُوهِكُمْ وَأَيْنِ يُكُمْ رَانَ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿ ٱلْمُ تُرَالَى الَّذِينَ أَوْتُوْانَصِيبُا مِنَ الْكِتْبِ يَشْتَرُوْنَ الضَّلْلَةَ وَيُرِينُونَ أَنْ تَضِلُواالسَّمِينِلُ وَاللَّهُ اعُلَمْ بِأَعُدُ آلِكُورُ وَكُفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا أَوَّكُفَى بِاللَّهِ فَصِيرُواهِ

اُس روز کا فراور پیغیبر کے نافر مان آرز وکریں کے کہ کاش اُن کوز مین میں مدنون کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور خدا سے کوئی بات چھیا نہیں سكيس مي (٢٧) مومنو! جب تم نشے كي حالت ميں ہوتو جب تك ( أن الفاظ كو ) جومندے كہو بجھنے ( ننہ ) لكونماز كے ياس نہ جاؤ اور جنابت کی حالت میں ہمی (نماز کے باس ندجاؤ) جب تک کوشسل [نه) کرلومان اگر بحالت سفرریتے چلے جارہے ہو (اوریانی نہ ملنے ے سبب عنسل ند کرسکوتو تیم کرے نماز پڑھلو )ادرا گرتم بیار ہو یاسغر میں ہو یاتم میں سے کوئی بیت الخلاء ہو کر آیا ہو یاتم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہواور حمہیں یانی ند لے تو یاک مٹی لواور منداور ہاتھوں کا مسح (کر کے تیمنم) کرلو۔ بے ثبک خدہ معاف کرنے والا (اور) بخشنے والا ہے ( ۲۳ ) بھلاتم نے اُن لوگوں کوئیس دیکھا جن کو کماب ے حتد دیا گیا تھا کہ وہ مراہی کوخریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہتم

بھی رہتے سے بھٹک جاؤ ( ۲۲س) اور خداتمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے۔اور خدا ہی کافی کارساز اور کافی مدرگارہے (۲۵س)

#### تفسير حورة النسباء آيات (٤٢) تا (٤٥)

(۳۳) اور قیامت کے دن کفاراس بات کی تمنا کریں گے، کہ کاش ہم بھی جانوروں کی طرح خاک ہو جا تمیں اور ہماراحساب کتاب بالکل ندہو۔

(۳۳) شراب کی حرمت ہے پہلے بیتھم نازل ہواہے کہ مجد نبوی میں رسول اللّه ﷺ کے ساتھ الیسی حالت میں مت آ وَبغير عسل كي من بن بت كى حالت مين معجد مين نه آؤكه ماسواتههار يراه كزر يامسافر مون كى حالت كے ياجس نے اپنی بیوی کے ساتھ قربت کی ہواور ندکورہ صورتوں میں اگریانی نہ طے تو پاک مٹی سے میم کرو۔ایک مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارکرا ہے چیروں پر پھیرلیا کرواور دوسری مرتبہ ہاتھ مارکرا ہے ہاتھوں پر پھیرلیا کرو۔اللّٰہ تعالیٰ دینی امور میں حمہیں اس طرح سہولت دیتا ہے اور اس میں جوتم سے کوتا ہی ہوجائے اس کومعاف فر مانے والا ہے۔

# شان نزول: يَا يُسَهَا الَّذِينَ امَنُوْا لَا تَقْرَبُوالصَّلَوْةُ ( الخِ )

ابوداؤد، ترندی، نسائی اور حاتم نے حضرت علی ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے ہمارا کھانا ایکایا اور ہمیں کھانے کی دعوت دی ادر شراب مجھی پلائی جس کی وجہ ہے ہمیں نشہ آھیا اور پھرنماز کا وقت آھیا، حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ سب نے جھے آ مے کردیا ، میں نے سورۂ کا فرون پڑھی اور کلا اَعْبُسلُہ مَساتَهُ عُبُسلُونَ کی بجائے وَ نَسختُ مَنْ عَبُدُ مَا تَعَبُدُ وُنَ بِرُ هِ دِياء اس بِراللَّه تعالىٰ نے بيآيت تا زل فرمائى اے ايمان والوتم نما ز کے پاس مجمی ایسی حالت میں مت جاؤ۔ فریا بی ابن ابی حاتم اور ابن منذر نے حضرت علی کے سے روایت کیا ہے کہ بیآیت ولا جنبا ، مسافر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اگر اسے جنابت کی حالت لاحق ہوجائے تو وہ تیم کر کے نماز پڑھ لے اور ابن مردویہ نے اسلم بن شریک سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ کے کا اونٹی پر کجاوہ کسا کرتا تھا ایک بہت مختذی رات میں مجھے جنابت کی حالت پیش آگئ تو مجھے خوف ہوا کہ اگر اس بقد رشونڈ سے پانی سے خسل کروں گا تو مرجاؤں گا یا خت بیار پڑجاؤں گا ، غرض کہ اس چیز کا میں نے رسول اللّٰہ کے سے ذکر کیا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی اور طبر انی نے اسلع سے اس طرح روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ کے فدمت کیا کرتا تھا اور آپ کی اور ثبی کی اور نئی پر کہاوہ کسا کرتا تھا۔

ایک دن آپ نے فرمایا اسلام کجاوہ کس دیے میں نے عرض کیا یارسول اللہ مجھے تو جنابت لاحق ہوگئ ہے۔ آپ مین کرخاموش ہوگئے، ایسے ہیں آسان سے حضرت جبریل امین تیم کا حکم لے کرنازل ہوئے، تب رسول اللّہ ﷺ نے فرمایا اسلام تیم کرلواور آپ نے مجھے تیم کرنا سکھلایا کہ ایک مرتبہٹی پر ہاتھ مارکر چبرے پرملواور دوسری مرتبہ ہاتھ مارکر دونوں ہاتھوں پر کہنیوں سمیت ملوچنانچہ میں نے کھڑے ہوکر تیم کیااور پھر آپ کے لیے کجاوہ کسا۔

ابن جریز نے یزید بن الی حبیب روایت کیا ہے کہ پھوانصاری لوگوں کے مکانوں کے درواز بے معجد میں تھے۔ چنانچدان کو جنابت پیش آئی اور پانی ان کے پاس نہ ہوتا تھا ور پانی کے لیے وہ اپنے مکانوں سے لکھنا چاہتے تھے مگر مسجد کے علاوہ اور کوئی راستہ ان کوئیس ملتا تھا ، اس پراللہ تعالی نے یہ آیت تازل فرمائی الا عباب سبین کے کہ براہ گزر کے اور ابن الی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ایک انصاری شخص کے بارے میں نازل موئی ہوئی ہے وہ سخت بیار تھے ، کھڑے ہوکر وضو کرنے کی ان میں ہمت نہیں تھی اور نہ ان کے پاس کوئی خادم تھا جو ان کووضو کرادیتا ، انھوں نے رسول اللہ بھی سے اس چیز کاذکر کیا اس پراللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی و آئ شخت کم مرضا اور اگرتم بیار ہوائی۔

اورابن جریرنے ابراہیم مختی ہے روایت نقل کی ہے کہ ایک غزوہ میں صحابہ کرام پھارتھی ہو گئے اور پھرا پیے میں جنابت کی حالت پیش آئی انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کواس چیز کی اطلاع کی ،اس پر بیآ بیت نازل ہوئی۔ میں جنابت کی حالت پیش آئی انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کا بی ہوئی جن کوتو ریت کا بچھ علم دیا تھیا اور انھوں نے یہود بیت کواختیا رکیا اور کیا دین اسلام چھوڑ نا جا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ منافقین اور یہود یوں سے بخو بی آگاہ ہے۔

### شان نزول: اَلَهُتَرَالَى الَّذِيْنَ اُوْتُوُ ( الخ )

ابن اسحاق نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ علماء یہود میں سے رفاعہ بن زید جب رسول اللّٰہ ﷺ سے گفتگو کرتا تو کہتا اُر تھا اُ مَنْ مُعَکّ حَتّٰی (ادھرمتوجہ ہوں تا کہ میں آپ کی بات سنوں) لیکن

وه میہ بات تو بین وتحقیرآ میزانداز میں کہتا۔ پھراسلام میں طعن وشنیع کرتا ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی۔ اَلَمْ مَوَ إِلَى الَّلِهِ فِينَ کمیا تونے ان لوگوں کوئیس دیکھا جن کو کمّاب کا ایک بڑا حصہ ملاہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

مِنَ الّذِينَ هَادُوْا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاضِعِهِ

وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْتَعْ غَيْرُ مُسْبَعٍ وَرَاعِنَا

لَيَّا بِالْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِيْنِ وَلَوْا نَهُمُ قَالُواسِعُنَا

وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَالْفُولِالْكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَا قُومَ لا 
وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُولِالْكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاقُومَ لا 
وَاطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُولِالْكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَالْمُومِ وَالْمُولِالِينَ اللّهُ اللّهُ وَالْمُومِ وَالْمُولِالِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْ

کونہیں بخشے گا کہ کسی کواس کا شریک بنایا جائے اور اُس کے سوا اور گناہ جس کو چاہیے معاف کردے اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اُس نے بڑا بہتان ہائد ھا(۴۸)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٤٦ ) تا ( ٤٨ )

(۲۷) یہودیوں کے دوعالموں یسیع اور دافع بن حرملہ کے بارے پی ہے آیت نازل ہوئی، انھوں نے عبداللہ بن ابی اور ان کے ساتھیوں کوا ہے دین کی دھوت دی تھی، مالک بن صیف یہودی اور اس کے ساتھی باوجود یہ کہر سول اکرم اللہ کا کی نعت وصفت تو رہت میں موجود ہے۔ مر پھر بھی اس میں ترمیم کرتے اور چھیاتے جیں اور رسول اللہ کا کی فدمت میں آکرا پی زبانوں کو تو بین کے لہجے میں تبدیل کر کے اور دین میں عیب جوئی کرتے ہوئے کہتے جیں کہ طاہراً تو آپ کی بات کو سنتے ہیں مرحقیقت میں ہم اس کی نافر مانی کرتے ہیں اور اگر یہ یہودی سب عنا وغیرہ کہتے جیں تو اگر سال مرح کے تحقیم کی جملوں سے گریز کرتے تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی ۔ لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی سزا میں ان پرجزیہ مسلط کردیا ہے۔

(٣٤) ان لوگوں میں سے تو عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی ہی ایمان قبول کریں ہے جن کوتو زیت کا علم رسول اللہ وقط کی نعت وصفت اللہ وقط کی نعت وصفت میں ایمان تو حیدا ورحضور کی نعت وصفت میں بالکل موافق ہے، اس کاعلم دیا کیا ہے اس سے پہلے کہ ان کے ول تبدیل ہو کر گمراہ ہوجا کیں اور ہدایت کی روشنیوں سے پھرجا کیں اوران کی صورتیں بچھی طرف ہوجا کیں یا ان کی شکلیں ہم تبدیل کرکے ان کو بندر بناویں ، ان کوایمان سے بھرجا کیں اوران کی صورتیں بھی طرف ہوجا کیں یا ان کی شکلیں ہم تبدیل کرکے ان کو بندر بناویں ، ان کوایمان سے تا جا ہے، چنانچ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عبداللہ بن سلام اوران کے ساتھی مشرف بااسلام ہوئے۔

# شان نزول: يَأْ يُسْهَاالُّذِينَ أُوْتُو الْكِتْبَ امِنُو ا ( الح )

ابن اسحاق نے ابن عہاس کے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّہ کے سام یہود عبداللّہ بن صوریا اور کعب
بن اسید سے گفتگو کی اور فر مایا اے گروہ یہود اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور ایمان لے آؤ، اللّٰہ کی حسم تم انجھی طرح جانے ہوکہ
میں تبہار سے پاس جو چیز لے کرآیا ہوں، وہی ہے ہوہ ہولے اے تھے گئا ہم نہیں جانے چنا نچہان لوگوں کے بارے
میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آ بت نازل فر مائی ،اے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے تم اس کتاب قر آن پرایمان لاؤ جس کو ہم
نے نازل کیا ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۴۸) اگر شہیں کفریرموت آ جائے تو تمہاری ہرگز مغفرت نہیں ہوگی ، بیآیت حضرت تمز وہ شاکر مول اکرم بھاکے چیا کے قاتل وحش کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

## شان شزعل: إنَّ اللَّهُ لَل يَنْفِرُأَنُ يُشَرِّكَ بِهِ ﴿ الْحَ ﴾

ابن افی جاتم اورطرانی نے ابوابوب انساری کا است روایت نقل کی ہے کہ ایک فخص نے رسول اللہ وہ کا خدمت میں آکر عرض کیا کہ میرا بھیجا حرام کا موں ہے باز نہیں آتا آپ نے قربایا اس کا دین کیا ہے اس فخص نے کہا کہ وہ تو حید خداوندی کا قائل ہے اور نما زیز حتا ہے ، حضور نے فربایا اس سے اس کا دین مفت ما گواور آگر مفت دینے سے وہ الکارکر ہے تو اس سے خرید لو (مفت سے مرادیہ ہے کہا گردین اس کے نزدیک بے قدرو بے وقعت ہوتو وہ دین بحث لہ ومفت ہے اور خرید نے کا مطلب یہ ہے کہا اس کے ہاں دین کی قدروا ہمیت پہنے کے مقابلے میں کتنی ہے) چنا نچہ اس فخص نے حضور سے آکر عرض کیا کہ میں نے اس فخص نے دینے جینے ہے اس چیز کا مطالبہ کیا ، اس نے الکادکر دیا ، اس فخص نے حضور سے آکر عرض کیا کہ میں نے اس کو اس دین پر پہند یا یا۔

تب بيرآيت نازل ہوئی، بين اللہ تعالی شرک ہے علادہ اور گمناہ جس کو چاہیں مجے معاف کردیں محے مشرک کو معاف نہیں کریں مے۔ (لہاب العقول فی اسباب النزول ازعلامہ میدولیؓ)

الَّهُ رَالِ اللهُ وَالْمُونَ وَيُونَ الْفُسَهُ وَ يَلِ اللهُ وُرَالِي اللهُ وَالْمُونَ وَيَعْلَى الْفُورُ كَيْفَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### تفسير مورة النساء آيات ( ٤٩ ) تا ( ٥٤ )

(۱۷۹-۵۰) لینی بجیرا بن عمر واور مرحب بن زیدایئے آپ کومقدس بتاتے میں حالانکہ جو محض اس کا اہل ہوگا اللّٰہ تعالیٰ اس کو گنا ہوں ہے پاک کردے گا، اور مجور کی تشکی میں جو کیسرہے یا انگل کے ورمیان جومیل کی وهاری سے پڑجاتی ہے،اس کے برابر بھی ان کے گنا ہوں میں کی نہیں کی جائے گی۔

محمد والناف كالمحموث تو ديكھيے كركتے ہيں كہ ہم دن ميں جو كناه كرتے ہيں، الله تعالىٰ رات كوان كى مفرت فرمادية ہيں اور جورات كوكرتے ہيں تو دن ميں ان كومعاف كرديتا ہے ان كا الله يرييفلط كمان ان كے مجرم مونے كے ليے كافی ہے۔

# شان نزول: آلَهُ شَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ ( الخِ )

ابن انی حاتم نے ابن عماس علیہ سے روایت کیا کہ کچھ یہودائے بچوں کولائے کہ وہ ان کی طرف سے نمازیں پڑھیں اور قربانی ویں اور یہ بچھتے تنے کہان پرچپوٹے اور بڑے کناہ میں ہے کوئی ممناہ بیس ،اس پرالملنہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہان لوگوں کو بھی ویکموجوائے کومقدس بچھتے ہیں اور پھریہ خلاف دین کام بھی کرتے ہیں۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلامه سيوطيّ)

(۵۲.۵۱) محمد الله بن الله بن صيف اوراس كے ساتھيوں كو (جن كى تعداد تقريباً ستر ہے) كہيں ديكھا كه يہ لوگ جي بن اخطب اور كعب بن اشرف كى بالوں كو مانتے بين اوراس بات كے دعويدار بين كه كفار كم حضور الله كے

پیردکاردل کی نسبت کے زیادہ سیحے راستہ پر ہیں (نعوذ باللہ)ان کی اس سیا خانہ روش کے سبب ان لوگوں پر جزیہ نافذ کردیا میا اور جن پراللّٰہ تعالیٰ دنیا وآخرت میں عذاب نازل فریائے تو اللہ کے مقابلے میں ان کی عذاب الٰہی ہے کون حفاظت کرسکتا ہے۔

# شان نزمل: آلَهُ شَرَ إِلَى الَّذِيشَ أُوَيُّوا ﴿ الْحِ ﴾

احمداورائن ابی حاتم نے این عماس علیہ ہے روا ہے کیا ہے کہ جب کعب بن اشرف یہودی مکہ آیا تو قریش نے اس ہے کہا کہ اس محص کوئیں دیکھا جوائی قوم میں نبوت کا دعوی کرتا ہے اور سجھتا ہے کہ ہم ہے بہتر ہے حالاں کہ ہم تجاج میں سعدانیا ورسقا بیوا ہے ہیں ، کعب بولا کہیں وہیں بلکتم لوگ بہتر ہو، چنانچہان کے بارے میں بیا بیتیں نازل ہوئیں۔

(لهاب العنول في اسباب النزول ازعلام سيوطي )

(۵۳-۵۳) اگر بہود کے پاس سلطنت کا پکھ حصہ ہوتا تو بدرسول اکرم وہ اور آپ کے صحابہ کرام کو تھی کے جیکے کے برابر بھی اس میں سے ندد ہے بلکہ آپ کو جو اللّٰہ تعالیٰ نے کتاب و نبوت اور حرم نبوی کو جو بہترین عورتیں عطاکی ہیں، اس برید صد کرتے ہیں، ہم نے حضرت واؤد وسلیمان کوعلم وہم اور نبوت عطاکی اور نبوت واسلام کے ذریعے عزت عطاکی اور نبوت واسلام کے ذریعے عزت عطاکی اور بنی اسرائیل کی با دشا ہت دی چنا نبی جعشرت واؤد کی سویمیاں تھیں اور حضرت سلیمان کے ہاں سات سوبا عمیاں اور حضرت سلیمان کے ہاں سات سوبا عمیاں اور معزمت سلیمان تھیں۔ اور سویمیاں تھیں۔

## • شان نزول: أمْ يَعْسُدُونَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن انی حاتم نے بواسط موتی ابن مہاس میں سے دوایت نقل کی ہے کہ اہل کتاب بوئے میں ہے کہ ان کہ ان کون سے کو بوی بادشاہت ال کئی اوران کی نو از واج مطہرات ہیں ان کا کام صرف شادی کرنا ہے تو اس سے افضل کون سی بادشاہت ہوگی اس پر اللّہ تعالیٰ نے بیا ہت نازل فر مائی اور ابن سعد نے عمر موئی عفرہ سے ای طرح اس سے معمل روایت نقل کی ہے۔ (لباب العول فی اسبالنزول ازعلامہ بیوائی)

قَينُهُمْ مَنُ امْنَ بِهِ وَمِنْهُ مَنْ صَدَّعَنُهُ وَكُلْ بِجَهَنَمَ سَعِيْرًا هِإِنَّ الْمَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

اور ہٹا) رہاتو اُن نہ اُنے والوں (کے جلانے) کو دوز خ کی جلتی
اور ہٹا) رہاتو اُن نہ اُنے والوں (کے جلانے) کو دوز خ کی جلتی
اول آگ کافی ہے (۵۵) جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفرکیا
اُن کوہم عنقریب آگ میں داخل کریں ہے۔ جب اُن کی کھالیں گل
اور جل) جا کیں گی تو ہم اور کھالیں بدل ویں سے تاکہ (ہمیشہ)
عذاب (کامزہ) جگھتے رہیں بے ٹک خدا غالب حکمت والا ہے۔
عذاب (کامزہ) جگھتے رہیں ہے ٹک خدا غالب حکمت والا ہے۔
میں واخل کریں سے جن کے بینچ نہریں بدری ہیں وہ اُن کوہم ہمیشہ میں واخل کریں سے جن کے بینچ اُس کے بینے اور اُن کوہم سے خطے
ہمیں واخل کریں سے جن کے بینچ نہریں بدری ہیں وہ اُن میں ہمیشہ سائے میں داخل کریں سے (۵۵) خدا تم کو حکم و بتا ہے کہ اہانت مائے میں داخل کریں سے دائے کر دیا کرو ۔ اور جب لوگوں میں
والون کی امانتیں اُن کے حوالے کر دیا کرو ۔ اور جب لوگوں میں
فیصلہ کرنے لگو تو افساف سے فیصلہ کیا کرو خدا جمہیں بہت خوب
فیدا اور اُس کے رسول کی فرمانبرداری کرواور جوتم میں سے صاحب

حکومت ہیں اُن کی بھی۔اورا گرکسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہوتو اگر خدااوررو نِه آخرت پرایمان رکھتے ہوتو اُس میں خدااور اُس کے رسول (کے عظم ) کی طرف رجوع کرویہ بہت اچھی بات ہے اوراس کا مال بھی اچھا ہے (۵۹)

#### تفسير سورة النسساء آيبات ( ٥٥ ) تيا ( ٦٠ )

- (۵۵) کیعنی دا ؤد دسلیمان علیماالسلام کی کتاب پرایمان لائے ہیں، مگر کعب اور اس کے ساتھیوں کے لیے تو جہنم کی دکتی ہوئی آگ ہے۔
- (۵۱) اور جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں ،ہم آخرت میں ان کودوزخ میں داخل کریں گے، جب ان کے بدن جل جا کمیں گے تو ہم انہیں دوسری کھالیں دیں گے تا کہ درو کی شدت معلوم ہو، اللّٰہ تعالیٰ ان کھالوں کی تبدیلی کرنے میں بڑی حکمت والے ہیں۔
- (۵۷) اگلی آیت مونین کے بارے میں نازل فرمائی کہرسول اللّٰہ ﷺ آن کریم اور تمام کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور خلوص کے ساتھ تمام احکام خداوندی کی بجا آوری کرتے ہیں، ایسے حضرات کو آخرت میں ایسے باغات میں گے، جن میں درختوں کے بنچے سے شہد، وودھ، پانی پاکیزہ اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی وہ جنت میں رہیں گے۔ جن میں درختوں کے بنچے سے شہد، وودھ، پانی پاکیزہ اور شراب کی نہریں جاری ہوں گی وہ جنت میں رہیں گے۔ دیش اور ہرشم کی باتوں سے پاک عورتیں ہوں گ

اورعزت کے ساتھ محصے سابد میں ہم ان کوداخل کریں گے۔

(۵۸) رسول اکرم ﷺ نے نتح مکہ کے دن حضرت عثان ﷺ، بن ابی طلحہ کلید بردار خانہ کعبہ سے کلید ( جا بی ) کعبہ لی تقی تو اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کواس آیت میں کلید خانہ کعبہ عثان بن ابی طلحہ ﷺ کو داپس کردیئے کا تھم دیا ہے کہ ان کی امانت ان ہی کو داپس کردو۔

اور جب عثمان بن البي طلحه اور عباس بن عبد المطلب كے درمیان فیصله کروتو کلید ( جیابی ) حضرت عثمان ﷺ کو دواور سقایہ ( زمزم شریف پلانے کی خدمت ) حضرت عباس ﷺ کے سپر دکر دو۔

اللّٰہ تعالیٰ اما نتوں کی واپسی اور عدل کرنے کا تھم دیتا ہے اور وہ حضرت عباس ﷺ کی اس ورخواست کو کہ یارسول اللّٰہ سقا ہیہ کے ساتھ کلید (چابی) بھی مجھے مرحمت فرماد ہجیے، من رہا ہے اور حضرت عثمان ہے اس نعل کو بھی دیکھ درخواست پر بیت اللّٰہ کی چابی دیتے ہوئے ہاتھ روک لیا تھا، پھرعرض کیا یارسول اللّٰہ ﷺ کی اللّٰہ کی جانے اللّٰہ کی جانے دوک لیا تھا، پھرعرض کیا یارسول اللّٰہ ﷺ میں جانے کی امانت میں لے لیجے۔

شان سُرُول:إنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ ﴿ النَّحِ ﴾

ابن مردویہ نے بواسط کلی ، ابوصالی ، ابن عباس کے سے روایت نقل کی ہے کہ جب رسول اللّٰہ کے مکہ مرمہ فتح فرمایا تو عثمان بن طلحہ کو بلایا جب وہ آئے تو آپ کی نے فرمایا خانہ کعبہ کی کلید (چابی) وو، چنا نچہ وہ کلید (چابی) اور، چنا نچہ وہ کلید (چابی) ہے ہو کر عرض کیا (چابی) ہے جب انھوں نے وینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو حضرت عباس کے کرآئے جب انھوں نے وینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو حضرت عباس کے ماتھ روک لیا، رسول بارسول اللّٰہ کی ساتھ کلید (چابی) بھی مجھے مرحمت فرما دیجیے میس کر حضرت عثمان نے ہاتھ روک لیا، رسول باللّٰہ کی امانت مجھ سے لے لیجے۔ اللّٰہ کی امانت مجھ سے لے لیجے۔

چنانچہ آپ نے کلید (جانی) لے کر بیت اللّٰہ کا در واڑہ کھولا ، پھر ہا ہرتشر بیف لا کر بیت اللّٰہ کا طواف کیا اس کے بعد آپ کے پاس جریل امین کلید واپس کردینے کا تھم لے کرتشریف لائے ، آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلا کر کلید (جانی) واپس کردی ،اس کے بعد آپ نے اِنَّ اللَّٰہ یَامُر شُکم سے بوری آیت تلاوت فرمائی۔

اور شعبی ؓ نے اپنی تفسیر میں بواسطہ تجاج ابن جرتج سے روایت نقل کی ہے کہ بیا آیت عثان بن طلحہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

فتح مکہ کے دن رسول اللّٰہ ﷺ ان سے کلید خانہ کعبہ (خانہ کعبہ کی چابی) لے کربیت اللّٰہ میں تشریف لے گئے تھے۔ جب خانہ کعبہ سے ہا ہرتشریف لائے تواس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے تشریف لائے پھر آپ نے عثمان کو ہوائے تشریف لائے پھر آپ نے عثمان کو ہوائے دی۔ بلا کر کلید خانہ کعبہ ان کولوٹا دی۔

راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللّٰہ اللّٰ خانہ کعبے سے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے ہا ہرتشریف لائے۔ اس حدیث کا خاہر اس بات پر دلالت کررہا ہے کہ بیہ آیت خانہ کعبہ کے درمیان میں نازل ہوئی ہے۔(لباب العول فی اسباب النزول ازعلامہ میوانی)

(۵۹) عثمان بن طلح اوران کے ساتھیوں ، احکام خداو تدی میں اس کا اور نیز حکام اور علما وکا کہنا یا تو اورا کرکسی بات میں اختلاف ہوجائے تو آگر بعث بعد الموت پرائے ان رکھتے ہوتو اس چیز کو کتاب الله اور سنت رسول الله واللہ کے حوالہ کردیا کرو۔ اس کا انجام امجماعوتا ہے۔

# شان نزمل: يَأَيُّسُهَاالُّذِينَ امَنُوْ ا أَطِيعُوا اللَّهُ ﴿ الْحِ ﴾

حضرت امام بخاری و فیرو نے معرت این عمال کا سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن حذافہ بن قبس کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول اللہ کا نے ان کوایک انتخار کا امیر بنا کر بھیجا تھا۔

داؤدی کہتے ہیں کہ بیائی مباس دور ہے کہ ہوٹ ہے کول کہ مبداللہ بن حذافدایک نفکر کے امیر بن کر روانہ ہوئے ، انھوں نے ناراض ہوکرا گلدوشن کی اور نفکر کہ ہمی آگ روشن کر نے کا تھم دیا، چنا نچے بعض نے اس سے کنارہ کش رہنے اور بعض نے تھم کی اطاعت کرنے کا ارادہ کیا اگرا بیت اس واقعہ سے قبل نازل ہوئی ہے تو بے عبداللہ بن حذیفہ کے ساتھ کیسے خاص ہوئتی ہے۔ جھ

اوراگرآیت بعد میں نازل ہوئی ہے تو لوگوں کوتو امر بالمعروف میں اطاعت کرنے کا تھم دیا گیا ہے اوراس موقع پرعدم اطاعت کی بتایران سے کی تتم کی بازیرس نیس کی تی۔

حافظ ائن جرعسقلانی نے اس کار جواب دیا ہے کہ مقعود یہ ہے کہ اس واقعہ کے متعلق یہ آ بت نازل ہوئی ہے (ان کی اطاعت کے بارے میں نازل نیس ہوئی) کیوں کہ نشکر والے آگ سے نکنے کی وجہ سے تھم کی بجا آوری میں دائے میں اختلاف ہوا تو اس وقت اس تھم کا نازل ہونا مناسب ہوا کہ اس تم کے اختلاف کے وقت لوگوں کوکس منم کا طریقہ کا داری جائے۔
منم کا طریقہ کا دافتیا رکرنا جا ہے ، اس کی جانب رہنمائی ہوجائے۔

اوروہ رہنمائی کا طریقتہ کتاب اللہ اورسنت رسول اللہ کی طرف کا معاملہ کا حوالہ کرویتا ہے اور ابن جریہ نے روایت کیا ہے کہ جمارین یا سر "کا خالد بن ولید کے ساتھ جووا تعربی آیا، اس کے بارے بیس رہ آیت نازل ہوئی ہے، خالد امیر شعے، عمارین یا سر نے بغیران کی اجازت کے ایک شخص کو بناہ دے دی اس پرووٹوں میں اختلاف ہوا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (لیاب العتول فی اسباب النزول ازعلامہ سیومی )

الغرتزال الذين يزعنون

اَنَهُمُ اَمَنُوا بِمَا أَنْزِلَ النَّاعُونِ وَمَا أَنْزِلَ مِن فَيُلك يُرِيُهُ وَنَ اَنْ يَتَعَمَّا لَكُوْ اللَّهِ الطَّاعُونِ وَقَدْ الْمِرُوّا اللَّ يَكُفُرُوا بِهُ وَيُرِينُ الشَّيْطِي الطَّاعُونِ وَقَدْ الْمِرَوّا اللَّ يَعْيَبُ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ مَنْ اللَّ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَى قُلُونِهِ مُوقِعَلْهُمْ وَعَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا فَيْ اللَّهُ مَا الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُنْ ال

کیا تم نے ان لوگوں کونیس و یکھا جو دعلی تو یہ کرتے ہیں کہ جو

اکتاب) تم پرنازل ہوئی ادر جو (کا ہیں) تم سے پہلے نازل ہوئیں

ان سب پرائیان رکھتے ہیں۔ اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقد مدا یک سرش

کے باس بیجا کرفیمل کرائیں۔ حالا نکدان کو تکم دیا گیا تھا کہ اُس سے

اعتقاد ندر تھیں۔ اور شیطان (تو یہ) چاہتا ہے کہ اُن کو بہکا کر رہے

و در ڈال و سے (۲۰) اور جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو تھم خدا

ن نازل فر مایا ہے اُس کی طرف (رجوع کرو) اور یخبر کی طرف آؤٹو

تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور زکے جاتے ہیں

(۱۲) تو کیسی (ندامت کی) بات ہے کہ جب اُن کے اعمال (کی

شامت) سے اُن برکوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تہارے پاس

شامت) سے اُن برکوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تہارے پاس

موافقت تھی اور تمیں کھاتے ہیں کہ دائشہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور

موافقت تھی (۱۲) ان لوگوں کے دلوں ہیں جو جو پیچھ ہے خدا اُس کو

(خوب) جانتا ہےتم ان (کی باتوں) کا کچھے خیال نہ کرواورانہیں تھیجت کرداوران سے الیمی ہاتیں کہو جواُن کے دلوں میں اثر کر جا کمیں (۱۶۳)

#### تفسير مورة النسباء آيات ( ٦٠ ) تا ( ٦٣ )

(۱۰) اے تحدیق آپ کوان لوگوں کی اطلاع نہیں جوقر آن کریم اور تو ریت کی پیروی کے دعویدار ہو کر بھی اپنے فیصلے کعب بن اشرف کے باس لے جانا جا ہتے ہیں۔حالاں کہ قرآن کریم میں ان کواس سے کنارہ کشی کرنے کا تھم دیا گیا تھا۔

## شان نزول: اَلَهُ شَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُهُونَ ( الخِ )

ابن ابی حاتم" اورطبرانی" نے سندھیجے کے ساتھ ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے وہ فر ماتے ہیں کہ ابو برز ہ اسلمی کا بمن تھے، یہود یوں کے جھگڑ وں میں ان کے درمیان فیصلہ کیا کرتے تھے۔

مسلمانوں میں سے پچھاوگ بھی ان کے پاس گئے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے اَلَمْ تَوَ اِلَیْ الَّذِیْنَ ہے اِحْسَانُا وَ تَوْ فِیُقًا تک بِهِ آیات نازل فرمائیں۔

اور ابن ابی حاتم "نے عکرمہ" یا سعید" کے واسطہ ہے ابن عباس ہو ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ جلاس بن صامت ،معتب بن تشیر اور رافع بن زید اور بشر ، بیلوگ اسلام کے دعوید ارتھے۔ ان کی قوم کے پچھ مسلمانوں نے ایک جھڑے میں ان لوگوں کورسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کرانے کی دعوت دی ، مگران لوگوں نے زمانہ جاہلیت میں جو کا بن فیصلہ کیا کرتے تھے ان کی طرف مسلمانوں کو بلایا۔اس پر اللّٰہ نعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔

اوراین جرئر نے فعلی سے روایت نقل کی ہے کہ ایک یہودی اورایک منافق میں جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا آؤ تہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں، کیوں کہ وہ فیصلہ کرنے میں رشوت نہیں لینے مگر دونوں میں اس پر جھگڑا ہوا، آخر کار قبیلہ جہینہ کے ایک کامن سے فیصلہ کرانے پر رضامند ہوئے اس پر بیرآیت نازل ہوئی۔

(لباب النقول في اسباب النزول از ملامه سيوطيٌّ)

(۱۱) بیآیت بشرنامی منافق شخص کے بارے میں نازل ہوئی۔اس کا ایک یہودی ہے جھٹزا تھا اور حضرت عمر فاروقﷺ نے اس کوٹل کردیا تھا۔

(٦٢) اورجس وقت منافقین ہے جن کی حضرت زبیر بن العوام ﷺ کے ساتھ لڑائی تھی تھم خداوندی اور تھم رسول کی طرف آنے کو کہا جاتا تھا، تو آپ کے تھم سے اعراض کرتے اور مند بنانے لگتے ہیں ، سوان کااس وقت کیا حشر ہوگا، جب اس کی بإداش میں گرفتار ہوں گے اور پھر یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف بھلائی تھا۔

ان کے دلوں میں جونفاق ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کواچھی طرح جانتے ہیں اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے کہ جب منافقین نے متجد ضرار بنائی اور پھر ان کواس کی سز ابھگتنی پڑی تو ان میں سے بعض فتسمیں کھاتے ہوئے آئے کہ ہمارا مقصود تو صرف مسلمانوں کی مدداور آپ کے دین کی موافقت تھی اس کے علاوہ یجھنیں تھا۔

(۱۳) آپان لوگوں کومعاف فرمایئے اوراس مرتبدان پرگرفت ندفر مایئے اور نصیحت فر مادیجیے کہ دوسری مرتبداییا ندکریں ورنہ بخت قتم کی گرفت کروں گا۔

وَمُأَارُسُلْنَا مِن

اورہم نے جو پغیر بھیجا ہے اس لئے بھیجا ہے کہ ضدا کے فرمان کے مطابق أس كاتمكم مانا جائ اوربياوك جب ايين حق من ظلم كربيش تے اگرتمارے یاس آتے اور خداے بعش ما تکتے اور رسول (خدا) بمى أن كيلي بخشش طلب كرتے تو خداكومعاف كرتے والا (اور) مهربان باتے (۱۳) تمہارے پروردگار کی شم بدلوگ جب تک اینے تنازعات بل تنهيس منصف ندبنا ئيس اورجو فيصلهم كردوأس ي اسينے ول ميں تنگ مدموں بلكه أس كوخوشى سے مان ليس حب تك مومن نبیں ہوں مے (۷۵)ادراگرہم اُنہیں تھم دینے کہاہے آپ کو مل كرد الوياائ كمر جيوز كرنكل جاؤلو أن ش يحتموز ين ايبا كرت \_اوراكربياس تعيحت بركار بندموت جوأن كوكى جاتى بو أن كے حق على بہتر اور (دين على ) زيادہ تابت قدى كاموجب ہوتا (۲۲)اور ہم اُن کو اینے ہال سے ابرِ عظیم بھی عطا قراتے (۷۷) اور سیدها رسته مجمی د کمایتے (۷۸) اور جولوگ خدا اور آس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ( قیامت کے روز ) اُن لوگوں كے ساتھ موں مے جن يرخدانے يوافعنل كيالين انبيا واور صديق اور شہیداور نیک لوگ اور اُن لوگوں کی رفاقت بہت بی خوب ہے (١٩) سيفدا كافعل باورضدا جائد والاكانى ب(٧٠)

#### تفسير بورة النساء آيات ( ٦٤ ) تا ( ٧٠ )

(۱۳) کین بھکم خداوندی اس رسول کی اطاعت کی جائے اور اس کے عظم پرنا رافعتی کا اظہار نہ ہو۔ مجد ضرار والے جنموں نے مجد ضرار بنائی اور آپ کے عظم پرمنہ بنایا اگر بیاتو بہ کے لیے حاضر ہوکر اپنے کا موں سے توبہ کرتے اور رسول اللّٰہ وہ کا بھی ان کے لیے معانی کی دعا کرتے تو اللّٰہ نعالی توبہ کے بعد ان کے گنا ہوں کو معاف فرما و بتا۔

(۱۵) آپ اللے کے پروردگاری تم ہے بیاوگ عنداللہ برگز ایمان والے بیس ہوسکتے جب تک کہ بیاوگ اپنے باہمی جھکڑوں ہیں ہوسکتے جب تک کہ بیاوگ اپنے باہمی جھکڑوں میں آپ اللہ ہے فیصلہ نے فیصلہ نے فیصلہ نے کی شک وشبہ باقی ندر ہے اوراس فیصلے کو پوری طرح ول سے تتلیم کرلیس۔

# شان شزول: فَلَلْوَرَبِّكَ لَلْ يُؤْمِنُونَ حَتَّى ﴿ الْحِ ﴾

آئمہ منتہ نے حضرت عبداللّٰہ بن زبیر ﷺ دوایت کیا ہے کہ حضرت زبیر ﷺ ایک مخض سے حرہ کی زبین کی سیرانی کے جارت کیا ہے کہ حضرت زبیر ﷺ ایک مخض سے حرہ کی زبین کی سیرانی کے بارے بین کواولا خوب پانی دواور پھر پانی اپنے سیرانی کے بارے بین کواولا خوب پانی دواور پھر پانی اپنے پڑوئی کے لیے چھوڑ دو، وہ مخض کہنے لگا یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ زبیر ﷺ پ کے پھو پھی زاد بھائی ہیں۔

بیان کرجیرت اور شعبہ کے مارے آپ ﷺ کے چیرہ انور کا رنگ تبدیل ہو گیا، آپ نے فرمایا زبیر! پانی دیے کے بعدرو کے رکھو یہاں تک کہ پانی ڈولوں پرسے نکلنے لگے،اس کے بعدائے پڑوی کے لیے چیوڑو۔

اس وفت رسول الله وفقانے صاف طور پر حضرت زبیر کھنگوا سکا پوراحق دے ویا اور اس سے پہلے ایسی چیز کی طرف اشار وفر مایا تھا جس میں دولوں کے لیے سہولت تھی ، زبیر کھفر ماتے ہیں ہے آینتیں اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔

طبرانی آنے کیر میں اور حمیدیؒ نے اپنی مند میں اُم سلمہ بھیسے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت زہیر کھنے کا ایک فخص سے جھٹرا ہوا، وہ رسول اللّٰہ کھٹی خدمت میں آئے ،آپ کھٹانے حضرت زہیر کھٹے کے قل میں فیصلہ فرمادیا وہ فض کہنے لگا یہ فیصلہ آپ کھٹانے اس لیے کیا ہے کہ حضرت زہیر پھٹا کے بھو بھی زاد بھائی ہیں، اس پراللّٰہ نعالی نے یہ آئے۔ پروردگاری یہ لوگ ایمان دارنہ ہوں گے النے۔

نیزاین افی حاتم نے سعیدین میتب کے سے فرمان خداو تری فلا و رَبِّک کے بارے میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر بن عوام کے اور ایک دوسرے فخض کے بارے میں نازل ہوئی ہے، دونوں میں پانی کے بارے میں تازع تھا، رسول اللّٰہ فظانے یہ نیملہ فرمادیا کہ پہلے بلندی والی زمین کو پانی دیا جائے، اس کے بعد پہلی زمین کو۔
زمین کو۔

اورابن افی حاتم "اورابن مردویہ" نے اسود سے روایت کیا ہے کہ دوقت رسول اکرم کی خدمت میں جھڑتے ہوئے آئے ،آپ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمادیا جس کے خلاف فیصلہ ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ ہم حضرت عمر بن خطاب کی ہے ہاس فیصلہ لے کرجا کیں چنا نچہ دونوں حضرت عمر کا کہ عمر من خطاب کی ہے ۔ تو اس کا ساتھی کہنے لگا کہ میر سے حق میں رسول اللّہ کا گئے نیصلہ فرمادیا تھا مگر یہ کہنے لگا کہ عمر کے باس ہم فیصلہ لے جا کیں حضرت عمر کی اس دوسر سے حض سے بو چھا کیا ایسانتی ہے اس نے کہا تی ہاں ، حضرت عمر کے اس کا مرکم ہو، میں انہی آ کرتم ہار فیصلہ کردوں گا۔
آ کرتم ہار فیصلہ کردوں گا۔

چٹانچہ حضرت عمر علیان دونوں کے پاس اپنی تلوار سونت کر تشریف لائے ، اور اس مخص کوجس نے بیا کہ

حضرت عمر ﷺ ہے فیصلہ کروائیں گے،قتل کرویا، اس پر اللّٰہ تعالٰی نے بیہ آیت نازل فرمائی بیہ روایت مرسل غریب ہے۔

اوراس کی سند میں ابن گھیعہ ہے مگر اس روایت کے دیگر شوامدموجود ہیں ، ای روایت کورجیم نے اپنی تفسیر میں عذبہ بن ضمر وعن ابیہ کے حوالے ہے روایت کیا ہے۔

(۲۲۔ ۲۷۔ ۲۸) جیسا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا تھا اگر ای طرح ان لوگوں پر بھی ہم یہ بات فرض کر دیتے تو مخلص لوگوں کے علاوہ جن کے رئیس ثابت بن قیس بن ثباس انصاری ہیں اور کوئی بھی اس کوخوشی ہے بجانہ لاتا۔

اوراگریے منافقین تو بداورا خلاص پڑھل کرتے تو یہ چیز آخرت میں بھی ان کے لیے بہتر ہوتی اور و نیا میں بھی ان کے ایمان کواور پختہ کرتی اور جس چیز کا ان لوگوں کو تھم دیا گیا تھا،اگر بیاس کی بجا آوری کرتے تو جنت میں ہم ان کو اپنے پاس سے اجرعظیم عطا کرتے اور دنیا میں بھی ایسے دین پر جواللّہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے یعنی دین اسلام پر ان کو پختگی عطا کرتے۔

## شان نزول: وَلَوْ اَنَّا كَتَبُّنَاعَلَيْسِهُ اَنِ اقْتُلُوْ آ ( الخ )

ابن جریرؓ نے سدیؓ ہے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآ یت کر بید نازل ہوئی ۔ تو ٹابت بن قیس بن شاس انصاری اورا یک یہودی نے آپس میں فخر کیا۔ یہودی کہنے لگا اللّٰہ کی تنم جب اللّٰہ تعالیٰ نے ہم پرخودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کرلی ، ٹابت بو لے اللّٰہ کی تنم اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم ایسا کر لیتے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت کر بیہ نازل فرمائی۔

(19 \_ 20 ) بیآیت کریمد حضرت توبان کی مولی رسول اکرم کی فضیلت و بزرگ کے بیان میں نازل ہوئی کیوں کہان کورسول اکرم کی نے معدد رجہ محبت تھی ،آپ کا دیدار کیے بغیران کومبر نہیں آسکتا تھا ، ایک مرتبہ بیرحاضر ہوئے اور رسول اکرم کی نے ان کے چبرے کارنگ فق ویکھا،عرض کرنے گے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا ڈرہے کہیں آخرت میں آپ کے ویدار ہے محروم نہ ہوجاؤں ،اس پر اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کہ جوفر ائفل میں اللہ تعالی کی اور سنت میں رسول اکرم کی اور شنول اکرم کی اور سنت میں رسول اکرم کی اور شخص اس است میں رسول اکرم کی اور شخص اس است میں رسول اکرم کی اور شہراء اور صالحین کی مقدا ورشہراء اور صالحین کی معیت میں ہوگا ۔ بیاللہ کی جانب سے انعام ہوگا اور جنت میں حضرات انبیاء کرام صدیقین اور شہراء اور صالحین کی معیت میں ہوگا ۔ بیاللہ کی جانب سے انعام ہے اور اللہ تعالی حضرت تو بان کی حضور تھے گہری محبت ا ۔ . جنت میں ان کے مقام کوکا فی جانے والا ہے۔

# شَانَ سُرُولَ: وَمَنَ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ ﴿ الخِ ﴾

طبرانی "اورائن مردویی نے حضرت عائشرضی اللّه تعالی عنها سے دوایت کیا ہے فرماتی ہیں کدا یک شخص نے آکر عرض کیا یا رسول اللّه وظا آپ جھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں اور آپ وظا جھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار سے ہیں اور آپ وظا جھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار سے ہیں اور آپ وظا جھے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار سے ہیں اور آپ کا دیدار کیے بغیر ہر گرمبر نہیں آتا اور جس وقت اپنی موت اور آپ کے انقال فرمانے کے بار سے میں خیال کرتا ہوں تو سجھتا ہوں کہ آپ جس وقت جنت میں تشریف لے جا کیں گے و آپ انبیاء کرام کے ساتھ درجات عالیہ ہیں تشریف فرما ہوں کے اور ہیں اس سے کہیں ماصی کم درجہ کی جنت میں جاؤں گا تو اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ کے دیدار سے حروم ندر ہوں، (حضور بھاسے کس فاصی کم درجہ کی جنت میں جاؤں گا تو اس بات کا ڈر ہے کہیں آپ کے دیدار سے حروم ندر ہوں، (حضور بھاسے کس فدر والہانہ مجبت و وابستگی کا اظہار ہے )رسول اکرم وہا نے اس بات کا فوراً کوئی جواب نہیں دیا پھر جریل ایمن اس آت کر یمہ کو سے کرآ سے برناز ل ہوئے۔

اورا بن ابی حاتم " نے مسروق سے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللّہ ایک لیحہ کے لیے بھی ہمیں آپ سے علیحدہ ہونا گوارہ نہیں ،اگرآپ کا وصال ہم سے پہلے ہوگیا تو آپ درجات عالیہ کی طرف بلائے جا کیں گے اور ہم آپ کا دیدا رنبیں کرسکیں گے اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہت کر بہتازل فرمائی نیز عکر مدھ است روایت کیا ہے کہ ایک نوجوان رسول اکرم وہائی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللّٰہ دنیا میں تو ہم آپ کے دیدار سے بہرہ ور ہوجاتے ہیں اور آخرت میں آپ کا دیدار نہ کرسکیں کے کیوں کہ آپ جنت میں درجات عالیہ میں ہوں گے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہت نازل فرمائی ، تب رسول اکرم وہائے اس نوجوان سے فرمایا کہ افشاء اللّٰہ تعالیٰ تم جنت میں میر سے ساتھ ہوگے۔

اور ابن جریز نے ای طرح سعید بن حبیب ، مرسل دوق ، رہے ، مراق میں ، مرسل روایات روایت کی بیں۔



يَايُهُا الَّذِينَ امَنُوا حُدُوا رِحِدُ رَكُمُ فَا نَفِرُوا ثُبَاتٍ آوِالْفِرُوْا جَدِيْعًا ﴿ وَإِنَّ مِنْكُمُ لِمَنْ لَيُبَطِئَنَ وَإِنْ مِنْكُمُ لَمَنَ لَيُبَطِئَنَ وَإِنْ اصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدُا نَعْمُ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ اكْنُ اصَابَتُكُمُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدُا نَعْمُ اللهُ عَلَى إِذْ لَمُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مومنو (جہاد کے لئے ) ہتھیار لے لیا کرو پھر یا تو جماعت جماعت
ہوکر لکلا کرویاسب اکٹھے کوچ کیا کرو (اے) اور تم ہیں کوئی ایسا بھی
ہوکر لکلا کرویاسب اکٹھے کوچ کیا کرو (اے) اور تم ہیں کوئی ایسا بھی
ہوکر فلا آئے ہے پر بری مہر یائی کی کہ میں اُن میں موجود نہ تھا
ہے کہ خدا نے بچھ پر بری مہر یائی کی کہ میں اُن میں موجود نہ تھا
(۲۲) اورا گر خدا تم پر فضل کر ہے تواس طرح ہے کہ گویا تم میں اس
میں دوئی تھی ہی تبییں (افسوس کرتا اور) کہتا ہے کہ کاش میں بھی اُن
کے ساتھ ہوتا تو مقعد عظیم حاصل کرتا (۲۳) تو جو لوگ آخرت
کے ساتھ ہوتا تو مقعد عظیم حاصل کرتا (۲۳) کو جینا چاہتے ہیں
اُن کوچ اپنے کہ خدا کی راہ میں جنگ کریں ۔ اور جو تحقی خدا کی راہ
میں جنگ کریں ۔ اور جو تحقی خدا کی راہ میں جنگ کریں ۔ اور جو تحقی خدا کی راہ
میں جنگ کریے ہم عنقریب اُس کو بردا
تو اب ویں گے (۲۲)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٧١ ) تيا ( ٧٤ )

(۱۷) ان آیات میں اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللّٰہ کی تعلیم دیتے ہیں کدایئے دشمن سے پوری طرح احتیاط رکھو، علیحدہ علیحدہ مت نکلو۔ بلکہ انتہ ہو کر جماعتوں کی شکل میں نکلویا سب کے سب رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ نکلو۔

(۷۲) نیزاہل ایمان کے اندرعبداللّٰہ بن أبی منافق جیباشخص بھی ہے، جس کو جہاد فی سبیل اللّٰہ کے لیے لکانا بہت مشکل ہے اور وہ تہاری پریشانیوں کا ہروفت ہنتظر رہتا ہے، اگر مسلمانوں کے لئنکر کوکوئی حادثہ اور شکست وغیرہ پیش آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللّٰہ کی طرف ہے جھے پر بڑا احسان ہوا کہ میں اس شکر میں شریک نہیں تھا۔

(۱۳۷۲) اورا گرتہیں کہیں فتح وغیمت لل جاتی ہے تو ابن ابی منافق مال کے فوت ہونے پرانسوں کر کے کہتا تھا کہ میں ساتھ ہوتا تو مجھے بہت مال وغیمت لل جاتی ،اگر اُسے غیمت وغیرہ کی چیز کا شوق ہے تو اطاعت خداوندی میں ان لوگول یعنی مومنین تخلصین ہے جنہوں نے اس کوآخرت کے فوض خرید رکھا ہے لل کر جہاد کرے ، نیز بیمعنی بیان کیے گئے ہیں کہ اس آیت میں مومنین ہی کو کفار ہے جہاد کرنے کی مزیدتا کیدگی گئی ہے، چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالی ایسے حضرات کے ثواب کو بیان فر ماتے ہیں کہ جو خص اللّہ کی راہ میں شہید ہوجائے یا وہ غالب آجائے دونوں صورتوں میں ہم جنت میں اسے اجرعظیم دیں گے۔

وَالنِّسَاءِ وَالْوِلُمُ اِنْ الْمُوالِلَّهُ وَالْسَتَفَعُولُونَ رَبَّنَا آخِرِجُنَا
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلُمُ اِنَ الْمُؤْلُونَ رَبَّنَا آخِرِجُنَا
مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْمُفْلُونَ وَبَنَا آخِرِجُنَا
مَنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ الْمُفْلُونَ وَالْجَعَلُ النَّامِنُ اللَّهُ وَالْجَعَلُ النَّامِنُ اللَّهُ وَالْجَعَلُ النَّامِنُ اللَّهُ وَالْجَعَلُ النَّامِنُ اللَّهُ وَالْمَاعُونِ فَقَاتِلُوا الْجَعَلُ النَّاعُونَ فَي سَمِيلِ اللَّهِ وَالْمَاعُونِ فَقَاتِلُوا الْمَلْوَا وَلِيَاءَ الشَّيْطِنَ كَفَرُوا
مَنْ اللَّهُ الْمُؤْنَ فَي سَمِيلِ الطَّاعُونِ فَقَاتِلُوا الْوَلِيَاءَ الشَّيْطِنَ الْمُقَالِقُونَ فَي سَمِيلِ الطَّاعُونِ فَقَاتِلُوا الْمَلْوَةِ وَالْوَلِيَاءَ الشَّيْطُونَ وَيَعْلَى الطَّاعُونَ وَقَالُوا الصَّلُوةَ وَالْوَالِزَكُونَ وَلَيْكُوا الْمُؤْنَ وَلَيْكُوا الْمُلْوَى الْمُلْوَلُونَ وَلَيْكُوا الْمُلْوَى الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَلَيْكُوا الْمُلْوَى وَلَيْكُوا الْمُلْوَى الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَلَيْكُوا الْمُؤْنَ وَلَا مُتَاعُ الذَّيْكُولُ وَالْمُؤْنَ وَلَالْمُؤْنَ وَلَامُونَ وَلَيْكُولُ وَالْمُؤْنَ وَلَيْكُوا الْمُؤْنَ وَلَيْكُولُ الْمُؤْنَ وَلَيْكُولُ الْمُؤْنَ وَلَيْكُولُ الْمُؤْنَ وَلَامُ الْمُؤْنَ الْمُؤْنَ وَلَامُ الْمُؤْنَ وَلَامُ الْمُؤْنِ وَالْمُؤْنَ وَلَامُونَ وَلَامُ الْمُؤْنَ وَلَامُ الْمُؤْنَ وَلَامُ الْمُؤْنَ وَلَامُ الْمُؤْنَ وَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْنَ وَلَامُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْنَ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اور تم کوکیا ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں اور آن ہے ہیں مردوں اور عورتوں اور بچل کی خاطر نہیں لڑتے جو دُعا کیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگارہم کواس شہرے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا۔ اور اپنی ظرف ہے کی کو ہمارا حالی بنا۔ اور اپنی ہی طرف ہے کی کو ہمارا حالی بنا۔ اور اپنی ہی طرف سے کی کو ہمارا حالی بنا۔ اور اپنی ہی طرف سے کی کو ہمارا مددگار مقرر فر ما ( 2 ک ) جوموس ہیں وہ تو خدا کے لئے لڑتے ہیں ہوتم شیطان کا داو بودا ہوتا کے مددگاروں سے لڑو ( اور دُرومت ) کیونکہ شیطان کا داو بودا ہوتا کے مددگاروں سے لڑو ( اور دُرومت ) کیونکہ شیطان کا داو بودا ہوتا کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ( جنگ ہے ) رو کے رہوا ور نماز پڑھتے اور کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو ( جنگ ہے ) رو کے رہوا ور نماز پڑھتے اور زُلو ق دیتے رہو۔ پھر جب اُن پر جہاد فرض کرویا گیا تو بعض لوگ اُن طمی سے لوگوں سے بھی زیادہ اور بڑ بڑا نے لگے جیسے خدا سے ڈرا کرتے ہیں کیل مہات شدی کیل میں مہلت شدی رہاد ( جلد ) کیوں فرض کر دیا ۔ تھوڑی مد سے اور ہمیں کیوں مہلت شدی ( جباد ر بہت

اچھی چیزتو پر ہیز گارکیلئے (نجات) آخرت ہاورتم پردھائے برابر بھی ظلم نیس کیا جائے گا( ۷۷)

#### تفسير سورة النسساء آيات ( ٧٥ ) تا ( ٧٧ )

(20) اب جہاد فی سبیل اللّٰہ ہے ان لوگوں کے اعراض کا اللّٰہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ اطاعت خداوندی میں کفار کمہ کے ساتھ کیوں جہاد نہیں کرتے ، مکہ مکر مدمیں کمزور لوگ ہیں جویہ دعا کرتے ہیں کہ مکہ والے مشرک وظالم ہیں اللہ ایسان سے ہمیں باہر نکال وے اور ہمارے لیے غیب ہے کوئی مددگار اور کوئی حامی بھیج دے چنانچے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور رسول اکرم پھی نے ان کے لیے عماب بن اسید کے کوئی مدوگار دیا فیظ بنا دیا۔

(۷۶) صحابہ کرام راہ اللّٰہ میں جہاد کرتے ہیں اور ابوسفیان اور اس کے ساتھی شیطان کی اطاعت و پیروی میں لڑتے ہیں، لہٰذاشیطانی لشکر سے خوب خوب جہاد کرو، کیول کہ شیطانی تد ابیر ذلت ورسوائی کی وجہ ہے بیہودہ اور ٹاکام ہوتی ہیں، چنانچہ بدر کے دن وہ ذلیل ورسوا ہوئے۔

(24) یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ جہاد کے مشکل گزرنے اور بدر صغری میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ نظنے کو گراں گزرنے کا ذکر فرماتے ہیں، چنانچے عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ، سعد بن الی وقاص ﷺ زبیر ﷺ قد امتہ بن مظعون ﷺ، مقداد بن اسود کندی ﷺ، طلحۃ بن عبد اللّٰہ ﷺ وغیرہ جب بیر حضرات مکہ مکرمہ میں کفار کی تکالیف سے پریشان ہور ہے تھے تو ان

ہے۔ کہا گیا تھا کہ ابھی لڑنے سے رکے رہو، کیوں کہ مجھے (حضورا کرم ﷺ) کوابھی اللّٰہ کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں ہوا اورا لیسے حالات میں مکہ مکرمہ کے ان مظلوم مسلمانوں کو بیلقین کی جارہی ہے کہ وہ یا نچوں نماز وں کواوقات کی یابندی کے ساتھ رکوع وجود کے ساتھ اداکر تے رہیں ، نیز زکو قابھی دیتے رہیں۔

اور جب مدینه منوره میں بجرت کے بعداللہ کی طرف ان پر جہاد فرض ہو گیا توطلیۃ بن عبیداللّٰہ والی جماعت اہل مکہ ہے ایسی ڈرنے گلی جیسے کوئی اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اورول میں کہنے گئے اے اللّٰہ ابھی جہاد فرض کردیا (بینی ہم کمزوراور کم تعداد میں ہیں) موت تک ذراعا فیت واطمینان کے ساتھ رہ لیتے۔

اے جمر ﷺ آپ ان ہے فرماد بجیے کہ دنیادی منافع آخرت کے بے پایاں اجراعتبار سے بہت کم ہے اور آخرت کے منافع اس شخص کے لیے میں جو کفرو نثرک اور فخش چیز ول سے بچے ایسی چیز ول سے گرین و بچاؤ ہراعتبار ہے بہتر ہے۔

اُور وہاں اللہ کے پاس تمہاری نیکیوں میں دھاگے کے برابر بھی کی نبیں کی جائے گی بنیل کھٹلی کے بچے میں جو کلیسر ہوتی ہے یا بیر کہ انگلیوں کے جوز وں میں جو میل کی لکیری ہو جاتی ہے کو کہتے ہیں۔

شان نزول: اَلَهُ تَرَالِي الَّذِينِ قِيْلَ ( الخ )

امام نسائی اور حاکم نے این عباس عید سے روایت کیا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اوران کے ساتھی رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللّٰہ ہم جب شرک کرتے ہے تھے قو ظاہراً عزت دار ہے اور جب ہم ایمان لیے آئے قو فتلف دینی پابند یوں کے سبب کفار کے ہاتھوں ذلیل ہوگئ (لہذا جہا و کا حکم دیجے ) آپ نے ارشا دفر مایا کہ جھے اللّٰہ کی طرف سے اہمی معاف اور در گزر کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا ابنی قوم سے مت لڑو، چنا نچہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو مدید منور و نشقل کردیا ، تب جہا دکا حکم دیا تو بعض کو دشوار محسوس ہوا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو مدید منور و نشقل کردیا ، تب جہا دکا حکم دیا تو بعض کو دشوار محسوس ہوا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آ بیت ناز ل فر مائی ، کیا آپ نے ان کو کو کوئیں دیکھا کہ ان کو یہ کہا گیا تھا الرکے ۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطی )

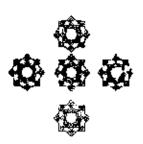

أين مَاتَكُونُوا

يَنْ رَكَكُمُ الْمُوْتُ وَلُو كُنْتُمْ فَى بُرُوْقَ مُشَيّدًا وَالْ تَصِبُهُمْ سَيِنَةً مَّ مَنَةً وَالْ تَصِبُهُمُ سَيِنَةً مَنَ عَنِي اللّهِ وَالْ تَصِبُهُمُ سَيِنَةً مَنَ عَنِي اللّهِ وَالْ تَصِبُهُمُ سَيِنَةً فَوْلُوا هَنِ اللّهِ وَمَنْ عِنْ اللّهِ وَمَنْ عِنْ اللّهِ وَمَنْ عَنْ اللّهِ وَمَنْ عَنْ اللّهِ وَمَنْ عَنْ اللّهِ وَمَنْ يَقْفَهُ وَنَ حَلِينًا فَي مَنْ يَطِيعُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ يَقْفُهُ وَنَ حَلِينًا فَي مَنْ يَطِيعُ الرّسُولُ وَمَنْ اللّهِ وَمَا اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ يَطِيعُ الرّسُولُ وَمَنْ تَوَلّى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَيْهِمْ حَفْيُطُافَ فَقَلْ اللّهُ وَمَنْ تَوَلّى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ تَوَلّى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَيْهِمْ حَفْيُطُافَ وَيَعْلَى اللّهُ وَمَنْ تَوَلّى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَيْهِمْ حَفْيُطُافَ وَيَعْلَى وَمَنْ تَوْلَى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَكُفّى بِاللّهِ مَنْ يَطِيعُ الرّسُولُ اللّهُ وَمَنْ تَوْلَى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ تَوْلَى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ تَوْلَى فَمَا الرّسُلُولُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ قَوْلُ وَاللّهُ مَنْ يَعْفِيلُ وَمَنْ فَالْمُولُ وَاللّهُ مَا يُعْتَمُ مَا يُسْتِنُونَ فَالْمُولُ اللّهُ وَلَا فَي اللّهُ مَا يَعْتَمُ وَلَا عَلَى اللّهِ وَكُفّى بِاللّهِ وَكُفْلُ وَاللّهُ مَا يُعِلّمُ مَا يُعْلِقُونَ وَلَا عَلَى اللّهِ وَكُفْلُ وَاللّهُ مَا يُعْلِقُونَ وَاللّهُ مَا يُعْلِقُونَ وَلَاللّهُ وَكُفْلُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهِ وَكُفْلُ وَاللّهُ مَا يُعْلِقُونَ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَ

(اے جہاد سے ڈر نے والو) تم کہیں رہوموت و تہیں آکر رہے گا خواہ ہونے ہوئے اگر مین فاکرہ ہوئے اللہ ہوں کو اگر کو گی فاکرہ ہوئے اللہ ہو کہ ہوئے ہے تو کہتے ہیں ہو خدا کی طرف سے ہاورا گر کو گی گر تد ہوئے ہو رہیں (اے جھ فائم سے) کہتے ہیں کہ یہ (گر تد) آپی وجہ سے (ہمیں ہوئے) ہے کہدو کہ (رن وراحت) سب اللہ ہی کی طرف سے ہان کو کو کیا ہو گیا ہے کہ بات ہی جی بیل ہو سکتے (۵۸) (اے آدم زاد) جھ کو جو فاکدہ پنچے دہ خدا کی طرف سے ہادر جو نقصان پنچے وہ نیا کی کو جو فاکدہ پنچے دہ خدا کی طرف سے ہادر جو نقصان پنچے دہ نیا کی تابی کی اور جو نافر اللہ ہوگی ہم نے تم کو لوگوں ( کی ہمایت) کیلئے پنجیر بنا کر بھیجا ہے اور (اس بات کا) خدا تی کو اور کی کو ایک کو ایک کو اس نے خدا کی فرما نبر داری کر ہے گا تو بیشک آس نے خدا کی فرما نبر داری کی اور جو نافر مانی کر ہے تو اے تیفیر آس نے خدا کی فرما نبر داری کی اور جو نافر مانی کر ہے تو اے تیفیر حمیں ہم نے آن کا نگہان بنا کر دیس بھیجا (۸۰) اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن تو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن تو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن تو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن تو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن تو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن کو کہتے ہیں کہ (آپ کی ) فرما نبر داری ( دل سے منگور ) ہے لیکن کو کھی کھی کو کھ

جب تمہارے پاس مجلے جاتے ہیں تو اُن میں سے بعض لوگ رات کوتمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔اور جومشورے یہ کرتے ہیں خدا اُن کولکھ لیتا ہے تو اُن کا کچھ خیال نہ کرواور خدا پر بحروسہ رکھواور خدا تی کاٹی کارساز ہے(۸۱)

#### تفسير سورة النسباء آبابت ( ٧٨ ) تا ( ٨١ )

(۷۸) اے گروہ مومنین اورا مے منافقین خواہ تم مشکلی میں ہویا تری میں سفر میں ہویا حضر میں خواہ مضبوط قلعوں میں بی کیوں نہوں ،موت سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں موت مغرور آئے گی۔

یبود اور منافقین کہتے تھے کہ جب سے رسول اکرم ﷺ اور ان کے اسحاب مدینہ منورہ آئے ہیں جمارے کو اور کھیتوں میں کمی جور بی ہے، اللّٰہ تعالیٰ ان کا قول نقل کر کے ان کی تر دید فرماتے ہیں۔

لیعنی اگرمنافقین اور یہودیوں کو پیدا وارا ور بارش کی بہتات نظر آتی ۔ ہے تو بذعم خود کہتے ہیں کہ بیداللہ کی طرف سے ہے کیوں کہ لللہ تعالیٰ ہمارے اندر نیکی و کھتا ہے اورا کر قبط اور شکی اور نرخ وغیرہ میں کرانی ہوتی ہے تو العیا ذباللہ رسول اکرم ﷺ ورمحابہ کرام سے شکون لیتے ہوئے ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

ائے محد ﷺ بان بہودیوں آور منافقین سے فرماد بیجے کہ فراخی اور تنگی بیسب اللّٰہ کے خاص قانون اوراس کی حکمت ہے ان کو کیا ہوا کہ یہ بات بھی نہیں بیجے محمد ﷺ پوجو کچے فراخی پیداوار کی کثر ت اور فرخ میں کی آتی ہے، بیسب اللّٰہ تعالٰی کے انعامات ہیں۔ اس مقام پر مخاطب رسول اکرم الله جی جی محر مراد تمام انسان بیں اور جب آپ کو قط سالی اور نظی اور زخ کی کر مرائی کا سامنا ہوتا ہے، بیآب کے نظر کی کی اور جہ سے ہے کہ اس آنہ مائی کے دریعے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ ایمان کے نشر کو یاک کیا جاتا ہے۔

(۵) اور پیمی معنی بیان کے محے کرفتے وغیمت اللّٰہ تعالیٰ کا انعام ہے اور ہزیمت اور آل دغیرہ یہائی غلطیوں اور مور چہ کو معنی بیان کے محے کرفتے وغیمت اللّٰہ تعالیٰ کا انعام ہے اور ہزیمت اور آئی کی بتا پرمور چہ چھوڑ دیا تھا۔
مور چہ کو چھوڑ نے کی وجہ سے ہوتی ہے جیسا کہ احد کام ہوتا ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے ہوتا ہے اور برائی نئس کی تر غیبات اور اس کی اطاعت کی وجہ سے ہوتی ہے اور آپ صرف ان مخاطمین کی جانب بی نمیس بلکہ اللہ کی طرف سے تمام جن وانس کی طرف سے تمام جن وانس کی طرف سول بنا کر بیسے مسلے ہیں۔

اور الله تعالی ان منافقین کی بات پر کہ خیر منجانب الله اور العیاذ بالله برائی رسول اکرم الله اور صحابہ کرام کی طرف سے ہے، کواہ کافی ہے بینی روز قیامت اس کا فیصلہ فرما کیں گے اور ایک تغییر ہیجی ہے کہ یہ بیہودی کہتے تھے کہ اینے رسول ہونے پرکوئی کواہ لاؤراس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ بیفرماتے ہیں۔

(۸۰) اورجس وقت بیآنیت کریمینازل ہوئی وَ مَنا اَدُسَلْنَا مِنْ دَسُولِ (النج) لیمین ہم نے ہرا یک رسول کوائ کیے بھیجا ہے کہ پھکم اللی اس کی اطاعت کی جائے تو عبداللہ بن اُئی منافق نے اپنے ویرینہ بغض کی بنا پر کہا کہ محمد اللہ بہم اللّٰہ کے بجائے ان کی اطاعت کریں تو اس پر بیرآیت نازل ہوئی کہ جس نے احکام میں رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللّٰہ تعالیٰ بحکم کے کسی چیز کا اعت کی توں کہ رسول بغیر اللّٰہ تعالیٰ ہے تھم کے کسی چیز کا تھی نہیں ویتے ہیں۔

(۸۱) اوربیمنافقین کا گروہ وہ گروہ ہےجو ظاہر آبہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام آپ اٹھا کی اطاعت کرتا ہے، الہذاجو جاہو ہمیں تھم کرواور جب بیمنافق آپ یہ دھاکے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان کی ہماعت جو کہتی ہے بیاس کے مشورے کے مطابق اس میں تبدیلی کر لیتے ہیں۔

لہذا آپ ﷺ ان سے دور رہے اور ان کے مشوروں کے مقالبے میں اللّٰہ تعالیٰ پر بھروسہ دیمیے، اللّٰہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گااوران منافقین وان کی تمام تر سازشوں کا مناسب طریقہ پرخاتمہ کردے گا۔

الله وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيَّ يُؤْ حَيُّ (النجم آيت ٣٠٣)

<sup>(</sup>اورحضور 🍇 جوكام بحى فرمات يو ووايل مرضى كينس بكدالله كى دى كيمطابل فرمات ين) (مترجم)

أَفَالْ يَكُنَّ يُدُونَ

الْعُرُّانُ وَلَوْكَانُ مِنْ عِنْ مَنْ الْمُو الْوَجُنُ وَالْقَهِ الْحَوَانِ الْمُورِانُ وَلَوْكَانُ وَلَا عَمُوا مُرُّوْنَ الْوَالْمُونِ الْوَالْحُوفِ اَدُاعُوالِهِ الْمُورِيَّةُ وَالْمَالِمُ الْمُورِيَّةُ وَالْمُولِ وَالْقَالُولِ الْمُورِيَّةُ وَالْمُولِ وَالْقَالُولِ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُ اللّهُ اللّ

ہملا یہ قرآن بی فور کیول ہیں کرتے اگر یہ خدا کے سواکی اور کا ( گام ) ہوتا تو اس بی ( بہت سا ) اختلاف پاتے ( ۱۸۲ ) اور جب اُن کے پاس اس یا خوف کی کوئی خربی ہی ہے تو اُسے مشہور کر دیتے ہیں اور اگر اس کو تغییر اور اسپے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تختیق کرنے والے اُس کی تختیق کر لیتے۔ اور اگرتم پر خدا کا فضل اور اُس کی مہریانی نہ ہوتی تو چھ اضخاص کے سواسب شیطان کے پیر و ہو جاتے مہریانی نہ ہوتی تو چھ اضخاص کے سواسب شیطان کے پیر و ہو جاتے فیر دار فیل ہو۔ اور مومنوں کو ہی ترفیب دو۔ ترب ہے کہ خدا کا فروں کی اٹر ان کی جند کر دے اور خدا الر ان کے اعتبار سے بہت خت کا فروں کی اٹر ان کی جند کر دے اور خدا الر ان کے اعتبار سے بہت خت کا مرون کی اٹر ان کو جند کر دے اور خدا الر ان کے اعتبار سے بہت خت کا سفارش کر بے تو اُس کو اُس ( کے تو اب ) جس سے حتہ سے گا۔ اور جو یُری بات کی سفارش کر ہے اُس کو اُس ( کے مقدا ب) جس سے حتہ سے گا۔ اور جو یُری بات کی سفارش کر ہے اُس کو اُس ( کے مقدا ب) جس سے حتہ سے گا۔ حتہ سے گا۔ اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھ ہے ہے۔

#### تفسير سورة التساء آيات ( ۸۲ ) ثا ( ۸۵ )

(۸۲) کیا بیلوگ قران کریم میں خور نہیں کرتے کہ بعض احکام بعض کے مشابہ ہیں اور بعض بعض کی تعمد این کرتے ہیں اور جن باتوں کارسول اکرم ﷺ مربیح ہیں وہ قران کریم میں موجود ہیں۔

اوراگریقر آن کریم اللّٰہ تعالیٰ کےعلادہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت تعنا داور کھراؤ ہوتا اور بعض احکام کا بعض کے ساتھ کو کی تناسب نہ ہوتا۔

(۸۳) اوران منافقین کی خیانت اور بددیانتی کابیدهال ہے کہ جب کی انگریکی کامیابی اور فنیمت ملنے کی ان کواطلاع ملتی ہے تو حسد میں اسے چمپالیتے ہیں اور اگر مجاہدین کے لفکر کے بارے میں کسی پریشانی مثلاً فکست کھاجانے وغیرہ کی خبران کو پہنچتی ہے تو سب جگہاس کی تشویر کرتے ہیں۔

ادراگریاس لفکری خرکورسول اکرم کا اور حضرت ابو بکر صدیق عله وغیره کے حوالے کردیتے ،جوالی باتوں کو پوری کرائی کے ساتھ بھتے ہیں تو اس خبر کے غلط وسیح ہونے کو وہ حضرات بچان بی لیتے جوان الل ایمان میں ان امور کی تحقیق کرلیا کرتے ہیں تو بھر میح خبران لوگوں کو بھی معلوم ہوجاتی اورا کر اللّٰہ کی طرف سے ریتو فیل خاص نہلی ہوتی تو چھرائی دی تو فیل خاص نہلی ہوتی تو چھرائی کر تی تو فیل خاص نہلی ہوتی تو چھرائی کر تی تو ہوجاتے۔

### شان نزول: وَإِذَا جَآ ءَ هُمُ ( الخِ )

ا مام مسلم سنے حضرت عرفاروق ﷺ بروایت کیا ہے کہ جب رسول اللّہ ﷺ نے حضرت عرفاروق علیہ بیاں موایت کیا ہے کہ جب رسول اللّه ﷺ نے از واج مطبرات سے علیحدگی اختیار فرمائی تو میں مجد نبوی میں گیا، وہال صحابہ کرام علیہ کو دیکھا کہ وہ کنکر یوں سے تھیل رہے ہیں ( یہ اضطراب اور پریشانی کے اظہار کا ایک اضطراری طریقہ ہے )اور یہ کہدرہ ہیں کہ رسول اللّه ﷺ نے از واج مطبرات کوطلاق دے دی، چنانچ میں نے مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر بہت ہا آواز بلند کہا کہ آپ نے اپنی از واج کوطلاق نبیس دی اور تب یہ آب یہ تاریخ میں اور جب ان لوگوں کو کسی امرکی خربی پہنی ہو، خواہ امن ہویا خوف تو اسے مشہور کرویت ہیں جم فاروق ﷺ فرماتے ہیں اہل ایمان کو ہیں پہلا وہ شخص ہوں جس نے اس راز کو پہنیا اور آپ کو اسے میں جہاد کے لیے روانہ ہوجا سے اور آپ کو اسے ذاتی فعل کے مواکسی دوسرے پر زبر دی قعل کا کوئی تھم نہیں اور آپ کی اہل ایمان کو جہاد پر روانہ ہونے کی ایپ ذاتی فعل کے مواکسی دوسرے پر زبر دی فعل کا کوئی تھم نہیں اور آپ کی اہل ایمان کو جہاد پر روانہ ہونے کی اور اللّہ توائی برت تخت سر ادیے ہیں۔

(۸۵) چنانچہ جو مخص تو ُحید کا قاتل ہواور خیرخواہی وعدل کے ساتھ دوآ دمیوں میں صلح کرائے تو اسے اس نیکی کا ثواب ملے گااور جو مخص شرک کرےاوراس کا مقصد بھی غلط ہوا ہے اس کا گناہ ملے گااوراللّہ تعالیٰ ہرا یک نیکی دیرائی کا مار میں نہر اس میر اس مین کرنے دری میں میں تاریخیں۔

بدله دینے پریایہ کہ ہرایک چیز کوروزی دینے پر قادر ہے۔

#### والأاحيتين

بِتَجِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّوْهَا اِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى

إِنْ عَلَى شَفَّ حَسِيبُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ هُوَلَيْجُهُ عَتَكُمْ إلى يَغِمِ الْقِيلِيَةِ وَلَا يَعْبُوا وَمَنْ اَصْلَى عَنْ اللهُ حَدِيثًا اللهُ وَمَنَ اللهُ حَدِيثًا اللهُ وَمَنَ اللهُ حَدِيثًا اللهُ وَمَنَ اللهُ حَدِيثًا كَسَبُوا فَيَالَكُمْ وَاللهُ اللهُ وَمَنَ يُضَلِل اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنَ يُضَلِل اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يُضَلِل اللهُ الل

اور جبتم کوکوئی دعاد ہے تو (جواب میں) تم اُس ہے جہتر (کلے)

سے (اُسے) دُعا دویا اُن بی لفظوں سے دُعادو۔ بے شک خدا ہر چزکا
حساب لینے دالا ہے (۸۲) خدا (وہ معبود برح ہے کہ) اُس کے سوا
کوئی عبادت کے لاکن نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور تح کے
کر مے گااور خدا سے بوٹھ کریات کا سچا کون ہے؟ (۸۷) تو کیا سب
ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گرددہ ہور ہے ہو حالا نکہ خدا نے
اُن کو اُن کے کر تُو تو ل کے سبب اوندھا کردیا ہے۔ کیا تم چا جے ہوکہ
جس خض کو خدا نے مراہ کردیا ہے اُس کورستے پر لے آ دُراور جس خض
کوخدا کمراہ کردیا ہے اُس کے لیے بھی بھی رستہیں یاد کے (۸۸)وہ
تو بہی چا ہے ہیں کہ جس طرح وہ خودکا فریی (ای طرح) تم بھی کا فر
ہوکر (سب) برابر ہو جاد تو جب تک دہ قدا کی راہ میں وطن نہ چھوڈ
جو کر (سب) برابر ہو جاد تو جب تک دہ قدا کی راہ میں وطن نہ چھوڈ
جا کی اُن میں سے کی کو دوست نہ بنانا۔ اگر (ترک وطن کو) قبول نہ

ئریں تو اُن کو پکڑلواور جہاں یا وقتل ٹردواوران میں ہے کسی کوا پنار فیق اور مدد گارنہ بناؤ (۸۹)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ٨٦ ) تا ( ٨٩ )

(۸۶) اورجس وقت تمہارے مذہب والاحمہیں سنت کے مطابق سلام کرے تو اس سے بہترین اورا چھے الفاظ میں اس کوسلام کا جواب دواور جب کوئی غیر مذہب والاسلام کرے تو ان ہی الفاط میں اس کوسلام کا جواب دے دو۔

اللہ کی جانب سے سلام اور اس کے جواب پر جزا دی جائے گی ، یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جوسلام کرنے میں بخل کرتے تھے۔

اللّٰہ نعالٰی قیامت کے روز ( جس کے واقع ہونے میں کسی قتم کا کوئی شک نہیں ) میدان حشر میں سب کوجمع کریں گے۔

(۸۷) منافقین میں ہے دی آ دمیوں کی جماعت دین اسلام سے مرتد ہو کرمدیند منورہ سے مکہ مکرمہ چلی گئی ، اس کے بارے جوافتالاف رائے ہوااس کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بیتیں نازل فرمائیں۔

(۸۹-۸۸) مسلمانو!تم ان مرتدین کے باب میں دوگروہ کیوں ہو گئے ،ایک گروہ تو ان کے اموال اورخون کوحلال سمجھتا ہے اور دوسرا گروہ اس کوحرام کہتا ہے ،حالاں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوان کے نفاق اور نبیت کے فتور کی وجہ سے کفر کی طرف داپس پھیردیا ہے۔

کیاتم ایسے گمراہوں کو دین النی کی طرف ہدایت کرنا جا ہے ہوجس کواللّہ تعالیٰ اس کے اعمال ہد کے سبب گمراہ کر دے اس کونہ پھرکوئی دین ملتا ہے اور نہ کوئی دلیل ﷺ۔ دہ منافق تو اس تمنامیں بیں کہتم بھی ان کے ساتھ شرک میں شریک ہوجاؤ۔ ان ہے دین اور مدد میں کوئی دوئی مت کرنا تاوقتیکہ دوبارہ ایمان نہ لے آئیں اور راہ اللّہ میں ججرت نہ کریں۔

### شان شزول: فَعَالَكُمْ فِى الْعُثَافِقِيْنَ ﴿ الَّخِ ﴾

امام بخاری و مسلم وغیرہ نے زید بن ٹابت ہے روایت کیا ہے کہ رسول بھی احد کے لیے تشریف لے گئے کچھے لوگ جو آپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے، وہ واپس لوٹ گئے تو ان لوٹے والوں کے بارنے میں صحابہ کرام کی دوجہاعتیں ہو گئیں۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ہم ان کوئل کریں گے اور دوسری جماعت ان کے قل کی مشریقی ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ تازل فرمائی یعنی پھرتمہیں کیا ہوا، کہ ان منافقین کے بارنے میں تم میں اختلاف رائے ہوا۔ اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ تازل فرمائی یعنی پھرتمہیں کیا ہوا، کہ ان منافقین کے بارنے میں آختلاف رائے ہوا۔ سعید بن منصور اور ابن الی جاتم نے سعد بن معاف سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ بھی نے صحابہ کرام کے کے سعد بن معاف سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ بھی نے صحابہ کرام کے سعد بن معاف

ج الله تعالی جے ممراہ کروے ویعنی الله ممراہ اے بی کرتا ہے جو ہدایت کے باب میں اللہ کی دی ہوئی صفاحیتوں کواپی بدکر داری و بدا عمالی سے سب ضائع کروے \_ فرمایا (سوجب الن کے دل ٹیڑھے ہو مجے تو اللہ نے ہمی الن کے دلوں کوٹیڑھا کرویا) (مترجم) درمیان خطبه و یااورارشادفر مایا که جوخص مجھے تکلیف ویتا ہے اس کی کون سرکو بی کرے گا، بین کرحضرت سعد بن معاذ ﷺ کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ اگر وہ قبیلہ اوس ہے ہوگا تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے اور اگر ہمارے بھائیوں خزرج ہے ہوگاتو آپ تھم دیں ہم آپ کی اطاعت کریں گے، بین کرسعد بن عبادہ کھڑے ہوئے اور بولے ابن معاذ ﷺ رسول الله ﷺ کی اطاعت میں کیا با تیں کررہے ہو، میں تمہار مقصد جان چکا ہوں، پھراسید بن حفیر کھڑے ہوئے اور فرطِ جذبات میں یو لے ابن عباد ہے تم منافق ہواور منافقین سے محبت رکھتے ہو۔

اس کے بعد محمد بن سلمہ نے کھڑے ہو کر کہا، لوگو! خاموش ہوجا ؤ، ہمارے درمیان رسول اکرم ﷺ موجود ہیں ،آپ جبیباتھم دیں گے ،ہم وہ کریں گے ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بت مبارکہ نازل فر مائی ۔

اورامام احمد نے عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں عرب کی ایک جماعت رسول ا کرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسلام قبول کیاان کو مدینه منورہ کی آب و ہوا سے بخار چڑھ گیا ، وہ بیعت تو ڈ کر مدینه منوره سے چلے گئے ، صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کا تعاقب کیا اور ان سے لوٹنے کا سبب وریافت کیا، وہ یو لے ہمیں مدینہ منورہ کی و باءلگ گئی ہے، صحابہ کرام نے فرمایا کیا تمہارے لیے رسول اکرم ﷺ کی ذات بابر کت میں بہترین نمونہ موجود نہیں، غرض کہ ان لوگوں کے بارے میں حضرات کا اختلاف ہو گیا اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت مبارکہ نازل قرمائی کتم لوگ دوگروہ کیوں ہو گئے۔

اس روایت کی سند میں تدلیس اور انقطاع ہے۔

مرجولوگ ایسے لوگوں سے جالمے ہوں جن میں اورتم میں (صلح کا) عہد ہویااس حال میں کہ اُن کے دل تمہارے ساتھ یاا بنی قوم کیساتھ لزنے سے زک مجتے ہوں تمہارے ماس آجا کیں (تو احر از ضرور نہیں ) اوراگر خدا جا ہتا تو اُن کوتم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھراگر وہتم ہے (جنگ کرنے ہے) کنارہ مثی کریں اور لڑیں نہیں اورتمہاری طرف کے (کا پیغام) بھیجیں تو خدانے تمہارے لیے اُن بر(زبردی کرنے کی ) کوئی سبیل مقررتبیں کی (۹۰)تم پھھاورلوگ ایسے بھی پاؤ کے جوبیہ چاہتے ہیں کہتم ہے بھی امن میں رہیں اور اپنی توم ہے بھی امن میں رہیں کیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جا کیں تو آس میں ا ثَقِفْتُهُوْهُمْ وَأُولَلِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلُطْنَاقَيْدِينًا ﴾ اوند صمند كريزي توايي لوك اكرتم سے (لانے سے) كناروكشى نه کریں اور نه تمہاری طرف (پیغام) صلح بھیجیں اور نداییے ہ**ا**تھوں کو

إِلَّا الَّذِي نُنَ يَصِلُونَ إِلَّ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِينَاقًا قُ اوْ جَآءُ وْكُمُ حَصِرَتُ صُلُ وْرُهُمُ النَّ يُقَاتِلُونُكُمُ اَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمُ وَلُوْشَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمُ فَلَقَتُلُوَّكُمْ ۖ فَإِن اعْتَرُلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوُكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ "فَهَا جَعَلُ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِينَلَّا۞ سَتَجِدُونَ أَخِرِيْنَ يُرِينُاوْنَ أَنْ يَأْمُنُوْكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمُ كُلَّمَارُدُوْ آ إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيْهَا ۚ فَإِنْ لَمْ يَعَتَزِلُوْكُمْ وَيُلْقُوْآ رَالَيْكُمْ يَكُمَ وَيَكُفُّوْاَ ايُبِييَهُمْ فَحُنَّاوُهُمْ وَاقْتُلُوهُمُ حَيْثُ

### ردكين تو أن كو پكرلواور جهال باؤتل كردد-أن لوكول كمقالبے بين بم نة تمهار ، لئے سند سحيح مقرر كردى ب(٩١)

#### تفسير سورة النسباء آيابت ( ٩٠ ) تيا ( ٩١ )

(۹۰) اوراگروه ایمان اور بجرت ہے اعراض کریں تو ہر حالت بیں ان کو پکڑ واور تنل کر واور ان کوکس سطح پر بھی اپنا ساتھی اور مدد گارمت بتاؤ۔

محمران دس منافقین میں سے جو ہلال بن تو بمراسلمی کی قوم کے ساتھ جالے ہیں کہ جن سے تمہارا عہد وصلح ہے یا ہلال بن تو بمر کی قوم تمہارے یاس السی حالت میں آئے کہ ان کا دل عہد کی بنا پڑم سے اوراپی قوم ہے قرابت کی وجہ سے لڑنے برآ مادہ نہ ہوتو اٹکا معاملہ جدا ہے۔

اورا گراللّٰہ تعالیٰ چاہتا تو فتح کمہ کے دن ہلال بن عویمر کی قوم کوتم پرمسلط کر دیتا اور وہ اپنی قوم کے ساتھ تم سے لڑتے اورا گروہ تم سے دور رہیں اور فتح کمہ کے دن اپنی قوم کے ساتھ ہو کرتم سے نہ لڑیں اور تم سے سلح اور سلامتی رکھیں ، تو پھرالیک حالت میں ان کوتل وقید کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔

### شان نزول: إلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قُوْمٍ ﴿ الَّهِ ﴾

این انی جائم اور این مردوید نے حسن کا سے روایت کیا ہے کہ مراقہ بن مالک مد کی نے ان سے بیان کیا ہے کہ جب رسول اللّٰہ وہ کو بدرواً حد کے گفار پر غلبہ حاصل ہو گیا اور اطراف کے لوگوں نے اسلام قبول کرلیا، (سراقہ کیان کرتے ہیں) تو بچھے بداطلاع ملی کہ رسول اللّٰہ وہ کا میری قوم بنی مدلج کی طرف حضرت خالد بن ولید کو بھیج رہ ہیں اور میں اس حوالے سے بات کرنے کیلئے آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کورب کی متم دیتا ہوں بچھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ کی خدمت ہیں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ کورب کی متم دیتا ہوں بچھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ میری قوم کی طرف خالد ہے کوروانہ کررہے ہیں اور میری مرضی یہ ہے کہ ابھی آپ ان کور ہے دیں کیوں کہ اگر آپ کی قوم اسلام لیے آپ کی قووہ سب اسلام لیے آپ میں کے اور اسلام میں واخل میں واخل میں کے اور اسلام ہیں واخل میں خوص کے اسلام قبول نہ کیا تو آپ کی قوم کا غلبان کے اور پرسود مند نہ ہوگا، یہن کررسول اکرم وہ کے حضرت خالد ہے تکام آتھ کی کر کر فرما یا کہ سراقہ کے ساتھ جاؤاور جوان کی مرضی ہوویا کرو۔

چنانچہ حضرت خالد ﷺ ان لوگوں ہے اس شرط پر صلح کر ٹی کہ بیاوگ رسول اکرم ﷺ کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے اورا گرقر لیش نے اسلام تبول کرلیا تو بیلوگ بھی مشرف بااسلام ہوجا کیں گے۔

چٹانچہای سلح نامہ کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت کریمہ نازلٰ فرمانی یا لا الّٰذِینَ یَصِلُونَ النج ۔گر جولوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے لوگوں سے جاملتے ہیں الخ چٹانچہ جو شخص ان کے پاس چلاجاتا تھا وہ بھی ان کے عہد میں شریک ہوجاتا تھا۔

اورابن الي حاتم" نے ابن عباس علله بروایت کیا ہے کہ بدآیت ہلال بن عویر اسلمی، سراقہ بن مالک

مدنجی اور بنی جذیمہ بن عامر بن عبد مناف کے بارے میں نازل ہوئی ہے نیز مجابد ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ہلال بن عویر اسلمی کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیوں کہ ان کے اور مسلمانوں کے درمیان عہد وصلح تھی اور ان کی قوم کے کہے لوگوں نے اس عبد وصلح تھی اور ان کی قوم کے کہے لوگوں نے اس عبد وسلم کے خلاف کرنا چاہا تھا تو انھوں نے اس بات کوا چھا نہیں تمجھا کہ اپنا عہد و بیان تو ڈکر مسلمانوں کے ساتھ بھی قال ہو۔

(۹۱) اورقوم ہلال،غطفان اور اسد کے علاوہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہتم ہے بھی تمہار نے حامی بن کر جان و مال کو محفوط رکھنا جا ہتے ہیں اور اپنی قوم ہے بھی کفر کا اظہار کرتے ہیں گر جب ان لوگوں کوشرک اورکسی شرارت کی طرف بلایا جاتا ہے تو فوراً اس میں شریک ہوجاتے ہیں ۔

اور کی مومن کو شایال نہیں کے مومن کو مار ڈالے گر بھول کر۔ اور جو نہول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو (ایک تو) ایک مسلمان ملام آزاد کر دے اور (دوسرے) مقتول کے وارثوں کوخون بہا دے ہاں اگر وہ معاف کردیں (تو اُن کو اختیارے) اگر مقتول تہارے ، شمنول کی جماعت میں ہے ، واور وہ خودمو من جوتو صرف ایک مسلمان نمام آزاد کرنا چاہئے اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں ہے ہوجن میں اور تم میں صلح کا عہد ، بوتو وارثانِ مقتول کوخون بہا دینا اور ایک مسلمان نماام آزاد کرنا چاہئے اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواثر دو مہینے کے دوز ہ رکھے یہ اور خدا کی طرف ہے (تیول) تو بہ (کے لیے ) ہے اور خدا ہے۔ اور خدا سرب کچھ جانتا (اور ) بڑی حکمت والا ہے (۹۲) اور جو محقول مسلمان کو

قصدا مارڈ الے گانو اُس کی سزاد وزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ (جلتا) رہے گااور خدااس پرغضبنا ک ہوگااوراُ س پرلعنت کرے گااورا لیے شخص کے لیے اُس نے ہڑا (سخت )عذاب تیار کررکھا ہے ( ۹۳ )

#### تفسير بورة النساء آيات ( ۹۲ ) تا ( ۹۳ )

(۹۲) عیاش بن رہیعہ مومن کوحارث بن زیدمومن کاقل کرنا جائز نہیں اور اگر غلطی ہے ایسا ہوجائے تو قاتل پر ایک مسلمان غلام یا باندی کا آزاد کرنا واجب ہے اور مقتول کے وارثوں کو بوراخون بہا وینا بھی واجب ہے گریہ کہ اولیاء

۱۴۰ حده دحرم کے اندر کی جگہ کو بھی حرم کہتے ہیں۔ یہاں بہتے سے جائز وطال امور بھی حرام ہوجائے ہیں جو ہاہر طال ہیں۔ سومراد ہے کہ یے فتنز کرلوگ حدو دحرم کے اندر ہوں یا ہا ہرائے ساتھ مختی کا معاملد روار کھو۔ (مترجم)

معتول (معتول کےوارث)معاف کرویں۔

اورا گرمنتول تمہاری دیمن قوم ہے ہوتو قاتل پرصرف غلام کا آزاد کرناوا جب اور حارث بن پزید ہے ہی تو م رسول اللّٰہ کا کی دیمن تھی اورا گرمنتول کی قوم معاہدہ وسلح والی ہوتو منتول کے وارثوں کو پوری دیت دینا بھی اورایک مومنہ باندی یا غلام کا آزاد کرنا بھی واجب ہے اور جے آزاد کرنے کونہ ملے تو وہ لگا تاردوہ او کے روزے اسطرح رکھے کہ ایک دن کا روزہ بھی درمیان میں تہ چھوڑے۔ بی خلطی ہے تل کرنے والے کی منجانب اللّٰہ تو ہہے ، اللّٰہ قتل کی بیہ سزامتعین کرنے میں تھی تھا ہے۔

شَانَ نَزُولَ: وَمَا كَانَ لِبُوْ مِنِ أَنْ يُقْتُلُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز نے عکرمہ ہے رواہت کیا ہے کہ حارث بن بزید نی عامر بن لوی سے تھے، یہ ابوجہل کے ساتھ عیاش بن ابی رہید کو خت تکالیف دیا کرتے تھے، گھر حارث بن بزید بجرت کر کے رسول اکرم بھی کی خدمت میں آگئے مقام جرہ میں ان کوعیاش لیے ، انحول نے رہیجے ہوئے کہ یہ کا فرجین آل کردیا ، اسکے بعد رسول اکرم بھی کی خدمت میں حاضر ہو کرواقعہ بیان کیا ، اس پر رہا ہے تازل ہوئی اور کی مومن کی شان نہیں کہ وہ کی مومن کو بلا تحقیق قبل کر رہے کی خلطی سے ۔ (لباب التقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

(۹۳) ہے آ بت مقیس بن صابہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے اپنے بھائی ہشام بن صابہ کی دیت وصول کرنے کے بعد دین اسلام سے مرتد ہوکر مکہ مکرمہ کرنے کے بعد دین اسلام سے مرتد ہوکر مکہ مکرمہ چلا گیا، اس پر دیت وصول کرنے کے بعد اپنے بھائی کے قاتل کے علادہ کی اور کوئل کرنے پراللہ تعالی کا خصہ اور لین اس پر دیت وصول کرنے کے بعد اپنے بھائی کے قاتل کے علادہ کی اور کوئل کرنے پراللہ تعالی کا خصہ اور لعنت ہے اور اس دلیری اور شرک پراللہ کی جانب سے زبر دست عذاب ہے۔

شَانَ مُزُولَ: وَمَنَ يُقْتُلُ مُومِشًا ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جریر نے بواسله ابن برتی عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ ایک انصاری شخص نے مقیس بن صبابہ کے بھائی کولل کردیا ، نی اکرم کھی نے اس کودیت و سے دی ، اس کے بعد اس نے اپنے بھائی کے قاتل (کی بجائے کسی اور) کو قال کردیا۔

اس پررسول الله کی نے فرمایا میں اس مخص کوهل وحرم میں سے کسی مقام پر بھی امن بیس دوں گاچنا نچہ اس کے مکہ کے مکہ کون اس کو آل کردیا گیا ، این جر سی کے فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں آیت کر بیستازل ہوئی ہے۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

الله كونكدي فنس، قاتل، بدعهداود فقد كرب اس مهلت ويناديكرانسانون كومعرض بلاكت عن والنف ك متراوف ب اورفت ك متعلق فرمايا والفيقنة الفيلة المن المقفل . (فتذل س ميمى بن وكرجرم ب) (مترجم)

يَا يَٰهُ الَّذِينَ الْمُؤْوَالِوْ الْعَرَبُتُهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْهُمُ فِي

سَبِيْلِ اللهِ فَتَبَيّتُوا وَلَا تَقُولُوا لِئَ الْفَى الْتَلُوا السَّلُولُكُ اللَّهُ الْمُلُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلُولُكُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

در جات میں اور بخشش میں ۔ اور رحت میں اور خدا بخشنے والا ( اور )مہر بان ہے (٩٦ )

## تفسير مورة النسباء آيات ( ٩٤ ) تا ( ٩٦ )

(۹۴) یہ آیت اسامہ بن زید ﷺ بارے میں نازل ہوئی جب کہ انھوں نے لڑائی میں مرداس بن تھیک فراری کو ناطانبی کی بناپر) کافر سمجھ کر ماردیا تھا اور بیموکن تھے، جنانچہ اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ جہاد میں کسی کے اسطرح مل جانے پر تحقیق کرلیا کروتا کہ معلوم ہوجائے کہ کون موکن ہے اور کون کافر اور جو تمبارے سامنے کلہ طیبہ پڑھلیا کرے یا جہاد میں مسلمانوں کے طریقتہ پرسلام کرلیا کرے تو اسے مال ننیمت کی امید میں کافر بھی کرفل مت کرو۔ اللّٰہ کے ہاں ایسے تف کرلیا کرے تو اسے مالی نئیمت کی امید میں کافر بھی کرفل مت کرو۔ اللّٰہ کے ہاں ایسے تف کے لیے جو کسی مسلمان کے تی سے کنارہ کش ہو، بہت بڑا تو اب ہے۔ بجرت سے پہلے تم بھی ایک زمانہ میں اپنی قوم میں مسلمانوں اور رسول اکرم کی ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر امن ماسل کیا کرتے تھے۔ پھر بجرت کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ نے تم پراحیان کیا، لبندامسلمانوں کے تی نہ کرنے پر جے رہو ماسل کیا کرتے تھے۔ پھر بجرت کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ نے تم پراحیان کیا، لبندامسلمانوں کے تی نہ کرنے پر جے رہو ماسل کیا کراتے تھے۔ پھر بجرت کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ نے تم پراحیان کیا، لبندامسلمانوں کے تی نہ کرنے پر جے رہو میں مالت پرغور کرو۔

شان نزول: يَا يُسَهَا الَّذِينَ الْمَنُوْ آ إِذَاصَرَبُتُكُمْ ( الخِ )

امام بخاری ، ترندی اور حاکم وغیرہ نے ابن عباس شینہ سے روایت کیا ہے بی سلیم کے ایک آدمی کا گزر صحابہ کرام کی جماعت پر سے ہوا۔وہ اپنی بکریاں لے کرجار ہاتھا،اس نے صحابہ کرام کی جماعت پر سے ہوا۔وہ اپنی بکریاں لے کرجار ہاتھا،اس نے صحابہ کرام کوسلام کیا،صحابہ میں سے چندا یک

نے کہا کہ اس نے اس لیے سلام کیا ہے ''تا کہ ہم اس سے کی تشم کا کوئی تعرض نہ کریں، چنا نچے سحا بہ کرام ﷺ نے اس کو بکڑ کر کفر کے شہبہ میں قبل کردیا اور اس کی بجریاں رسول اکرم ﷺ کی غدمت میں لے کرآئے ، اس پر بیآ بت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والوجب تم جہاد کے لیے روانہ ہوالتے۔

اور ہر آزنے ابن عباس شنہ ہے دوسر سے طریقہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم ہوگئے نے ایک جھوٹا سا لشکر روانہ کیا۔ اس میں مقداد بھی تھے، جب بیلوگ کا فروں کی قوم کے پاس آئے تو وہ سب متفرق ہو گئے اورا یک آدی باق رہ گیا جس کے پاس بہت مال تھاوہ صحابہ کرام ہوگئے کود کھے کر کہنے لگااشھ ید ان الا الله الا الله ، اسکی ظاہری حالت زبانِ حال اسلام سے مناسبت نہ رکھتی تھی اسلئے اے کا فرجی جھتے ہوئے مقداد نے قبل کردیا، رسول اکرم ہوگئے نے ان سے فرمایا کہ قیامت کے دن کلمہ لاالے ہ الا الله تحالی نے بیآ یت نازل سے فرمایا کہ قیامت کے دن کلمہ لاالے ہ الا الله کے مقابے میں کیا جواب دو گاور اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی۔

اورا مام احمد اور طبرانی وغیرہ نے عبداللّٰہ بن ابی الدرداء اسلمی ہے ہے۔ روایت نقل کی ہے کہ انھیں رسول اللّٰہ وظیر نے مسلمانوں کی ایک جماعت میں بھیجا جس میں ابوقیا وہ اور محکم بن جثامہ بھی تھے، ہمارے پاس سے عامر بن اضبط انتجعی گزرے، انھوں نے ہمیں سلام کیا، محکم نے اس سلام کوان کا حیلہ سمجھا اور اسے کا فرگردانتے ہوئے ان پرحملہ کیا اور ان کوتل کردیا۔

جب ہم رسول اکرم ﷺ کی غدمت میں حاضر ہوئے اور آپﷺ کو واقعہ کی اطلاع دی تو ہمارے بارے میں قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی۔

ابن جریر نے ابن عمر ﷺ ای طرح روایت نقل کی ہے اور نقلبی نے بواسط کبی ، ابوصالح ، ابن عباس کے سے روایت کیا ہے، کہ معتول کا نام مرواس بن لہیک تھا اور یہ اہل فدک سے تصاور قاتل کا نام اسامت بن زید میں تھا اور یہ اہل فدک سے تصاور قاتل کا نام اسامت بن زید میں تھا اور یہ اہل فدک سے تصاور قاتل کا نام اسامت بن زید سے کیوں کہ مرواس کے گوم جب فلست کھا گئی تو صرف مرواس باتی رہ گئے اور یہ اپنی بحریوں کوایک پہاڑ پر سے لے جار ہے تھے جب صحابہ کرام میں ان کیاس بہنچ تو انھوں نے کلم طیبہ پڑھا اور کہا السلام علیم محرا سامت بن زید نے غلط نبی سے ان کوئل کردیا ، جب صحابہ کرام میں مدینہ منورہ آئے ، تب یہ آیت از ل ہوئی۔

نیز ابن جریر نے سدی اور عبد نے قادہ کے واسطہ سے ای طرح روایت نقل کی ہے اور ابن ابی حاتم " نے

بواسط ابن بعید ، ابوز بیر، جابر بیشان سے روایت نقل کی ہے کہ جواطاعت طاہر کرے اسے بیدنہ کہد دیا کرو کہ تو مومن نہیں ،
مرداس کھ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، بیروایت حسن ہے ، این مندہ نے جزء بن حدر جان بیشان سے روایت کیا
ہے کہ میرے ہمائی قداد بیسی بین سے رسول اکرم بھی کی خدمت میں آئے ، راستہ میں انھیں رسول اکرم بھی کے ایک
لشکر کا سامنا ہوا ، انھوں نے لشکر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں ، مرفشکر نے پچھ طاہری قرائن کے سبب اس بات کو درست خیال نہ کیا اوران کو تل کردیا۔

مجھے اس چیز کی اطلاع ملی میں رسول اکرم بھی کی خدمت میں فور آروانہ ہوا، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی ۔ نبی اکرم بھی نے مجھے میرے بھائی کی ویت دی۔

(۹۷-۹۵) یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ مجاہدین کے ثواب کو بیان کررہے ہیں لیعنی معذورین جن کو تنظی اور ضعف بدن اور ضعف بھر کی شکامت ہو، جبیبا کہ حضرت عبداللّٰہ بن ام مکتوم اور حضرت عبداللّٰہ بن بخش اسدی ان کے علاوہ اور حضرات ان لوگوں کے برابز ہیں جوابی جان و مال سے جہا دکرتے ہیں۔

اورمجاہدین اور قاعدین (کی وجہ سے جہادیش نہ جانے والے ہرایک کوائیان پر جنت ملے گی ، گرمجاہدین کو، بخر مجاہدین کو، بخر عظیم در جات ملیس سے البخیر عذر کے جہاد نہ کرنے والوں پر جنت میں بہت بلند مقام ملے گا اور ان کوثو اب ومغفرت کے نظیم در جات ملیس سے اور جو جہاد کے لیے روانہ ہو اور نہ روانہ ہونے پر اللّٰہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس حالت ندامت واستغفار میں انتقال کرجائے تواللّٰہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور حم کرنے والے ہیں۔

# شان شزمل: لَل يَسْتَوِى الْقَاعِدُونُ ﴿ الْخِ ﴾

بثارت خداوندی المام بخاری نے براء بن عازب عظ سے روایت نقل کی ہے کہ جس وقت الا یہ بشارت خداوندی المام بخاری نے براء بن عازب عظ سے روایت نقل کی ہے کہ جس وقت الا یہ بشنوی المقاعدوات بختی اور النے) یہ آیت کر بہنازل ہوئی تورسول اکرم بھی نے فرمایا، فلان کو بلاؤ، چنانچہ وہ آئے اور النے کے ساتھ دوات بختی اور قلم تھا، آپ نے ارثا وفرمایا کہ آیت اکھو کا یک شنوی المقاعد والت بختی الله میں تابینا ہوں تو بھر الله کی جانب سے دسول اکرم بھی کے بیجھے ابن آخ مکتوم موجود تھے، انھوں نے عرض کیا یارسول الله میں تابینا ہوں تو بھر الله کی جانب سے دخیر اُولی المقدر دِ "الفظ بھی تا زل ہوگیا۔

نیزامام بخاری رحمته الله علیه نے زید بن تا بت مظاہ سے اور طبراتی نے زید بن ارقم سے اور ابن حبان نے فلتان بن عاصم سے ای طرح روایت نقل کی ہے اور امام ترفدی نے ابن عباس عظام سے ای طرح روایت نقل کی ہے مگر اس میں اتنااضا فدہے کہ عبدالله بن جش عظام اور ابن ام مکتوم نے عرض کیا کہ ہم دونوں تا بینا ہیں۔

اوراین جربرنے بہت سے طریقوں سے ای طرح مرسل روایتیں گفٹل کی ہیں۔ یہاں سے اللّٰہ تعالیٰ مجاہدین کے تواب کو بیان کررہے ہیں لیمنی معندورین جن کوئٹکی اور ضعف بدن اور ضعف بھر کی شکایت ہو،جبیہا کہ حضرت عبداللّٰہ بن!م مکتوم اور حضرت عبداللّٰہ بن جحش اسدی ان کے علاوہ اور حضرات ان لوگوں کے برابرنہیں جواپی جان و مال ہے جہاد کرتے ہیں ۔

اور مجاہدین اور قاعدین (کی وجہ سے جہاد میں نہ جانے والے ہرایک کوایمان پر جنت ملے گی ، گرمجاہدین کو ، پخرعادین کو ہو ہے بغیر عذر کے جہاد نہ کرنے ہوائی سے جہاد میں بہت بلند مقام ملے گااوران کو ثواب و مغفرت کے عظیم در جات ملیں گے اور جو جہاد کے لیے روانہ ہواور نہ روانہ ہونے پراللّہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس عالت ندا مت واستغفار میں انتقال کرجائے تواللّہ تعالیٰ معاف فرمانے والے اور دم کرنے والے ہیں۔

جولوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے ہیں جب فرشتے اُن کی جان تبق کرنے لکتے ہیں تو اُن سے بوچھتے ہیں کہتم کس حال ہیں ہے۔ وہ

کہتے ہیں کہ ہم ملک ہیں عاجز و تا تواں ہتے۔ قرشتے کہتے ہیں کیا غدا
کا ملک فراخ نہیں تھا کہتم اُس ہیں ہجرت کرجائے۔ ایسے لوگوں کا
نھکا تا دوز رخ ہے اور وہ تمری جگہ ہے (۵۹) ہاں جوم داور عور تیں اور
نیخ بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کرسکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں
واللا (اور) بخشے والا ہے (۹۹) اور جو تحقی خداکی راہ میں گھریار چور رُ جانے وہ زہین ہیں بہت کی جگہ اور کشائش پائے گا۔ اور جو تحقی خدا
اوراً سے رسول کی طرف ہجرت کرکے گھر سے نکل جائے پھرائس کوموت آ پجڑے ۔ تواس کا ثواب کے خدا کے وہ جہ چکا۔ اور خدا
کوموت آ پجڑے ۔ تواس کا ثواب کے خدا کے وہ جہ چکا۔ اور خدا

رَانَ الَّذِينَ تُوَ فُهُمُ الْمَلْكِمُ ظَالِمِنَ ظَالِمِنَ الْمُسْكِمُ ظَالِمِنَ الْمُسْكِمُ ظَالُوا فِيُمَ كُنْ أَمْ وَالْمَا اللهِ وَالْمِعَةُ فَتَهَا مِرُوا فَيْمَ كُنْ أَمْ شَاءَتُ مُسَتَضْعَفِيْنَ وَالْمَا وَالْمَا اللهِ وَالْمِعَةُ فَتَهَا مِرُوا فَيْمَ جَهَنَّمُ وَسَاءَتَ مَصِيمُ وَالْمَا وَالْمَسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالرِّسَاءِ وَالْولْ كَالْ لَا اللهُ مَصَيمُ وَالْمَسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالرِّسَاءِ وَالْولْ كَالْ لَا اللهُ عَلَى اللهُ وَالرِّسَاءِ وَالْولْ كَالْ لَا لَهُ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرَّجَالِ وَالرِّسَاءِ وَالْولْ كَالْ لَا لَهُ وَالْمُلْ اللهُ وَالْمَسْتَضْعَفِيْنَ وَمَنْ يَعْلَى اللهُ وَكَنْ اللهُ عَفُولًا وَسَعَةً وَكُونَ اللهُ عَفُولًا فَي اللهُ عَفُولًا وَسَعَةً وَكُنَ اللهُ عَفُولًا مِنْ بَيْتِهِ مُهَا حِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُكُولُ لَى اللهُ عَفُولًا وَسَعَةً وَكُنَ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُكُولُ لَكُ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا وَسَعَةً وَكُنَ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُكُولُ لَكُ اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا اللهُ عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَفُولًا اللهُ عَلَى اللهُه

### تفسير سورة النسساء آيابت ( ٩٧ ) تا ( ١٠٠ )

(۹۷) پیچاس آدمی مکہ مرمہ میں اسلام لانے کے بعد مرقد ہو گئے تھے، وہ غزہ بدر میں کفار کے ساتھ اسکے حلیف بن کرآئے اور سب کے سب مارے گئے، ان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بدر کے دن جب فرشتے جان قبض کرتے ہیں، تو فرشتے اس قبض کے دفت ان سے کہتے ہیں کہتم مکہ مرمہ کیا کرتے تھے وہ جوابا کہتے ہیں کہ ہم مکہ مرمہ میں کفار کے ہاتھوں ذکیل اور پریٹال تھے فرشتے ان سے کہتے ہیں تو کیا مدینہ منورہ کی سرز مین امن والی نہیں تھی کہتم ہیں تھے اس سرز مین میں ہجرت کر کے جلے جاتے ، ان لوگوں کا ٹھکا نا دوز خے۔

شان نزول: إن النيس توفيهم ( الخ )

امام بخاری نے ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ پچھ منافق لوگ مسلمانوں کے روپ میں مشرکین کے ساتھ ال کررسول اکرم ﷺ کے مقالبے میں مشرکین کی جماعت بڑھاتے تھے۔

چنانچ (غزوہ بدر میں) جب ان بدترین لوگوں میں ہے کوئی تیر مارتا تو وہ بطور مسلمانوں کی تائیدالی کے سبب ان ہی کے لگ جاتا ہوں کی جہ ہوجاتا تھا، اس پراللّہ تعالیٰ سبب ان ہی کے لگ جاتا ہوں کی وجہ ہے وہ مرجاتا یا اور کوئی تیرلگ جاتا جس کی بنا پروہ ختم ہوجاتا تھا، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بیت کر بیدناز ل فرمائی ، بے شک جب ایسے مرتد لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں الخ اور ابن مردویہ نے اپنی روایت میں بن ولید بن مغیرہ ، ابوقیس بن فا کہہ، ولید بن عقب، اپنی روایت میں میں ولید بن مغیرہ ، ابوقیس بن فا کہہ، ولید بن عقب، مرد بن امیہ علی بن امیہ تھے اور ان لوگوں کے معلق بیردوایت کیا ہے کہ جب بیلوگ غزوہ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور مسلمانوں کی کی کو دیکھا تو ان کے دلوں میں شک بیدا ہوگیا اور کہنے گئے کہ ان لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں (نعوذ باللّہ) دھوکہ ہوگیا ہے چنانچ بیسب بدر کے دن مارے گئے۔

اورابن ابی حاتم نے حارث بن زمعہ اورعاص بن منہ کانام روایت کیا ہے اور طبر انی نے ابن عہاس کے سے روایت کیا ہے کہ مکہ کے بچھلوگ اسلام لے آئے تھے، جب رسول اکرم بھٹانے مدینہ منورہ کی طرف ججرت فر مائی تو ان لوگوں کو بجرت کرنا شاق ہوئی اور بیلوگ ڈرے، ان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیہ آیت نازل فر مائی اور ابن منذر اور ابن جریہ نے ابن عہاس کے سے روایت کیا ہے کہ مکہ والوں میں سے پچھلوگ اسلام لے آئے تھے مگر وہ اسلام کو آسمان جھتے تھے ،غرز وہ بدر میں مشرکین ان کوایئے ساتھ لے آئے۔ منذ

چنانچہ ان لوگوں میں ہے بعض مارے گئے ،صحابہ کرام نے دیکھے کر کہا یہ لوگ تو مسلمان تھے اور ان کو ایک گرانی ہوئی ، چنانچہ صحابہ کرام ﷺ نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی ،اس پر بیر آیت کریمہ نازل ہوئی مکہ مکر مہ میں ایسے لوگوں میں سے جو ہاتی رہ گئے تھے ان کے پاس بیر آیت لکھ کرروانہ کردی گئی۔

اوریہ کہ اب اُن کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ، چنانچہ بیلوگ وہاں سے نکلے ، پھران کومشر کمین نے پکڑلیا اور ان کوفتنہ میں ڈال دیا ، بیر پھرلوٹ گئے ، اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآبت تا زل فرمانی۔

مسلمانوں نے یہ آیت بھی ان کے پاس لکھ کرروانہ کردی جس سے وہ ممکین ہوئے۔اس کے بعد

ان میں سے اکثر مومنین خلصین نہ تھے بلکدان کی حالت کچھال طرح ہے تھی جیدا کرتر آن میں ہے قدائب الانحواب المنا فک کم تو منوا و لکون فولو آ اسکفنا و لکھا یذ محل الائمان فی فکو بکھ۔ (یہ چند دیہاتی یعنی فیر شجید ہلوگ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اے بی مرم آپ ان سے کہد ہی تم حقیقا ایمان میں لائے۔ بلکتم نے (کسی وجہ سے ) محض ظاہر اسلام قبول کیا ہے اور ایمان کی حقیقت ابھی تہمارے دلوں میں اتری ہی تہیں وگرند مومنین مخلصین کے ایمان الانے کے بعد وابس کفری طرف پلنے کی مثالیں انتہائی کم میں اور المشاذ کلمعدوم کے درجے میں میں (اتن کم کہ گویاہیں بی نہیں) (مترجم) نُمْ إِنَّ وَبَّکُ لِللَّذِیْنَ هَاجَوُوْ مِنُ بَغِدِ مَافِینُوْ (النج) یہ آیت نازل ہوئی، یہ جی مسلمانوں نے ان کے پاس الکھ کر روانہ کردی، چنا نچہ وہ مکہ سے نکلے، پھران کو پکڑلیا تو جو بچااس نے نجات حاصل کی اور جس کوئل ہونا تھا وہ لل ہوگیا، ابن جریر نے بہت سے طریقوں سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔ (لباب المنقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

(۹۹ - ۹۹) البتہ کمزور بیجے، بوڑھے اور جو رقیل جو کہ بجرت کرنے پر قادر نہ ہوں نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ راستہ ہی سے واقف ہوں، امید ہے کہ اللّٰہ تعالی جوان سے ملطی ہوئی اور اس پر انھوں نے تو بہ کی تو اپنی کرم سے اس کو معاف فرماویں۔ (۱۰۰) اطاعت خداوندی میں ہجرت کرنے پر مدینہ منورہ کی زمین میں اظہار دین اور معیشت کے لیے بہت گنجایش ملے گ۔ یہ آب کہ بہت بوڑھے تھے، یہ کہ کرمہ سے اس کو اس مہاجرین کے سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے ، راستہ میں مقام تعظیم پر انتقال فرما گئے ، ان کوثو اب مہاجرین کے برابر ملا اور ان کے بارے میں اللّٰہ تعالی نے یہ آب یہ ناز ل فرمائی۔

جو مکہ تمرمہ سے اطاعت خدواندی میں مدینہ منورہ رسول اللّٰہ کی طرف ہجرت کرتا ہے اور راستے میں موت آ جاتی ہے ، اُٹھیں ہجرت کا نواب ہوگیا ، ان سے زمانہ شرک میں جو گناہ سرز دہوئے اور زمانہ اسلام میں جن امور کی حکیل نہیں ہوئی ،اللّٰہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

شان شزول: وَمَنُ يَشَمُرُجُ مِنُ 'بَيْتِهِ ﴿ الَّحِ ﴾

این افی حاتم "اورا بولیعلی" نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت ابن عباس شدے روایت کیا ہے کہ سمرۃ بن جندب شاہ اپنے گھر سے ججرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے اور اپنے گھر والوں ہے کہا کہ ججھے سوار کرا دواور مشرکیین کی زمین سے رسول اکرم شاکی طرف روانہ کر دو مگر رسول اکرم شائے کی باس جینچنے سے پیشتر ہی راستہ میں انتقال فرما گئے ان کی شان میں بذر بعیدہ تی آپ پر بیآ بت کر بمہنازل ہوئی کہ جوابے گھر ہے اس نبیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کروں گا الح۔

نیزابن ابی حاتم "نے بواسط سعید بن جبیر ﷺ بن ضم قزر قی سے روایت کیا ہے کہ وہ مکہ مکر مہیں تھے جب بیآیت کر بیہ نازل ہوئی کیکن جومر داور عور تیں اور بیجے قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہوں اور نہ راستہ ہے واقف ہوں الن ضم قفر ماتے ہیں کہ مالدار بھی تھا اور صاحب تدبیر بھی ، چنانچدا بن ضم قفر ماتے ہیں کہ مالدار بھی تھا اور صاحب تدبیر بھی ، چنانچدا بن ضم قفر ماتے ہیں کہ مالدار بھی تھا اور صاحب تدبیر بھی ، چنانچدا بن ضم قفر ماتے ہیں کہ مالدار بھی تھا اور صاحب تدبیر بھی ، چنانچدا بن ضم قفر ماتے ہیں کہ مالدار بھی تھا اور سے بیں بیآیت کریمہ نازل ہوئی۔

اورابن جریرؓ نے بیروایت ای طرح سعید بن جبیر ﷺ عکرمہؓ، قادہؓ اورسدی ہے روایت کی ہے۔

بعض روایتوں میں ان کا نام ضمر ۃ بن العیص یا عیص ابن ضمر ہ اور بعض میں جندب بن ضمر ہ الجدی اور بعض میں ضمر می اور بعض میں بی ضمر ہ کے ایک شخص اور بعض میں بی خز اعد کے ایک شخص اور بعض میں بی لیٹ کے ایک شخص اور بعض روایتوں میں بی بکر کے ایک شخص نے بیان کیا ہے۔ اورابن سعدنے طبقات میں ہزید بن عبداللّٰہ بن قسط ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جشرع بن ضمر ہ ضمر کی مکہ مکر مہ میں تھے،اچا تک بیمارہوئے تو اپنی اولاد سے فرمایا کہ جھے مکہ مکر مہ سے نکال دو، مجھے اس چیز کے ثم نے ہلاک کردیا ہے، اولاد نے بوچھا کہ کس مقام پر جاتا چا ہے جیں۔حضرت جندع بن ضمر ہ نے اپنے ہاتھ سے ججرت کے ارادہ سے مدینہ منورہ کی جانب اشارہ کیا، چنانچہان کی اولا دان کو لے کرروانہ ہوئی، جب بنی غفار کے پڑاؤ کے پاس پنجے تو انتقال فرما گئے،اللّٰہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت میں یہ تیت مبارکہ نازل فرمائی۔

بہ بن این الی حائم ، ابن مند ہ اور دیگر نے سحابہ کرام کے بیان میں ہشام بن مروہ بواسطہ والدروایت نقل کی ہے۔ کہ زبیر بن عوام ﷺ نے فرمایا کہ خالد بن حرام نے سرز مین حبشہ کی طرف جمرت کی ، ان کو راستے میں اچا تک ایک سانپ نے ڈس لیا، جس کی وجہ سے وہ انتقال قرما گئے ان کے بارے میں ریآ یت کریمہ مازل ہوئی۔

ادر جبتم سفر کو جاؤ تو تم پر پچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کرے پڑھو۔ بشرطیکہ تم کوخوف ہو کہ کا فرلوگ تم کوایڈا دیں گے۔ بے شک کا فر تمهارے کھلے وحمن میں (۱۰۱) اور (اے پینمبر) جب تم اُن ( مجامدین کے لئیکر ) میں ہواور اُپن کونماز پڑھانے لگوتو جا ہے کہ اُن کی ایک جماعت تمہارے ساتھ سکتے ہو کر کھڑی رہے جب وہ مجدو کر چکیں تو برے ہو جا کیں مجردوسری جہاعت جس نے نماز نہیں یڑھی ( اُن کی جگہ ) آئے اور ہوشیار اور سکتح ہو کرنتہارے ساتھ نماز ادا كرے ـ كافراس كھات ميں جيں كهتم ذرا اينے بتھياروں اور سامان سے غافِل ہوجاؤ تو تم پر یکبارگی مملہ کردیں۔اگرتم بارش کے سبب تکلیف میں ہویا بیار ہوتو تم پر پیچھ گناہ نہیں کہ ہتھیاراً تارر کھو محمر ہوشیارضرور رہنا خدانے کا فروں کے لئے ذکت کا عذاب تیار كرركهاب (١٠٢) كالرجب تم نما زتمام كرچكونو كهر اور بيشادر لیٹے (ہرحالت میں ) خدا کو یا د کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو (اس طرح سے) نماز يراهو (جس طرح امن كى حالت ميں پڑھتے ہو) بے شک نماز کا مومنوں پراوقات (مقررہ) میں ادا کرنا فرض ہے (۱۰۳) اور کفار کے پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگرتم بے آرام ہوتے ہوتو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہوای طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں اور تم خدا ہے الی الی اُمیدیں رکھتے ہوجودہ نہیں رکھ سکتے اور خد ا سب کچھ جانتا (اور) بڑی حکمت والا ہے(۱۰۴)

وَإِذَا ضَرَئِتُمُ فِي الْإِرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَأَتٌ اَنْ تَقَصُرُ وَا مِنَ الصَّلُوعِ ۚ ﴿ إِنْ خِفْتُمُ النَّ يَفْتِنَكُمُ مُ الَّذِينَ كَفَرُوْا إِنَّ الْكَفِرِينَ كَانُوُ اللَّهُ عَدُوًّا مُّهِينَنَّا ۞ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَنْتَ لَئِمُ الصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآلِفَةٌ مِنْهُمُ مَّعَكَ وَلَيَانَتُكُ وَآلُسُلِحَتَهُ مُ ۖ فَإِذَا سَجَدُ وَا فَلِيَكُونُوا مِنَ وَّرَآيِكُمُّ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةً أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَيَأْخُلُ وُاحِنُ رَهُمْ وَٱسْلِحَتَهُمْ ۚ وَلَيْ لِينَ كَفَرُوالُوْ تَغَفُّلُوْنَ عَنْ السِّلِحَتِكُمُ وَالْمَتِعَتِّكُمُ فَيَوِيلُوْنَ عَلَيْكُمْ مِّينَكَةً وَاحِدَاقًا وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمُ ٱڋٞؠڡؚٞڹؙ ڡٞڟڔۣٳؙۅؙڴؙڹؙڎؙۄؙؚڡٞڒۻؖؠٳڹٛ تٙڞؘٷٙٳٳۺڸػڰڴۿ۫ وَخُنُواحِدُ رَكُمُ إِنَّ اللَّهَ اعْتَى لِلْكُفِرِيْنَ عَنَ المَّامُّ فِينَا ا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَومُ فَأَذُكُرُوا اللَّهُ قِيَامًا وَقَنُوْدًا وَعَلَى جُنُوْ بِكُمْ ۚ فِإِذَا اطْمَا نُنَتُمُ فَأَقِينُوا الصَّاوَةَ ۚ إِنَّ الصَّاوَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُبًّا مَّوْقُوْتًا ﴿ وَلَا تَهِنُوا رِفِي ابْتِعَآءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُوْنُوا تَأْلَمُوْنَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَاتَأَلَنُوْنَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ عَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا فَ

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٠١ ) تيا ( ١٠٤ )

(۱۰۱) سفر کی حالت میں رہائی (جار رکعتوں دالی) نماز میں قصر کر دینے میں کوئی گناہ نہ مجھواورا گرحمہیں بیخوف ہوکہ نماز کی حالت میں کفارتمہیں قبل کر دیں گے کیوں کہ دہ تھلے وشمن میں تو اس طرح نماز خوف ادا کر وجسطرح کہاللہ نے بتلائی ہے۔

شان شزول: وَإِنَّا صَرَبْتُهُ فِي الْلَرْضِ قُلَيْسَ عُلَيْكُهُ ﴿ الَّهِ ﴾

ابن جرئز نے حضرت علی ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ بی نجار نے رسول آکرم ﷺ ہے دریافت کیا یارسول اللّٰہ ﷺ ہم سفر میں کس طرح نماز پڑھیں ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیتھم نازل فرمایا لیعنی جب تم سفر کروسوتمہیں اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ تم نماز کو کم کردو۔

اس کے بعد وقی بند ہوگئ پھر جب ایک سال کے بعد رسول اکرم بھٹانے جہاد کیا اور ظہر کی نماز پڑھی تو مشرکین نے کہا کہ اس وقت محمد کھٹا وران کے ساتھیوں پر چیچے کی جانب سے حملہ کرنے کا بیمناسب موقع ہے تو پھر کیوں نہذ ہر دست قسم کا حملہ کردیں تو ان میں سے کسی نے کہاان لوگوں کے بجامدین کی اتنی جماعت ان کی تفاظت میں مجمی کھڑی ہے۔

اس پردونوں نمازوں کے درمیان اللّٰہ تعالیٰ نے اِنْ جِسفُتُم سے کے کر عَسذَا بَسامُ بِینَا تک بیآیات نازل فرما کیں ، چنانچہاس وقت نمازخوف کا تھم نازل ہوگیا۔

(۱۰۲) کیڈا جب آپ تشریف فرما ہوں تو پھر آپ ہی ان کی امامت فرما کیں اور نماز شروع کرنے کے لیے تکمیر فرما کیں اور یہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے اور فرما کیں اور یہ آپ کے ساتھ ایک رکعت پڑھ لے اور دوسرا گروہ دشمن کی نگرانی کے لیے گھڑا ہوجائے اور اب یہ جماعت نگرانی کے لیے چلی جائے اور جو جماعت دشمن کے مقابلہ پر کھڑی ہے جس نے آپ کے ساتھ پہلی رکعت نہیں پڑھی، وہ اب آکر دوسری رکعت پڑھ لے اور دشمن سے بچاؤکے لیے این جس اور دشمن ۔

بنی انمارتو یہ چاہتے ہیں کہ ذراتم اپنے ہتھیار وغیرہ سے غافل ہوتو تم پرنماز کی حالت میں ایک دم حملہ کردیں اوراگرتم ہارش کی شدت اور زخموں وغیرہ کی حالت میں ہتھیارا تار کر رکھنا چاہا تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں ، ہاتی اپنے وٹمن سے اپنی اچھی طرح حفاظت کرواور بنی انمار جیسے مخالفین اسلام کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔

شان نزول: وَإِذَا كُنُيتَ فِيُرِيدُ ( الخِ )

اورامام احمد اور حاکم نے صحت کے ساتھ اور پہنٹی نے ولائل میں ابن عیاش زرقی ہے روایت کیا ہے کہ ہم رسول اللّٰہ ﷺ کے ساتھ عسفان میں تھے۔سامنے سے مشرک آئے جن کے خالد بن ولید امیر تھے اور جومشرک ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھے،رسول اکرم ﷺ نے ہمیں ظہر کی نماز او پڑھائی تو مشرک کہنے گے کہ اس وقت بیالی حالت پر بین کہ ہم ان پر تملیکر کے ان سب کوختم کر سکتے ہیں، چھر وہ خود ہو لے کہ اب ان کی ایسی نماز کا وقت آئے گا جو انھیں اپنی جانوں اورا پنی اولا و سے بھی زیاوہ عزیز ہے، چنا نچہ جبریل علیہ السلام ظہر اور عصر کے درمیان ہے آئیں لیکر عائل ہوا کے اور امام ترفدی نے بھی ای طرح ابو ہریں ہو ہے۔

مازل ہوگئے اور امام ترفدی نے بھی ای طرح آبو ہریں ہو ہے۔

مازن عباس ہیں سے روایت نقل کی ہے اور امام بخاری نے ابن عباس ہو ہے ہو روایت کیا ہے کہ آیت کریر ان حکان بیٹ م اُذک کی دالنے کا عبد الرحمٰن بن عوف کے بارے ہیں تازل ہوئی ہے جب بیز فری تھے۔

ابن حکان بیٹ م اُذک کی دالنے ) عبد الرحمٰن بن عوف کے بارے ہیں تازل ہوئی ہے جب بیز فری تھے۔

ابن حکان بیٹ م اُذک کی دالنے ) عبد الرحمٰن بن عوف کے بارے ہیں تازل ہوئی ہے جب بیز فری تھے۔

بیش کر اور زخی ہوتو جس کی حالت نازک ہووہ لیٹ کر نماز کی اوا کیگی میں لگ جائے اس کے بعد سفر ختم کر کے اپنی منزل پر بین کر اور زخی ہوتو جس کی حالت نازک ہووہ لیٹ کر نماز کی اوا کیگی میں لگ جائے اس کے بعد سفر ختم کر کے اپنی منزل کر بی خود اور اس کے ساتھیوں کے تعاقب میں ہمت مت باروا گرتم الم رسیدہ اور آئم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں اگر ہے۔ کہ الیہ تعالی اس کی میں ہو جاؤتو سے بی اور کی تعاقب میں ہمت مت باروا گرتم الم رسیدہ اور آئم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں ہمت مت باروا گرتم الم رسیدہ اور آئم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں ہمت مت باروا گرتم الم رسیدہ اور آئم الم رسیدہ بی اور تم ہیں حکمت میں باروا گرتم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں حکمت میں باروا گرتم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں حکمت میں باروا گرتم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں حکمت میں باروا گرتم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں حکمت میں باروا گرتم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں حکمت میں باروا گرتم الم رسیدہ بیں اور تم ہیں حکمت میں بیر کوشہرت دی کا قدر کر فرما تا ہے۔

ور بی اور تم کے چرانے والے اور زید بن کمین بیودی کا جس نے اس چیز کوشہرت دی کا قدر کر فرما تا ہے۔

ور بی تو بی اور تم کی بی اور کر بین کمین بیودی کا جس نے اس چیز کوشہرت دی کا قدر کر فرما تا ہے۔

إِنَّا أَنُوَكُنَا إِلَيْكَ الْكِتْبِ بِالْغِقِ لِتَكْكُمُ

عَن الْفَالِيَّ اللَّهُ عَالَىٰ عَفُوْرًا رَحِيمًا ﴿ وَلاَ عَلَىٰ الْفَالِيْنَ الْفَالِيْنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَلاَ عَن اللَّهِ وَلاَ عَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللل

(اے تیجیر) ہم نے تم پر تی کتاب نازل کی ہے تاکہ خداک ہدایات کے مطابق لوگوں کے مقد مات قیمل کرواور (ویکھو) وغا بازوں کی جمایت جی بھی بحث نہ کرتا (۱۰۵) اور خدا ہے بخشش ما کنا۔ بے شک خدا بخشے والا مہریان ہے (۱۰۹) اور جولوگ اپنے ہم جنسوں کی خیانت کرتے ہیں اُن کی طرف ہے بحث نہ کرتا کہونکہ خدا خائن اور مر تکب جرائم کو وصت نہیں رکھتا (۱۰۵) پرلوگوں ہے تو چھتے ہیں اور خدا ہے نہیں چھینے حالانکہ جب وہ راتوں کوالی ہاتوں کے مشور ہے کیا کرتے ہیں جن کو وہ پند نہیں کرتا تو اُن کے ماتھ ہوا کرتا ہے اور خدا اُن کے (تمام) کا موں پراحاط کے ماتھ ہوا کرتا ہے اور خدا اُن کے (تمام) کا موں پراحاط کے ہوئے ہے (۱۰۸) ہملاتم لوگ دنیا کی زندگی ہیں تو اُن کی طرف ہوئے کے کار کیا ہم کو اُن کی طرف ہوئے کے گار کون اُن کا حرف ہوئے ہوئے تو خدا کوئی کہا کا م کر بیٹے ہو۔ قیا مت کوان کی طرف ہوئے تو خدا کوئی کہا کا م کر بیٹے باتے جی جی تھی ظام کر لے پھرخدا ہے بخشش ما تھے تو خدا کو بیٹ اُن کی والا میربان پائے گا (۱۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو خدا کو بیال اُن کے والا میربان پائے گا (۱۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی والا میربان پائے گا (۱۱) اور جوکوئی گناہ کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کی ہوئے اُن کی دید اُن کی دید اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کا وبال اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کی دید کرتا ہے تو اُن کی دیا گیا کہ کرتا ہے تو اُن کرتا ہے تو اُن کرتا ہے تو اُن کی دید ک

### تفسير سورة النبساء آيابت ( ١٠٥ ) تا ( ١١١ )

(۱۰۵) الله تعالی نے بذر بعہ جبر بل ایمن حق اور باطل کو واضح کردیئے کے لیے قرآن کریم نازل کیا ہے تا کہ آپ ایک طعمہ اورزید بن سمین کے درمیان اس چیز کے مطابق جواللہ تعالی نے آپ کوقرآن کریم میں بتلایا ہے فیصلہ کردیں اور آپ طعمہ کی طرفداری نہ سیجیے۔

## شان نزمل: إِنَّا أَنْزَلْنَا اِلْيَكَ ﴿ الْحِ ﴾

ا مام ترندی اور حاکم وغیرہ نے قادہ بن نعمان سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے ایک محمر انے کو بنوا ہیرتی کہاجا تا تھا، بینی بشر، بشیر، بمشر، محر بشیر منافق آ دمی تھا، رسول اکرم ﷺ کی ہجو میں خوداشعار کہتا اور مجرا الی عرب میں سے کسی اور کی طرف مفسوب کردیا تھا اور پھر کہتا کہ قلال نے ابیا کہا ہے۔

صحابہ کرام علیہ جب اس کے شعر کو سنتے تو فرماتے اللّٰہ کی شم اس ضبیت کے سوایہ شعر کسی اور کا نہیں ہوسکا او رہے کر اند زمانہ جا بلیت اور اسلام میں غربت اور فاقہ مستی والا تھا اور لوگوں کی اس تنگی کے زمانہ میں خوراک جو اور کھجوری تھیں، چنانچہ میرے بچار فاعۃ بمن زید نے ایک آٹے کی بوری خریدی اور اس کو ایک کمرہ میں رکھ دیا، جہاں ہتھیار، ذرہ اور تکوار وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی تو کسی نے نیچ کی جانب سے اس کمرہ میں نقب لگائی، اوروہ کھانا اور ہتھیار چرا کرنے گیا۔ جب میں تقب لگائی، اوروہ کھانا اور ہتھیار چرا کرنے گیا۔ جب می ہوئی تو میرے بچار فاعۃ پریٹانی کے عالم میں میرے پاس آئے اور بولے بین ہوئی تو میرے بچار فاعۃ پریٹانی کے عالم میں میرے پاس آئے اور بولے بینچاس رات تو ہم روالوں سے اس کی تعقیق اور تلاش شروع کی ، ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنوالیر ق کواس رات آگر روش کرتے ہوئے و یکھا ہے اور ہم کی تحقیق اور تلاش شروع کی ، ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنوالیر ق کواس رات آگر روش کرتے ہوئے و یکھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر نہیں دیکھا ہے نور ہو اور اب ہم نے اس کے علاوہ اور پہر نہیں دیکھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر نہیں دیکھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر نہیں دیکھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر نہیں دیکھا ہے تی کہ وجور ہے اور اب ہم نے اس کے علاوہ اور پہر کی ہوئے و کہا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر ہی کہا ہے کہا گیا گیا کہ ہم نے بنوالیر ق کو تھا رہ کی کھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر ہوں کو دیکھا ہے اور ہم نے اس کے علاوہ اور پہر کو کو سے دیا ہوئے کی میا ہے۔

ہم کمریں اس چیزی تحقیق کری رہے تھے کہ استے ہیں بنوالبیر ق کینے گئے کہ واللہ ہم لبیدین بل کے اوپر چور ہونے کا کمان رکھتے ہیں اور لبیدین بال ہم لوگوں سے بہت نیک مسلمان فنص تے، لبید علی نے جب بیہ بات فاتو انھوں نے اپنی کوارسونت کی اور فر مایا اگریس چوری کروں گاتو اللّٰہ کی ہم بی اس کوارسے اپنی کردن اڑا دوں گا، ورنہ اس چوری کروں گاتو اللّٰہ کی ہم بی اس کوارسے اپنی کردن اڑا دوں گا، ورنہ اس چوری کروں گاتو اللّٰہ کی ہم بی اس کو جم سے کو جم بیس کہ دہ ہے آپ ایسے فض نہیں، اس چوری کردی ہورے آپ ایسے فض نہیں، چنا نچ ہم نے کھر بی اس چیزی حقیق کی جمیں اس ہم کا کوئی شک باتی نہیں رہا کہ وہ ایسے لوگ ہیں، میرے بیانے جو سے کہا، بیسے اگرتم رسول اکرم پھی کی فدمت میں جا ضرور کراس چیزی کا تذکرہ کردوتو اچھا ہو، چنا نچ ہی حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ جارے پڑوی فالم ہیں، انھوں نے میرے بیا کے کمرہ میں نقب لگائی اور ہتھیار اور کھانا لے ہوا اور عرض کیا کہ جارے پڑوی فالم ہیں، انھوں نے میرے بیا کے کمرہ میں نقب لگائی اور ہتھیار اور کھانا لے

گئے، بہتر ہے کہ وہ ہمارے ہتھیار والیس کر دیں ، کھانے کی تو کوئی بات نہیں ، رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ، اچھامیں اس ک تحقیق کرتا ہوں ، بنو البیرق نے جب بیا تو ان میں سے ایک شخص اسیر بن عروہ نامی حضور ﷺ کی خدمت میں آیا اور آپ سے اس چیز کے بارے میں گفتگو کی ، اس بارے میں گھر والوں میں سے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور بولے یارسول اللّٰہ قادہ اور اس کے چچانے ہمارے گھر والوں کو جو کہ مسلمان اور نیک آدمی ہیں ، بغیر گواہ اور شہوت کے چوری کا الزام لگانے کا ارادہ کیا ہے؟

قناً دو ﷺ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللّٰہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ارشا دفر مایا مسلمان اور نیک گھرانے پر بغیر گواہ اور ثبوت کے تم نے چوری کی تہت نگانے کا ارادہ کیا ہے؟

یے ن کرمیں واپس آیا اور اپنے بچا کو آگر اس چیز سے مطلع کیا، بچانے کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ بی مددگار ہے ہمیں اس پر تصوری بی دیر گزری تھی کہ اتنے میں قر آن کریم کی انا انزلنا سے اخیر تک بیہ آیات نازل ہو گئیں بعنی آپ بنوالبیرق کے حمایتی شدینے اور قیادہ سے جو بچھ آپ نے فرمایا اس پر استغفار سیجے۔

(۱۰۶) اورآپ نے یہودی کوسزادیے کا جوارادہ کیا ہے اس سے استغفار کیجیے جوآپ کے ول میں خیال آیا،اللّٰہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمانے والا ہے۔

(۱۰۵-۱۰۸-۱۰۸) الله تعالی ایسے فاجر، کذاب اور بےقصور لوگوں پر بہتان لگانے والوں کوہیں چاہتے جن کی حالت یہ ہے کہ چوری کی بنا پرلوگوں سے تو شرباتے ہیں، گر الله تعالی سے ہیں شرباتے ، حالال کہ الله تعالی ان کی تمام باتوں سے باخبر ہے، جس وقت پر بیلوگ ایسی باتیں کہدر ہے تھے کہ جن کو نہ الله تعالی پند کرتا ہے اور نہ بیخو و پند کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں الله تعالی اس کا جانے والا ہے، قوم طعمہ یعنی بی ظفر و نیاوی زندگی ہیں تو تم نے طعمہ کی طرف سے جھگڑ اکرلیالیکن الله تعالی کوطعمہ کی جانب سے کون جواب دے گایا طعمہ پرعذاب خداوندی کا کون ذ مہدار ہوگا۔

(۱۱۰) اور جو چوری کرے اور جھوٹی قتم کھا کر بہتان باندھ کراپنے آپ کونقصان بہنچائے، پھر گناہوں سے اللّٰہ تعالیٰ ہے تو بہ کرے تواللّٰہ تعالیٰ اس کی توبہ کوتبول فر مائے گا۔

(۱۱۱) اور جو محض چوری کر کے پھراس پر جھوٹی قتم کھا تا ہے تو اس کی سزاوہ خود بھگتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ زرہ کے چوری کرنے والے کواچھی طرح جانے والا ہے اور وہ حکیم ہے کہ اس چور پر ہاتھ کا نے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔

## 

وَمَنْ لِيكُسِبْ خَطِيْنَةً

اَوُالْمُالْثُورِيْوِهِ مِن يَنَافَقُوا اَحْتَمَلُ بَهُتَانَا وَالْمُالْمُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَتُ طَالِهُ فَا اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَتُ طَالِهَ فَهُ مِنْهُ فَمُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَتُ طَالِهَ فَهُ مِنْهُ فَمُ اللهِ عَلَيْكَ وَمَا يَضِلُونَ إِلَّا اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ فِي اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَهُ مُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَكُونَ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فَا لَمُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَهُ مَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فَا لَوْ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَمُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فَا لَوْ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَهُ مَا لَكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فَا لَمُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا لَهُ مَا اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ فَا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿ فَا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَظِيمًا اللهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّ

اور جوض کوئی تصور یا گناه تو خود کر ہے لین اُس سے کی ہے گناه کو متم کر ہے تو اُس نے بہتان اور صریح گناه کا یو جھ اپنے سر پر دکھا (۱۱۲) اور اگرتم پر خدا کا فضل اور مہر یا ئی نہ ہوتی تو اُن بیس سے ایک جا حت تم کو بہکانے کا قصد کر بی چکی ہوتی ۔اور بیا پیٹے سوا (کسی کو) بہکانیس سکتے اور نہ تہما را پچھ بگاڑ سکتے ہیں ۔اور خدا نے تم پر کتاب اور دانائی ٹازل فر مائی ہے اور تہ ہیں وہ با تیں سکھائی ہیں جوتم جائے نہیں شے اور تم پر خدا کا بڑا فضل ہے (۱۱۳) ان لوگوں کی بہت کی مشور تیں اچھی ہوگئی ہے) جو خیرات یا نیک بات یا لوگوں ٹی سکھائی ہیں جوتم جائے خیرات یا نیک بات یا لوگوں ٹی سکھی کرنے کو کے ۔اور جوا سے کا خیرات یا نیک بات یا لوگوں ہیں میں کے خیرات یا نیک بات یا لوگوں ہیں سکے کرنے کو کے ۔اور جوا سے کا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو ہم اُس کو بڑا تو اب

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ۱۱۲ ) تا ( ۱۱٤ )

(۱۱۲) اور جو مخض چوری کرے یا اس پر جموثی فتم کھائے اور لبید بن مہل ایسے نیک اور بے گناہ پر ایساالزام لگائے تو اس نے خودا پنے او پر ایک بہتان عظیم اور اس گناہ کی سزالا دلی ہے (۱۶۳) اور اگر آپ دی پر نبوت اور جبریل امین " کو آپ کے پاس بھیج کر اللّٰہ کی طرف سے فضل اور رحمت نہوتی تو

طعمدی قوم نے تو آپ کوچے علم سے غلطی میں ڈالنے کا ارادہ کرلیا تھا۔

لیکن اس کا نقصان اس پر ہے جو جموئی گوائی دے اور ہم نے آپ دھا پر بذریعہ جریل ایٹن قرآن کریم نازل کیا، جس میں حلال وحرام اور تمام فیصلوں کو بیان کرویا ہے اور آپ کو بذریعہ قرآن حکیم ان احکام وحدود ہے آگاہ کیا جن سے آپ نزول قرآن سے پہلے آگاہ نہ تھے اور نبوت کی وجہ ہے آپ پر بڑافضل دلی ہے۔ (۱۱۴) قوم طعمہ کی سرگوشیوں میں کوئی خیراور پر کت نہیں، البتہ جومساکیین کوصدقہ وخیرات دیے یا کی فض کوقر ش وینے یا طعمہ اور زید بن سمین کے درمیان باہم اصلاح کرنے کی ترغیب کرے تو ایسی صلاح پر جنی سرگوشیوں کی بھی سمنے کئش ہے سوچو خص محض اللّہ تعالیٰ کی خوشنوری کے لیے یہ با تیں کرے تو ہم اس کو جنت میں پورا تو اب دیں گے۔



وَمَنْ لِيُشَاقِقِ الرَّسُّولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَكِّنَ لَهُ الْهُدُى وَيَتْمِعْ غَيْرِ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُولِهِ مَاتُولُ وَفُلِهِ عْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيئِرًا عَإِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ إِنَّ يُتَأْمُرُكَ بِهِ وَيُغَفِّرُمَادُوْنَ ذَلِكَ لِمِنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُتَثَيرِكُ بِاللَّهِ فَقَدُ ضَلَّ صَلَاّ بَعِيْكَا۞إِنْ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوُنِهَ إِلَّا إِنَّا النَّا وَإِنْ يَكُ عُونَ إِلَّا شَيَطْنًا هُرِيْكًا اللَّهُ اللَّهُ مُ وَقَالَ لَا تَكْفِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِينُبًا مُّفُرُوْضًا اللَّهِ <u> وَلَاضِلَنَا لَهُمْ وَلِاُمَنِينَا لَهُمُ وَلَا مُرَلَّهُمُ فَلَيُبَتِّكُنَّ ادَّانَ</u> الُانْعَامِ وَلَا مُرَنَّهُمُ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَنِّفِذِ الشَّيْطُنَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدَّ خَسِرَ حُسْرَانًا هُمِينًا ﴿ يَعِنْ هُمُ وَيُبَنِّيْهِمُ وَمَايَعِنُ هُمُ الشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُوْرًا ۞ اوُلِيكَ مَأُوْمِهُمْ جَهَلَّمُ وُلَايَجِكُ وَنَ عَنْهَا هِيُصَّا وَالَّذِينَ الْمُنُواوَعَيِلُوا الطُّيلِخَتِ سَنُكُ خِلْهُ مُرجَنَّتٍ تَجُرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيْهَا أَبُدًا وَعَدَاللَّهِ حَقًّا وَمَنَ اَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيْلاً ﴿ لَيْسَ إِمَانِيَكُمُ وَلَا اَمَانِيَ اَهُلِ الْكِتْبِ مَنْ يَعْمَلُ سُوِّءًا لِيُحْزِيهِ وَلَا يَجِنُ لَهُ مِنُ دُوْنِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا تَصِيْرُا ﴿

اور جو مخص سیدھارستہ معلوم ہونے کے بعد پیٹمبر کی مخالفت کرےاور مومنول کے رہتے کے سوا اور رہتے پر چلے تو جدھروہ چلتا ہے ہم اُسے اُدھر ہی چلنے دیں گے اور (قیامت کے دن) جہنم میں داخل كريں كے۔اوروہ يُرى جگہ ہے(١١٥) خدااس گناہ كوئيس بخشے گا كہ تسی کو اُس کا شریک بنایا جائے اور اس کےسوا (اور گناہ) جس کو عا ہے گابخش دیے گا۔اورجس نے خدا کے ساتھ شریک بتایا وہ رہتے ے دور جاپڑا (۱۱۲) یہ جوخدا کے سواپر ستش کرتے ہیں تو عورتوں ہی کی۔اور یُکارتے ہیں تو شیطان سرکش ہی کو (۱۱۷) جس پر خدانے لعنت کی ہے(وہ خداہے ) کہنےلگامیں تیرے بندوں ہے(غیرخدا کی نذر دلوا کر مال کا) ایک مقرر حتبہ لےلیا کروں گا (۱۱۸) اور اُن کو گمراه کرتا اور أمیدین ولاتا رہوں گا اور پیسکھا تارہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (بیجمی) کہتارہوں گا کہ وہ خدا کی بنی ہوئی صُورتوں کو بدلتے ہیں ۔اورجس مخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وه صریح نقصان میں پڑ گیا (۱۱۹)وہ ان کو وعدے دیتا ہے اور اُمیدیں ولاتاہے اور جو کچھ شیطان اُنہیں وعدے دیتا ہے وہ دھوکا ہی دھوکا ہے ( ۱۲۰ ) ایسے لوگوں کا ٹھکا ناجہتم ہے اور وہ وہاں ہے مخلصی نہیں یاسکیس گے (۱۳۱) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اُن کوہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ابدالآباد اُن میں رہیں گے۔ بیضدا کا سچا وعدہ ہے اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہوسکتا ہے ا (۱۲۲) (نجات ) نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہلِ کتاب کی

آرز د دَں پر۔جو مخص نرے عمل کرے گا اے اُسی (طرح) کابدلہ دیا جائے گا اور وہ خدا کے سوانہ کسی کوھمایتی یائے گا اور ندید د گار (۱۲۳)

## تفسير سورة النسباء آيات ( ١١٥ ) تيا ( ١٢٣ )

(۱۱۵) اور جوشخص تو حیداورامری کے ظاہر ہونے کے بعدرسول اکرم کی ان باتوں میں مخالفت کرے بعن طعمہ اور مسلمانوں کے دین پرمشرکین مکہ کے دین کوتر جیج دے اور اس راستہ کواختیار کرے ،سودنیا میں جوطریقہ اس نے اختیار کیا ہے بعنی کفر،اس پرہم اے چھوڑ دیتے ہیں اور آخرت میں دوزخ میں داخل کریں گے۔ شان نزور اند کوئٹ بیشنافی ہے الرسول (النج)

جب قرآن کریم کا بیتکم نازل ہواتو رسول آگرم ﷺ جھیار لے کرآئے اور رفاعہ ﷺ و ہے دیے اور بشیر منافق مشرکوں کے ساتھ جا کرل گیا اور سلافہ بنت سعد کے پاس جا کراتر ا،اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرمائیں۔امام حاکم معفر ماتے ہیں امام سلم کی شرط کے مطابق بیحد یث سجی ہے۔

اورابن سعد نے طبقات بین اپنی سند کے ساتھ محمود بن لبید سے روایت نقل کی ہے کہ بشیر بن حارث نے قادہ بن نعمان کے کیا علیہ رفاعة بن زید پر زیادتی کی اوران کے گھر میں نقب نگا کران کا کھانا اوردوزر ہیں جوالیں، قادہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو واقعہ بتایا، آپ نے بشیر کو بلایا اوراس سے اس کی حقیق کی، اس نے اس گھرانے میں سے لبید بن بہل کو جو حسب ونسب والے تقمیم کیا، چنا نچہ آیات قرآمیہ بشیر کی محمد بن اور لید معلی برأت میں نازل ہو گئیں جب آیات قرآنیہ بشیر کی کھذیب میں نازل ہو کی اور مراز ہو کر مکہ کرمدسے بھاگ کیا اور سلاف کی جو میں اشعار کہنا مرمدسے بھاگ کیا اور سلاف کی جو میں اشعار کہنا مرمدسے بھاگ کیا اور سلاف کی جو میں اشعار کہنا میں مرمدسے بھاگ کیا اور سلاف کی جو میں اشعار کہنا شروع کیے۔ \*

تباس کے بارے میں وَمَنَ یُشَاقِقِ الوَّمُولَ (النح) میآیت نازل ہوئی اور حضرت حمان بن ثابت طائب کی جوئی میہاں تک کدوہ وہاں سے لوث آیا۔

اوربيدوا تعدماه رئيم المصل بيش آيا-

(۱۱۷) طعمہ کے طریقہ پر جو حالت شرک پر مرجائے گا،اس کی مغفرت نہ ہوگی اور شرک سے کم جو گناہ ہوں گے جو اس کا اہل ہوگا تو اس کی مغفرت فرمادیں گے۔

(۱۱۷) الل کمہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ الت، عزیٰ ، مناق ایے بتوں کو پوجتے ہیں کہ جن میں پھر بھی جان ہیں کو یا یہ مرف شیطان کی پوجا کرتے ہیں جو کہ بخت میم کا سرکش ہا اور جس کواللّٰہ تعالیٰ نے ہرایک خیرے دورکر دیا ہے۔ مرف شیطان کی پوجا کرتے ہیں جو کہ بخت میم کا سرکش ہا اور جس کواللّٰہ تعالیٰ نے ہرایک خیرے دورکر دیا ہے۔ (۱۱۸۔۱۱۹۔۱۱۱) اس ابلیس ملعون نے کہا تھا کہ منرورا یک بڑے جسے کو تیری اطاعت سے براہ کرکے اپنا حصداس سے لوں گا یا یہ کہ ہزار میں سے نوسوننا نوے کو دوز خ میں داخل کراؤں گا اور ہو ایت سے محمرای پر لاؤں گا اور جو خض شیطان کی بوجا کرتا ہے وہ و نیاو آخرت کے برباوہ ونے کی وجہ سے کھلے نقصان میں ہے۔

شیطان ان سے بیده عدے کرتا ہے کہ جنت اور دوزخ کی تبین اور بیجمونی امید دلاتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ بین ہوگا۔

(۱۲۱) ان كفار كافيمكانا دوزخ بكه جس سائعين نجات بيس ملكى .

(۱۲۲) جو حضرات رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان رکھتے اور حقوق اللّه کی بجاآ وری کرتے ہیں ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں کے جہاں محلات کے نیچے سے دودھ، شہد، پاکیزہ شراب اور پانی کی نہریں جاری ہوں کی، بیصند جنت میں رہیں گے، نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ بیو ہاں سے نکالے جا کمیں گے، جنت اور دوزخ کے بارے میں اللّه تعالیٰ نے جو دعدہ فرما یا ہے، وہ یقیناً ہو کردہے گا۔

(۱۲۳) اے كروه مسلمين ئة تهارى خوامشول سے كام چلا بكرائيان لاتے كے بعد كى كناه برمواخذه موكا اورند

المن سازش کے طور پرمسلمان ہوا تھا اب ملام کا بردہ اتار کرایے امل روپ میں سامنے آگیا جوار تدادہ کفر کا تھا و کرند حضور کا کا در اور کا تھا و کرند حضور کے اس کا ساخ تھا اس کا اسلام تھا تی ہیں (مترجم)

اہل کتاب کی خواہشوں سے کہ ہم دن میں جو گناہ کرتے ہیں وہ رات کومعاف ہوجاتے ہیں اور رات کو جو گناہ کرتے ہیں وہ دن میں معاف کردیے جاتے ہیں۔

بلکہ سلمانوں میں سے جو برائی کا کام کرے گا،اسے دنیا میں یامرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے بہلے اس کا بدلا دیا جائے گا اور کا فرکوآ خرت میں دوزخ میں داخل ہونے سے بہلے یا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اس کا بدلا ل جائے گا اور کا فرکوآ خرت میں دوزخ میں داخل ہونے سے بہلے یا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد اس کا بدلائل جائے گا اور اسے عذاب اللی سے کوئی یارو مددگار نجات برلانے والانہیں ملے گا۔

شان نزول: لَيْسَ بِأَمَانِيكُمُ ( الخ )

ابن الی حاتم سنے ابن عباس علیہ ہے روایت نقل کی ہے کہ میبودونصاری نے کہا جنت میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا اور قریش نے کہا کہ ہم دوبارزندہ نہیں کیے جا کیں گے ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیانِ حقیقت کے طور پر یہ آ بہت نازل فرمائی کہ نہ تہاری آرز و کمیں اور ندائل کتاب کی آرز و کمیں کارگر ہوں گی۔

۔ اورابن جریز نے سروق ہے روایت کیا ہے کہ نصاری اور سلمانوں نے باہم فخر کیا مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں اور نصاری نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت تا زل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

وَمَنْ يَعْمُلُ

مِنَ الصَّلِحْتِ مِنَ ذَكِرَّا وَانْتُى وَهُومُومِنُ فَاوَلِيكَ يَنْ خَلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَيْظُلْهُونَ نَقِيرًا .. وَمَنَ اَخْتَنَ دِيْنَا مِنْ الْمُحَدِينِهُا وَالْمَنَ اللهُ الْهُومِ وَهُو فَيْسِنٌ وَاللّهِ مَلَةً السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَانَ اللهُ لِمُلِي هُومِلُهِ مَلِيهِ وَيَسَفَّتُونَكُ فِي الْمِسَاءِ قُلِ اللّهُ لِمُلِي شَعَى النِّسَاءِ الْمَنْ وَيَسَفَتُونَكُ فِي الْمِسَاءِ قُلِ اللّهُ لِمُعْلِيدًا مَنْ مَنْ وَمَا السَّلُوتِ وَمَا فَي الْمُسَاءِ قُلْ اللّهُ لِمُعْلِيدًا مِنْ اللّهُ وَمِلْهِ وَمِلْهِ وَمِلْهُ وَمِلْهِ وَمِلْهُ وَمِلْهِ وَمِلْهُ وَمِلْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِنْ وَمَا وَيَسَفَقُونُونَ مِنَ الْمُنْ مِنَ الْمِنْ فَيْرِفِي اللّهُ وَالْمَانَ وَمُولُولِيَةً اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَمِلْهُ وَلِمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَالُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَالْمُنْ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

قائم رہو۔ادرجو بھلائی تم کرو کے خدا اُس کوجا نتا ہے(۱۲۷)

اورجونیک کام کرے گامرد ہویا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ بہشت ہیں واخل ہوں کے اور اُن کی تیل برابر بھی تی تلنی شہر کے جائے گی (۱۲۳) اور اس مخف ہے کس کا دین اچھا ہوسکتا ہے جس نے تھم خدا کو تیول کیا اور وہ نیکو کار بھی ہے اور ایرا ہیم کے دین کا پیرو ہے جو کیمو (مسلمان) تھے اور خدا نے ایرا ہیم کو اپنا دوست بنایا تھا پیرو ہے جو کیمو (مسلمان) تھے اور خدا نے ایرا ہیم کو اپنا دوست بنایا تھا ہر چیز پر احاط کے ہوئے ہے اور خدا اور خدا ہر ایم کو اپنا دوست بنایا تھا ہر چیز پر احاط کے ہوئے ہے (۱۲۵) (اے پیٹیر) لوگ تم ہے رہیم کورتوں کے بارے میں قتوی طلب کرتے ہیں۔ کہدووکہ خدا اور جو تھم اس کر اس تھونکا حرف کرنے کے اموا سلے میں اجازت دیتا ہے اور جو تھم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے۔ وہ ان یقیم عورتوں کے بارے میں اور جو تھم اس کتاب میں پہلے دیا گیا ہے۔ وہ ان یقیم عورتوں کے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو لواور (نیز) ہیچارے ہرک بجوں کے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو لواور (نیز) ہیچارے ہرک بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو لواور (نیز) ہیچارے ہرک بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو لواور (نیز) ہیچارے ہوگے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو لواور (نیز) ہیچارے ہوگے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو لواور (نیز) ہیچارے ہوگ کی کے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو گوری کے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ ذکاح کو گوری کے بارے میں افساف پر اُن کا حق کو گوری کے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ دکھ کو گوری کے بارے میں افساف پر اُن کی کورٹوں کے بارے میں افساف پر اُن کے ساتھ دی کورٹوں کے کار کے میں افساف پر اُن کی کورٹوں کے کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کے کار کے میں افساف پر اُن کا حق کورٹوں کے کار کے میں افساف پر اُن کا حق کورٹوں کورٹوں کے کار کے میں افساف کورٹوں کے کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کے کار کے میں اُن کا حق کورٹوں کی کی کورٹوں کے کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کی کورٹوں کورٹوں کی کور

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٢٤ ) تيا ( ١٢٧ )

(۱۲۴) اور مرداور عورتوں میں ہے جواطاعت خداوندی کرے گا ، بشرطیکہ وہ صدق دل کے ساتھ اللّٰہ پرایمان رکھنے والا ہوگا تو تشخیلی کے حصلکے برابر بھی اس کی نیکیوں میں ہے بچھ کم نہیں کیا جائے گا۔

شان نزول: وَمَنُ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِطَتِ ﴿ الَّحِ ﴾

(۱۲۷) آپ سے عورتوں کی میراث کے بارے میں دریا فت کرتے ہیں، بیہ وال حینیہ نے کیا تھا،اللّٰہ تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں اورام کمتہ کی لڑکیوں کے بارے میں جولوگ ان کی میراث کا واجب حصہ نہیں دیتے تھے، وہ بھی اس سورت کے ابتدا میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے (تا کہتم آئندہ اس طرح کی بے اعتدالیوں سے رک جاؤ)۔

چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیتھم اس سورت کے شروع میں بیان فرماویا ہے اورتم ان بیبیوں کی عورتوں ہے ان کی خربت کی وجہ سے نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو، لہٰذا ان عورتوں کو ان کا مال دے دو، تاکہ ان کے مال کی وجہ سے دوسر نے لوگوں کو ان کو ان کا مال دے دو، تاکہ ان کے مال کی وجہ سے دوسر نے لوگوں کو ان سے شادی کرنے ہیں اور بیچیز بھی تکم بیان کرتے ہیں اور بیچیز بھی بیان کرتے ہیں اور انساف کے ساتھ تگرانی کرواور جو بھی تم ان لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ تگرانی کرواور جو بھی تم ان لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہو، اللّٰہ تعالیٰ اس میں تمہاری نیتوں ہے آگاہ ہیں۔

شان سُزول: وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ( الخِ )

امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عاکشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ ایک شخص کے یاس ایک بنتیم لڑکی ہوجس کی وہ پر ورش کرر ہا ہواوراس کا ولی اور وارث بھی وہی ہواور بیلڑکی اس کے مال میں حتیٰ کہ تھجور کے درخت میں بھی شرکت رکھتی ہو۔اب وہ شخص اس لڑکی سے خود تکاح کرنا جا ہتا ہواور دوسر ہے کسی ہے اس کا

نکاح پیندنہ کرے کہ کہیں وہ اس کے مال میں شریک ہوجائے گاتو ایسے خص کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی ہے اور ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت نقل کی ہے کہ جابر بھی کی ایک بچاز ادبہن تعین اور وہ بہت مالدار تھیں جوان کوان کے باپ سے وراثت میں ملاتھا، جابر بھی خود ان سے نکاح کر تانہیں جا ہے اور کسی دوسر مے خص سے اس ڈر کی وجہ سے ان کی شادی نہ کرتے تھے کہ فاو تداس کا مال لے جائے گا، چنانچے انھوں نے رسول اکرم بھی سے اس کے متعلق ور یافت کیا، اس پر بیآ یت نازل ہوئی۔ (لباب العقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطی )

اوراگر کسی حورت کو اپنے خاد تدکی طرف سے زیادتی یا ب رغبتی کا
اند بیرہ ہوتو میاں ہوی پر بحد گانا وہیں کہ ایس عمل کسی قرار داد پر شلح کر
لیں اور مسلح خوب (چیز) ہے اور طبعتیں تو بخل کی طرف مائل ہوتی
ہیں ۔اوراگر تم نیکوکاری اور پر ہیزگاری کرو کے قو خدا تمہار سسب
کا موں سے واقف ہے (۱۲۸) اور تم خواہ کتنائی جا ہو حور توں ہیں ہر
گزیمایری نیس کر سکو مے تو ایسا مجی نہ کرتا کہ ایک ہی کی طرف ڈھل
جا داور دور مرکی کو (ایس حالت ہیں) چھوڑ دو کہ کو یا اوھر ہیں لئک رہی
جا داور دور مرکی کو (ایس حالت ہیں) چھوڑ دو کہ کو یا اوھر ہیں لئک رہی
مہریان ہے (۱۲۹) اور اگر میاں ہوی (ہیں موافقت نہ ہو سکے) اور
مہریان ہے جدا ہو جا کمی تو خدا ہر ایک کو اپنی دولت سے خی
کرد سے گا اور خدا ہو ی کش کش والا اور حکمت والا ہے (۱۳۰) اور جو
کی آسالوں ہیں اور جو پچھوڑ ہین ہیں ہے سب خدا ہی کا ہے اور جن
لوگوں کو تم سے ہیلے کتاب وی گئی تھی ان کو بھی اور (اے محمد والگا) تم کو
کو کوں کو تم سے ہیلے کتاب وی گئی تھی ان کو بھی اور (اسے کھر والگا) تم کو
کو کوں کو تم سے ہیلے کتاب وی گئی تھی ان کو بھی اور (اسے کھر والگا) تم کو
کو کوں کو تم سے ہیلے کتاب وی گئی تھی ان کو بھی اور (اسے کھر والگا) تم کو
کو کی ہم نے تھی تا کیدی کیا ہے کہ خدا سے ڈر تے رہو۔اورا کر کو کر کو

کے تو (سمجھ رکھو کہ) جو پکھ آسانوں میں اور جو پکھ زینن میں ہے سب خدا بن کا ہے اور خدا ہے پر وا اور سز اوار حمد و ثناہے (۱۳۱) اور (پھر سن رکھو کہ ) جو پکھ آسانوں میں اور زمین میں ہے سب خدا بن کا ہے ۔اور خدا بن کار ساز کانی ہے (۱۳۲)

## تفسير سورة النسباء آيات ( ۱۲۸ ) تا ( ۱۳۲ )

(۱۲۸) عمیرہ کواپنے خاونداسعد بن رئے کے بارے بیل بیخوف ہوا کہ وہ ان سے ہمبستری اور گفتگواور ساتھ افحنا بین میں میں جوڑویں کے قرار کے بین الیں صورت بیل میاں بیوی کو باہم اس طریقہ برسلی کرلینی چاہیے کہ جس بین میں ہوجائے اور قلم وزیاوتی سے باز آ کرعورت کی خوشنو دی کو طور کھتے ہوئے کرلیما بہتر ہے۔
سے مورت رامنی ہوجائے اور قلم وزیاوتی سے باز آ کرعورت کی خوشنو دی کو طور کھتے ہوئے کرلیما بہتر ہے۔
سے مورت رامنی میں طبعاً بمل وحرص ہوتا ہے بعورت خاوند کے حقوق کی اوائیکی میں مجل کرت ہے ، اور یا ہے کہ بعض

عورت کی حرص وظمع اس ونت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ راضی نہ ہو جائے۔

اوراگرتم جوان اور بوڑھی کے درمیان تقلیم اور خرچہ میں برابری کر واور خلط برتا وَاور بے رخی سے احتیاط رکھوتو میر بڑے نواب کا کام ہے۔

شان نزول: وَإِنِ امْرَأَةً خَافَتُ ﴿ الَّحِ ﴾

ابوداؤد" اور حاکم" نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا بوڑھی ہوگئیں تو ان کو بیفکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ وہ ان کو علیحدہ کردیں ہے، انھوں نے اس چیز کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ذکر کیا، اس پر بیآیت تازل ہوئی۔ اور ایام تر ندی نے اس طرح این عباس عظیہ سے روایت نقل کی ہے۔

اورسعید بن منصور یف سعید بن مستب عظی سے روایت نقل کی ہے کہ محد بن مسلمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی ما حبر ادی رافع بن خدی اور جہ سے تکاح میں تھیں ، رافع کوان سے کھولا پروائی ہوئی بردھا ہے یا کسی اور وجہ سے تو انھوں نے ان کوطلاق وینا جا بی تو یہ بولیس کہ جھے طلاق مت دواور جوتم جا ہووہ حصہ میر سے لیے شعین کردو، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی ۔

اس روایت کا موصول طریقه پر ایک شام بر ایک شام موجود ہے، جس کو امام حاکم نے بواسط معید بن میں بھے رافع ابن خدیج سے روایت کیا ہے۔

نیزامام حاکم نے مفترت عائشہ ضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے دوایت کیا ہے کہ یہ آیت اور میدو المصلّٰئ خیو اللہ اللہ ال ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جس کے نکاح میں ایک عورت تھی اور اس سے اولا دہمی کافی تھی ،اس شخص نے اس عورت کو طلاق دیتا جا ہی مگر بیاس بات پر داختی ہوگئیں کہ جھے اپنے باس ہی رکھواور میرے لیے اپنی جائیداد میں سے کوئی حصہ تعین نہرو۔

ابن جریر نے سعید بن جبیر منظانہ سے روایت نقل کی ہے کہ جس وقت بیآ یت نازل ہوئی تو ایک عورت آئی اور کہنے گئی اپنے کہنے گئی اپنے خرچہ میں سے میر سے لیے پچھ حصہ تعیین کرووا کر چدوہ مہلے اس بات پر راضی ہوگئی تھی ، کہاس کا خاوندنہ اس کو طلاق دے اور نہاس کے پاس آئے۔

اس پرالله تعالی نے بیہ جملہ نازل فرمایا وَاُحْتِنِوَتِ الْاَنْفُسُ ، لین انسان حرص کی طرف زیادہ ماکل ہوتا ہے۔ (۱۳۹) اورتم دلی محبت میں آگر چہ پوری کوشش کروکیمی بھی اپنی سب بیبیوں میں برابری نہیں کر سکتے ، البذا تم بالکل جوان کی طرف مت جھک جاوز بلکہ ظاہرا عدل کی پوری کوشش کرتے رہو)۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)
اور دومری بوڑھی کو قیدی کی طرح مت کردو کہ نہ اس کا خاوند والیوں میں شار ہواور نہ وہ بیوہ ہی تھی جائے ا سے بیاذیت مت دواوراً گرتم سب میں برابری کرواورا یک طرف بالکل جھک جانے سے ڈرواور تقاضا ئے عدل کی پھیل میں جو کمی رہ جائے اس پرتو بہ کرواورالی توبہ پرتنہیں موت آ جائے تو اللّہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔

(۱۳۰) اوراگر دونوں میاں ہوی طلاق وغیرہ کی بنا پر علیحدہ ہوجا کیں تو اللّٰہ تعالیٰ خاوند کو دومری ہوی دے کرادر ہوی کو دومرا خاوند عطا کرکے غنی کردے گا اور اللّٰہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے عدل وانصاف والا راستہ نکال دیا ہے۔اسعد بین رہیج خیاب کی ایک ہیوی جوان تھیں وہ ان کی طرف زیادہ مائل تھے،اللّٰہ تعالیٰ نے ان کواس سے منع فر مایا اور جوان اور بوڑھی کے درمیان برابری کرنے کا تھم دیا۔

(۱۳۱۱–۱۳۳۷) تمام آسانوں اور زمینوں کے خزانے اور ہرا یک چیز اللّٰہ تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہے۔

اورہم نے اہل توریت کوتوریت میں اوراہل انجیل کوانجیل میں اور ہرایک کتاب والے کواس کی کتاب میں اور است مجمد مید میں گئات اور است مجمد مید میں گئات میں اطاعت خداوندی کا تھم ویا تھا اورا گرتم اللّه تعالیٰ کی ناشکری کروتو تمام فرشتے اور جن وانس سب اس کی غلامی میں واخل ہیں اوروہ تمہارے ایمان سے بے نیاز ہے وہ تمہارا محتاج نہیں لیکن اس کی بندہ نوازی ہے کہ وہ تمہاری معمولی میں نیکی قبول کرتا ہے اور بہت زیا وہ ثواب ویتا ہے۔

ٳڹ۫ؾؘۺؘٲؽۮؙڡؚڹػؙۿ

آيَفَاالنَّاسُ وَيَانِ بِالْحَرِيْنَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى دُلِكَ قَدِينَ لِي النَّانَيَ الْحَرَةِ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا خَوَابِ النَّانَيَ اللهِ عَنْ اللهِ فَوَابِ النَّانَي النَّهُ عَلَى اللهِ فَوَابِ النَّانَي اللهُ عَنْ اللهِ فَوَابَ النَّانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا خَوَابُ النَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا خَوَابُ النَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا خَوَابُ اللهُ ا

اوگواگروہ چاہے تو تم کوفتا کرد ہاور (تہماری جگہ) اورلوگول کو پیدا کرد ہے۔ (اورخدااس بات پرقادر ہے) (۱۳۳۱) جوخض و نیا (پی محملول) کی جزا کا طالب ہوتو خدا کے پاس و نیا اور آخرت (دونول) کے لیے اجر (موجود) ہیں۔ اور خدا منتا دیکھتا ہے (۱۳۳۱) اے ایمان والو! افساف پرقائم رہوا ورخدا کے لیے بچی گوائی دوخواہ (اس بیل اور شتہ دارول کا نقصان بی ہو۔ بیس ) تمہارا یا تمہارے یا فقیرتو خدا ان کا خیرخواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے اگرکوئی امیر ہے یا فقیرتو خدا ان کا خیرخواہ ہے۔ تو تم خواہش نفس کے بیچیے چل کر عدل کو نہ چھوڑ و بینا۔ اگر تم چیدار شہادت دو کے یا (شہادت ہے) بیتنا چاہو کے تو (جان رکھو) خدا تمہارے سب

تفسير سورة النسباء آييابت ( ۱۳۳ ) تيا ( ۱۳۵ )

(۱۳۳۳) اے لوگواگروہ چاہے تو تمہیں ختم کرے تم سے بہترین جوتم سے زیادہ اللّٰہ تعالیٰ کی فرما نبردارہودوسری محلوق کو پیدا کردے۔ (۱۳۳) جوان کے اٹمال سے جو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس پر قرض کیے ہیں ،صرف دیناوی منافع چاہتا ہے تو وہ اپنی نبیت کو درست کر کے صرف اللّٰہ تعالیٰ کے لیے مل کرے کیوں کہ اس کی قدرت میں دینا و آخرت کے تمام منافع ہیں اور وہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور تمہارے اٹمال سے آگاہ ہے۔

(۱۳۵) مسکواہی وینے میں عدل وانصاف پرخوب قائم رہواورتم شہادت میں حق سے مت بٹنا اورا گرتم کے روی اور دکام کے سامنے کوائی دینے سے احتر از کرو کے تو للّہ تعالی شہادت کے چھپانے کے گناہ اور اس کے اظہاری نیکی سے باخبر ہے۔ انہ

سے آیت معتب بن حبابہ عظیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ان کے پاس ان کے والد کے فلاف گوائی سے این ہوئی ہے، ان کے پاس ان کے والد کے فلاف گوائی سے سعی بیٹی جوعہد میٹاق میں ایمان لائے متھاوراس کے بعد کفراختیار کرلیاء آج کے دن ایمان لے آئیا یہ کہان کے آباء کے نام کے کرکہا گیا ہے کہا ہے، اسید بن کعب، اسید بن کعب، اسید بن کعب، شعلیة بن قیس سلام بن اخت ، مسلمہ، یا مین بن یا مین ، یہ سب اہل تو ریت میں سے ایمان دارلوگ ہے۔

شان نزول: إِنَّا يُسَهَاالَّذِينَ الْمَنُواكُونُوا ( الخِ )

ابن الی حاتم" نے سدی" سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآیت رسول اکرم ﷺ پرنازل ہوئی تو اس وقت دوآ دمی غنی اور فقیررسول اکرم ﷺ کی خدمت میں جھڑتے ہوئے آئے۔

اور رسول اکرم وظیران خیال ہے کہ فقیر مالدار آ دمی پرظلم نہیں کرسکتا، فقیر کی حمایت میں تھے مگر اللّٰہ نعالیٰ نے اس کی ممانعت فرمائی اور مالدار اور فقیر کے درمیان انصاف کرنے کا تھم دیا۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

مومنو! خدا پر اوراس کے دسول پر اور جو کما ب اس نے اپنے تیمبر (آخر الز ماں) پر ہا ذل کی تھیں سب پر الز ماں) پر ہا ذل کی تھیں سب پر ایران لا وُ۔ اور جو محف خدا اوراس کے قرشتوں اوراس کی کما بوں اوراب کے تیمبر دن اورو و تیامت سے انکار کرے وہ رہتے ہے بھی کر دور جا پڑا۔ (۱۳۳۱) جو لوگ ایمان لائے بھر کا فر ہو گئے۔ بھرایمان لائے بھر کا فر ہو گئے۔ بھرائمان لائے بھر کمانے گا اور نہ سید ھارستہ دکھائے گا (۱۳۵) (اے ویٹھیر) منافقوں (بعنی دور نے لوگوں) کو بھارت سنادو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب (بیار) ہے (۱۳۸) جو مومنوں کو چھوڈ کر کا فروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا بیان کے ہاں عزت ماصل کرنا جا ہے ہیں تو عزت تو سب خدائی کی ہے (۱۳۵)

يَايُهُا الَّذِينَ اعْنُوْ الْمِنُوْ الِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتْ الَّذِي ثَرُلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْ الَّذِي الْإِنْ الْأَلْ مِنْ تَبْلُ وَمَنْ يَكُوْ اللهِ وَمَلْيِكَتِهِ وَكُتْبُهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِفَقَدُ صَلَّ مَلِلاً وَمِنْ يَكُولُوا الْمُؤَالُولُوا الْمُؤْمِنُوا لَمُ كَفَرُوا لَكُولُوا الْمُؤْمِنُوا لَمُ كَفَرُوا لَمُ كَافِرُوا لَمُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَا لِيهُ لِيهُ مُلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلِيهُ اللهُ وَلَا لِيهُ اللهُ وَلَا لِيهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا لِيهُ اللهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَا لِلهُ وَلَا لِللهُ وَلَا لِمُ اللّهُ وَلَا لِلهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا لِيهُ اللّهُ وَلَا لِلهُ وَلَا لِمُنْ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ ولِيهُ اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِيهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِيهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ ولِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي

ا مراى كوچسپانااسلام مى غير پينديده بن وكا تنكنموالشهادة وَمَنْ يَكُنمُها فَإِنَهُ الْمِهُ قَلْبُهُ " (اورتم كواي كومت چسپاد جوكواي چسپاتا باسكادل كنابكار بد (البقرة) (مترجم)

#### تفسير مورة النساء آيات ( ١٣٦ ) تا ( ١٣٩ )

(۱۳۲) ان کے بارے میں بیآ ہت نازل ہوئی بینی وہ حضرات جوموی علیدالسلام اور تورہت پرایمان لائے ہیں ہوں اللّٰہ تعالی اور رسول اکرم کی اور قرآن کریم سے پہلے سابقہ انبیاء پر جو کتا ہیں نازل کی گئی ہیں ، ان پر ایمان کے آئیان لے آئیں اور جو اللّٰہ تعالیٰ یاس کے فرشتوں یاس کی کتابوں یا اس کے رسولوں یا بعث بعد الموت کا انکار کرے تو وہ محض کم ابی میں براوور جاپڑا، جب بیآ ہت نازل ہوئی تو بیسب حضرات فی الفور اسلام میں وافل ہو گئے۔
ووہ محض کم ابی میں براوور جاپڑا، جب بیآ ہت نازل ہوئی تو بیسب حضرات فی الفور اسلام میں وافل ہو گئے۔
(۱۳۷۱ – ۱۳۷۷) اب اللّٰہ تعالی ان لوگوں کی حالت کو بیان فرماتے ہیں جورسول اکرم کی اور قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے بینی جو حضرت موئی علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر حضرت موئی علیہ السلام کے بعد ان کا انکار کیا اور حضرت عزیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر حضرت عزیم علیہ السلام کی انکار کیا۔

اب رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے اٹکار پر تنظے ہوئے ہیں، سوجب تک بدلوگ اس پرقائم رہیں گے نہ ان کودین حق کی رہنمائی ہوگی اور نہ بھے راستہ ملے گا۔

(۱۳۹۔۱۳۹) اس کے بعدوالی آیات منافقین کے بارے پی نازل ہوئی ہیں کرعبداللّٰہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں کو اور جو قیامت تک ان میں اس حالت پر قائم رہ گا یا ہے۔ دردناک عذاب کی خوشخری سناد یجیے کہ جس کی تکلیف ان کے دلوں تک سرایت کر جائے گی ، اب منافقین کی علامات بیان فر ماتے ہیں کہ یہ یہودی خالص موشین کو چھوڈ کر کفار کو مددگا رہنا تے ہیں کہ یہ یہودی خالص موشین کو چھوڈ کر کفار کو مددگا رہنا تے ہیں کہا یہاں ان یہود یوں کے باس جا کر طاقتوراور باعز ت رہنا جا ہے ہیں۔

وَقُنْ نَزُلَ عَلَيْكُمُ فِي الْكِتْبِ

آن إذَ اسَمِعْتُمُ الْيَتِ اللهِ يَكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُوْ الْبِهَا فَلَا تَفْعُنَّهُ وَاللهِ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلِمُ مَعْلِمُ مَعِلَمُ مُعْلِمُ مُوا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ

اور ضدائے آم (میمنوں) پراپی کتاب میں (بیکم) نازل فرمایا ہے کہ جب آم (کہیں) سنو کہ خدا کی آندوں سے انکار ہور ہا ہے اور ان کی ہنی اڑائی جاتی ہے آج جب تک وولوگ اور ہا تیں (ند) کرنے لکیس ان کے پاس مت بیٹھو ور ندتم بھی ان تی جیہے ہوجاؤ ہے ۔ پکھ فکل جبیں کہ خدا منافقوں اور کا فرون سب کو دو زخ میں اکشا کرنے والا ہے (۱۳۰) جوتم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف ہے آم کو فتح اللہ ہے ہیں اگر خدا کی طرف ہے آم کو فتح اللہ ہے ہیں اگر خدا کی طرف ہے آم کو فتح سے آم کو فتح کے ہیں اگر خدا کی طرف ہے آم کو فتح کے ہیں اگر خدا کی طرف ہے آم کو فتح کے ہیں اگر خدا کی طرف ہے آم کو فتح کے ہیں کہ کیا ہم آم پر غالب تبین سے اور آم کیا ہم آم پر غالب تبین سے اور آم کیا ہم آم پر غالب تبین سے اور آم کیا ہم آم پر غالب تبین سے اور آم کیا ہم آم پر غالب تبین ہے اور آم کی اس کے دن فیصلہ کر دے گا تھوں کے ہو خدا کا فروں کو مومنوں پر جرگز غلب تبین دے گا (۱۲۲۱)

#### تفسير سورة الننساء آيات ( ١٤٠ ) تا ( ١٤١ )

(۱۴۴) مسلمانو! جس وقت تم مکه تکرمه میں تھے تو قر آن کریم میں تمہارے پاس بیفر مان بھیجا گیا تھا کہ جب تم رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کے ساتھ کفرادر تفحیک سنوتو ان کے پاس مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ رسول اکرم ﷺ اور قر آن کے علاوہ دوسری گفتگونہ شروع کردیں اورا کر بغیر کراہت کے تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو کفراور دین کا نداق اڑانے میں تم بھی ان کے ساتھ شریک سمجھے جاؤگے۔

اللّٰہ تعالیٰ مدینہ منورہ کے متافقین عبداللّٰہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو اور کفار مکہ ابوجبل اور اس کے ساتھیوں اور کفار مدینۂ متورہ کعب اور اس کے ساتھیوں کوجہنم میں جمع کرےگا۔

(۱۳۱) اور بیرمنافق ایسے سازشی و مفاد پرست ہیں کہتم پر پریشانیاں اور نکالیف پڑنے کے منتظرر ہتے ہیں، پھراگر اللّه کی طرف سے تمہیں فتح غنیمت حاصل ہوجاتی ہے تو بیرمنافقین مسلمانوں سے با تمیں کرتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے دین پرنہیں ،ہمیں بھی مال غنیمت دواوراگرا تفاق سے کفار کو دولت ل گئ تو بیرمنافق ان سے جا کر با تمیں ملاتے ہیں کہ کیا ہم نے تم نے مرسول اکرم بھی کا راز فاش نہیں کیا تھا اور کہا ہم نے مسلمانوں سے خبر دارنہیں کیا تھا اور کیا ہم نے مسلمانوں سے خبر دارنہیں کیا تھا اور کیا ہم نے مسلمانوں سے تبیاری حفاظت نہیں کرائی تھی۔

ا ہے گروہ منافقین اور یہوداللّٰہ تعالیٰ تنہیں مسلمانوں پر دائمی غلبہ بھی بھی نہیں دے گا۔

منافقیں (ان چالوں ہے اپنے نزویک) خداکو دھوکا دیتے ہیں۔
(پیاس کوکیادھوکا دیں کے ) وہ انہیں کو دھوکے ہیں ڈالنے والا ہے اور
جب بینماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ست اور کائل ہو کر (صرف)
لوگوں کے دکھانے کو اور خداکی یا دہی نہیں کرتے گر بہت کم (۱۳۲)
نیج میں پڑے نک دہ ہیں ندان کی طرف (ہوتے ہیں) ندان کی طرف اور جس کو خدا بھٹکائے تو تم اس کے لیے بھی بھی رستہ نہ پاؤ طرف ۔ اور جس کو خدا بھٹکائے تو تم اس کے لیے بھی بھی رستہ نہ پاؤ سے ایمان اس ایمان! مومنوں کے سواکا فروں کو دوست نہ بناؤ ۔ کیاتم چاہیے ہوکہ اپنا اور خداکا صریح الزام لو۔ (۱۳۳) کی کھی بھی بناؤ ۔ کیاتم چاہیے ہوکہ اپنا اور خداکا صریح الزام لو۔ (۱۳۳۱) کی کھی بول کے اور تم ان کاکسی کو مددگار نہ یاؤ گے (۱۳۵۰) ہاں جنہوں نے تو ہوں اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا (کی ری) کو مضبوط کیزا اور خدا کے خواص خدا کے تھم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں خاص خدا کے تھم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں خاص خدا کے تھم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں خاص خدا کے تھم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں خاص خدا کے تھم بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں نے زمرے ہوں کیاور خدا عزیر بے مومنوں کو بڑا تو اب دے گا (۱۳۲۱) اگرتم (خدا

کے ) شکر گزار بہواور (اس پر )ایمان لے آؤٹو خداتم کوعذاب دے کر کیا کرے گا۔اورخدا تو قدرشناس (اور ) دانا ہے (۱۳۷)

## تفسير مورة النساء آيات ( ١٤٢ ) تا ( ١٤٧ )

(۱۳۲۱–۱۳۳۱) عبدالله بن ابی اوراس کے ساتھی خفیہ طریقہ پر الله تعالیٰ کی تکذیب اوراس کے دین کی مخالفت کرتے ہیں اوراس کے دن ان کوئل ہیں اورا پنے زعم میں یہ بیجھتے ہیں کہ ہم الله تعالیٰ کے ساتھ مکراور دھو کہ کررہے ہیں ،اس کی سزا قیامت کے دن ان کوئل جائے گی کہ پل صراط پر گزرنے کے وقت ان سے موشین کہیں گے کہ اپنے پیچھے لوٹ جاؤا درروشنی تلاش کر واور بیلوگ بخوبی جائے گی اورلوٹنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔ بخوبی جائے گی اورلوٹنے کی ان میں طاقت نہ ہوگی۔

اور جب بینماز کے لیے آتے ہیں تو بہت ستی کے ساتھ آتے ہیں، جب دوسرے لوگ انھیں دیکھیں تو نماز پڑھ لیتے ہیں ورنہ چھوڑ دیتے ہیں، ریا ءاور دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اللّٰہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو کرنماز نہیں پڑھتے۔

یے گفروا بمان کے بیچ ہیں ، دل میں گفر ہے اور منہ سے ایمان کا اظہار کرتے ہیں ، نہ ظاہر و باطن میں مسلمانوں کے ساتھ ہیں کہ ان کے لیے وہ چیزیں واجب نہ ہوں جومسلمانوں کے لیے واجب ہوتی ہیں۔

اور نہ پورے طریقہ سے یہودیوں کے ساتھ ہیں کہان پر بھی کہیں وہ احکام نافذ نہ ہوں جو یہودیوں پر ہوتے ہیں جودین تن سے خفیہ طریقہ پر بےراہ ہوتا ہے تواہیے پھروین حق کے لیے کوئی راستہیں ملاکہ

(۱۳۴۷) خواہ منافق ہوں جیسے عبداللّٰہ بن الی اور اس کے ساتھی اورخواہ دوسرے یہودی ہوں کیاتم ان منافقین سے ووتی کر کے بیرچاہتے ہوکہ اپنے او پررسول اللّٰہ ﷺ کی صرح جمت اور قبل کی معقول وجہ قائم کرلو۔

(۱۳۵) عبدالله بن الی اوراس کے ساتھی اپنی برائیوں اور مکروفریب اور رسول اکرم پھاور صحابہ کرام پھے کے ساتھ خیانت کرنے کی وجہ سے جہنم میں ہیں۔

(۱۳۷) البتہ جواوگ نفاق ہے تجی تو ہر کیں اور کر وفریب کوچھوڑ کرحقوق اللّٰہ کی بجا آ ورک کریں اور تو حید خداوندی پر باطنی طور پر بھی مضبوطی ہے قائم ہوجا ئیں اور تو حید کو خالفس کرلیں تو وہ باطنی طور پر بیا وعدہ خداوندی یا ظاہر و باطن کے اعتبار سے یا جنت میں مومنوں کے ساتھ ہیں۔ عنقر یب اللّٰہ تعالیٰ مومنوں کو جنت میں کا ل ثو اب عطافر مائے گا۔ (۱۳۷) اور اللّٰہ تعالیٰ تمہیں سزاد ہے کر کیا کریں گے اگرتم تو حید خداوندی کے قائل ہو جا وَاور طاہر کی اور باطنی اعتبار سے ایمان لے آؤوہ ذات تو معمولی می نیکی کو قبول کرتی اور بہت زیادہ ثواب و بی ہے وہ رب کریم شکر گزاروں اور باشکری کرنے والے کو بخولی جانتے ہیں۔

كَرِيْحِبُ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَامَنُ فَالِمَ يَجْ وَكَانَ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسَّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَامَنُ فَالْمَ وَالْمَعْنَ فَا وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

خدااس بات کو پسندنیس کرتا کدکوئی کی کوعلانیہ برا کیم کروہ جومظلوم

ہو۔ اور خدا ( سب بکھ ) سنتا ( اور ) جانتا ہے ( ۱۳۸) اگرتم لوگ

بھلائی تھلم کھلا کرو کے یا چھپا کر یا برائی سے درگز رگرو کے تو خدا بھی

معاف کرنے والا ( اور ) صاحب قدرت ہے ( ۱۳۹) جولوگ خدا

سے اور اس کے پیغیروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے

پیغیروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے

ہیں اور بعض کونہیں مانتے۔ اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی

چاہتے ہیں ( ۱۵۰) وہ بلا اشتباہ کا فر ہیں۔ اور کا فرول کے لئے ہم

نے ولت کا عذا ہ بیار کررکھا ہے ( ۱۵۱ ) اور جولوگ خدا اور اس کے

ہیئیبروں پر ایمان لائے اور اون میں ہے کی میں فرق نہ کیا ( یعنی

سب کو مانا ) ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان ( کی نیکیوں ) کے صلے عطا

فر مائے گا۔ اور خدا بخشے والا مہر بان ہے ( ۱۵۱ )

#### تفسير بورة النسباء آيابت ( ١٤٨ ) تيا( ١٥٢ )

(۱۳۸) البتہ جس کواس کی اجازت دی گئی جومظلوم ہو، وہمظلوم کی پکار کو پیننے والا اور طالم کی سزا کا جانبے والا ہے، یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے ایک شخص کی زبان ورازی پراسے برا کہا تھا۔

# شان نزول: لَل يُحِبُ اللَّهُ الْجَهُرُ ( الخِ )

ہنا دہن سری نے کتاب الزہد میں مجاہد سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت یعنی اللّٰہ تعالیٰ بری بات زبان پرلانے کو پند نہیں کرتے ، ماسوائے مظلوم کے۔ایک محص نے دوسرے خص کواپنے ہاں مہمان رکھالیکن سیح طور مراس کی مہمان نوازی کاحق ادانہ کیا۔اس نے وہاں سے آئے کے بعدلوگوں سے کہنا شروع کیا کہ میں فلاں صاحب کامہمان موالیکن اس نے مہمان داری کاحق ادانہیں کیا اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن پیخص مظلوم تھا اس لیے ہوالیکن اس نے مہمان داری کاحق ادانہیں کیا اس طرح اس شخص نے برائی کا اظہار کیا لیکن پیخص مظلوم تھا اس لیے اللّٰا مَنْ ظَلِمَ سے اس کے اظہار کی اجازت دی گئی۔

(۱۳۹) اگرتم خوبی اور بھلائی کے ساتھ جواب دواوراس کو گھٹیا نہ مجھو یاظلم پر درگز رکروتو اللّٰہ تعالیٰ مظلوم کومعاف کرنے دالااور ظالم کواسکے ظلم کی سزاد ہینے والا ہے۔

(۵۰ ا\_ ۱۵۱) بعنی کعب اور اس کے ساتھی نبوت اور اسلام میں فرق چاہتے ہیں اور بعض کتابوں اور بعض رسولوں پر

ایمان لاتے اوربعض کا انکارکرتے ہیں اور بیچاہتے ہیں کہ گفروایمان کے پیچایک نیا مفاد پرستانہ راستہ نکال لیس،ہم نے ان یہودو غیرہ کے لیے آخرت میں بخت ترین عذاب تیار کرر کھاہے۔

(۱۵۲) اورعبدالله بن سلام اوران کے ساتھی جوانبیاء کرام اورالله تعالیٰ کی عطا کردہ نبوت اوراسلام میں کوئی فرق نبیس کرتے ہم ان کو جنت میں تو اب اور درجہ دیں گے اور جوان میں سے تو یہ کی حالت میں انقال کر گئے تو اللّٰہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں ۔

يَسُلُكَ أَهُلُ الْكُتْبِ أَنْ ثُلُولُ

عَلَيْهِمْ كِتُبُافِنَ السَّهُ الْفَقَلْ سَأَلُواهُوْ الْمَالَّهُ وَلَكَ فَقَالُوَ الْرِنَا اللهُ جَهُرُةً فَأَخَلَ ثَهُمُ الطَّعِقَةُ بِطُلْمِهِمْ ثُلْمَ اللّهَ وَالدِّينَ وَالدِّيكَ وَالدَّهُ وَلَهُ مُلْ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُو

(اے محمہ اللہ اللہ كتاب تم سے درخواست كرتے ہیں كہ تم ان بر الكسى ہوئى ) كتاب آسان سے اتار لاؤ۔ تو يہ موئى سے اس سے بھی برئ برئ درخواشیں كر چكے ہیں (ان سے ) كہتے تھے ہمیں خدا كوظا ہر ( بعنی آ كھوں ہے ) د كھادوسوان كے گناہ كی وجہ سے ان كو خدا كوظا ہر ( بعنی آ كھوں ہے ) د كھادوسوان كے گناہ كی وجہ سے ان كو بحل نے آ پکڑا پھر كھی نشانیاں آئے ہيتھے بچھڑ ہے كو ( معبود ) بنا ہینھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر كی ۔ اور موئى كوصر تے خلب دیا ( ۱۵۳ ) اور اس سے بھی ہم نے درگزر كی ۔ اور موئى كوصر تے خلب دیا ( ۱۵۳ ) اور اشہر كے ) درواز سے ميں ( داخل ہو تا تو ) سجدہ كرتے ہوئے داخل اس ہونا تو ) سجدہ كرتے ہوئے داخل ہونا تو ) سے داخل ہونا اور یہ بھی تھم دیا كہ ہفتے كے دن ( محبیلیاں بکڑنے ) میں ہونا اور یہ بھی تھم دیا كہ ہفتے كے دن ( محبیلیاں بکڑنے ) میں ہونا اور یہ بھی تھم دیا كہ ہفتے كے دن ( محبیلیاں بکڑنے ) میں

تجاوز ( یعنی تم کے غلاف ) نہ کرناغرض ہم نے ان سے مضبوط عبدلیا (۱۵۴)

## تفسيرسورة النسساء آيات ( ١٥٣ ) تا ( ١٥٤ )

(۱۵۳) کعب اوراس کے ساتھی تو ریت کی طرح ایک نوشتہ کی درخواست کرتے ہیں یا جا ہتے ہیں کہ ان پر ایسی آب نازل کردی جائے جس میں ان کی خیر وشر تواب وعذاب و دیگر اعمال سب پچھ ہو، آپ ہے جو سوال کرتے ہیں ،اس سے بڑھ کر انھوں نے حضرت موئی ہے سوال کیا تھا، گر حضرت موئی علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللّٰہ تعالیٰ کے سامنے ڈھٹائی اور جرائت کرنے کی وجہ ہے ان کو آگ نے جلادیا۔

مگران اوامرونواہی کے آجانے کے باوجودانھوں نے بچھڑے کی پوجاشروع کردی، مگراس زیادتی کے باوجود ہم نے معاف کیااوران کا خاتمہ نہیں کیااور حضرت موی الطیالا کوتا ئیدجق کیلئے ہم نے بد بیضاءاورعصا کامعجز ہ دیا تھا۔

# شان نزول: يَسْتُلُكَ اَهُلُ الْكِتْبِ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن جریرؓ نے محمد بن کعب قرطیؓ سے روایت کیا ہے کہ یہود یوں کی ایک جماعت رسول اکرم ﷺ کی خدمت

میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ موی الظیفی ہمارے پاس اللّٰہ کی طرف ہے الواح لے کرآئے ، آپ بھی ہمارے پاس الواح لائیں تاکہ ہم آپ کی تقدیق کریں ، اس پر مَسْئلُک کے لئے کر مُھُتَانَا عَظِیْمَاتک ہے آیات نازل ہو مَعِی تو الواح لائیں تاکہ ہم آپ کی تقدیق کے بل کر پڑا اور کہنے لگا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پرموی النظیفی اور عیسی النظیفی پر اور کہنے لگا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آپ پرموی النظیفی اور عیسی النظیفی پر اور کسی پرکوئی چیز نازل نہیں کی اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی وَ مَافَدَرُ و اللّٰهَ حَقَّ فَدُرِ ہِ۔

(۱۵۴) ان لوگوں سے پختہ میٹاق لینے کے لیے کوہ طور کوا کھاڑ کرہم نے ان کے سروں پراٹھالیا تھا اور انہیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ باب ادیجاء سے جھک کر عاجزی کے ساتھ داخل ہوتا اور دیکھنا ہفتہ کے روز محپلیاں مت بکڑنا اور رسول اکرم پیٹا پرائیان لانے کے لیے بھی ان سے پختہ دعدہ لیا تھا۔

فَهَا اَفْضِهُ وَقِيْنَا اللّهُ وَكُفُرُهِ وَيَالِيْ اللهُ وَقَيْلِهُ الآبِيّةِ الْمُعَلِيَّةُ اللهُ عَلَيْهُ الآبُيّةِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ ا

(ایکن انہوں نے عبد تو ر ڈالا) تو ان کے عبد تو ر دیے اور خداکی
آ یوں سے کفر کر نے اور انہا ، کو ناخی ہار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ
ہمارے دلوں پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں (خدانے ان کو مردود
کردیا۔اور ان کے دلوں پر پردی ہیں ہیں) بلک ان کے کفر کے سبب
خدانے ان پرمہر کردی ہے تو یہ کم بی ایمان لاتے ہیں (۱۵۵) اور ان
خدانے ان پرمہر کردی ہے تو یہ کم بی ایمان لاتے ہیں (۱۵۵) اور ان
کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم با ندھنے کے سبب (۱۵۷)
اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بینے عسیٰ میں کو جو خدا کے پیٹیر
(اکہلاتے) تعقل کردیا ہے (خدانے ان کو ملعون کردیا) اور انہوں نے
عسیٰ کو تی نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو ان کی می صورت
معلوم ہوئی ۔ اور جو لوگ ۔ ان کے بارے ہیں اختلاف کرتے ہیں وہ
این کے حال سے نگ بھی پڑے ہوئے ہیں ۔ اور بیردی خن کے سواا کو
اس کا مطلق علم نہیں ۔ اور انہوں نے عسیٰ کو بینیا قتی نہیں کیا (۱۵۸) بلکہ
اس کا مطلق علم نہیں ۔ اور انہوں نے عسیٰ کو بینیا قتی نہیں کیا (۱۵۸) بلکہ
خدانے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے
خدانے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے
خدانے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔ اور خدا غالب (اور) حکمت والا ہے

ایمان لے آئے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں مے (۱۵۹) تو ہم نے یہود یوں کے ظلموں کے سبب (بہت ی) پاکیزہ چزیں جوان کو طال تغییں حرام کردیں۔اوراس سبب سے بھی کہ دہ اکثر حدا کے دیتے ہے (لو کون کو) رو کتے تھے (۱۲۰) اوراس سبب سے بھی کہ باوجود منع کیے جانے کے سود لیتے تھے اوراس سبب بھی کہ ٹوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے۔اوران میں سے جو کا فریں ان کیلیے ہم نے وردویے والاعذاب تیار رکھا ہے (۱۲۱)

#### تفسير سورة النسباء آيات ( ١٥٥ ) تيا ( ١٦١ )

(۱۵۵) چنانچیمعاہدہ کی عہد شکنی کی بنا پر جوہم نے سزادی نی تھی وہ ان کوسزادی اوررسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے انکار کی وجہ سے ان کریم کے ان کا خاتمہ انکار کی وجہ سے ان پر جزیہ مسلط کردیا اور کیوں کہ انھوں نے انبیاء کرام کوناحی قبل کیا، اس وجہ ہے ہم نے ان کا خاتمہ کردیا۔

اوروہ جو یہ کہتے ہیں کہ ' ہمارے ول ہرا یک علم کے محفوط برتن ہیں' (بیدائلی خودفر ہیں ہے)، وہ آپ کے علم اور آپ کے علم اور آپ کے کلام کو محفوظ نہیں کرسکتے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم وہ کا اور آپ کی تکذیب کی اور آپ کے کلام کو محفوظ نہیں کرسکتے ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللّٰہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی ان میں سے اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اسلام قبول نہیں کرے گا۔

(۱۵۹) نیز جب حفزت عیسیٰ دوبارہ اتریں گے، اس وقت بھی جو یہودی موجود ہوں گے وہ اس یات کی تقید ہیں کریں گےاور حفزت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔

(۱۲۱-۱۲۰) اوران میہوریوں کے ظلم کرنے اور وین خداوندی ہے روکنے اور مودکو طلال بیجھنے کی وجہ ہے اللہ ان پر ناراض ہے حالاں کہ تو ریت میں ان تمام امور کی صراحناً ممانعت کردی گئی تھی اور پھر مزید ریے کہ ظلم اور رشوت کے ذریعے لوگوں کا مال کھانے کی وجہ ہے وہ پاکیزہ چیزیں جوتمہارے لیے حلال تھیں اللہ کی طرف سے حرام کردی گئیں جبیا کہ چربیاں ،اونٹ کا گوشت اوراس کا دودھ وغیرہ۔

اوران بہود یوں کے لیے ایساعد اب ہے کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرابیت کرجائے گی۔

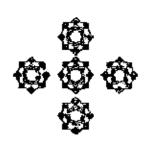

لِكِن الرُورِ فُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْ فَرُو الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِنَا أَوْلَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِرُ الْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمِرُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَلَالُومُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَلَالُمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلُومِ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِلِمُوالِمُومِ وَالْمُؤْمِلُومِ وَالْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِونَا الْمُؤْمِمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُومِلِمُومِ وَالْمُؤْمِ

بیان بیں کیے۔اورمویٰ ہے تو خدانے یا تمی بھی کیس (۱۲۴)

### تفسير سورة النساء آيات ( ١٦٢) تا ( ١٦٤)

(۱۹۲) کیکن جوابل علم توریت کا سیح علم رکھتے ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی وہ قر آن کریم اور تمام کتب ساویہ پرایمان لاتے ہیں اوران کا قرار کرتے ہیں ،اگر چہ دوسرے یہودی اس کا اقرار نہ کریں۔

اورتمام مومن قرآن کریم اورتمام آسانی کتب کا قرار کرتے ہیں اور پانچوں نماز وں کو اوا کرتے اور اپنے مالوں کی زکو قدیتے ہیں، نیزتمام آسانی کتب اور قرآن کریم پرایمان کے ساتھ ساتھ اللّٰہ تعالی اور بعث بعد الموت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اگر چہ یہوداس کا قرار نہ کریں اور ہم ایسے اللّٰ ایمان کو جنت میں اج عظافر ما کمیں گے۔ بھی ایمان رکھتے ہیں اگر چہ یہوداس کا قرار نہ کریم بھیجا ہے جیسا کے نوح علیہ السلام کے بعد اور انہیا ہے کہ باس اور انہیا ہے کہ باس بھی وی بھیجا ہے جیسا کے نوح علیہ السلام کے بعد اور انہیا ہ کے باس اور ایمان نہ دورا ہم اور ای طرح اولا دیعقوب کے پاس بھی وی بھیجی ہے۔ باس اور ایمان نہ نہ اللّٰہ اللّٰہ کے پاس بھی وی بھیجی ہے۔ باس اور ایمان نہ نہ اللّٰہ اللّٰہ کے باس بھی وی بھیجی ہے۔ باس اور ایمان نہ نہ اللّٰہ اللّٰہ کے اللّٰہ اللّٰہ کے ( اللّٰہ )

ابن اسحاق نے ابن عباس اللہ ہے روایت کیا ہے کہ عدی بن زید نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ اللّہ تعالیٰ نے دعر سے مونی علیہ اللہ تعالیٰ نے دعر سے مونی علیہ اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فر مائی۔ معر سے مونی علیہ السلام کے باس ہمی جن کا اس سورت سے پہلے ہم آپ کو نام بتا تھے ہیں اور ان تمام رسولوں کو ہم نے اس لیے ہیں اور ان تمام مونوں کو جنت کی خوشخری سنادیں اور کا فروں کو دوز خ کے عذاب سے ڈرا

ویں۔

رُسُلاً فَبُرِقِينَ وَمُنْدِالِينَ التَّلَا يَكُونَ اللَّالِينَ اللَّهِ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَكُونَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَلَكُونَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَلَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا وَالْمَلْكِكُةُ الْمُؤْلِكُ اللَّهُ اللَ

(سب) پینبرول کو ( خدا نے ) خوشخری سانے والے اور ڈرائے والے (بنا کر بیبجاتھا) تا کہ پینبرول کے آنے کے بعدلوگول کو خدا پر الزام کا موقع ندر ہے۔ اور خدا غالب حکمت والا ہے (۱۲۵) لیکن خدا نے جو ( کتاب ) تم پر تازل کی ہے اس کی نسبت خدا گوائی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے۔ اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور گواہ تو خدا بی کائی ہے (۱۲۱) جن لوگول نے کفر کیا اور (لوگول کو ) فدا کے دستے سے روکا وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑے (۱۲۷) جو لوگ کا فر ہوئے اور ظلم کرتے رہے خدا ان کے بخشنے والا نہیں اور نہ انہیں رستہ بی دکھائے گا (۱۲۸) ہاں دوزخ کا رستہ جس میں دہ بھیشہ (بھیل رستہ بی دکھائے گا (۱۲۸) ہاں دوزخ کا رستہ جس میں دہ بھیشہ (بھیل رستہ بی دکھائے گا (۱۲۸) ہو وروگار کی طرف سے بی بات کے بینی برتم ہارے پاس تہارے پر وروگار کی طرف سے بی بات کے آئی تو (ان پر) ایمان لاؤ ( بھی ) تہارے تن میں بہتر ہے۔

اوراگر کفر کرو کے تو (جان رکھوکہ) جو پچھآ سانوں اور زمین میں ہے سب خدا بی کا ہے اور خدا (سب پچھ) جاننے والا (اور) حکمت والا ہے (۱۷۰)

## تفسير سورة النسباء آيات ( ١٦٥ ) تا ( ١٧٠ )

(۱۲۵) رسولوں کولوگوں کی طرف اس لیے بھیجا ہے تا کہ وہ قیا مت کے دن بین ندگریں کہ رسولوں کو ہمارے
پاس کیوں نہیں بھیجا جو انہیاء کرام کی تبلیغ پر لیک نہ کیے، حالانکہ اللہ نے لوگوں کوا نہیاء کی دعوت کو تبول کرنے کا تھم دیا
ہے۔اللّٰہ تعالیٰ اس اٹکار سل پر نا فرمانوں سے انتقام لینے میں بہت زبر دست اور تھیم ہیں۔
(۱۲۲) اہل مکہ نے کہا کہ ہم نے اہل کتاب سے آپ کا کے متعلق دریا فت کیا تھا تو کس نے بھی آپ کے نبی مرسل ہونے کی شہادت نہیں دی۔اللّٰہ تعالیٰ این بہود و نصاریٰ کی تروید میں فرماتے ہیں کہ اگر چہ جریل امین کے ذریعے سے نزول قرآن کی کوئی کوائی ای بدورے گراللّٰہ تعالیٰ کی حضور کی کے رسول برحی ہونے کی گوائی اس سے بھی بڑھ کراور کا نی ہے۔

# شان نزول:لكِنِ اللَّهُ يَشْرَبُدُ ( الخ )

ابن اسحاق "ف ابن عہاس دوایت کیا ہے کہ یمبود یوں کی ایک جماعت رسول اکرم وہ کی خدمت میں گئی، آپ نے ان سے فرمایا اللّه کی تشم تم بیا جمیم طرح جانتے ہوکہ میں اللّه تعالیٰ کا رسول ہوں وہ یو لے ہم نہیں جانتے ،اس پراللّه تعالیٰ نے بیآ بت تازل فرمائی ، یعنی اللّه تعالیٰ اس بات کی کوائی دے رہے ہیں۔

(۱۲۷۔۱۲۸۔۱۲۸) جولوگ اس کے بعد بھی رسول اکرم کھاور قرآن مکیم کا اٹکارکرتے ہیں اور نوگوں کو دین النی اور اطاعت خداو ندی سے روکتے ہیں تو وہ ہدایت سے بہت دور ہیں اور جولوگ کفر اور شرک میں جتلا ہیں تو جب تک وہ اپنی ان یا توں پر قائم رہیں گے قبلہ تعالی ندان کی مغفرت فرمائے گا اور نہ ہوایت کے داستہ کی جانب ان کی رہنمائی فرمائے گا ور نہ ہوایت کے داستہ کی جانب ان کی رہنمائی فرمائے گا وہ بھیشہ جنم میں رہیں کے نہتو وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہ اس جہنم سے لگا لے جا کیں کے اور بینداب و بنا اللّہ تعالی پر بہت آسان ہے۔

(۱۷۰) خصوصاً مکہ دالوارسول اکرم بھاتہ ارے گئے تو حیدادر قرآن یاک لے کرآئے ہیں، تہاری تھیلی حالت جاہیت کی محرای کے بہتر ہے اوراگرتم حضور جاہیت کی محرای کے مقابلے میں سے آپ کی اور قرآن ہوایت کی تقدیق کرنا تہارے لیے بہتر ہے اوراگرتم حضور اکرم مطاور قرآن کریم کا انکار کرمچی دو تو یا در کھوا یہ سب رسول اللہ بھا درایل ایمان اللہ تعالی کے تعم کے غلام ہیں، وورب کریم ایمانداراوراور غیرامیا تدار سے بخوتی واقف ہیں اور اس بات کا تھم دینے میں کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عادت نہ کی جائے وہ از حد تھیم ہیں۔

يَاهُلُ الْكِتْبِ لِاتَعْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ وَلِاللّهُ وَلَا اللهِ وَلِاللّهُ وَلَا اللّهِ وَلِاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلِاللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّه

اسائل کتاب این وین (کی بات) یس مدس ندیدهواور خداک بارے یمی کتاب این وین (کی بات) یس مدس ندیدهواور خداک بارے یمی کتی بیشی (ندخدا کے بیٹے بیکی (ندخدا کے بیٹے بلکہ) خدا کے دسول اوراس کا کلہ (بیٹارت) تنے جو اس نے مریم کی طرف بیجا تھا اوراس کی طرف سے ایک دوح تنے ۔ آو خدا اوراس کی طرف سے ایک دوح تنے ۔ آو خدا ای اوراس کے دسولوں پر ایمان لاؤ ۔ اور (بیہ) نہ کو (کہ خدا ) تین ایس (اس احتفاد سے ) باز آؤ کہ بہتم ہارے کی جس بہتر ہے ۔ خدا بی معبود واحد ہے ۔ اور اس سے پاک ہے کہ اس کے اولا وہو ۔ جو بکھ آسانوں جس اور جو بکھ آس بات سے عارفیل رکھتے کہ خدا کے کارماز کافی ہے (ایما) می اس بات سے عارفیل رکھتے کہ خدا کے بندے ہوں اور شرقم رہ فرشتے (عاور کھتے ہیں) اور جو محتفی خدا کا بند و

ہوتے کوموجب عار سمجھاور سرکھی کرے تو خداسے کوائے یاس جع کرنے کا (۱۲۱)

## تفسير مورة النسباء آيات ( ۱۷۱ ) تا ( ۱۷۲ )

(۱۷۱) یہ آیات نجران کے عیمائیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ،ان میں سے تسطور یہ فرقہ اس بات کا دمویدار تھا کہ حضرت عیلی القطار الله ہیں اور مرتوسیہ کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیلی القطار الله ہیں اور مرتوسیہ کا عقیدہ تھا کہ عیسی القطار الله ہیں اور مالکانے کروہ یہ کہنا تھا یہ حضرت عیلی القطار اور خداد ولوں آپس ہیں شریک ہیں۔
جنانچ اللّٰہ تعالی فرماتے ہیں کہ مدسے باہر مت نکلویہ چیزیں می نہیں ، کیوں کہ حضرت عیلی القطار اور مرف

الله تعالی کے ایک کلمہ کی پیدائیں ہیں اور اسکے تھم سے مجزاتی طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔

ا ساقل کتاب اہم حضرت عیسی الظین اور تمام رسولوں پرایمان لاؤولد، والداور زوجہ تینوں کوخدا مت کہو،
اپنی مشرکانہ باتوں سے بازر ہواور اللہ کے حضور پی تو بہ کرو۔ یہی چیز تمہار سے لیے بہتر ہے، حقیقت بہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تو حدہ لا مشریک ہیں، نداس کی کوئی اولاد ہے اور نداس کی خدائی میں کوئی شریک ہے۔

اس کی ذات ان تمام چیزوں ہے پاک ہے، وہ تمام مخلوق کا اللّٰہ ہے اور ان مشر کانہ خرافات ہے نمٹنے کے لئے کافی ہے۔

(۱۷۲) حصرت عینی النظامی الله تعالی کامیودیت کا اقرار کرنے میں ہر گز عارفیں کریں ہے بھیرائیوں نے کہا تھا محمد الله آب جو بیان کرتے ہیں ہیں الله تعالی ہے بیان کرتے ہیں ہیں الوگوں کے لیے عارب اس پر للله تعالی نے بیا بہت نازل فرمائی کداس چیز میں کوئی عارفیں کرتے۔
کہ حضرت عیسی النظامی الله تعالی کے بندے ہیں اور فرشتے بھی للله تعالی کی عبودیت کا اقراد کرنے میں عارفیں کرتے۔
اور جو محف الله تعالی کی عبودیت کا اقراد کرنے سے عاد اور ایمان لانے سے تکبر کرے تو ہم قیامت کے دونہوں وکا فروں کا انجام دکھادیں گے)

فَالَّا الْذِينَ الْمُنُوّا وَعَهِ لُوا الْطَالِحَةِ فَيُوفِيهُ وَالْمُؤْرِفُهُ وَالْمُؤْرِفُهُ وَالْمَالِمُن الْمُتَكِّمُونَ الْمُتَكَلِّمُونَ الْمُتَكَلّمُونَ الْمُتَكَلّمُونَ الْمُتَكّمُونَ الْمُتَكّمُونَ الْمُتَكّمُونَ الْمُتَكّمُونَ الْمُتَكّمُونَ الْمُتَكّمُونَ الْمُتَكّمُونَ اللّمَا اللّمَالَةُ وَلَا يَحِلُونَ لَهُ وَالْمُتَكّمُونَ اللّهِ وَالْمُتَكّمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّمَالَةُ اللّهُ وَالْمُتَكّمُونَ اللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكّمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكِيلُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَلِقِيلُ اللّهُ وَالْمُتُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتَكُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُتُونَ اللّهُ ولَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُتُونَ اللّهُ وَالْمُتُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجولوگ ایمان لاے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کوان کا پر رابدلہ
وے گا اور اپنے فعل سے ( کی ) زیاوہ بھی عنائیت کرے گا۔ اور
جنہول نے (بیرہ ہونے سے ) عاروا نکار اور بھر کیا ان کو وہ تکلیف
دینے والاعذاب دے گا اور وہ فعدا کے سواا پنا عامی اور عددگار نہ پاکس کی سے والاعذاب دے گا اور وہ فعدا کے سواا پنا عامی اور عددگار نہ پاکس ولیل
کر (سے) اکو کو اتمہار بروردگاری طرف سے تمہار بیاس ولیل
(روش ) آ چکی ہے اور ہم نے ( کفراور مثلالت کا اعجر اوور کرنے کو )
تمہاری طرف چکتا ہوائور بھی ویا ہے (۱۲۲) پس جولوگ فعدا پر ایمان
لائے اور اس ( کے دین کی ری ) کو مضوط کر دے رہے اکو وہ اپنی رحمت اور فعل کے یہ میں وافل کرے گا۔ اور اپنی طرف ( کی نہیے کہ اور اپنی طرف ( کی نہیے کہ اور اپنی طرف ( کی نہیے کہ کا ) سید مارت و کھائے گا (۱۲۵)

### تفسير مورة النسباء آيبات ( ۱۷۴ ) تا ( ۱۷۵ )

(۱۷۳۱ میں ۱۷۳۱) سوجنموں نے ایمان کے ساتھ حقوق اللّٰہ کی پوری بجا آوری کی ہوگی تو ہم ان کو جنت میں کامل ثواب مطاکریں کے اور جن لوگوں نے رسول اکرم واللّٰا اور قر آن کریم پرایمان مطاکریں مے اور جن لوگوں نے رسول اکرم واللّٰا اور قر آن کریم پرایمان

لانے میں عاراور تکبر کیا تو ہم ان کوالیک در دنا ک سزادیں گے کہ نہ کوئی رشتہ داراس وقت انکے کام آئے گااور نہ کوئی یار تعلق دار ہی عذاب الٰمی سے بچائے گا۔

(۱۷۵) اے اہل مکہ تمہارے پاس تمہارے پرور دگار کی جانب سے رسول اکرم ﷺ تشریف لا چکے ہیں اور ان پر ہم نے ایسی کتاب جیجی ہے جو حلال وحرام کو واضح طور پر بیان کرنے والی ہے۔

لہذا جو حضرات ان پرایمان لائے اور تو حید خداوندی کے تنی سے قائل ہوئے ،ہم ان کواپے فضل ہے جنت میں داخل کریں گے۔اور و نیامیں ان کوسیدھی راہ پر قائم رکھیں گے یا بیے کہ دنیامیں ان کوایمان پر ثابت قدم رکھیں گے اور آخرت میں جنت میں داخل کریں گے۔

> ؽۺؾڡؙٛؾؙۏؙڬٷٞڝؙٳ۩۠ڐؽڣؙؾؽڴڣ؈۬ٲڰڵڵۊؖٳڹ؋ۅٞٞٳڝٛڵػ ڵۺۘڶڎۅؘڵڎٙۊڵڎٞٲڂٛڎ۠ڡؙٛڡٛڶۿٳڣڝؙڡؙٵڷۯڎۅۿۅڽڔؿۿٵ ٳڽٙڷۄؙؾڴڹڷڡٵۅڶڴٷٞٳڽٛڰٲؿٵڎؙڹٛؾۺؙۏؘڵۿٵ۩۠ڶڰؙۺ۠؆۪ ؿڒڴۅٳڽڰٲٷٙٳڂۅٷۧڗؚۼٳڰٷڹۺٵٷڣڵڶۮٙڮۅڟ۠ڮۼڟ ٵڵؙؙؙؙؙؙؙؿٚؿؙڹڹؿؿٷٳڟڰڴؙۮڮٛۊۻڵٷٚٳٚٵڟڰؠڴڷۿڴڴ ٳڵؙؙؙؙؙؙؙؙؙؿٚؽؙڹؿؿٷٳڟڰڴۮڮٛۊۻڵٷٚٳٚٵڟڰؠڴڷۿڴڴ

(ایر پیغیر) لوگ تم سے (کلالہ کے بار سے بیں ) تھم (خدا) دریافت
کرتے ہیں۔ کہد وکے خدا کلالہ کے بار سے بیں بیتھم دیتا ہے کہ اگر کوئی
ایسامر دمر جائے جس کے اولا دنہ ہو (اور ندماں باپ) اوراس کے بہن
ہوتو اس کو بھائی کے تر کے بیس سے آ دھا حصہ ملے گا اور اگر بہن مر
جائے اور اس کے اولا دنہ ہوتو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا۔
اور اگر (مرنے والے بھائی کی ) دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے

تر کے میں ہے دو تہائی۔ اورا گر بھائی اور بہن یعنی مرد اورعورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دوعورتوں کے جھے کے برابر ہے (پیہ احکام ) خداتم ہے اس لئے بیان فرما تا ہے کہ بھٹکتے نہ پھرواور خدا ہر چیز سے واقف ہے (۱۷۶)

## تفسير سورة النسساء آيست ( ۱۷۶ )

(۱۷۶) ہے آیت جاہر بن عبداللّٰہ ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی ہے انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے دریافت کیا تھایا رسول اللّٰہ میری ایک بہن ہے اس کے مرنے پر مجھے کیا حصہ ملے گا، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت میراث نازل فرمائی کے مجمد ﷺ پے سے کلالہ کی میراث کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔

اللّٰہ تعالیٰ تمہارے سامنے کلالہ کی میراث بیان فرما تا ہے، کلالہ وہ ہے۔جس کے نہ اولا و ہواور نہ ماں ہاپ ہوں۔اگرکو کی شخص مرجائے جس کے نہ اولا و ہواور نہ ماں باپ ہوں۔اگرکو کی شخص مرجائے جس کے نہ اولا و ہواور نہ ماں باپ ہواور ایک عینی یاعلاتی بہن ہوتو اس بہن کومرنے والے کے کل ترکہ میں سے آدھا ملے گااوراگریہ کلالہ بہن مرجائے تو وہ شخص اس بہن کے تمام ترکہ کا وارث ہوگا۔

اورا گرعلاتی یا عینی دو بہنیں ہوں تو ان کومرنے والے کے کل تر کہ میں سے دو تہائی ملیں گے اورا گر اس کلالہ کے چندعینی یا علاتی بھائی بہن ہوں تو پھرمیراٹ کی تقسیم اس طرح ہو گی کہ بھائی کو و ہرااور بہن کوا کہرا حصہ ملے گا ( مگر عینی بھائی سے علاتی بہن بھائی سب ساقط ہوجاتے ہیں اور عینی بہن سے بھی وہ ساقط ہوجاتے ہیں اور بھی حصہ گھٹ جاتا ہے )اوراللّٰہ تعالٰی یہ جنے یں اس لیے بیان فرماتے ہیں تا کہتم میراث وغیرہ کی تقسیم میں غلطی نہ کرواوروہ ان تمام باتوں کوجاننے والا ہے۔

# شان شزول: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ ('الخِ )

امام نسائی نے ابوالز بیر پھند کے واسط سے حضرت جابر پھند سے روایت نقل کی ہے فرماتے ہیں کہ میں پیمار ہوا تو رسول آ مرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللّٰہ ﷺ پی بہنوں کے لیے تنہائی مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں ، آپ نے فرما یا بہت اچھا ہے ، پھر میں نے عرض کیا کہ آ دھے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں ، آپ نے فرما یا بہت ہی اچھا ہے ، اس کے بعد آپ ہا ہر شریف لے گئے پھر میر ہے پاس تشریف لائے اور فرما یا کہ میرا خیال ہے کہ مہمین اس بیماری ہیں موت نہیں آئے گئی اور تمہماری بہنوں کو جو حصہ ملنا چا ہیے اس کے بار سے میں اللّٰہ تعالیٰ نے تکم تازل فرماد یا اور وہ دو ثلث ہے۔

حضرت جابر ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بیآیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے بعنی لوگ آپ سے عظم دریا فٹ کرتے ہیں ،آپ فرماد پیجے کہ اللّٰہ تعالیٰ تنہیں کلالہ کے بارے میں تھم دیتا ہے۔

حافظ ابن حجرعسقلانی فرماتے ہیں ،اس سورت کے شروع میں جوحفرت جابر ﷺ کا واقعہ بیان کیا گیاہے، پیاں کے علاوہ دوسرا واقعہ ہے۔ اور ابن مردویہ نے حضرت عمرﷺ سے روایت کیاہے کہ انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ سے دریافت کیاہے کہ انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ سے دریافت کیا کہ کالہ کی میراث کا کیا ہوگا ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہلوگ آپ ہے تھم دریافت کریتے ہیں الحج ۔

جبتم اس سورت کی تمام آیات کے ان اسباب نزول پرغور کردگے جوہم نے بیان کیے ہیں تو اس قول کی تر دید ہے اچھی طرح واقف ہو جاؤگے جوسور وُ نساء کو کی سورت کہتا ہے۔ ( یعنی پیدنی سور ق ہے نہ کہ کی )



الوَرَةُ لِنَا فِي إِنْ أَنْ فَيْ أَنْ فَي اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَرَسِتُ مَعْضَرُ مَرَكُونًا

شروع خدا کا نام کے کرجو بڑا مہر یا ن نہایت رحم والا ہے۔
اے ایمان والوا ہے اقراروں کو پورا کرو ۔ تمہارے لئے چار پائے
جانور (جوچہ نے والے ہیں) حلال کردیئے گئے ہیں۔ بجزان کے جو
تہمیں پڑھ کرسنا نے جاتے ہیں۔ مراحرام (جی) ہیں شکار کو حلال نہ
جانتا۔ خدا جیسا چاہتا ہے تکم دیتا ہے (۱) مومنو! خدا کے نام کی چزوں
کی ہے جرمتی نہ کر نا اور نداوب کے مہینے کی اور نہ قربانی کے جانوروں
کی اور ندان جانوروں کی (جوخدا کی نذر کردیئے گئے ہوں اور) جن
کی اور ندان جانوروں کی (جوخدا کی نذر کردیئے گئے ہوں اور) جن
کے گلوں میں ہے بندھے ہوں اور ندان لوگوں کی جو بڑت کے گھر
(یعنی ہے اللہ) کو جارہے ہوں (اور) اپنے پروردگار کے فضل اور
اس کی خوشنو دی کے طاب گار ہوں ۔ اور جب احرام اتا ردوتو (پھرا ختیار
اس کی خوشنو دی کے طاب گار ہوں ۔ اور جب احرام اتا ردوتو (پھرا ختیار

ين وَوَ وَهُ وَاللّهُ الدَّ فَعَلَمُ الدَّوَ الْمُوالدُّ فِينِ الدَّرِ فِينَهُ وَاللّهُ الدَّ فَعَلَمُ الدَّرِ فَي الدَّرِ فَي الدَّرِ فَي الدَّرِ فَي الدَّرِ فَي اللّهُ الدَّوْ فَي اللّهُ فَي اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلْعُلُولُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا

عزت دالی مسجد سے روکا تھا تھ ہمیں اس بات پر آبادہ نہ کرے کہتم ان پر زیادتی کرنے لگو ( دیکھو ) نیکی ادر پر ہیزمگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرد۔ادر کمناہ اور ظلم کی ہاتو ں میں مدد نہ کیا کروا ورخدا ہے ڈریتے رہو۔ پچھ شک نہیں کہ خدا کاعذاب خت ہے (۲)

## تفسير سورة السائدة آيابت (١) تا (٢)

سيسورة مدنى إس ميس ايك سوميس آيات اورسولدركوع ميل ـ

(۱) ان عبدوں کو پورا کرو جوتہارے اوراللّٰہ تعالیٰ کے یالوگوں کے درمیان ہیں۔

تمہارے لیے نظی کے شکار مثلا نیل گائے، جنگلی گدھا اور ہرن وغیرہ طلال کیے گئے ہیں، ماسواان جانوروں کے چوکہتم پراس سورت میں حرام کیے گئے ہیں گراس شکارکواحرام یا حرم میں حلال مت سمجھنا جس کواللّٰہ تعالیٰ جاہتے ہیں، جل وحرم میں حلال اور حرام کرتے ہیں۔

(۲) تمام آداب اور مناسک جج کواپنے لئے طال مت کرداور نہ ہے اد بی کرو حرمت والے مہینے کی اور نہ اس قربانی کے جانورکو بکڑ وجو بیت اللّٰہ روانہ کیا جارہا ہے اور حرمت والے مہینے آنے کے لیے جن جانوروں کے گئے میں پٹے پڑے ہوئے وان کو بھی مت بکڑ واور نہ ان لوگوں کو تنگ کر وجو بیت اللّٰہ کے ارادہ سے جارہ ہوں اور وہ بیا مہر ہے جاتا ہے جو اور جو بیت اللّٰہ کے ارادہ سے جارہے ہوں اور وہ بیامہ کے جاتا ہم بین اور وہ تجارت کے ذریعے روزی اور جج کی وجہ سے بیامہ کے جاتا ہم بین اور وہ تجارت کے ذریعے روزی اور جج کی وجہ سے اپنے رب کی رضا کے طالب ہوں یا یہ کہ وہ تجارت کے ذریعے اپنے رب کے فضل اور رضا کے طالب ہوں اور جس وقت تم ایام تشریق کے مشکار کر لواور ایسانہ ہوکہ تمہیں مکہ والوں سے اس وجہ وقت تم ایام تشریق کے بعد حرم سے یا ہم آجاؤ تو اگر چا ہموتو خشکی کے شکار کر لواور ایسانہ ہوکہ تمہیں مکہ والوں سے اس وجہ

ہے بغض ہو کہ تہمیں انھوں نے حدید ہیں ہے سال روک دیا تھا اگر اسطرح ہوا تو تمہارا بیرو یہ بکرین وائل کے حاجیوں پر ظلم وزیاد تی کا باعث ندین جائے۔

اطاعت خداوندی اور گناہ جھوڑنے پرایک دوسرے کی مدوکرہ اور گناہ اور حدسے تجاوز کرنے پرایک دوسرے کی مدوکرہ اور گناہ اور حدسے تجاوز کرنے پرایک دوسرے کی مددنہ کرواور جمن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ نے حوسرے کی مددنہ کرواور جمن باتوں کا اللّٰہ تعالیٰ نے متہمیں تھم دیا ہے اور جمن باتوں سے منع فرمایا ہے اس میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جواوامر خداوندی کونظرانداز کرے اللّٰہ تعالیٰ اس کو تخت سرادیے ہیں۔

# شان نزول: يَنَا يُسَهَا الَّذِينَ امَشُو ٓ ٱلَّا يُعِلُّوا ( الخ )

ابن جریز نے عکرمہ سے دوایت کیا ہے کہ حاظم بن بھر ہندی مدینہ میں ایک قافلہ کے ساتھ قلہ لے کر اسول اکرم بھٹی کی فدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے بیعت کی اور اسلام قبول کیا جب وہ وہ ہال سے چلے تو آپ نے اس کی طرف و یکھا اور آپ کے پاس جو حضر ات بیٹے ہوئے تھے، آپ بھٹانے ان سے فرمایا کہ یہ میرے پاس اس فاجر کی صورت لے کر آیا اور عہد شکن کی پشت کے ساتھ واپس گیا، چنانچہ جب وہ بمامہ پہنچا تو مرتد ہو گیا اس کے بعد ماہ ذی قعدہ میں ایک قافلہ کے ساتھ فلہ نے کر مکم مرمہ کے ادادہ سے لکلا، جب سے ابہ کرام کواس کی آلہ تعالی نے بعد ماہ ذی قعدہ میں ایک قافلہ کے ساتھ فلہ پر چھاپہ مار نے کا ادادہ کیا، اس کے متعلق آلہ تعالی نے بیہ آیت نازل فرمائی بینی اے مومنو اللّٰہ کی نشانیوں کی بے حرمتی مت کروتو اس ہدایت کے آنے پر صحابہ کرام رک سے کیونکہ صحابہ کم الی کے پابند تھے۔ نیز سدی سے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے۔
محابہ کرام رک سے کے کونکہ صحابہ کم الی کے پابند تھے۔ نیز سدی سے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے۔
(لبب التقول فی اسب النزول از علامہ سیوطی )

## شان نزول : وَلَا يَجْرِمَنُكُمُ الْح

اتے میں مشرق والوں کے مشرکین کا ایک گروہ عمرہ کے ارادہ سے ان کے پاس سے گزرا، اس پر صحابہ کرام پیر یو لے کہ ہم بھی ان لوگوں کورو کتے ہیں، جیسا کہ میں روک دیا گیا ، تب اللّٰہ نتعالیٰ نے بیآ بت تازل فرمائی۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)



تم پر مراہوا جانوراور (بہتا) لہوادر سؤر کا گوشت اور جس چیز پر فعدا

کے سواکسی اور کا تام پکارا جائے اور جو جانور گا گھٹ کر مرجائے اور جو

چوٹ لگ کر مرجائے اور جو گر کر مرجائے اور جوسینگ لگ کر مرجائے

یسب جرام بیں اور وہ جانور بھی جس کو در ندے چیاڑ کھا تھی ۔ گر

جس کوتم (مرنے سے پہلے) فریخ کر لواور وہ جانور بھی جو تھان پر فریخ

کیا جائے اور یہ بھی کہ پاسول سے قیست معلوم کر ویہ سب گناہ (کے

کام) ہیں ۔ آئ کا فرتم ہارے وین سے ناامید ہو گئے بیں تو ان سے

مت ڈرواور مجھی سے ڈرتے رہو۔ (اور) آئے ہم نے تم ہارے بال لیے

مت ڈرواور مجھی سے ڈرتے رہو۔ (اور) آئے ہم نے تم ہارے بال لیے

اسلام کو دین پیند کیا ہاں جو شخص ہوک میں ناچار ہوجائے

لئے اسلام کو دین پیند کیا ہاں جو شخص ہوک میں ناچار ہوجائے

(بشرطیکہ) گناہ کی طرف آئل نہ ہوتو خدا بخشے والا مہر بان ہے (س)

ہے) کہدووکہ سب پاکیزہ چیزی تم کوھلال ہیں اور وہ (شکار) بھی ھلال ہے جو تمہارے لئے ان شکاری جانو روں نے بکڑا ہوجن کوتم نے سدھار کھا ہواور جس (طریق) سے خدا نے شہیں (شکار کرنا) سکھایا ہے (اس طریق ہے) تم نے ان کوسکھایا ہوتو جو شکار وہ تمہارے لئے بکڑر کھیں اس کو کھالیا کرواور (شکاری جانوروں کوچھوڑتے وفت ) خدا کا نام لے ایا کرواور خدا ہے ڈرتے رہو۔ بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے (سم)

#### تفسير سورة العائدة آيات (٣) تا (٤)

(٣) الله کی طرف سے جو جانور حلال کے گئے ہیں، ان میں سے مردار جانوروں کا گوشت کھاناتم پرحرام کردیا گیا ہے اور بہتا ہوا خون بھی اور جو جانور دانستہ (اراد ہے ہے) غیراللّٰہ کے نام پرذی کیا گیا ہواوروہ جانور جو گلا گھننے ہے مرجائے اور وہ جانور جو گلا کے نام پرذی کیا گیا ہواوروہ جانور مرجائے اور وہ جانور جو کسی کی نام سے مرجائے اور وہ جانور جو کسی کی نکر ہے مرجائے اور وہ جانور جو کسی کی نکر ہے مرجائے اور جو کسی جانور کے پکڑنے سے مرجائے البتہ جن کودم نکلنے سے پہلے شریعت کے مطابق ذی کے کرڈ الواور جو جانور غیراللّٰہ کے مقابات پرذی کی کیاجائے اور وہ گوشت بھی جرام ہے جو بذر بعید تر عد کے تیروں کے تقسیم کی جانوں کے میں کہ ان تیروں سے قال نکالنا حرام کر دیا گیا ہے، کیوں کہ ان کی ایک طرف کی جانوں ہیں ان کسی ہوائی ہے اس جیز کا تھم دیا اور دوسری طرف اس کی ممانعت تھی ، یہ کفارا سے کا موں میں ان تیروں سے قال نکال کرتے تھے، اللّٰہ نعالی نے اس سے منع فر مادیا کہ ان گناہ کے کاموں اور حرام چیزوں کا ارتکا ب تیروں سے قال نکال کرتے تھے، اللّٰہ نعالی نے اس سے منع فر مادیا کہ ان گناہ کے کاموں اور حرام چیزوں کا ارتکا ب اللہ کی نافر مانی ہے اور ان امور شرک کو حلال جو تا کفر ہو ۔۔۔

جج اکبریعنی ججتہ الوداع کے دن کفار مکہ تمہارے دین (اسلام) کے مغلوب ہوکران کے دین (کفروشرک) کی طرف لوٹ آنے ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ما ہوں اور ناامید ہوگئے۔

لہٰذارسول اکرم ﷺ کی اطاعت اور کفار کی مخالفت میں ان ہے مت ڈرو بلکہ رسول اکرم ﷺ کے دین اور آپ کی اتباع کے ترک کرنے اور کفار کی موافقت کرنے میں مجھ (اللہ ہی) سے ڈرو۔

جج اکبر کے دن میں نے تمہارے دین کے تمام احکامات حلال وحرام ادامر دنوا ہی کو ہرا یک طریقہ سے کامل کر دیا ، آج کے بعد تمہارے ساتھ میدان عرفات ،منی ادر طواف اور صفا ومروہ کی سعی میں کوئی مشرک نہیں ہوگا اور اسلام کوتمہارے لیے منتخب کرلیا۔

(اب اس حوالے سے ضمناً حلال وحرام کا بیان ہور ہاہے) البتہ جو کھوک کی شدت میں ضرورت کی وجہ سے مردار کھانے پرمجبور ہوجائے اس حال میں کہ گناہ کی طرف یا بغیر مجبوری کے کھانے کی طرف اس کا ارادہ نہ ہواوروہ اس حالت اضطراب میں کچھ کھائے تو اللّٰہ تعالی معاف فرمانے والے ہیں اور رحیم ہیں کہ اس نے ضرورت کے مطابق کھانے کی اجازت دی ہے۔

## شَان نزول: حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ( الخ )

ابن مندہ نے ''کتاب الصحابہ' میں بواسطہ عبداللّٰہ ، جبلہ ، جان بن حجر ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ ہم رسول اللّٰہﷺ کے ساتھ تھے اور میں ایک ہانڈی کے بیچے آگ جلار ہاتھا جس میں مردار کا گوشت تھا ، اللّٰہ تعالیٰ نے مردار کے گوشت کی حرمت نازل فر مائی تو ، میں نے فوراً ہانڈی بھینک دی۔ (بیتھا صحابہ کرام کا اطاعتِ الہی کا والہانہ جذبہ)۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلا مہ سیوطیؓ)

(۳) اے تحدیق نید بن مہلل طائی اور عدی بن حاتم طائی بید دونوں شکاری تھے، شکار کے بارے میں آپ سے دریا فت کرتے ہیں، آپ فر مادیجیے کہ کل حلال جانور ذریح شدہ اور جن شکاری جانوروں کی تم اس طرح سکھلائی کرو جیسا کتم ہیں، آپ فر مادیجیے کہ کل حلال جانور ذریح شدہ اور جن شکاری جانوروں کی تم اس طرح سکھلائی کرو جیسا کتم ہیں اللّٰہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ جب کتا شکار کو پکڑے تو اس کو نہ کھائے۔

توالیے سکھلائے ہوئے کتے جوتمہارے لیے شکار پکڑلائیں توان کو کھالواور شکار کے ذرخ کرنے یا کتے کے چھوڑنے پراللّٰہ کا نام بھی لیا کرواور مردار کے کھانے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرو، کیوں کہ وہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یا یہ کہ جس وقت وہ حساب لیتے ہیں تو بھر بہت جلدی کر لیتے ہیں۔

## شان شزول: يَسْتَلُوْنَكَ مَا ذَا أُجِلُ لَهُمُ ﴿ الْحِ ﴾

طبرانی "، حاکم اور یہ فی نے ابوراضے سے روایت کیا ہے کہ جریل امین رسول اکرم وہ کے پاس تشریف لائے اور آپ وہ کا سے آنے میں کچھتا خیری، لائے اور آپ وہ کا سے آنے میں کچھتا خیری، آپ وہ کا نے اجازت و دی مگر انھوں نے آنے میں کچھتا خیری، اس کے بعد جرائیل امین نے آپ کی چا در مبارک کھڑی، آپ وہ با برتشریف لائے، جریل علیہ السلام دروازے پر کھڑے بعد جرائیل امین نے آپ کی چا در مبارک کھڑی، آپ وہ کھڑے ہوں نے فرمایا تھا، آپ نے مکر ہم ایسے کھڑے ہوں میں تھوریا کہ ماہو، آپ نے نظر دوڑ ائی تو جرہ کے کونے میں کے کا پلا تھا، آپ نے ابورافع کو تھم دیا کہ مدینہ منورہ میں کوئی کمانہ چھوڑ و، سب کو ہار ڈالو۔

تو پیکھلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یار سول اللّہ اس امت میں ہے جس کے مار ڈوالے لئے کا آپ نے تھم دیا ہے ،کون سے کتے رکھنا ہمارے لیے حلال ہیں ،اس پرآیت نازل ہوئی کہلوگ آپ سے دریا دنت کرتے ہیں کہون سے جاثوران کے لیے حلال ہیں۔

اورابی جرس نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے ابورافع کو کوں کے مارڈ النے کے لیے بھیجا، وہ مارتے مارتے مدینہ کے نواح میں پہنچے، تو آپ کے پاس عاصم بن عدی اور سعد بن حشمہ اورعو پر بن ساعدہ آئے اورعرض کیا یا رسول اللّٰہ ان جانوروں میں ہے کون ہے تھارے لیے حلال ہیں، اس پر میآیت نازل ہوئی۔

نیز محمد بن کعب قرقی سے روایت کیا ہے کہ جب رسول الله مظانے کوں کے مارڈ النے کا تھم دیا تو سحابہ عظم نے دریافت کیا یا رسول اللّٰہ اس امت میں سے کون کا تتم کے جانور ہمارے لیے حلال ہیں ، اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

نیز معنی کے طریق سے عدی بن حاتم سے روایت کیا ہے کہ ایک مختص رسول اکرم وہ اسے شکاری کو ں کا تھم دریا فت کرنے کے لیے حاضر ہوا، آپ نے اس کو یجھ جواب نددیا یہاں تک کہ بیآ ہت ٹازل ہوئی۔

اورابن الى حاتم نے سعید بن جید سے روایت کیا ہے کہ عدی ابن حاتم طائی اور زید بن مہلل طائی نے رسول اللّٰہ ال



ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيَبِكُ وَكَعَامُ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتْبُ عِلُّ لَكُورُ وَكَامَا مُكَوْرِهِ لَ لَهُمْرُوالْمُحْصَفْتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُعَنَّةُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكُتُبُ مِنْ قَبُلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُنُوْهُنَ أَجُورُهُنَّ غَيْمِينِينَ غَيْرُ مُسْفِعِينَ وَلاَمْتَيْغِيْنِ أَخُدَانِ وَمَنْ يَكُفُرُ يْ بِالْإِيْمَانِ فَقَلُ حَبِيطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرُةِ مِنَ الْغِيمِينَ ﴿ يَآيُهُ الَّذِينَ امَّنُوْ الدَّا قُمُتُمْ إِلَى الصَّاوِةِ فَاغْسِلُوا وَيُخُوفَكُمُ وَأَيْدِيَّكُمُ إِلَّى الْمُرَافِقِ وَاصْسَحُوا بِنِّ وُسِكُمْ وَازْجُلَّكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُوْجِعْنِيا فَاظَهَرُوا وَإِنْ كُنْتُهُ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفِي أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِنْكُوْمِنَ الْغَالِيطِ آوُلْمُسُتُمُ النِّسَآءُ فَلَمُ آعِنُ وَاصَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِينًا ڟێؠۜٵڡٛٵڡ۫ڛڂٷٳۑۅؙڿۅؙ<u>ۿ</u>ػؙۿؚۅٙٲؽۑؽػؙۿڡۣٮ۫ٛڎ۫ڞٲۑڔؽۮٳڶڎ لِيَجُعَلُ عَلَيْكُمُ فِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرُكُمُ وَلِيُتِمْ نِعْمَنَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشَكَرُونَ ﴿ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَمِيْتَاقَهُ الَّذِي وَاثَّقُكُمُ بِهِ إِذْ فَلْتُنْمُ سَمِعُنَا وَاكَلْفُنَا وَاللَّقُوااللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمُ لِلَّهُ ال الصَّلُ وَرِبَ

آج تہارے لئے سب پاکیزہ چیزیں حلال کرویں تمنیں اور اہل کتاب کا کھاتا بھی تم کو حلال ہے اور تمہارا کھا تا ان کو حلال ہے۔ اور یاک دامن مومن عورتیں اور یاک دامن اہل سماب عورتیں بھی ( حلال ہیں )جب کہان کامبر و ہے دو۔اوران ہے عقب قائم رکھنی مقصود ہوتہ کملی بدکاری کرنی اور نہ چھیں ووتی کرنی ۔ اور جوخص ایمان كامنكر موااس معمل ضائع مو كئ رادروه أخرت من تقصان يان والول ميں ہوگا ( ۵ )مومنو! جبتم نماز بڑھنے كا قصد كيا كروتو منداور أنبنون تك ماتحه دهوليا كرواورسركامسح كرابيا كرواورنخول تك ياؤل ( دھولیا کرد )اوراً کرنہائے کی حاجت ہوتو ( نہا کر ) یاک ہوجایا کر و۔اوراگر میار ہو یاسفریس ہو باکوئی تم میں سے بیت الخاا سے بوکر آیا ہو یاتم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہوادر تمہیں یانی نامل سکے تو یاک مٹی اواور اس ہے منداور ہاتھوں کامسح ( بعنی تمیم ) کرلو۔ خداتم پر کسی اطرح کی تنگی نہیں کرنا جا ہتا بلکہ یہ حیابتا ہے کہ تنہیں یاک کرے اور ا بی نعتیں تم پر بوری کرے تا کہتم شکر کرو (1) اور خدانے تم پر جو احسان کیے ہیں ان کو یا دکر واور اس عبد کوبھی جس کاتم ہے قول لیا تھا ( لیمنی ) جبتم نے کہاتھا کہ ہم نے ( خدا کا تھم ) من لیااور قبول کیا۔ ااوراللہ ہے ڈرو ۔ کچھ شک نہیں کہ خدا دلول کی ہاتوں ( کک ) ہے والف ہے( ک)

## تفسير حورة العائدة آيات (٥) تا (٧)

(۵) جج اکبر کے دن تمام حلال جانور ذرئے شدہ تہبارے لیے حلال کردیے گئے اور اہل کتاب کا ذبحے بھی بشرطیکہ حلال جانور ہوتہ ہارے لیے حلال جانور ہوتہ ہارے درائے جانور ان کے لیے حلال ہیں، چنانچہ بہودو ملال جانور ہوتہ ہارے لیے حلال ہے، جبیہا کہ تمہارے ذرج کیے ہوئے جانور ان کے لیے حلال ہیں، چنانچہ بہودو نصاری مسلمانوں کا ذبحہ کھاتے ہیں۔

اور آزاد مسلمان نیک عورتیں تہمارے لیے حلال اور ای طرح اہل کتاب کی آزاد نیک عورتوں سے بھی تہمارے لیے حلال اور ای طرح اہل کتاب کی آزاد نیک عورتوں سے بھی تہمارے لیے حلال ہے۔ جب کیتم ان کے لیے رواح کے مطابق مہر مقرر کر دواور دیکھواس طریقہ سے کہتم ان اہل کتاب کی عورتوں کو بیوی بناؤید درست طریقہ ہے اسکے علاوہ نہ تو ان عورتوں کے ساتھ علانیہ زنا کر داور نہ نفید تعلق قائم کرو۔

اگلی آیت اہل مکہ کی عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انھوں نے مسلمانَ عورتوں پرفخر کیا تھا تو اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تو حید کا منکر جنت کے ہاتھ سے نکل جانے اور دوزخ میں داخل ہونے کی وجہ سے بخت گھائے میں رہےگا۔

(۱) ہب نماز کے دفت تم بے دضو ہوتو اللّٰہ تعالیٰ نے دضو کرنے کا طریقہ سکھلا دیا نیز اپنے ہیروں کو پھی مخنوں سمیت دھوؤا درغسل کی حاجت برغسل کرلو۔

یہ آیت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ کے بارے میں نازل ہوئی یعنی پاتی کا استعمال نقصان دہ ہو یا زخم وغیرہ یا اس کے علاوہ پیشاب یا یا خانہ کی حاجت سے فارغ ہوا ہو یا ہم بستری کی ہو۔اور پھر پانی میسر نہ ہو سکے تو دوخر بوں کے ساتھ پاک مٹی سے تینم کرلووہ اللہ تنہ ہیں تیم کے ذریعے حدث افٹنراور حدثِ اکبڑسے پاک کرتا ہے اور تم پر اپنا انعام اس تیم اور اجازت کے ذریعے تام کرتا ہے تاکہتم اللّٰہ تعالیٰ کے انعام اور اس کی سہولت عطا کرنے کا شکراوا کرو۔

# شان نزول : يَا يُسْهَا الَّذِيْنَ امَنُوُ ا إِذَا قُهُتُهُ إِلَى الصَّلُوَّةِ ﴿ الَّحِ ﴾

امام بخاری کے بواسطہ عمرو بن حارث، عبدالرحمٰن بن قاسم ﷺ، حضرت عائشہ رضی اللّہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی ہے، خرماتی بین کہ میرا ایک ہارگر گیا اور اس وقت ہم مدینہ منورہ آرہے تھے، رسول اکرم ﷺ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اونٹ سے انز کرا پنا سرمبارک میری گود میں رکھ کرسو گئے۔

اتے میں حضرت ابو بکر صدیق ﷺ آئے اور انھوں نے زور سے میرے ایک مکامار ااور ہولے قوتے ایک کی وجہ سے سب لوگوں کوروک ویا ،اس کے بعدر سول اکرم ﷺ بیدار ہوگئے اور شبح کی نماز کا وقت آیا تو پانی کی تلاش ہوئی مگریانی نہ ملآ۔ مگریانی نہ ملآ۔

اس پریدآیت اِذَا قُسمُنسمُ سے تَشُسحُسرُونَ تک نازل ہوئی ،اسیدان تغیر بولے،ابو بکر رہے ہے۔ گھر والو! تمہاری وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتن بڑی آسانی دی۔ (سبحان اللّٰہ)

اورطبرانی یف بواسط عباد بن عبدالله بن زبیر رہی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے، فرماتی ہیں کہ جب میرے ہار کا جو کچھ معالمہ ہونا تھا سو ہوا اور اصحاب افک نے جو کچھ موشکا فیال کرنی تھیں ، سو انھوں نے کیس ، میں رمول اکرم پھٹے کے ساتھ ووسرے جہاد کے لیے روانہ ہوئی ، وہال بھی میرا ہارگر گیا ، صحابہ کرام پھٹے

<sup>🖈</sup> مچھوٹی نایا کی جس سے وضورُوٹ جائے جیسے یا خاند، پیشاب کا آنا،خون اور ہوا کا نگلنا وغیرہ

<sup>#</sup> بڑی ناپا کی جس کے بعد عسل کرنا واجب اور ضروری ہوجاتا ہے جیسے جنابت ،احتلام جیض وغیرہ (مترجم)

اس کی تلاش میں رک گئے، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ نے مجھے فرمایا اے لڑکی تو ہرا یک سفر میں لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، تب اللّٰہ تعالیٰ نے تیم کی اجازت تازل فرمائی، پھر ابو بکر صدیق ﷺ نے فرمایا تو تو ہر کت والی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

## ( دوضر وری فوائد )

1- امام بخاری نے اس صدیث کو عمرو بن حارث کی روایت سے نقل کیا اوراس میں اس بات کی تصریح ہے کہ تیم کی آیت جواس روایت میں فرکور ہے، وہ صور کا ندہ کی آیت ہے اوراکٹر راویوں نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ تیم کی آیت نازل ہوئی، حافظ ابن عبدالبر فرماتے ہیں کہ بیہ بہت مشکل چیز ہے میر سے پاس اس کا کوئی علاج نہیں کیوں کہ ہم نہیں سمجھ کے کہ حضرت عائش کا مقصدان دونوں آیوں میں سے کون کی آیت ہے اور این بطال فرماتے ہیں کہ بیسورہ نساء کی آیت ہواور اس کی وجہ سے کہ سورہ مائدہ کی آیت، آیت وضو کے ساتھ میمی آیت ہواور واحدی نے اسباب النزول میں اس حدیث کوسورہ نساء کی آیت کے ماتحت بھی روایت کیا ہے اور اس خاص ہے اور واحدی نے اسباب النزول میں اس حدیث کوسورہ نساء کی آیت کے ماتحت بھی روایت کیا ہے اور اس بات میں کوئی شکن نہیں کہ امام بخاری جس طرف مائل ہوئے ہیں کہ بیسورہ مائدہ کی آیت ہے، وہ بی چیز سے کے کول کے دوایت میں کہ دوایت می کوئی شکن نہیں کہ امام بخاری جس طرف مائل ہوئے ہیں کہ بیسورہ مائدہ کی آیت ہے، وہ بی چیز ہے کے ول کے دوایت میں اس کی تقصرت ہے۔

2- حدیث اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ وضواس آیت کے نازل ہونے سے قبل ہی فرض تھا اس وجہ سے پانی کی عدم موجودگی میں سحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کوزیادہ اہمیت دی اور حضرت ابو بکر پہلے ہے حضرت عاکشہ گوجو کی عدم موجودگی میں سحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کوزیادہ اہمیت دی اور حضرت ابو بکر پہلے ہی ہے نہاز فرض ہوئی ہے۔ دسول اکرم پھلے نے کوئی بھی نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھی اور اس چیز کا کوئی بیوقو ف بی انکار کرسکتا ہے۔ اور اس کے باوجود کہ وضو پر پہلے ہی سے عمل تھا مگر آیت وضو کے نازل کرنے میں رہے محمست ہے کہ وضو کی فرضیت بھی قرآن کریم میں تلاوت کی جائے۔ فرضیت بھی قرآن کریم میں تلاوت کی جائے۔

اور دیگر حضرات نے فرمایا کہ بیجی اختال ہے کہ دضو کی فرضیت کے ساتھ آیت دضو پہلے نازل ہو پیکی ہو پھر بقیہ آیت جس میں تیم کا ذکر ہے دہ اس واقعہ میں نازل ہو ئی ہو کہ پہلا ہی تول زیادہ سیجے ہے کیوں کہ دضو کی فرضیت نماز کی فرضیت کے ساتھ مکہ مکر مہ ہی میں فرض ہو پیکی تھی اور بیآیت مدنی ہے۔

(2) اللّٰہ تعالیٰ اس احسان کوجوا بمان کے ذریعے تم پر ہوا ہے اور عہد کو جو میٹاق کے دن تم ہے لیا ہے محفوط رکھواور جن کا موں کا اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں تھم دیا اور جن باتوں ہے منع کیا ہے اس کی بجا آوری میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ دلوں میں جو کچھ ہے ،اس سے وہ بخو بی واقف ہیں۔ اے ایمان والو! خدا کے لیے انساف کی گوائی دینے کے لئے
کمڑے ہوجایا کرو۔ اورلوگوں کی دخمنی تم کوائی بات پرآ مادہ نہ کرے
کہ انساف چھوڑ دو۔ انساف کیا کرو کہ بھی پر بیز گاری کی بات ہے
اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ کچھ ٹک نبیس کہ خدا تہارے سب اعمال
ے خبر دار ہے (۸) جولوگ ایمان لائے اور ٹیک کام کرتے رہے
ان سے خدا نے وعدہ فر مایا ہے کہ ان کیلئے بخشش اورا برعظیم ہے (۹)
اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آ توں کو جشانا یا وہ جنمی ہیں (۱۰) اے
ایمان والو! خدا نے جوتم پراحیان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب ایک
جماعت نے ارادہ کیا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے
باتھ روک و یے اور خدا ہے ڈرتے رہو۔ اور مومنوں کو خدا بی پر

يَايَّهُا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِ مِنْ يَلْهِ شُكِرًاء بِالْقِسُطِ وَلاَيجُومَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اَلَّاتَعُنِ لَوْالْ عَن لُوا هُوا قُرْبُ لِلتَّقُولُ وَاتَّقُوا اللَّهُ اِنَّ اللَّهُ خَهِ يُرْبِيا تَعْمَلُونَ فَوَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ الْمَنْوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَعْفَى اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوا الْمُمُ مَعْفَى اللهُ وَعَلَيْمُ وَ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَهُمُ مَعْفَى اللهُ وَعَلَى اللهُ الذِينَ الْمُوا وَمَعِلُوا الصَّلِحُتِ الْمُحْمِقُولُ اللّهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوكِلُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتُوكِلُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوكُولُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوكُولُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتُوكُولُ اللّهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوكُولُ اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتَوكُولُ فَي اللهُ وَعَلَى اللهِ فَلْيُتُوكُولُ فَي اللّهُ وَمِنْونَ فَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعِنْونَ فَى اللّهُ وَمِنْونَ فَى اللّهُ وَمِنْونَ فَي اللّهُ وَمِنْونَ فَي اللّهُ وَمِنْونَ فَي اللّهُ وَعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الله

### تفسير سورة السائدة آيابت ( ١٨) تا ( ١١ )

(۸) اورعدل وانصاف پر جے رہواورشر تک بن شرجیل کا بغض تمہیں بکر بن وائل کے حاجیوں کے ساتھ تا انصافی پر آمادہ نہ کرے عدل وانصاف کرنا پر ہیز گاروں کے لیے تقوی سے زیادہ قریب ہے اور عدل وظلم میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوکیوں کہ دہ ان باتوں سے یوری طرح آگاہ ہیں۔

(۱۰-۹) مونین اورائل اطاعت کے گنا ہوں کواللّہ تعالیٰ دنیا میں معاف فر مائے گا اور جنت میں ان کو کامل تو اب عطا فر مائے گا اور رسول اکرم ﷺ اور قر آن کریم کا انکار کرنے والے جہنمی ہیں۔

(۱۱) نیز رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان رکھنے والو! اللّٰہ تعالیٰ کے اس احسان کو جواس نے تمہارے دشمنوں کوتم ہے دور کر کے تم پر کیا ہے، یا دکر و جب کہ بنی قریظہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کیا تھا اور اوامر خداوندی ہے ڈرتے رہواورانل ایمان پر سیلازم ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہی پرتو کل اور نجروسہ کریں۔

# شان نزول: يَأَ ايُرَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُ الْكُرُوا نِعُبَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریر نے عکر مداور بزید بن الی زیاد ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نگلے اور آ پ کے ساتھ حضرت ابو بکر صد لیں ﷺ، حضرت عثمان ﷺ، حضرت علی ﷺ، حضرت طلحہ ﷺ اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ﷺ، تتے ، حتی کہ کعب بن اشرف اور بنی نفیر کے یہودیوں کے باس بہنچے اور ان لوگوں ہے ایک دیت کے بارے میں مجھ مدد کی ضرورت میں ، یہ بد بخت یہودی ہولے کہ آپ بیٹے وہ کہ ان کو کھانا کھلاتے ہیں اور جس ضرورت کے لیے آپ آپ ہیں ، اسے بھی پورا کرتے ہیں ، چنا نچہ آپ بیٹے گئے تو جی بن اخطب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس موقع سے زیادہ انچھا موقع جہیں کوئی نہیں سلے گا ، العیافہ باللّٰہ آپ رسول کھیا پر پھر پھینک کوئی کردواور پھر ہمیشہ کی تکلیف ختم ہوجائے گی ، چنا نچہ وہ بہت بڑا پھر آپ پر پھینئے کے لیے لے کرآئے گراللّٰہ تعالیٰ نے اس پھر کوان کے ہاتھوں میں روک رکھا یہاں تک کہ جریل ایمن آپ میں گئے گئے ہیں تشریف لائے اور آپ کھی کواس جگہ سے اٹھا لیا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے سے آب نازل فرمانی ۔ یعنی اس انعام کو بھی یا وکروجوتم پر ہوا ہے جب کہ ایک قوم تم پر وست ورازی کی فکر میں تھی الخے ۔ نیز عبد اللّٰہ بن ابی بکر میں مان کی میں عبر بن قادہ ، مجاہد ، عبد اللّٰہ بن کشر ، ابو مالک سے ای طرح روایت نقل کی ہے۔

اور قادہ سے روایت کی ہے قرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ بیآ یت رسول اللّٰہ وہ پاس وقت نازل کی گئی کہ جب آپ مجوروں کے ایک باغ میں بسلسلہ وا یک جباد تشریف فرما ہے تو بنو تفلیداور بنومحارب نے آپ پر جملہ کا ارادہ کیا، چنانچ انھوں نے آپ وہ فرف ایک اعرابی کوروانہ کیا، آپ آرام گاہ پر سور ہے تھے، اعرابی نے تموار تکال کرنی علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ وہ کی کو جبرے ہاتھ ہے کون بچاسکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اللّٰہ ، تمواراس کے ہاتھ سے کوئ بچاسکا ہے؟ آپ نے فرمایا اللّٰہ ، تمواراس کے ہاتھ سے کرئی اوروہ آپ کوکوئی نقصان نہ پہنچاسکا۔

(لباب النقول في اسباب النزول ازعلا مه سيوطيّ)

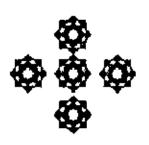

وَلَقُكُ أَحَلُ اللَّهُ مِيْ مَثَاقَ بِنِي إِسْرَا بِيْلٌ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اللَّهُ مُ عَثَمَ نَقِيْبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنَّ مَعَكُمُ لَيِنَ ٱقَمْتُهُ إِلصَّالُولَا وَأَتَيْتُهُ الْأَكُولَا وَأَمَنْهُمُ بِرُسُلِي وَعَزَّرُتُهُوُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًّا لْأَكُفِي نَ عَنْكُوسَيَاتِكُمُ وَلَادُ خِلَكُكُمُ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنُ تَحْتِهَاالْاَنْهُرُ قَمَنُ كُفَّ بِعَلَى ذُلِكَ مِنْ كُورُ فَقَلُ ضَلَّ سَوَّاءَ السَّبِيئِلِ®فَيهَ الْقُضِيهِ مُقِينَثَالَهُمُّ لَعَلْهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبُهُمْ قَسِيتَةً يُحَرِّ فُوْنَ الْكُلِمَ عَنُ مَوَاضِعِهِ وَنَسُواحَظًّا مِنا ذُكُرُوا بِهِ وَلاَتَزَالَ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا فَلِيتُلَّا مِسْنُهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمُ وَاصْفَحُ إِنَّ اللَّهَ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْاَ إِنَّا نَصْدَرَى اَخَذُ نَامِيْ تَأَفَّلُهُ فَنَسُوُاحَظًّا مِنَّا ذُكِرُوْا بِهِ ۖ فَأَ غُرَيْنَا بَيُنَهُمُ الْعَكَاوَةُ وَالْبَغُضَاءُ إلى يَوْمِ الْقِيلْمَةِ وُسَوْفَ يُنْتِئُكُمُ اللهُ بِمَا كَانُوُا يَصْنَعُونَ ﴿

اور خدانے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے بارہ سردار مقرر کیے۔ پیر خدانے فر مایا کہ میں تمبارے ساتھ ہوں۔ اگرتم نماز پر ھتے اور زکو ۃ دیتے رہو گے اور میر ہے پیٹیمروں پر ایمان لاؤ کے اوران کی مدوکرو کے اور خدا کو قرض حسندو کے تو میں تم سے تمہارے کتاہ دور کردوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہدرہی ہیں۔ پھرجس نے اس کے بعدتم میں سے تفر کیاوہ سید ھے رہتے ہے بھٹک گیا(۱۲) توان لوگوں کے عہد تو ژور نے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو بخت کر دیا۔ میلوگ کلمات ( کتاب ) کوایئے مقامات سے بدل دیتے ہیں۔اورجن باتوں کی ان کونصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر جیٹے اور تھوڑ ہے آ دمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ( ایک ندایک ) خیانت کی خبر یاتے رہتے ہو۔ توان کی خطائیں معاف کردواور ( ان ہے ) درگزر کروکہ خداا حسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے (۱۳) اور جولوگ (ایئے تنیک) کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں ہم نے ان ہے بھی عبدلیا تفاهم انہوں نے بھی اس نصبحت کا جوان کو کی گئی تھی ایک جصہ فراموش کردیا تو ہم نے ان کے ہاہم قیامت تک کے لیے دعمنی اور کینہ ڈال

ویا۔اور جو کچھوہ کرتے رہے خداعنقریب ان کواس سے آگاہ کرے گا(۱۳)

### تفسير سورة العائدة آيات ( ۱۲ ) تا ( ۱۶ )

(۱۲) بنی اسرائیل سے رسول اکرم ﷺ کی رسالت کے بارے میں تو ریت میں اقر ارائیا گیاتھا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرائیں گے اور بارہ قاصدیا بارہ سر دارمقر رکیے تھے، ہرا یک قبیلہ کے لیے ایک سردار اور ان سرداروں سے اللّٰہ تعالیٰ نے یہ قرمادیا تھا کہ میری مدد تہبار سے ساتھ ہے۔

اگرتم ان نمازوں کو جو میں نے تم پرفرض کی ہیں ادا کرتے رہواور اپنے اموال کی زکو ق دیتے رہواور جورسول تمہارے پاس آئیں ، ان کی تقیدیق کرتے رہواور بذریعہ مکواران کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتے رہوتو میں کہیرہ کے علاوہ صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کردوں گااورا لیے باغات میں داخل کروں گا، جہاں درختوں اورمحلات کے نیچے سے دودھ، شہد، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں جاری ہوں گی جواس اقر اراورعہد و بیان کے بعد سرتا لی کرے محامیں اس سے ناراض رہوں گا، چنانچہ پانچ سرداروں کے علاوہ سب راہ راست سے ہٹ مجئے۔

(۱۳) عبد فکنی کرنے والوں کی سزا کا ذکر فرماتے ہیں کہ ہم نے اس عبد فکنی کی بنا پران پر جزید کی سزا مسلط کر دی اوران کے دلوں کوا تناسخت کردیا کہ ان میں نورایمان ہی ندرہا۔

چنانچے رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور آیت رجم کا توریت میں ذکر ہونے کے باوجود وہ اس میں تبدیلی کرنے گئے اور توریت میں رسول اکرم ﷺ کی پیروی اور نعت وصفت کے اظہار کا جوتھم دیا محیاتھا اس حصہ کو بالکل بھلا دیا محیا۔

اے نی کریم ﷺ یہ تی قریظہ والے آپ ﷺ کے ساتھ جو خیانت کرتے اور آپ کی نافر مانی کرتے رہے بیں ماس کی آپ ﷺ کواطلاع ہوتی رہتی ہے، ماسواعبداللہ بن سلام ﷺ اور ان کے ساتھیوں کے آپ ﷺ ان سے ورگزر کیجیے اور کسی قتم کی کوئی تخی نے فر مائے۔(اللہ تعالی ان سے خود ہی نمٹ لے گا)۔

(۱۳) نساری نجران بیدو بے کرتے رہتے ہیں ہم نے ان سے بھی انجیل میں عہدلیا تھا کدرسول اکرم وہ ہی ہیروی کریں گے۔ کریں گے اور آپ کی نعت وصفت کو بیان کریں گے اور اللّٰہ تعالیٰ بی کی عیادت کریں گے ، اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کریں گے۔ اس کے کوشراموش کردیا۔

چنانچہ ہم نے یہوداورنصاری کے درمیان یا اہل نجران کے نصاری لیعنی نسطور ہیں، لیفو ہیں، سرقو میداور ملکانیہ کے درمیان قبل و ہلا کت اور دشمنی ڈال دی اوران کی بیخالفت، خیانت اور عداوت و دشمنی اللّٰہ تعالیٰ ان کوروز قیامت جنلادیں گے۔

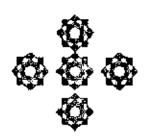

كأهل

الكِتْبِ قَدْجَاءَكُمُ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِبُ يُرًا مِمَاكُنْتُمُرْتُخُفُونَ مِنَ الْكِتْبِ وَيَعْسَفُوا عَنْ كَشِيرُ فَكَ مُ مَا يُكُفِرُ فِينَ اللَّهِ نَوْمٌ وَكِيلُوبُ مَّبِينُ فَيَهُٰدِي بِهِ اللهُ مَنِ اطَّبَعَ سِ ضُوَاكَةُ سُمُكُ السَّلِيرِوَيُخُوجُهُمُ مِنَ الظُّلُمُ الثَّالُمُ النَّوْدِ ؠؚٳؘڎٝڹؚ؋ۅؘؽۿؙڔؽ۫ۿؚۄؙٳڷڝڗٳڟۣڡٝڛڗ**ٙڡٞؽؙ**ڿؚ۞ڵڡۜٛڎؙ كَفُرُ الَّذِينَ قَالُوْ آلِنَ اللَّهُ هُوَ الْمُسِينَةُ ابْنُ مَنْهُمْ قُلْ فَمَنْ يَعْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئًا إِنَّ أَوَادَ أَنْ يُعْلِكُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مُرُيْمَ وَأَصَّاهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ عَبِيْعًا وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصْرَى نَعَنُ اَبُنَّوُا اللَّهِ وَآحِبَا وَا قُلْ اللَّهِ وَآحِبَا وَا قُلْ اللَّه يُعَنِّ بُكُمْ بِدُنُوبِكُمْ بُلُ أَنْتُمْ بَشَ فِي مِن خَلَقَ يَغْفِي لِن يَثَالَ وَيُعَدِّي بِمَنْ يَتُمَّا مُؤْمِلُكِ مُلْكُ السَّلُوتِ وَالْأَسْ ضِ وَا بينهما والنوالنصير

اے الل كتاب تمبارے باس مارے بغير ( آخرالزمال) آھے جي ك جو يحيم كاب (البي) من سے جھياتے تھے وہ اس ميں سے بہت کچے تمہیں کھول کھول کر بتا دیتے ہیں۔ اور تمہارے بہت ہے قصور معاف کرد ہے ہیں۔ بے شک تبہارے یاس خدا کی طرف نے نوراور روٹن کتاب آچکی ہے(۱۵)جس سے خداا بی رضار حلنے والول کونجات کے رہے دکھاتا ہے اور اپنے تھم سے اندھیرے میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کوسید ھے رہتے ير چلاتا ہے(١٦) جولوگ اس بات سے قائل بيں كيسى ابن مريم خدا میں وہ بےشک کا فرمیں ۔ (ان ہے ) کہدوو کہا گرخداعیٹی ابن مریم كواور انكي والعره كواور جنتنے لوگ زمين ميں ہيں سب كو ہلاك كرما عاہے تواس کے آمے کس کی پیش چل مکتی ہے؟ اور آسان اور زمین اور جو کیچھان دونوں میں ہے سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے وہ جو عاہمنا ہے پیدا کرتا ہے اور خدا ہر چیز پر قاور ہے ( ۱۷ ) اور میبود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بینے اوراس کے بیار سے ہیں۔ کہو کہ پھر دہ تمہاری بدا عمالیوں کے سبب تہہیں عذاب کیوں دیتا ہے ( نہیں ) بلکهتم اس کی مخلوقات میں ( دوسروں کی طرح کے )انسان ہو۔وہ جے جا ہے بخشے اور جے جا ہے عذاب دے۔ اور آسان اور زمین اور جو کھان دونول میں ہےسب برخدائی کی حکومت ہےاور (سب کو) اس کی طرف لوث کر جانا ہے (۱۸)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ١٥ ) تا ( ١٨ )

(۱۵) اے اہل کتاب تم ہمارے رسول اکرم ﷺ کی نعت وصفت اور آیت رجم وغیرہ کو چھپاتے ہو صالاں کہ ہم تمہار نے بہت سے گناہ معاف کردیتے ہیں جوتم ہے بیان نہیں کرتے۔

شان نزول: يَا هُلَ الْكِتَابِ قَدُ جَا ثَلْمُ رَسُولُنَا ( الخِ )

ابن جریز نے عکرمہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ یہود کے پاس رجم کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے آئے اوران سے پوچھا کہ میں سب سے بڑاعالم کون ہے سب نے ابن صوریا کی طرف اشارہ کیا، آپ نے اس کواس ذات کی قتم دے کرجس نے توریت کوموی علیدائسلام پر تازل کیااورکوہ طورکوان پراٹھایا اوران سے تمام عہد

کے، (آپ ﷺ نے زنا کی سزا کے حوالے ہے) پوچھاتو کہنے لگا جب زنا ہم میں زیادہ ہوتا ہے تو سوکوڑے مارتے ہیں اور سرمونڈ دیتے ہیں چنانچہ آپ نے ان پر رجم کا فیصلہ کیا، تب اللّه تعالیٰ نے بیآبیت نازل فرمائی لیعنی اے الل کتاب تمہارے یاس ہمارے بیرمول ﷺ آئے ہیں الخے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول ازعلامہ سیوطیؓ)

(۱۲) اور الله تعالی روش چیز میمی رسول اکرم الکه اور قرآن کریم کے ذریعے جو حلال وحرام کو بیان کرتے ہیں اور سلام کا تام بھی اور ان کریم کے ذریعے جو حلال وحرام کو بیان کرتے ہیں اور سلام الله تعالی کا نام بھی ہے اور ان کو اپنے تھم اور تو فیش اور کر امت سے کفرے ایمان کی طرف لاتے ہیں اور پھروین اسلام کے قبول کرنے کے بعد ان کو تابت قدمی عطا کرتے ہیں۔

رے ا) یہ بیعقوبیہ فرقہ کا عقیدہ ہے، محمد دی آپ نساری سے پوچھے کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ حضرت عیسی اور ان کی والدہ اور بندوں کو ہلاک کرے تو اس کے عذاب کے روکنے پرکون قادر ہے؟ زمین وآسان کے فرزانے تمام مخلوقات اور یہ عجائبات ای کی مکیت ہیں جس طرح جا ہے خواہ بغیریاپ کے یاباپ کے ساتھ پیدا کردے۔

و وخلوقات کے پیدا کرنے اور اولیا موثواب اور دشمنوں کوعذاب دینے پرقدرت رکھتا ہے۔

(۱۸) مرید منورہ کے بیبودی اور نجران کے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللّٰہ تعالٰی کے دین پرایسے قائم ہیں جیسا کہ اس کے بیٹے اور محبوب یا ہم مثل اولا داور معثوقوں کے معبول ہیں اور اسکی دجہ یہ ہے کہ ہم اولا دانبیاء ہیں۔

اے تھر فظاآپ ان بہود ہوں سے دریافت سیجے کہ تم نے جالیس دن تک جو بھڑ کے لہ ہوا کر کے خدا کی بالم کے بیٹے ہوتو کی خدا نے بیٹے کو منا کی جسکی خدا نے تہمیں سرزادی ، کیا باپ اپنے بیٹے کو تاری کی جسکی خدا نے جو تو بہر خدا نے کیوں تہمیں بیرزادی ، کیا باپ اپنے بیٹے کو آم شدا کی تلوق اور اس کے بندے ہو، یہود بہت اور اسرانیت سے جو تو بہ کرتا ہے ، اللّٰہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والے ہیں اور جواسی پر مرتا ہے ، اسے عذا ب دیتا ہے۔ مومن ہویا کا فرسب کواس طرف اوٹ کرجانا ہے۔

## شان نزول: وَقَالَتِ الْيَسَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ الْحَ ﴾

ابن اسحاق نے ابن عمال میں سے سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ کی خدمت میں نعمان بن تصی ، بحر بن عمر اللّٰہ کا خدمت میں نعمان بن تصی ، بحر بن عمر اور شاس بن عدی آئے ، سب نے آپ کی سے گفتگو کی اور آپ کی لئے ان سے گفتگو کی اور ان کواللّٰہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔

تووہ کہنے لگے ہم بیس ڈرتے اور نصاریٰ کی طرح کہنے لگے اے محمد الکا خدم ہم اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے مجبوب ہیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی لینی یہوداور نصاریٰ وعوے کرتے ہیں الخ۔

نیز ابن عباس علیہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور اس کی طرف رغبت ولائی تو انھوں نے ا تکار کیا، اس پر معفرت معاذبین جبل علیہ اور سعد بن عبادہ علیہ بولے، اے مروہ یہود، اللّہ تعالی ہے ورو اللّه کی شم تم بیر حقیقت الحجی طرح جانتے ہو کہ آپ اللّه تعالیٰ کے رسول ہیں ، آپ کی بعثت ہے قبل تم ہی لوگ ہم سے آپ کا ذکر کیا کرتے تھے اور آپ کے اوصاف بیان کرتے تھے۔

اس بررافع بن حریملہ اور وہب بن یہود ہو لے کہ ہم نے تم ہے یہ بیان نہیں کیا اور موی علیہ السلام کے بعد اللَّه تعالیٰ نے نہ کو گی کتاب نازل کی اور نہ کسی بشیراور نذیر کو بھیجا، اس پراللَّه تعالیٰ نے بیر آیت تازل فرمائی۔ يَااَهُلَ الْكِتَابِ ( النح) اسائل كتاب تمباري إلى ماري يرسول الخر

(لباب النقول في اسباب النز ول از علامه سيوطيٌّ)

اے اہل کتاب پیمبروں کے آنے کا سلسلہ جو (ایک عرصے تک) منقطع رہاتو ( اب )تمہار ہے یاس ہمار ہے پنیبرآ گئے ہیں جوتم ہے ( ہارے ادکام ) بیان کرتے ہیں تا کہتم یہ نہ کبو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈرسنانے والانہیں آیا ۔سو ( اب ) تمہارے یاس خوشخبری اور ڈرسنانے والے آئے ہیں۔اور خدا ہر چیز پر قادر ہے (14) اور جب مویٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ بھا تیوتم پر خدائے جواحسان کئے ہیںان کو باد کرو کہاس نے تم میں پیغیبر پیدا کیےاور شہیں بادشاہ بنایااور تم كوا تتا تجهة عنائيت كيا كه ابل عالم ميں يئے كسى كونبيں ويا (٢٠) تو بھائیوتم ارض مقدس (یعنی ملک شام ) میں جسے خدائے تمبارے لئے لکھ رکھا ہے چل داخل ہو اور ( دیکھنا مقابلے کے وقت ) جیڑے ت تجميرويناورنه نقصان ميں يز جاؤ ٿُـ (٢١) وه سَنِي سُلِّي كه مويَّ و ہاں تو بڑے زبر دست لوگ (رہتے) ہیں ۔اور جب تک وہ اس سرز مین ے نکل نہ جائمیں ہم وہاں جانبیں کتے ہاں اگر وہ وہاں ہے نکل جائیں تو ہم جاداخل ہوں گے( ۲۲ ) جولوگ ( خدا ہے ) ڈرتے تھے ان میں ہے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لّلے کہ ان لوگوں ہر

لِأَهُلَ الْكِتْبِ قَدْجَاءَكُمْ رَسَوْكَا يْبَيْنُ تَكُوْمَكُ فَتُرَوَّقِ مِنَ الرُّسُلِ اَنْ تَعْتُولُوا مَا جَأَرُهُ مِنْ بَعَيْدٍ وَلَانَذِيْدِ فَقُلْ جَأْءُكُمْ بَشِيْدٌ وَمَنِي يُرٌ وَاللَّهُ عَلَى أَلِ ثَنَيْ عِ قَدِيرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مَوْسَى لِقَوْمِهِ لِطَّوْمِ اذْكُرُوا لِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ادْجَعَلَ فِيكُمْ آنِبْيَاءُ وَجَعَلَكُمْ مَٰلُوْكَا أَوْاللَّهُ مِنَا لَمْ يُؤْتِ آحَدًا أَمِنَ الْعُلَمِينَ ﴿ يُقَوْمِ ادْخُلُواالَّارْضَ الْمُقَدَّ سَةَ الَّذِي كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَرْتُكُ وُاعَلَى لَا بَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خُمِيرِيْنَ ﴿ قَالُوالِمُولِنِي إِنَّ فِيْهَا فَوَمَّا بَهُ إِينٌ ۗ وَإِنَّا لَنْ ثَدُخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُوا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا ۗ فَإِنْ يَخُرُجُوا مِنْهَا فَانًا وْخِلْوْنَ ﴿ قَالَ رَجُلْنِ مِنَ الَّذِيْنَ مِنَافَوْنَ أَنْعُمُ الله عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلَتْنُوْدُوْلُهُ غِلبُوْنَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَتَوَكَّلُوْ آلِكُ لُفُ تَتُمُفُّو مِنْيَنَّ ۗ

وروازے کے رہتے سے حملہ کردو۔ جب تم وروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہاری ہے۔اور خدا بی پر بھرومہ رکھو بشرطیکہ صاحب ايمان ہو( ۲۳)

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ١٩ ) نا ( ٢٣ )

جب رسولوں کا سلسلہ بچھ عرصہ کیلئے بند ہوگیا تو خاتم النبین محمہ ادامر ونوا بی خداد تدی تمہارے یاس لے (14)كرآئة تاكة قيامت كے دن تم بہانے بناتے ہوئے يوں نه كهوكه جنت كى بشارت اور دوزخ سے ذرائے والاكوئى نبى و رسول جارے یاس مبیس آیا۔ یقینا رسول اگرم ﷺ تمہارے یاس آئے اور اللّہ تعالیٰ رسولوں کے بھیجنے پر اور جورسولوں کی وعوت قبول کرےاس کوثواب دینے براورا نکار کرنے والے کو سخت سزادینے برقاور ہیں۔

(۲۰) اس دفت کو یاد کروجب تم لوگ فرعون کے غلام تنے۔اس اللہ نے فرعون سے نجات دیے کرشمھیں صاحب ملک بنا یا اور وادی جیبه میں مہیں''من وسلوی'' جیسی آسانی نعمت دی ، جود نیامیں کسی اور نبی کی امت کونہیں دی۔ (۲۲،۲۱ ) اورسرز مین دمشق ،فلسطین اور اردن کے بعض حصوں میں داخل ہو، جوسرز مین اللّه تعالیٰ نے تنہیں عطا کی ہے اور اسے تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث بنایا ہے اور چھیے واپس مت چلو کیوں کہ عذاب خدا دندی کی بنا پر جس کی دجہ ہے تم ہے من وسلو کی چھین لیا جائے گا اور تم بہت بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے ، بی اسرائیل نے کہاوہاں تو بہت زیردست قوی لوگ ہیں ،ہم ایسے علاقے میں نہیں جائیں گے اور زیر دست لوگوں ہے ڈرنے والے بارہ آ دمی <u>تھے۔</u>

( ۲۳ ) مگر بیشع بن نون اور کالب بن بوقیا جواللّه تعالیٰ ہے خوف رکھنے والے تھے،انھوں نے حضرت موی " کی تائید میں فر مایا ،ان لوگوں ہے ندڈ رواللّہ کی مددتمہار ہے ساتھ ہے اللّٰہ تعالیٰ پربھروسہ کر کے اس علاقے میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں کہ بیددونوں حضرات حضرت موٹ علیہ السلام ہے ڈیریتے بتھے اور ان کے ز بر دست لوگوں میں ہے تھے ،مگراللّہ تعالیٰ نے ان پرانعام فر ماکراتھیں دولت تو حبیہ ہے بہرہ مندفر مایا۔

> قَالُوايِنُوْسَى إِنَّالَتُ لَدُخَلَهَا أَبْكًا مَادَا مُؤَاثِيَا أَوْتُهَا وَأَنْكُ ٱنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هُفْنَافُعِدُ وْنَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّىٰ لَا أَمْلِكُ إِلَّانَفْسِنُ وَأَخِنُ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿ قَالَ فَالَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمُ الْبَيْنِ سُنَّةً يَيْنِهُوْنَ فِي الْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ \* عَ

وہ بولے کہ مویٰ جب تک وہ لوگ وہاں ہیں ہم بھی و بال نہیں جا سکتے (اگرلژ نا ہیضرور ہے) تو تم اورتمہارا خدا جاؤ اورلڑ و ہم سہیں بینجے ر ہیں گے( ۲۳ )موئی نے ( خداہے )التجا کی کہ پروردگار میں اپنے اورا بے بھائی کے سوا اور کسی پر اختیار نہیں رکھتا تو ہم میں اور ان نافر مان او گوں میں جدائی کرو ہے (٢٥) خدانے فر مایا کہ وہ ملک ان ا نہ عالیس برس تک کے لئے حرام کردیا گیا( کہوبال جائے نہ یا آمیں مے اور جنگل کی ) زمین میں سرگر دال پھرتے رمیں کے تو ان نافر مان لوگوں کے حال پرانسویں نہ کرو (۲۷)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ٢٤ ) تا ( ٢٦ )

( ۲۲۳ ) مرقوم بولی آب اور آپ کاالله یا بارون اورتم چلے جاؤ،الله تمهاری مددکرے گا جیسا که تم دونوں کی فرعون ادراس کی قوم سے مقابلہ سے وقت مدد کی ہے، ہم نہیں جاسکتے تاہم انتظار میں ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ (۲۷-۲۵) حضرت مویٰ نے عرض کیااے میرے پروردگار میں تو محض اپنے او پرادرا پنے بھائی پراختیار رکھتا ہوں ، ان کی سرکشی کی حد ہوگئی اب ہمارے اور اس تا فرمان تو م کے درمیان فیصلہ فرماد بیجیے ،اللّہ تعالیٰ نے فرمایا اے موک اب ان پراس جگہ داخل ہونا حرام ہوگیا، بیدوادی تنیہ ہی میں بطور سزا جس کی مسافت سات فرسخ کے برابر ہے، چکر کھاتے رہیں گے نہ بیدوہاں سے نکل سکیس گے اور نہ ان کوکوئی راستہ ہی ملے گا،اب آپ فکرمت سیجیے۔

واتُنُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا اَبُقَى ادَمَ بِالْحَقِّ اِذَ قَرْبَا قُرْبَا فَالْمَا اَلْفَعُلُ اللّهِ مِنَ الْمَدِي الْمَا اللّهُ عِنَ الْمُدَّةِ اللّهِ اللّهُ عِنَ الْمُدَّةِ اللّهُ اللّهُ عِنَ الْمُتَقِينَ اللّهِ عِنْ الْمَدَّةِ اللّهُ عِنَ الْمُتَقِينَ اللّهُ عِنَ اللّهُ عِنَ اللّهُ عِنَ اللّهُ عِنَ اللّهُ عِنَ اللّهُ عِن اللّهُ عِن اللّهُ عَن اللّهُ عِن اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عِنْ الللّهُ عِنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عِنْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ ع

اور (اے محمد ﷺ) ان کو آدم کے دو بیٹوں (ہائیل اور قائیل) کے حالات (جو بالکل) سے (ہیں) پڑھ کر سنادو کہ جب ان دونوں نے (خدا کی جناب میں) کچھ نیازیں چڑھا کیں تو ایک کی نیاز تو تبول ہوگئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی ( تب قائیل ہائیل ہے ) کہنے لگا کہ میں تجھے قبل کر دوں گا اس نے کہا کہ خدا پر ہیز گاروں ہی کی (نیاز) قبول فر مایا کرتا ہے (۲۷) اورا گرتو مجھے قبل کر نے کیلئے مجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤل گا۔ ہاتھ جا کہ تھا کہ خدا پر ہیز گاروں ہی کی ہاتھ جا کہ کہ میں جھے تو خدائے رب العالمیوں سے ڈرلگتا ہے (۲۸) میں چاہتا ہوں کہ تو میں بھی تو خدائے رب العالمیوں سے ڈرلگتا ہے (۲۸) میں چاہتا ہوں کہ تو میں ہو ۔ اور ظالموں کی میں سزا ہے گناہ میں بھی پھر ( زمر و ) اہل دوز نے میں ہو ۔ اور ظالموں کی میں سزا ہے (۲۹) گراس کے نفس نے دوز نے میں ہو ۔ اور ظالموں کی میں سزا ہے (۲۹) گراس کے نفس نے اس کو بھائی کے قبل ہی کی ترغیب دی تو اس نے قبل کردیا اور خسارہ اشھانے دالوں میں ہوگیا (۳۰) اب خدانے ایک کو ابھیجا جو زمین اشھانے دالوں میں ہوگیا (۳۰) اب خدانے ایک کو ابھیجا جو زمین

کرید نے لگا تا کہا ہے دکھائے کہا ہے بھائی کی لاش کو کیونکر چھیائے ۔ کہنے لگا نے ہے بھھ سے اتنا بھی نہ بوسکا کہاس کو ہے کے براہر ہوتا کہا ہے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ پھروہ پشیمان ہوا (۳۱)

#### تفسير سورة السائدة آبات ( ۲۷ ) تيا ( ۳۱ )

(۲۷ تا ۳۱) اے محمد ﷺ پندر بعد قرآن کریم ان لوگوں کو یہ قصہ بھی سنا ہے کہ بائیل کی قربانی قبول ہوئی اور قائیل کی قربانی نہ ہوئی تو قائیل نے ہا، اس لیے کہ اللہ تفریانی نہ ہوئی تو قائیل نے ہا، اس لیے کہ اللہ تفریانی نہ ہوئی تو قبول کرلی اور میری قربانی قبول نہیں کی ، ہائیل نے کہا جوقول وکمل میں پے ہوتے ہیں اور ان کے دل پاکیزہ ہوتے ہیں ان کا کمل قبول ہوتا ہے اور تو پاکیزہ قلب والا نہیں اسلئے اللہ نے تیری قربانی قبول نہیں کی اور اگر تو ظلم سے مجھ پر دست درازی کرے گاتو میں جو آبا ایسانہیں کروں گاتا کہ میرے فون سے پہلے جو تیرے اور گناہ ہیں اور میرے جو گناہ ہیں تو سب اپنے اوپر لے تاکہ تو جہنمی ہوجائے۔ کیوں کہ ظلم کر کے جو بھی بے صدحمد کرتے ہیں ، ان کی سر اجہنم ہی ہے۔

تواس کے دل نے اسے اپنے بھائی کے لّ پرآ مادہ کر دیا، جس سے سزا کی بنا پر برڑ انقصان اٹھانے والا ہو گیا۔

بحکم النی ایک کواد وسرے مرے ہوئے کوے کو چھپانے کے لیے زمین کھودر ہاتھا تا کہ قابیل بھی و کیھ لے کہ وہ سے مطرح اپنے بھائی کی لاش کوئی میں چھپائے۔ تو بیدد مکھ کروہ سے مطرع انسوس! میں تدبیر سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کوئی ہی جیپا سے کی تدبیر تک نہ آئی ؟ چنانچہ وہ اپنے بھائی کی لاش نہ چھپا سکنے پرشرمندہ ہوا اوراس کے تل کرنے پراسے کوئی شرمندگن ہیں ہوئی۔

اس (قبل) کی وجہ ہے ہم نے بنی اسرائیل پریہ علم نازل کیا کہ جو افضائی کو (ناخل) کیل کرے گا ( یعنی ) بغیراس کے کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزادی جائے اس نے گویا تمام لوگوں کوئی کیا موجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا ہوجب ہوا تو گویا تمام لوگوں کی زندگانی کا باعث ہوا اور ان لوگوں کے باس ہمار ہے پیغیبر روشن دلیلیں لاچکے ہیں پھراس کے بعد بھی ان میں بہت سے لوگ ملک میں حداعتمال سے نکل جاتے ہیں (۳۲) جولوگ خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان میں رسول ہے لڑائی کریں اور ملک میں فساد کرنے کو دوڑتے پھریں ان کی کہی سزا ہے کوئل کرد یے جائیں یا سولی چڑھا و ہے جائیں یا ان کی کے ایک ایک طرف کے باؤں کا ف کے ایک ایک طرف کے باؤں کا ف کو دیئے جائیں یا طلک سے نکال دیے جائیں ۔ یہ تو دنیا میں ان کی دیئے جائیں یا طلک سے نکال دیے جائیں ۔ یہ تو دنیا میں ان کی دیئے جائیں یا طلک سے نکال دیے جائیں ۔ یہ تو دنیا میں ان کی دیئے جائیں یا طلک سے نکال دیے جائیں ۔ یہ تو دنیا میں ان کی

إِنْ مِنَ اجْلِ ذَٰلِكَ الْكَتَبُنَا عَلَى بَنِيَ اِسْرَآءِ يُلَ الْدُهُمُ الْمُنَا اللّهُ وَلَيْهُمُ وَلِي الْمُنْ الْمُنَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي الللللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي اللللللّهُ وَلِي الللللللللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِي الل

رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے بڑا ( بھاری )عذاب ( نیار ) ہے ( ۳۳ ) ہاں جن لوگوں نے اس سے پیشتر کہ تہارے قابو آ جا ئیں تو بہ کرلی تو جان رکھو کہ خدا بخشنے والامہر بان ہے ( ۳۳ )

### تفسير سورة السائدة آيات ( ٣٢ ) تا ( ٣٤ )

(۳۴) قانیل کے ہابیل کوظلما قتل کرنے کی وجہ سے تو ریت میں بنی اسرائیل پر بیہ مقرر کر دیا ہے کہ جو کسی شخص کو دانستہ قبل کر ہے تواکیٹ شخص کے قبل کی وجہ سے اس پر دوزخ لازم ہوگئ بیابیا ہی ہے کہ وہ تمام انسانوں کو مارڈ الے۔ اور جو قبل سے اپنا ہاتھ رو کے تو ایک شخص سے ہاتھ رو کئے کی وجہ سے اس کے لیے جنت ثابت ہوگئ بیابیا ہی ہے کہ ،جیبا کہ اس نے تمام لوگوں کو بچالیا۔

اور بنی اسرائیل کی طرف اوامر و نواہی اور دلائل کے ساتھ سے بہت سے رسول آئے مگروہ زیاوتی کرنے والے ہی رہے۔ (۳۳-۳۳) بنی کنانہ کی توم نے رسول اکرم ﷺ کی طرف ججرت کا ادادہ کیا تھا تا کہ اسلام قبول کرلیں مگر ہلال بن عویمر کی قوم نے جومشرک تھے ان کوتل کرڈالا اور ان کا ساز دسامان سب چھین لیا تو اب اللّٰہ تعالیٰ ان کی سمزا بیان فرماتے ہیں۔

سان سزون اسما جرزاء العرب يعمار بون الله النظم النظم

نے جواب میں لکھا کہ بیآیت اصحاب عرینہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ مرتد ہوگئے تھے اور رسول اکرم ﷺ کے جرواہ میں لکھا کہ بیآیت اصحاب کے اونٹوں کو ہا تک لے تھے بھر جریر سے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے اور

عبدالرزاق نے ابو ہریرہﷺ ہے بھی اس طرح روایت نقل کی ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

اے ایمان والو! خداہے ڈرتے رہواور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذراجہ تلاش کرتے رہواور اس کے رہے میں جہاد کروتا کہ رستگاری پاؤ (۳۵) جولوگ کا فر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین (کے تمام خزانے اور اس) کا سب مال ومتائے اور اس کے ساتھ ای قدر اور بھی ہوتا کہ قیامت کے روز عذاب (ہے رستگاری حاصل کرنے) کا بدلہ ویں تو ان ہے تبول نہیں کیا جائے گا۔ اور انکو در دو ہے والا عذاب ہوگا ویں تو ان سے تبول نہیں کیا جائے گا۔ اور انکو در دو ہے والا عذاب ہوگا (۳۲) (ہر چند) چاہیں مجے کہ آگ سے نگل جائیں مگر اس سے نہیں انکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا نشا اب ہے (۳۷) يَانَهُا الّذِهُ الْمَنُوااتَّقُوااللهُ وَالْبَتَوُا النه الوسينكة وَجاهِدُوافِ سَينله لَعَلَّمُ تَفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوالُوانَ لَهُمُوافِ الْاَرْضِ جَينِعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَنَهِ الْاَرْضِ جَينِعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَنَهِ الْاَرْضِ جَينِعًا وَمَثْلُهُ مَعَهُ لِيقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَنَهُ اللهِ الْاَرْضِ جَينِعًا وَمَا لَهُ مُ عَنْهُ اللهِ وَمَا هُمْ عَنْهُ اللهِ وَمَا هُمْ يَخُوجِينَ يَوْمِ الْقِيلِهِ مِنْ اللهِ وَمَا هُمْ يَخُوجُوا مِنَ اللهُ وَمَا هُمْ يَخُوجِينَ مِنْهَا وَلَهُمُ عَنَهُ اللهُ فَقِيمٌ ﴿

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ٢٥ ) تا ( ٣٧ )

(۳۵) رسول اکرم ﷺ اورقر آن کریم پرائیان رکھنے والواوامر خداوندی میں اس سے ڈرواور اعلیٰ درجات کوطلب کرویا یہ کدا عمال صالحہ کے ذریعے قرب خداوندی طلب کروتا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے غصہ اور عذاب سے نجات حاصل باؤ اور مطمئن ہو۔

(۳۷\_۳۷) اگر کفار کے پاس پوری دنیا کامال بلکہ اس ہے دو گنا بھی ہواور پھراسے اپنی جانوں کے فدیہ کے طور برا دا کریں، پھر بھی ریدفدیہ سی صورت قبول نہیں کیا جائے گا اور بید وزخ سے کسی طرح بھی نہیں تکلیں گے اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے جس میں مجھی کوئی کمی نہیں کی جائے گیا۔

والشارق والسارقة فاقطعوا

آيُدِيهُمَا عَزَاءً إِمَا كُمَّا نُكُالًا مِّنَ اللهِ وَاصَلَحَ فَإِنَ اللهِ عَزِيرٌ عَيْهُمْ فَكُنُ مَن اللهِ وَاصَلَحَ فَإِنَ اللهُ عَفْوْلُ وَحِيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَاصَلَحَ فَإِنَ اللهُ عَفْوْلُ وَحِيْهُ وَالْمَا اللهُ اللهُ وَالْمَا عَفْوْلُ وَحِيْهُ وَاللهُ عَفْوْلُ وَحِيْهُ الْمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَفْوْلُ وَحِيهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

اور جو چوری کرے مرد ہویاعورت ان کے ہاتھ کاٹ ڈالویان کے فعلوں کی بہزا اور خدا کی طرف ہے عبرت ہے ۔ اور خدا زبر دست ( اور ) صاحب عَلمت ہے (۳۸ )اور جو مخص گناہ کے بعد تو یہ کر لے اور نیکو کار ہوجائے تو خدااس کومعاف کرد ے گا۔ پھھ شک نہیں کہ خدا بخشنے والامبریان ہے (۴۰۹) کیاتم کومعلوم نہیں کہ آسانو ں اور زمین میں خدا ہی کی سلطنت ہے؟ جس کو جائے عذاب کر نے اور جے علے بخش دے۔اور خدا ہر چیز پر قادر ہے( ۴۰۰ )ا ہے پینمبرا جولوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ( کیچوتو ) ان میں ہے ( ہیں ) جو منہ ہے کہتے ہیں کے ہم مومن ہیں کیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں اور ( کیچھ ) ان میں سے جو میبودی میں ان کی وجہ سے عمنا ک نہونا۔ بینلط یا تمی بنانے کیلئے جاسوی کرتے پھرتے ہیں اورایسے لوگوں ( کے بہکانے ) کے لیے جاسوں ہے ہیں جو ابھی تمہارے بیاس نہیں آئے (صحیح ) یا توں کوان کے مقامات (میں ثابت ہونے ) کے بعد بدل دیتے ہیں اور (لوگوں ہے) کہتے ہیں کدا گرتم کو یہی (حکم) ملے تو اسے تبول کر لینا اور اگریہ نہ ملے تو اس ہے احتر از کرنا اور اگر کسی کو خدا گمراہ کرنا جا ہے تو اس کے لیے تم کیجھ بھی خدا ہے ( ہدایت کا ) اختیار نہیں

ر کھتے ۔ یہ وہ لوگ میں جن کے دلول کو خدائے پاک کرنائبیں جاہا۔ ان کے لیے و نیامیں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی بڑاعذاب ہے (۲۱)

### تفسير سورة السائدة آيات ( ۲۸ ) تيا ( ٤١ )

(۳۸) چورمرداور چورعورت کا دایاں ہاتھ کا ٹاجائے بیان کی چوری کی سزا ہے اور بیان کے لیے اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے گرفت ہے وہ چورکومزادیے میں غالب اور ہاتھ کا شنے کا فیصلہ کرنے میں حکمت والا ہے۔

## شان نزول:وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ( الخِ )

امام احمد وغیرہ نے عبداللّٰہ بن عمر رہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ وہ اُلا کے عہد میارک میں ایک عورت نے چوری کی تو اس کا دایاں ہاتھ کا ن ویا گیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ میری تو بہ کی منجایش ہے، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نا زل فرمائی بیعن مجر جو محص تو بہ کرے اپنی زیاوتی کے بعد الحے۔

(۳۹) کیرجوچوری اور قطع ید ( ہاتھ کائے جانے ) کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کرے تو توبہ کرنے والے واللّٰہ تعالیٰ معاف قرمانے والے ہیں۔

(۴۰) اے محمد ﷺ کیا قرآن کریم میں اس کاعلم موجوز نہیں کہآ سان وزمین کے تمام خزانے اس اللہ کی ملکیت ہیں۔ جوعذاب کامستحق ہے، و واسے عذاب اور جومغفرت کا الل ہے، اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔

(۳۱) ایر جمد و افزادگ کفار کے ساتھ دینوی اور اخروی معاملات میں دوئی کے لیے پہل کرتے ہیں ، آپ ان کی دجہ سے دکھی مت ہوں وہ صرف اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے دل سے تقد این کی مگران منافق یعنی عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہوں بن ابی اور اس کے ساتھی ہوں بن ابی اور اس کے ساتھی ہوں وہ سب الل خیبر کی دجہ سے یہ باتیں سنتے ہیں اور الل خیبر سے جن باتوں کا ظہور ہوا بنوقر یظ نے ان کے متعلق آپ وہ اللہ سے دریا فت کیا تھا۔

انھوں نے رسول اللّٰہ ﷺ کی نعت وصفت اور رجم کے تھم میں باوجود اس کے کہ تو ریت میں اس کا ذکر ہے۔ تبدیلی کی ہے اوران کے سروار کمزوروں سے یا یہ کہ عبداللّٰہ بن ابی منافق اور اس کے ساتھی دوسروں سے کہتے ہیں اگر رسول اللّٰہ ﷺ مرواز کی کوڑے لگانے کا تھم دیں تو اسے تبول کرلواور اس بھل کرواور اگر سنگسار کرنے کا تھم دیں لیعن اگر تبیاری خواہشات کے مطابق تھم نہوہ تو اس سے احتر از کرواور اسے تبول مت کرواور جس کا کفروشرک اور ذات ورسوائی خداجی کومنظور ہوتو اسے عنداب النی سے کون نجا ت دے سکتا ہے۔

یه یهوداورمنافقین ایسے بین که مروخیانت اور کفر پراصرار کی وجہ سے اللہ کوان کی پاکیز گی بی منظور نہیں ،ان کو قتل اور جلاوطن کرنے کا عذاب دیا جائے گا اور آخرت کا عذاب اس دنیاوی عذاب کی نسبت بہت بخت ہوگا۔

## شان نزول: يَا يُسْهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنُكَ الَّذِيْنَ ( الخِ )

امام احمد اور ابودا ورقی نے ابن عباس ﷺ سے روایت تھی کی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے یہودیوں کی دوجہاعتوں کے بارے میں بیت نازل فرمائی ہے جن میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زمانہ جا ہلیت میں غالب آگئتی بارے میں بیت نازل فرمائی ہے جن میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زمانہ جا ہلیت میں غالب آگئتی یہاں تک کہ دونوں کامیل جول ہوگیا بھر دونوں نے مل کریہ طے کرلیا کہ جس مغلوب آدمی کوکوئی معزز لیعنی غالب آدمی تنل کردے تو اس کی دیت بچاس وست ہے۔

ادرجس معزز آدی کوکوئی مغلوب مار ڈالے تواس کی ویت سووس ہے توبیلوگ اسی چیز پر قائم رہے یہاں تک کہرسول اکرم پھی تشریف لے آئے تو ایک مغلوب نے ایک معزز کو مار ڈالا ،اس معزز کے خاندان والوں نے قاصد بھیجا کہ سووس ویس ویس کے دوتو مغلوب نے کہا کہ بید چیز دوقبیلوں میں کسے ہوسکتی ہے۔ جب کہ دونوں کا دین ایک، دونوں کی نسبت ایک اور دونوں کا شہرایک اور پھر بعض دیت آدھی ، ہم تم اوگوں سے ڈرکر خوف کی وجہ سے پوری دیت دونوں کی نسبت ایک اور دونوں کا شہرایک اور پھر بعض دیت آدھی ، ہم تم اوگوں سے ڈرکر خوف کی وجہ سے پوری دیت دونوں کی نسبت ایک اور قبیلوں میں جنگ ہوجاتی مگرید دونوں قبیلے اس بات پر رضا مند ہوگئے کہ درسول اللہ نہیں دیں گے، امکان تھا کہ ان دوقبیلوں میں جنگ ہوجاتی مگرید دونوں قبیلے اس بات پر رضا مند ہوگئے کہ درسول اللہ کہ دونوں تا کہ آپ کی دائے معلوم کریں ،اس پراللہ توالی نے بی آیت تازل فرمائی یعنی اے درسول جولوگ تفریس دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں الخ۔

اورامام احمد وامام سلم نے براء بن عازبﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ کے پاس سے پھے یہودی گزرے، جن کی صورتیں سیاہ اوران کے کوڑے گئے ہوئے تھے، آپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری کتاب میں زانی کی یہی مزاہے بولے ہاں۔

آپ نے ان کے عالموں میں ہے ایک مخص کو بلایا اور فرمایا کہ میں تجھے اس ذات کی تم وے کروریا فت کرتا ہوں جس نے توریت حضرت موکی پر بازل فرمائی ، کیا تمہاری کماب میں زانی کی بہی سزاہے ، وہ بولائہیں اور اگر آپ اس طریقہ سے جھے تتم نہ ویتے تو میں آپ کو نہ بتا تا ہماری کماب میں زانی کی سزا سنگسار کردیتا ہے۔ گر ہمارے معزز لوگوں میں یہ بکثرت ہوگیا ہے ، لہذا ہم میں سے جب کوئی معزز زنا کرتا ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں اور جس وقت کوئی کمزور ذنا کرتا ہے تو اس پر حدنا فذکرتے ہیں۔

اس کے بعد ہم یہودیوں نے آپس میں کہا کہ آؤ کوئی ایس سزامقرد کرلیں جومعزز اور کمزور دونوں پر نافذ کردیا کریں۔

تو منہ کالا کرنے اور کوڑے لگادیئے پر ہمارا ا نفاق ہو گیا، تب رسول ا کرم ﷺ نے فرمایا اللہ العالمین میں وہ پہلافخص ہوں کہ جس نے تیرے تھم کوزندہ کیا جب کہلوگ اس کوختم کر پچکے تھے۔ چٹانچیآپ ﷺ زانی کے بارے میں آورات کے مطابق تھم دیا،اے سنگسار کیا گیا، تب اللّٰہ تعالیٰ نے فخذوہ تک بیآ بہت نازل فرمائی۔

یبودی کہتے تھے کہ محد وہ اس جاؤاگر وہ منہ کالاکرنے اور کوڑے لگانے کا تھم ویں تو تھم مان الواکر سنگساد کرنے کا تھم ویں تو تھم مان الواکر سنگساد کرنے کا تھم ویں تو اس ہے بچو، یہاں تک کہ بیا آیت نازل ہوئی کہ جو مخص اللّٰہ کے نازل کیے ہوئے تھم کے موافق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ بالکل ستم ڈھارہے ہیں۔

اور حمیدی نے اپنی سندھی حضرت جا بربن عبداللہ دیا ہے۔ دواے نقل کی ہے کہ فدک والوں میں سے ایک فخص نے زنا کیا تو فدک والوں نے مدینہ منورہ کے کھے یہود یوں کے پاس لکھا کہ اس کے متعلق رسول اللہ وقالے در یا فت کرو، اگر آپ کوڑے لگانے کا تھم ویں تو یہ آپ سے لے اواور اگر سنگسار کرنے کے بارے میں فرمائیں تو اس سے بچو، چنا نچہ یہود یوں نے آپ سے دریا فت کیا آپ نے سنگسار کرنے کا تھم دیا ، اس پر آیت کا بیر صدنازل ہوا، اس سے بچو، چنا نچہ یہود یوں نے آپ سے دریا فت کیا آپ نے سنگسار کرنے کا تھم دیا ، اس پر آیت کا بیر صدنازل ہوا، فان جاؤگ فاخ محملہ (المنع)۔ اور بیمی نے دلائل میں ابو ہریرہ دیا تھا کی روایت نقل کی ہے۔ فان جاؤگ فاخ محملہ (المنع)۔ اور بیمی نے دلائل میں ابو ہریرہ دیا تھول نی اسباب النزول از علامہ سیو دی آپ

(ب) جبوقی یا تیں بنانے کیلئے جاسوی کرنے والے اور دھوت کا حرام
ال کھانے والے جیں۔ اگر بیتمہارے پاس (کوئی مقدمہ فیمل
کرانےکو) آکس تو تم ان جی فیملہ کردیتا یا عراض کرنا۔ اوراگران
سے اعراض کرو کے تو وہ تمہارا کی بھی تیں بگا ڈسکیس کے۔ اوراگر
فیملہ کرنا چا ہوتو انساف کا فیملہ کرنا کہ خدا انساف کرنے والوں کو
وست رکھتا ہے (۳۲) اور بیتم ہے (اپ مقدمات) کیوکر فیمل
کراکیس کے جبکہ خووان کے پاس تورات (موجود) ہے جس جس شی خدا
کا تھم (کھما ہوا) ہے (بیاسے جانے ہیں) چراس کے بعداس سے
پر جاتے ہیں اور بیلوگ ایمان تی تیں رکھتے (۳۳) ہے قل ہم تی
مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمال بردار سے یہود یوں کو تم وسیتے
مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمال بردار سے یہود یوں کو تم وسیتے
رہے ہیں۔ اور مشارکی اور علاء بھی کیونکہ وہ کیا ہے خدا کے گہمیان مقرر
رہے ہیں۔ اور مشارکی اور علاء بھی کیونکہ وہ کیا ہے خدا کے گہمیان مقرر
رہے ہیں۔ اور مشارکی اور علاء بھی کیونکہ وہ کیا ہے خدا کے گہمیان مقرر

سَهُوْنَ الْمُكُنِ الْمُؤْنَ السَّمُونَ وَانْ جَاءُوُلُا فَاحْكُمْ

عَنْهُوْ الْمُؤْمِنِ عَنْهُوْ وَانْ تَعْرِضَ عَنْهُوْ وَانْ يَعْرُونَكُ وَعِنْكُو وَانْ الْمُكْمِئِةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمِنَاءُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ شَهُكَاءً وَلَا مُؤْمِنَا اللّهُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا عَلَيْهِ شَهُكَاءً وَلَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ شَهُكَاءً وَلَا مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا عَلَيْهِ مُؤْمِنَاءُ وَلَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ مُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ مُؤْمِنَا وَلَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ مُؤْمِلًا اللّهُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ مُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهِ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونَا وَلَالْمُؤْمُونَا وَلَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَلِمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمُونَا وَلَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونَا وَلَوْلِمُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَيْهُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَالِكُومُ وَلِمُولِكُونَا عَلَالِكُومُ وَلَالِمُؤْمُونَا عَلَالِمُومُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَالِمُؤْمُونَا عَلَالِمُومُ وَالْمُؤْمُونَا عَلَالِمُومُ وَالْمُؤْمُولِكُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالِمُوالِمُولِمُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَالْمُؤْمُولُومُ وَلِمُوالِمُوا

لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی ہے ڈرتے رہنا اور میری آبنوں کے بدیلے تعوزی می قیمت نہ لینا۔ اور جو فعدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق تھم نہ دیے تو ایسے بی لوگ کا فرجیں (۳۳)

### تفسير مورة المائعة آيابت ( ٤٢ ) تا ( ٤٤ )

(۳۲) احکام خداوندی میں تبدیلی کرکے بیاوگ رشوت اور حرام کھانے والے ہیں، اے مجد ﷺ پ کے پاس بنوقر بظہ اور نضیر یا خیبر والے آئیں اگر آپ ﷺ چاہیں تو ان کے درمیان سنگسار کرنے کا فیصلہ فر مادیجیے یا اعراض کیجیے بیآپ ﷺ کوکوئی مغرر نہیں بہنچا کتے ۔اورا کر آپ ﷺ فیصلہ فرما کیں تو رجم کا فیصلہ فرما کیں کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ عدل کرنے والوں اور کتاب اللّٰہ (تورات) کے حکم رجم پڑمل کرنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔

(۳۳) اور جرت ہے کہ بیآ پ سے کیوں فیصلہ کراتے ہیں، جب کہ توریت میں رجم کا تھم موجود ہےاور پھر توریت اور قرآن کریم کے تھم سے پھر جاتے ہیں۔

(۳۴) ہم نے حضرت موکی میں تو ریت نازل کی تھی ،جس میں رجم کا بیان تھا،حضرت موکی کے زمانہ سے لے کر حضرت عیسی کے زمانہ تک اللّٰہ تعالیٰ کے فرمانبر دارانبیا وکرام اس کے مطابق تھم دیا کرتے ہتھے۔

اوروہ تقریبا ایک ہزار نی آئے ہیں، ای طرح الل اللہ بھی اورعلاء بھی توریت کے مطابق تھم دیا کرتے تھے اوروہ پارسا بھی جو کرجاؤں میں رہتے تھے کیوں کہ اس کتاب اللّٰہ پڑمل کرنے اوراس کے مطابق فیصلہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا، البندا آیت رجم اوررسول اکرم وہ کا کی نعت وصفت چھپانے میں جھے سے ڈریں۔اور آپ کی نعت وصفت اور آیت رجم کو جو اللّٰہ تعالیٰ نے آیت رجم کو جو اللّٰہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اسے جو بیان نہیں کرتے ، وہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کی کتاب اوراس کے رسول کے منکر ہیں۔

وَّكْتَبُنَاعَلَيْهِمُ

فِيهَا اَنَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَنْ وَالْعَنْ وَالْمُونَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ وَالْمِثْنَ وَالْمُونَ وَالْمِثْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُؤْنَ وَالْمُؤْنِ وَوَالْمُونَ وَالْمُؤْنِ وَوَالْمُونَ وَالْمُؤْنِ وَالْ

اورہم نے ان او کول کے لئے قورات میں بیٹھ کھودیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آ کھ کے بدلے آ کھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور وائت کے بدلے وائت اور سب زخموں کا ای طرح بدلہ ہے لیکن جو میں بدلہ معاف کردے وہ اس کے لئے کفارہ ہوگا اور جو فعدا کے تازل فر مائے ہوئے احکام کے مطابق تھم ندد نے ایسے تا لوگ بانسان ہیں (۴۵) اور ان پنجیروں کے بعدان تی کے قدموں پرہم نے بیٹی این مریم کو بھیجا جوائے ہے پہلے کی کتاب تورات کی تقدد ای تھد ای تھد ای کرتے تھے اور ان کو انجیل عزایت کی جس میں اور اور ہے اور تو رات کی جو اس سے پہلے کی کتاب ہوایت اور نور ہے اور تو رات کی جو اس سے پہلے کی کتاب ہوایت اور نور ہے اور تو رات کی جو اس سے پہلے کی کتاب ہوایت اور نور ہے اور تو رات کی جو اس سے پہلے ( کتاب ) ہوایت اور ایل انجیل کو جا ہے کہ جو احکام خدا نے اس میں تازل فید ہوں کو راہ بتاتی اور بوخدا کے نازل فریا کے ہیں اس کے مطابق تھم و یا کریں ۔ اور جو خدا کے نازل فریا کے ہیں اس کے مطابق تھم و یا کریں ۔ اور جو خدا کے نازل

كن بوئ احكام كے مطابق عمم ندد مے كاتوا يے لوگ نافر مان بين (٢٧)

#### تفسير سورة العائدة آيابت ( ٤٥ ) تا ( ٤٧ )

(۵۵) اورہم نے توریت میں بنی امرائیل پر بید چیز فرض کی تھی، اگر کوئی شخص کسی کو دانستا ناحق قبل کردے یا وانستا ناحق آئکھ پھوڑ دے یا ناحق دانستا ناک کاٹ دے یا ناحق دانستا کان کاٹ دے یا ناحق دانستا وانت تو ژو ہے تو سب کا قصاص ہوگا ای طرح دوسرے زخموں میں حکومت عدل ہے۔

مچر جو مخص زخی کرنے والے کومعاف کروے توبیازخم یا زخمی کرنے والے کا کفارہ ہوجائے گا۔

(۳۷-۳۷) جو من ان کونہ بیان کرے اور ان پڑمل نہ کرنے تو وہ اپنے آپ کومز اکے ستی ہونے کی وجہ نقصان پہنچانے والے ہیں اور ہم نے ان کے بعد تو ریت کے احکام کی تروی اور تو حید کی موافقت اور تقید لی کے لیے حضرت عیسی الظینی کو بھیجا۔ اور ہم نے ان کو انجیل دی جو تو حید اور رجم کے بیان میں تو ریت کے موافق تھی اور کفر و ترک اور میں اللّٰہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جبیبا کہ رسول اکرم و تھی کی فواحش سے روکنے والی تھی اور اس لیے کہ انجیل میں اللّٰہ تعالیٰ نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جبیبا کہ رسول اکرم و تھی کی نعت وصفت اور رجم کا تھم تو انجیل والے ان چیز وں کو بیان کر دیں اور جن امور کو اللّٰہ تعالیٰ نے انجیل میں بیان کیا ہے جولوگ ان کوئیس بیان کرتے وہی گنہگا راور کا فر ہیں۔

#### وأنزكنا

اور (اے وقیر) ہم نے تم پر کی کتاب نازل کی ہے۔ جوائے ہے خدا نے کا کتاب کا بوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پرشائل ہے تو جو تکم خدا نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرتا اور حق جو تمہارے پاس آچکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی ہیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم میں سے ہرایک (فرقے) کیلئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اگر خدا جا بتا تو تم سب کو ایک ہی شریعت پر کردیتا مگر جو تکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کردیتا مگر جو تکم اس نے تم کو دیے ہیں ان میں وہ تمہاری آزمائش کونی جا تا ہے پھر جن باتوں میں جلدی کروتم سب کو خدا کی طرف کونی جا ہا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتادے گا فرمایا ہے پھر جن باتوں میں تم کو اختلاف تھا وہ تم کو بتادے گا فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی فرمایا ہے دیکھیں تم کو بہکانہ ویں۔ اگر میدنہ ما نیس تو جان لوکہ خدا فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکانہ ویں۔ اگر میدنہ ما نیس تو جان لوکہ خدا فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکانہ ویں۔ اگر میدنہ ما نیس تو جان لوکہ خدا

چاہتا ہے کہ ان کے بعض گنا ہوں کے سبب ان پرمصیبت نازل کرے اورا کٹرلوگ تو نافر مان ہیں (۴۹) کیا بیز مانہ جاہلیت کے تھم کے خواہشند ہیں۔اور جولیقین رکھتے ہیں ان کے لیے خدا ہے اچھاتھ کمس کا ہے (۵۰)

### تفسير سورةالمائدة آيات ( ٤٨ ) تا ( ٥٠ )

(۴۸) اب الله تعالی نے بذر بعد جبر مل ایمن قرآن تھیم آپ ﷺ پرنازل کیا جوتن اور باطل کو بیان کرنے والا اور سالتہ کتب میں جوتو حید اور دیگر مضامین میں ان کی تقد لیں کرنے والا اور تمام کتابوں کی یا آیت رجم کی کوائی و بینے والا یا تمام سابقہ کتب کا محافظ ہے۔

البذاالله تعالی نے قرآن تکیم میں جوآپ والوں کے درمیان نیم الله تعالی نے قرآن کی خواہشات کی پیروی مت کے درمیان فیصلہ فرمائے اوراس کا میں جوآپ والوں کے بعد کوڑے لگانے اور سنگسار نہ کرنے میں ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجے، ہم نے ہرایک نبی کے لیے فاص شریعت اور فاص فرائض وسن تجویز کے بیں اورا گرالله تعالی چا بتا تو تم سب کے لیے ایک بی شریعت مقرد کردیتا، گر حکمت کے سبب اس نے ایسانہیں کیا کوں کہ تہمیں جو کتاب طریقت اور فرائض دیے ہیں، اس میں تمہاری آزمایش کریں اور الله تعالی بی نے تم پر بیتمام چیزیں فرض کی ہیں، لبذا تمہارے دول میں کوئی شک نہونا چا ہے تو اے امت محد سے والی بی نے تم پر سیتمام نیکیوں کی بیا آوری میں تم اور استوں سن اور تمام نیکیوں کی بیا آوری میں تم اور امتوں سن اور تمام نیکیوں کی بیا آوری میں تم اور امتوں سن سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کے لیے کا بیان کی سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کے ایک سنت کی سنت کے ایک سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کو سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کے لیے ایک سنت کو ایک سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کی سنت کی سنت کے ایک سنت کے لیے ایک سنت کی سنت کر سنت کر سنت کی سنت کی سنت کے ایک سنت کی سنت کی سنت کی سنت کی سنت کی سنت کی سنت کے بیا تو ایک کر سنت کی سنت کر سنت کی سنت کی سنت کی سنت کے است کی سنت کی سن

یا بیہ کہ نیکیوں کی طرف دوڑ و، تمام امتوں کو اس کے دربار میں پیش ہوتا ہے، دین اور شریعتوں میں جوتم اختلاف کرتے تھے وہ سب تنہیں وہاں بتلادےگا۔

(۴۹) اور قرآن کریم میں جواللّٰہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے ای کے مطابق آپ بنی قریضہ اور بنونضیراور اہل خیبر کے ورمیان فیصلہ فرمائے اور سنگسار کے ترک کرنے میں ان کی خواہشات کی بیروی مت سیجیے۔

اوران لوکوں سے ہرگز مطمئن نہ ہوئے کہ کہیں یہ آپ کھاکوا حکام قرآ نیادر تھم رہم ہے نہ پھیردیں اوراگر یہلوگ رہم سے اور قصاص کے فیصلہ سے جوآپ کھانے ان کے درمیان کیا ہے اعراض کریں تو اللہ تعالی ان کے تمام مناہوں کی وجہ سے انھیں عذاب دے گااورائل کتاب تو عہد شمکن اور کا فرییں۔

# شان نزول: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِينَا أَثْزَلَ اللَّهُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن اسحال "في ابن عباس المن است روايت كيا ہے كہ كعب بن اسيداور عبدالله بن صوريا اور شاش بن قيس في است كها كر هو الله بن عباس الله بن عباس الله بن عباس الله بن عبر اكر الله بن الله بنائج بيا آئے ہو آئے اور كها كر هو آئے ہو الله الله بنائح كر الله الله بنائح كر الله الله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله بنائه كر الله بن الله بن الله بنائه ب

مے (جب کدان کا ایمان لانے کا ارادہ نہیں تھا) ہتب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ، آیت تازل فرمائی کدآپ ان کے بات باہمی معاملات میں اس بھیجی ہوئی کتاب سے مطابق فیصلہ فرمایا سیجیے الخ۔

(۵۰) اے محد اللی اقرآن کریم میں بیآپ سے پھرجا ہلیت کا فیصلہ ما نکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جوقر آن تکیم پریفین رکھتے ہیں ، فیصلہ کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ ہے کون انجما ہوگا۔ (لباب النقول فی اسباب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

اے ایمان والو ایم و اور نصاری کو دوست ندیناؤیدایک دوسرے کے دوست ہیں جو تعضی تم بھی سے ان کو دوست بتائے گا وہ بھی ان بی میں سے ہوگا۔ بے تمک خدا گا لم لوگوں کو ہمایت نہیں ویتا (۵) تو جن لوگوں کے دلوں بھی (نفاتی کا) مرض ہے تم ان کو دیکھو کے کہان بھی دوڑ دوڑ کے سلے جا ہیں ۔ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کیل ہمی دوڑ دوڑ کے سلے جا ہے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کیل ہمی دوڑ دوڑ کے سلے جا ہے سوتریب ہے کہ خدا آئے ہیں جا یا ہے ہیں کہ میں اور امر (نازل فرمائے) پھر بیا ہے دل کی باتوں پر جو پہیایا کرتے تھے پشیان ہو کررہ جا کیں جریا ہے دل کی باتوں پر جو پہیایا کرتے تھے پشیان ہو کررہ جا کیں جریا ہے دل کی باتوں پر جو مسلمان (تھیب ہے) کہیں مے کہ کیا بیرو بی ہیں جو خدا کی تخت بخت مسلمان (تھیب ہے) کہیں مے کہ کیا بیرو بی ہیں جو خدا کی تخت بخت مسلمان (تھیب ہے) کہیں مے کہ کیا بیرو بی ہیں جو خدا کی تخت بخت مسلمان (تھیب ہے) کہیں مے کہ کیا بیرو بی ہیں جو خدا کی تخت بخت مسلمان (تھیب ہے) کہیں ہے کہ ہم تنجارے ساتھ ہیں ۔ ان کے ممل

### تفسير سورة العائدة آيات ( ٥١ ) بِنَا ( ٥٣ )

(۵۱) اسالل ایمان! دوسی اور مدوش ظاہری اور خفیہ طریقے پردینی معاملات میں یہود ونصاری کو دوست مت بنانا اور جو مسلمانوں میں سے مدواور دوئی میں ان (یہود ونصاری) کے ساتھ ہوگا، وہ اللّٰہ تعالیٰ کی امانت اور حفاظت میں ہیں ہوگا۔ اور اللّٰہ تعالیٰ یہود ونصاری کوا تھے غلط رویے کے سبب اسپنے دین اور جمت کی طرف ہوایت نہیں کرتا۔

شان نزول: يَأْيُسُهَا الَّذِيشَ الْمَنُوا لَل تَشْغِذُ وَا لِيَهُودَ ا وَالنَّصْرَى ﴿ الْحِ ﴾

ابن اسحاق "ابن جریر" بن ابی حاتم "اور بیلی " نے عباد و بن صامت است دوایت نقل کی ہے کہ جب بی قیدتاع کی از ائی ہوئی تو عبداللہ بن ابی بن صلول نے اس میں بوی دلی کی اوران کی خالفت بر کمر بستہ ہوا تو حضرت عباد و بن صامت میں درسول اکرم وہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللّٰہ تعالی اوراس کے دسول کی کے سامنے ان کی دوئی سے براکت ما ہرکی اور حضرت عباد و بی الخزرج سے متھ اوران لوگوں کی قسموں کی طرف سے ان کو وہ نسیات جوعبداللّٰہ بن ابی بن سلول کوئی، چنانچہ ان لوگوں نے دسول اکرم وہ کی کے سامنے تشمیں کھا ہمی اور کفار کی وہ نسیات جوعبداللّٰہ بن ابی بن سلول کوئی، چنانچہ ان لوگوں نے دسول اکرم وہ کا کے سامنے تشمیں کھا ہمی اور کفار کی

قسموں اور ان کی دوئی سے براُت ظاہر کی ، مورۃ ما کدہ کی بیآ ہے۔ حضرت عبادہ اور عبداللّٰہ بن ابی کے بارے بیں نازل بوئی ، اے ایمان والوقم یہود ونصار کی کودوست مت بناؤائے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

(۵۲) اے جمد وہ اللّٰہ بن الی اور اس کے دل بیس مرض اور شک ہے جبیبا کہ عبداللّٰہ بن الی اور اس کے ساتھی ،

ریکھیں کے کہوہ ان بی لوگوں کی دوئی کی طرف بڑھے جلے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے یہ با تنس ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمیں صالات کی کا ڈرہے ، اس لیے ہم انھیں دوست بناتے ہیں۔

تویہ چیز بہت ضردری ہے کہ اللّٰہ نتعالیٰ مکہ مُرمہ فتح فرمادے اور رسول اکرم فظا ورمحابہ کرام کی مدد فرمائے یا بنی قریصہ اور بنی نضیر پرقتل اور جلاو کمنی کا عذاب نازل فرمادے تو سیرمنافقین یہودیوں کی دوسی کی بنا پر ذکیل ورسوا ہوجا کمیں۔

(۵۳) اورمومن کہیں گے کہ یہ وہی منافقین عبداللّٰہ بن ابی اور اس کے ساتھی ہیں جو بردے زور لگا کرفتمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم منافقین تم خالص ایمان والوں کے ساتھ ہیں ، ان کی تو د نیاوی تمام نیکیاں شاکع ہوگئیں اور عذاب کی وجہ سے ریتو بہت بردے خسارے والے ہیں۔

اَمْنُواْمَنْ يَرْتَنَ مِنْكُوْعَنْ وَيْدِهٖ فَسُوفَ يَكُلُ اللهٰ يَوْمِ لَهُ الْمُؤْمِنَ وَيُدِهٖ فَسُوفَ يَكُلُ اللهٰ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ اعْزَوْعَ اللهٰ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَقُونَ لَاعْمَ اللهٰ يَعْلَمُ وَلَا يَعْلَمُ وَاللهُ وَالله

اے ایمان والوا گرکوئی تم میں ہے اپنے وین سے پھر جائے گا تو خدا
ایسے لوگ پیدا کردے گا جن کو وہ دوست رکھے اور جے وہ دوست
درکھے اور جو مومنوں کے حق جی ٹری کریں اور گا فروں سے تحق سے
چیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں اور کی ملامت کرنے والے ک
ملامت سے ندور ہیں۔ بیخدا کا فعنل ہے وہ جے چاہتا ہے دیتا ہے۔
اور خدا بڑی کشائش والا (اور ) جانے والا ہے (۵۴) تمہار سے
دوست تو خدا اور اس کے تیفیرا درموس لوگ بی ہیں جو تماز پڑھتے اور
دوست تو خدا اور اس کے تیفیرا درموس لوگ بی ہیں جو تماز پڑھتے اور
ز کو ق دیتے اور (خدا کے آگے ) تھکتے ہیں (۵۵) اور جو تحض خدا اور
اس کے تیفیر اورموسوں سے دوئی کرے گا تو (وہ خدا کی جماعت
میں داخل ہوگا اور ) خدا کی جماعت بی غلبہ پانے والی ہے (۵۲)
میں داخل ہوگا اور ) خدا کی جماعت بی غلبہ پانے والی ہے (۵۲)
کا فروں کو جنہوں نے تمہار سے دین کو ہمی اور کھیل بنار کھا ہے دوست
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے گی ہمی اور کھیل بنار کھا ہے دوست
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے گی ہمی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے گی ہمی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے جی ہمی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے جی ہمی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے گائی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کیلئے افران دیتے ہوتو بیا ہے گائی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کینیں دیکھنے نیں دی کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کینیں دیکھنے نیں دیکھنے کی ہمی اور کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے
کی کینیں دیکھنے نیں دیکھنے کیں دی کھیل بنا تے ہیں بیاس لئے

### تفسير سورة العائدة آيات ( ٥٤ ) تا ( ٥٨ )

(۵۴) اسد وغطفان اور قبیلہ کندہ ومراد کے جوآ دی رسول اکرم ﷺ کی رحلت کے بعد دین سے پھر جا کیں تو اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کولائے گاجنمیں اللّٰہ تعالیٰ سے مجبت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نرم دل اور مہر بان ہوں کے اور اطاعت خداوندی میں مربعی وہوں مے کسی ملامت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ '

بیتمام خوبیال فضل الی ہیں جواس کا الی ہوتا ہے، اس کودیتا ہے، وہ بردی دسعتوں والا ہے اور جس کودیتا ہے۔ مارین مالانہ م

(۵۵۔۵۲) حضرت عبدالله بن سلام اوران کے ساتھی اسد، اسیداور تعلیۃ بن قیس وغیرہ کو یہود نے تکالیف پہنچا کیں اوران کی سلام اوران کے ساتھی اسد، اسیداور تعلیۃ بن قیس وغیرہ کو یہود نے تکالیف پہنچا کیں اوران کی سل کے لیے فرماتے ہیں کہ تہمارا محافظ و مددگاراور دوست الله تعالی اوراس کا رسول اور حضرت ابو بکر صد بن محدیق اوران کے ساتھ پڑھے ہیں اور اپنے اموال کی خاصل اکرم میں اور جوان سے دوئی رکھے تو اللہ تعالی کی جماعت ایمنی رسول اکرم میں اور جوان سے دوئی رکھے تو اللہ تعالی کی جماعت ایمنی رسول اکرم میں اور جوان سے دوئی رکھے تیں۔

شان نزول:إنَّهَا وَلِيكُمُ اللَّهُ وَرَبُو لُهُ ﴿ الرِّ ﴾

طبرانی نے اوسط بین محار بن یاسر بھی ہے۔ روایت کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللّہ وجہ تھی نماز میں رکوع میں سے ، ایک سائل نے آپ ہے کچھ ما تگا، آپ نے اپنی انگوشی ا تار کراسے وے دی ، اس پر بیآیت نازل ہوئی کہ تہمارے دوست تو اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول الخے۔ اس روایت کا اور بھی شاہد موجود ہے چنا نچے عبدالرزاق نے بواسط عبدالوہاب، مجاہد، ابن عباس بھی ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت حضرت علی بھی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ابن مردوبیہ نے ووسر سے طریقہ سے حضرت ابن عباس بھی سے اور ای طرح حضرت علی بھی سے روایت نقل کی ہے۔ نیز ابن جریر نے مجاہد سے اور ابن ابی جاتم نے سلمہ بن کہیل سے ای طرح روایت نقل کی ہے، ان شواہد سے ایر ایت ابی جاتم نے سلمہ بن کہیل سے ای طرح روایت نقل کی ہے، ان شواہد سے ایک روایت نقل کی ہے، ان شواہد سے ایک روایت نقل کی ہے، ان شواہد سے ایک روایت کوایک کے ساتھ تقویت حاصل ہوتی ہے۔

(۵۷) کیعنی بیبود و نصاری نے تمہارے دین کو کمیل اور غداق بنار کھا ہے ان کواور تمام کا فروں کو دوست مت بناؤ اور ان کو دوست رکھنے میں اللّٰہ نعالی ہے ڈرو۔ (لباب النقول فی اسہاب النز ول از علامہ سیوطیؓ)

## شان نزول : يَأَيْسَهَاالَّذِينَ امْنُوْا لَل تَتَّخِذُوا ( الخ )

ابوالشیخ اورابن حبان نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ رفاعۃ بن زید تابوت اور سوید بن حارث نے اسلام کا اظہار کیا، پھر بیلوگ منافق ہو مسلے اور مسلمانوں میں سے ایک فخص ان دونوں سے دوئی رکھتے تھے تو اللّٰہ تعالیٰ ن يَأْيُهَا الَّذِيْنَ مِ بِمَا كَانُو يَكُتُمُونَ كَكُسِيَّ يَتَ نَازَلَ قَرِمَانَى ـ

(۵۸) اور جب اذ ان اورا قامت ہوتی تو بیاس کی ہنسی اور نداق اڑاتے ہیں اور بیاس وجہ ہے کہ بیلوگ احکام خداو تدی اور تو حید خداو ندی اور دین الٰبی سے قطعی بے خبر ہیں ، بیآ بہت ایک یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ حضرت بلالﷺ کی اذ ان کا نداق اڑ ایا کرتا تھا،اللّٰہ تعالیٰ نے اسے آگ میں جلادیا۔

( نباب النقول في اسباب النز ول از علامه سبيوطيّ)

کبوکداسے اہل کتاب اتم ہم میں برائی ہی کیا و کیمتے ہوسوا اس کے کہ ہم خدا پر اور جو ( کتاب ) ہم پر ناز ل ہوئی اس پر اور جو ( کتابیں ) ہم پر ناز ل ہوئی اس پر اور جو ( کتابیں ) پہلے نازل ہو کیں ان پر ایمان انا ہے ہیں ۔ اور تم میں اکثر بدکر دار ہیں پانے والے کون ہیں ؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ خضیناک ہوا اور ( جن کو ) ان میں ہے بند ر اور سؤر بنا دیا دو اور خضیناک ہوا اور ( جن کو ) ان میں ہے بند ر اور سؤر بنا دیا دو اور خضیناک ہوا اور ( جن کو ) ان میں ہے بند ر اور سؤر بنا دیا دو اور حضیناک ہوا تی ہے۔ دور ہیں ( ۲۰ ) اور جب یہ لوگ تہار ہے ہیں آتے ہیں اور اس کو ہے تی کہ ہم ایمان لے آئے طال تکہ کفر لے کر ہیں خداان کو خوب جائتا ہے ( ۲ ) اور جن باتوں کو ہے تی ر کھتے ہیں خداان کو خوب جائتا ہے ( ۲ ) اور جم دیکھو گے کے ان میں اکثر گناہ میں خداان کو خوب جائتا ہے ( ۲ ) اور جم دیکھو گے کے ان میں اکثر گناہ کو اور خلا مانسیں کرتے ہیں برا کرتے ہیں ( ۲۲ ) ہولا ان کے مشائح اور علما مانسیں کرتے ہیں برا کرتے ہیں اور ام کھائے ہے میں کو نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہے منع کیوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہیں اور ام کھائے ہوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوں تی کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئے کیوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئی کو گھوٹے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئی کو گھوٹے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئی کو گھوٹے کوں نہیں کرتے ہیں اور ام کھائے ہوئی کو گھوٹے کو گھوٹے

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ٥٩ ) تا ( ٦٣ )

(۵۹) اے محد ﷺ پان بہودیوں سے فرماد بیجے کہتم ہماری بنسی کیوں اڑاتے ہواورکون کی معیوب بات ہم میں پات ہم میں پات ہو، ماسوااس کے کہ ہم اللّٰہ وحدہ لاشریک پراور قرآن کریم پراور رسول اکرم ﷺ سے پہلے جس قدر رسول ہوئے اور جتنی کتابیں نازل کی گئیں ہم سب پرائیان لاتے ہیں یعنی سب کو مانے والے حقیقی مومن ہم (مسلمان) ہیں بتم سب این ناطم شرکانہ عقیدہ عمل کی بنا پرسب کا فرہو، پھر یہودی جل کر کہتے تھے کہ تمام دین والوں میں العیاذ باللّٰہ رسول اکرم ﷺ ورآپ کے سے ایکو ایکوں میں العیاذ باللّٰہ رسول اکرم ﷺ ورآپ کے سے ایکو ایم کارتبہ کم ہے۔

# شان نزول: قُلْ يَا هُلَ الْكِتَابِ هَلُ تَنْقِبُونَ ﴿ الَّحِ ﴾

حضرت این عباس علیہ بی نے فرایا کر رسول اللّہ وہ کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، جن بیں الدیاس بن افطب اور نافع بن افی بافع اور غازی بن عرفا، انموں نے رسول اکرم وہ سے دریافت کیا کہ آپ رسولوں بھی سے کن رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کے ارشاد فرایا، بیں اللّٰہ تعالیٰ پر اور جو کماب حضرت ابراہیم پر نازل کی گئی ہیں، ان پر اور جو کماب دی گئی ہیں، ان پر اور جو کما ہیں بازل کی گئی ہیں، ان پر اور جو حضرت موکی اور حضرت سے گئی جو کماب دی گئی ہے اور ان کے علاوہ اور دوسرے انبیاء کرام کو جو کمابیں دی گئی ہیں صب پر ایمان رکھتا ہوں ہم کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما نبر دار ہیں، جب آپ دی این محضرت سے گئی گئی کے اور ان کی اور اور اور کہ ماس کے فرما نبر دار ہیں، جب آپ دی ان کی نبوت کا انکار کیا اور بولے کہ ہم حضرت سے کی علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے اور نداس شخص پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت سے پر ایمان رکھتا ہو، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے۔ نازل فرمائی۔ رکھتے اور نداس شخص پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت سے پر ایمان رکھتا ہو، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ ہے۔ نازل فرمائی۔ (لباب افتول فی اسباب النزول از علام سیوطیّ)

(۱۰) اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد ﷺ ان کے جواب میں آپ ان یہودیوں سے کہے کہ ایسا طریقہ میں تنہیں بتلا وَل جواللہ کے یہال سزا ملتے میں اس سے بھی زیادہ ہووہ ان لوگوں کا طریقہ ہے، جن پراللّٰہ تعالیٰ نے اپنی ٹارائٹکی اور جزید کاعذاب مسلط کرویا ہے۔

اورداؤد کے زمانہ میں ان کو بندرادر حضرت موئی کے زمانہ میں اہل ما کدہ کو کفران ما کدہ (آسانی دسترخوان کی اقدری کی دجہ ہے) سوراور کا ہمن اور شیاطین بنادیا یا انھوں نے شیاطین بنوں اور کا ہنوں کی پوجا کی ہو، بیلوگ دنیا ہیں مجمی اور آخرت میں بھی راہ حق سے دور ہوجائے کی دجہ سے بہت برے ہیں۔

- (۱۱) اورجس وفت بید کیل میہودی یعنی منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہم آپ ﷺ کی نعت وصفت پرایمان لاتے ہیں کیوں کہ وہ ہماری کتاب ہیں موجود ہے، حالاں کہ وہ خفیہ طور پر کفری کو لے کرآتے ہیں اورای کولے کرمجلس سے نکل جاتے ہیں۔
- (۱۲) اور محمد ﷺ بان یہودیوں کو دیکھتے ہیں، جو دوڑ دوڑ کر کفر وشرک بظلم ، لوٹ مار برترام اور رشوت اور تھم خدا وندی کی تبدیلی پر تبدیلی کرتے ہیں۔
- (۷۳) ان کوگر ہے والے اور ایکے علما و کفر وشرک اور رشوت وحرام خوری ہے کیوں نہیں رو کتے ، بیان کا ورگز رکریا بہت براہے۔

(اور کما میں )ان کے پروروگار کی طرف ہے ان پر تازل ہو کمیں ان کوقائم رکھتے تو ( ان پررزق میند کی طرف برستا کہ )اپنے او پر سے اور پاؤس کے نیچے سے کھاتے۔ان میں پچھلوگ میا ندرو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اٹلال برے ہیں (۲۲)

### تفسير مورة العائدة آيات ( ٦٤ ) تا ( ٦٦ )

(۱۴) اور فخاص بن عاز وراء يہووى بكتا ہے كہ معاذ الله ، الله نعالى كا ہاتھ خرج كرنے سے بند ہو گيا، ان بى كے ہاتھ خيراور نيك كام ميں خرج كرنے سے بند ہو گئے، اى بات كى وجہ سے ان پرالله كى جانب سے جزيد كى ذلت مسلط كردى تى ۔

الله تعالیٰ کے تو دونوں ہاتھ نیک وبدکودینے کے لیے کھلے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی حکمت کے تحت جا ہتا ہے تو فراخی کے ساتھ دیتا ہے اور اگر جا ہتا ہے تو تنگی کے ساتھ دیتا ہے اور آپ پر جو قرآن کریم نازل کیا جاتا ہے تن کا ب نزول ان کا فروں میں سے بہت ہے لوگوں کی سرکشی اور کفر پر جے رہنے کا باعث ہوتا ہے۔

ادر ہم نے بہود و نصاریٰ کوتل و غارت گری اور دشمنی میں مبتلا کردیا ہے، العیاذ باللّٰہ جب ہمی بیلوگ اپنی سرکشی میں رسول اکرم ﷺ پردست درازی کا اراد و کرتے ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ ان کا شیراز ہ بھیر دیتا ہے اور بیز مین میں لوگوں کورسول اکرم ﷺ اور تو حید خداوندی ہے دور کرنے کے لیے نساد کرتے بھرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ بہود اور ان کے خے بیف شدہ دین کو پہند ہمیں فرماتے۔

# شان شرول: وَقَالَتِ الْيَسْهُوْدُ يَدُ اللَّهِ ﴿ الْحُ ﴾

طبرانی نے ابن عباس کے سے روایت کیا ہے، یہودیوں میں سے بناش بن قیس نا می ایک محص نے کہا کہ آپکا پروردگار بخیل ہے، پروزی بنیس کرتا، اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فر مائی اور ابوالشیخ نے دوسر ہے طریقے پر ابن عباس کے سردار فیاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
ابن عباس کے سردایت کیا ہے۔ کہ بیآیت کر بحد یہود بی قدیقاع کے سردار فیاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
(۱۲۵ – ۲۱۲) اور اگر بہود و نصار کی قرآن کر یم اور رسول اکرم کے پرایمان لے آتے اور یہودیت و نصرانیت سے تو بہ کر لیتے تو ہم زمانہ یہودیت و نصرانیت کے تمام گناہ معاف کردیتے اور اگر بیتوریت و انجیل کی پوری پابندی کرتے اور اس میں فرکور سول اکرم کے بیان کرتے اور توریت و انجیل میں جو پیجھان کے پروردگار نے بیان اور اس میں فرکور سول اکرم کی بیٹور نعمت کو بیان کرتے اور توریت و انجیل میں جو پیجھان کے پروردگار نے بیان کیا ہاس کو بیان کرتے یا یہ کہنام آسانی کتب اور تمام رسولوں کا اقر ارکرتے تو آسان سے پانی بطور نعمت برستا اور سے بیداوار ہوتی۔

ان بی اہل کماب میں ایک جماعت الی بھی ہے جوراہ راست پر چلنے والی ہے جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی اور حضرت سلمان فاری سلمان فاری کے ساتھی اور حضرت سلمان فاری کے ساتھی اور حضرت سلمان فاری کے ساتھی گر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے کر دار بہت ہرے ہیں جیسا کہ کعب بن اشرف، کعب بن اسدور مالک بن سیف اور سعید بن عمرو، ابو یا سراور جدی بن اخطب کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی نعت وصفت کو چھپاتے ہیں۔ مالک بن سیف اور سعید بن عمرو، ابو یا سراور جدی بن اخطب کہ رسول اللّٰہ ﷺ کی نعت وصفت کو چھپاتے ہیں۔ اللہ بالنظول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ )

اے پینیم جوارشادات خدا کی طرف ہے تم پر ٹازل ہوئے ہیں سب
لوگوں کو پہنچادو ۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو تم خدا کے پیغام پہنچانے ہیں
قاصر رہے (لیعنی پینیم کی کا فرض ادانہ کیا ) اور خدا تم کولوگوں ہے
بیجائے رکھے گا۔ بے شک خدا مشکروں کو ہدایت نہیں و بتا ( ۲۷ ) کہو
کہ اے اہل کتاب! جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو ( اور
کتابیں ) تمہارے پروروگار کی طرف ہے تم لوگوں پر نازل ہو کی

تمہارے بروردگاری طرف ہے تم برنازل ہوا ہان میں ہے اکثری سرکشی اور کفراور بردھے گا۔ تو تم قوم کفار برافسوس نہ کرو ( ۲۸ )

### تفسير مورة العائدة آيات ( ٦٧ ) تا ( ٦٨ )

(٦٤) کین محمد ﷺ ان کے بتول کا انکار میجیے اور ان کے دین کودلائل کے ساتھ غلط ثابت میجیے اور آخری درجہ میں ان

کے ساتھ قبال سیجیےاور جوتبول حق پر آمادہ ہوں انھیں اسلام کی دعوت دیتیےاوراگر آپ تھم الٰہی کی بیا آوری نہیں کریں گے تو آپ نے ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور یہود وغیرہ سے اللّٰہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گااور جودین خداوندی کا اہل نہیں ہوتا ،اُسے اللّٰہ وہ راستہ نہیں دکھاتا۔

# شان نزول: بَنَا يُسَهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُسْزِلَ إِلَيْكَ ( الخ )

ابوالشخ نے حسن ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ وہ کے ارشاد فرمایا کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے رسالت سے مشرف فرمایا تو میرے ول میں پریشانی ہوئی اور میں نے سیمھے لیا کہ لوگ ضرور میری تکذیب کریں مجے تو میں است سے مشرف فرمایا تو میں تمام احکام کی تبلیغ کردوں، ورنہ مجھے عذاب دیا جائے گا۔

تواس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی اور این الی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیآیت نازل ہوئی تو اس کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی اور این الی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہوں اور سب مل کر مجھ پر جھوم نازل ہوئی تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے پر وردگار، کس طرح تبلغ کروں میں اکیلا ہوں اور سب مل کر مجھ پر جھوم کرجا کیں گے تو اس وقت آپ بھٹ پر جملہ نازل ہوا، وَ إِنْ لَهُ مَنْفَعَلُ فَعَا بَلُغُتَ دِ سندَتهٔ ۔

اور حاکم وتر مذی نے حضرت عائشہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم وظفاً کا پہرہ دیاجا تا تھا یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوئی ، وَ اللّٰهُ یَعْصِمْکَ مِنَ النَّا مِن تَوْ آپ نے خیمہ سے سرنکالا اور فر مایا کہ لوگو واپس حظے جا وَاللّٰہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔

نیز طبرانی "نے ابوسعید فدری ﷺ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس ﷺ رسول اکرم ﷺ کے عم محتر مان حضرات میں سے تھے جوآب کا پہرہ ویا کرتے تھے، جب بیآیت مبارکہ نازل ہوئی، کہ اللّٰہ تعالیٰ آپ کولوگوں سے محفوظ رکھے گا توانھوں نے پہرہ وینا چھوڑ ویا۔

نیز عصمته بن ما لک ﷺ سے روایت کیا ہے کہ ہم رات کورسول اکرم ﷺ کا پہرہ دیا کرتے تھے، جب بیآیت نازل ہوئی کہ اللّٰہ تعالٰی آ ہےﷺ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گا تو پہرہ دینا چھوڑ دیا گیا۔

اورابن حبان نے اپنی سی میں ابو ہریرہ کے سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم اور رسول اکرم ہیں کے نیچ کسی سفر میں ہوتے تو ہم آپ کے لیے سب سے بڑا اور سب سے زیادہ سایہ دار درخت بہوڑ و ہے تھے جس کے نیچ آپ اقرام فرمائے ، چنانچہ ایک دن ایسے ہی ایک درخت کے نیچ آپ نے آ رام فر، یا اور اپنی مکوار درخت پر ائکادی تو ایک محف سے کون بچا سکتا ہے، آپ نے فرمایا اللّہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، مکوار رکادی ہو اللّہ تعالیٰ بچا سکتا ہے، مکوار رکادی دی متب ہے تیت نازل ہوئی وَ اللّهُ بَعْصِمُکَ مِنَ النّاسِ۔

اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے جابر بن عبداللّٰہ ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ نے غزوہ بنی

انمار کیا تو مقام ذات الرقیع میں ایک محجوروں کے بلند باغ پر پڑا ؤ کیا، رسول اکرم پھٹاکنوئیں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے ادر پیرکنوئیں میں نظار کھے تھے۔

تو بن نجار میں سے وارث نامی ایک فض کہنے لگا کہ العیاذ باللّٰہ میں سرور میں انگاؤتل کروں گا، تو اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ کس طرح تن کرے گا ہ میں آپ سے آپ کی تلوار انگوں گا، جب آپ اپی تلوار و سے تو میں آپ کو اس کے تو میں آپ کو آل کر دوں گا، چنا نچہوہ آیا اور کہا محمد اللّٰه قدار تو د تیجیے، میں سوتھیا ہوں، آپ نے تلوار و سے دی تو اس کا ہاتھ کا اور سول اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ تیرے اور تیرے ارادہ کے درمیان مائل ہو کیا۔ حدوں تا اللّٰہ تعالیٰ میں آئی اللّٰہ تعالیٰ تیرے اور تیرے ارادہ کے درمیان مائل ہو کیا۔ حدوں تا اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت نا ذل فرمائی، یا فیھا الوّ منو لُ بَلِغُ مَا أَنَّ (اللّٰج)۔

اورائن مردویہ "اورطبرانی" نے ابن عبال سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی حفاظت کی جاتی تھی اور ابولی سے کچھلوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ میجے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ ابوطالب بنی ہاشم میں سے کچھلوگ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ میجے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد ابوطالب نے آپ کا کی حفاظت کے لیے ہیجے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کی نے فرمایا ممتر ماللہ تعالیٰ میں میں کے خورمایا میں میں کے ایک میں مقاظت کے لیے ہیجے کا ارادہ فرمایا، تو آپ کی ان میں کے میں کہ تو مالیا میں میں کے ایک میں میں کہ تو مالیا ہے۔ تو انس سب سے میری حفاظت کا وعدہ فرمالیا ہے۔

بیز این مردوبه نے ماہ بن عبداللّٰہ علیدے ای طرح روایت نقل کی ہے اور اس ہے اس چیز کا امکان پیدا موتا ہے کہ بیآ یت کی ہے مگر ظاہراس کا مخالف ہے۔

(۱۸) اے محمد کا آپ میبود و نصاری سے فرماد تیجیے کہتم دین الی میں سے کسی راہ پرٹیس، جب تک کہ توریت انجیل اور تمام کتابوں اور تمام رسولوں کا اقرار نہ کرو۔

اور جو قرآن کریم آپ وقط کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، وہ قرآن ان کفار (یہود و نصاریٰ) کی تحریف بالکتاب کا پردہ چاک کرتا ہے جوائلی سرکٹی اور کفر پر جے رہے کا باحث ہوتا ہے۔ اگر بیلوگ ایمان شعاریٰ) کی تحریف بالکتاب کا پردہ چاک کرتا ہے جوائلی سرکٹی اور کفر پر جے دہے کہ کا فروں کا بھی انجام ہے۔ شدلانے کی وجہ سے اپنے کفر کی حالت میں بلاک ہوجا کیں آق آپ وقتان کا فکر مت کیجیے کہ کا فروں کا بھی انجام ہے۔ (لباب النقول فی اسباب النزول از علامہ سیوطیؓ)

# شان نزمل: قُلْ يَأْهُلَ الْكِتَابِ تَسْتُثُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جریز اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ راقع اور سلام بن مشکم اور مالک بن میف میں جریز اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ راقع اور سلام بن مشکم اور بالک بن میف آکر کہنے گئے کہ محمد ملک آپ میں کہ آپ معفرت ابراہیم علیہ السلام کی ملمت اور اس کے دین پر ہیں اور جو تہا ری جو کتاب ہارے بیاس ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں گرتم نے نئی با تعمل پیدا کر لی ہیں اور جو تہا ری کتاب میں ہے ،اس کا انکار کرتے ہواور جس چیز کا اللہ تعالی نے تہمیں تھم دیا ہے کہ اسے لوگوں کے مماسنے بیان

کردو،اہے چھیاتے ہوتو انھوں نے کہا جو ہمارے پاس ہے،ہم اس پڑل کرتے ہیں اور ہم ہدایت اور حق پر ہیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہائے اہل کتابتم کسی راہ پر بھی نہیں النے۔

انَّ الَّذِينَ الْمُنْوَاوَ الْغِرْوَ وَعَمِلَ صَالِعًا فَلَا وَالنَّامِ وَالْمُعْرَى مَنَ الْمُنْ فِاللَّهِ وَالْمُوْمِ الْالْحِرْوَعَمِلَ صَالِعًا فَلَا خُوفَ عَلَيْهِ وَلَا فَمُ الْمُنْ فِلْكُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

جولوگ خدا پراورروز آخرت پرایمان الائیس گراور نیک عمل کریں
گرخواہ وہ مسلمان ہوں یا بہودی یا ستارہ پرست یا میسائی ان کو
(قیامت کے دن) نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمنا ک ہوں گر۔ ہم
نے بی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیفیر بھی جیجے
(لیکن) جب کوئی پیفیران کے پاس ایس یا تیم لے کرآتا جن کوان کے دل نہیں چا ہے کہ ایک جا عت کوتو جھٹا اوسیتے
اور ایک جماعت کوتل کر دیتے تھے (۵۰) اور بیر خیال کرتے تھے کہ اور ایم ایس کے دل تھے کہ اور ایم عن کوتو جھٹا اور بیر سے اور ایم کی کی قودہ اند سے اور بہر ب

ہو گئے بھر خدانے اُن پرمہر باتی فرمائی (کیکن ) پھران میں ہے بہت سے اند ھے اور بہرے ہو گئے اور خدا اُن کے سب کاموں کو وکھے رہاہے(۷۱)

### تفسير مورة العائدة آيات ( ٦٩ ) تا ( ٧١ )

(۱۹) جوحظرات حظرت موی اورتمام کتابوں اورتمام رسولوں پر ایمان لائے اور ای طالت میں مرکئے ندان پر خوف ہوگا اور نہودی اور قرقہ صابی بیافساری ہی کی ایک شاخ ہے جو تول میں ان سے زم ہے اور نصاری اہل نجران جو ان میں سے اللّٰہ تعالی اور بعث بعدالموت پر ایمان لائے اور جو یہودی یہودی ہودی سے اور صابی صابی صابی صابی صابی صابی اور نظر انیت سے تو برکرے اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ کرے تو آئندہ عذا ہے کا کوئی خوف اور گزشتہ باتوں پر کوئی غم نہیں ہوگا۔

یا بیرکہ جس وقت لوگ خوفز دہ ہوں گے ،ان کوخوف نہیں ہوگااور جس وقت اورلوگ غم ز دہ ہوں گے آھیں غم نہیں ہوگا یا بیر کہ جس وقت موت ذنح کی جائے گی ،انھیں خوف نہیں ہوگااور جب دوزخ بھری جائے گی تو انھیں غم نہیں ہوگا۔

(اے۔ - 2) توریت میں رول اکرم ﷺ کی تصدیق اور اطاعت اور اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرانے کا عبد لیا جب بھی ان کے بیاس کوئی رسول ایسا تھم لا یا جس کوان کے دل نہیں چاہتے تھے اور ان کی بہودیت کے موافق نہیں تھا تو حضرت نیسٹی اور رسول اکرم ﷺ کی تو انھوں نے تحذیب کی اور حضرت ذکریا اور کی علیما السلام کوئل کردیا اور بھی گمان کرتے رہے کہ انبیا ،کرام کی تکذیب اور ان کے قل کی وجہ سے یہ بلاک نہیں ہوں گے اور حق و ہدایت سے

اندھے، بہرے ہے اور انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ گفر کیا، مگر پھرا بمان لائے اور کفرے تو ہہ کی تو اللّٰہ تعالیٰ نے اینے فصل خاص سے ان کے گناہوں کو معاف کرویا۔

مگراس کے بعد پھر بھی یہ ہدایت اور حق ہے اندھے، بہرے ہو گئے اور کفروشرک ہی کی حالت میں مرکئے، کفر کی اس حالت میں کہ جب انھوں نے انبیاء کرام کوجھٹلا یا اوران کوٹل کیا تو اللّٰہ تعالیٰ ایکے ایسےافعال بدکو بخو بی جانعے ہیں۔

وہ لوگ بے شبہ کا فرین جو کہتے ہیں کہ مریم کے بیٹے (عسی) مسج خدا میں حالانکہ سے مہودے میکہا کرتے تھے کہا ہے تی اسرائیل خداہی کی عِبادت كروجوميراتبي بروردگار بادرتمهاراتبي اور جان ركوك جو تخف خدا کیماتھ شرک کرے گا خداس پر بہشت کوترام کر دیگا۔اور ا اس کا ٹھکا تا دوز خے ہے اور طالموں کا کوئی مدد گارنہیں (۲۲) وہ لوگ ثُلْثُةٍ وَمَامِنِ إِلَّهِ إِلْاَلَ وَإِحِدًا وَإِنْ لَهُ مِينُتُهُوا عَمَّا يَقُولُونَ إِنَّا ( بهي ) كافر بي جواس بات كے قائل بيں كه خدا تين ميں كا تيسرا ے۔حالانکہ اُس معبود بکتا کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ۔اگریہ نوگ ایسےا قال (وعقائمہ) ہے یازئبیں آئیں گئے تو اُن میں جو کافر ہوئے ہیں وہ تکلیف دینے والاعذاب یا کمیں مے (۲۳) توبہ کیوں خدا کے آگے تو ہنہیں کرتے اور اس سے گنا ہوں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشنے والا مہر ہان ہے (۷۴) مسیح ابن مریم تو صرف ( خدا کے) پینمبر تھے اُن سے پہلے بھی بہت سے رسول سر رکھے تھے اور اُن کی والدہ (مریم) خدا کی ولی (اور سچی فرمانبردار ) تھیں۔ دونوں (انسان تضاور) کھانا کھاتے تھے دیکھوہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں پھر ( میہ ) ویکھو کہ یہ كدهرأ لئے جارہے ہیں (20) كہوكةم خدا كے سواالي چيز كى كيوں

لَقُذُكُفُوالَّذِينَ قَالُوْ آلِتَ اللَّهُ هُوَ الْسَينِيحُ إِبْنُ مَزْيَهُ وَقَالُ الْمُعِينَةِ يُبَيِّي إِسْرَآءِ يُلُ الْمُبْدُ وِاللَّهُ رَبِّ وَرَبَّكُمْ رَانَهُ مَنْ يَشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَلْ حَرَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّازُ وَمَا لِلظَّلِيئِنَ مِنَ ٱنْصَادِ ﴿ لَقَنَّ لَقُرَالَذِينَ قَالُوْا إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ لَيْمَسِّيَ أَلَيْدِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَلَىٰ الْسُالِيُمُ ۗ أَفَلَا يَتُوْبُونَ الْ اللَّهُ وَلِيَسْتَغَفِّرُ وْنَهُ وَاللَّهُ عُفُورٌ رَّحِينَهُ إِلَّهُ مَالْنَسِيخُ ابْنُ مُزْيُهُ إِلَّا رَسُوْلَ قَدُ خَلُتُ مِنْ قَبْلِءِ الرَّسُلُ وَأَمْدَ صِدِّ لِقَةٌ كَانَ يَا كُلِّن الطَّعَامُ الْفُكُرُّكُيْفَ نُبُيِّنَ لَيُمُ الْأَيْتِ ثُمَّ انْظُرُ أَنَى يُؤْفَكُونَ \* قُلْ اَتَعْبُدُ وْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا لَفُعًا وَاللَّهُ هُوَالسِّمِينَعُ الْعَلِينَةُ إِنَّ قُلْ يَأَهُلَ الْكِتْبِ لَاتَعْلُوا فِي دِيُنِكُمُ غَيْرُ الْحَقِّ وَلَا تَدَّبِّعُوْآ اَهُوَآءَ قَوْمِرَ قُلْ صَلَّوْامِنَ عَ قَبُكُ وَأَصَٰلُوا كَيْنُورًا وَصَلَوْا عَنْ سَوَآءِ السَّبِيْلِ فَ

برسش کرتے ہوجس کوتمہارے نفع اور نقصان کا سرچومھی اختیار نہیں اور خدا ہی ( سب سمجھ ) سنتا جانتا ہے (۷۱) کہو کہ اے اہلِ کتاب ا ہے دین ( کی بات) میں ناحق مبالغہ نہ کرواورا پیےلوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلوجو (خود بھی ) پہلے گمراہ ہوئے اورا کثر وں کوجھی ممراه كرمخة اورسيد مصرية سے بحثك محيّ (44)

### تفسير سورة العائدة آياش (٧٢) تا (٧٧)

(21) ''اللّه عين مسح بين' يسطور بيفرقه كا قول ہے،حضرت عيسيٰ نے تو حيد خداوندي كي طرف بلايا اور فرمايا جو كفر یر مرجائے ،اس کا جنت میں داخلہ حرام ہے اور مشرکین کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔

( ۲۷۷۲) اور مرتوسیه فرقه کهتا ب که خداتین مین کاایک ب، یعنی باب، بینا، روح قدی، حالال کهتمام آسان وزمین والول کے لیے بجز ایک معبود تقیق کے اور کوئی معبور نہیں، جو وحدہ لاشریک ہے اور اگر بہور ونصاری اپنی خرا قات سے توب

تہیں کریں گے تو ان پر اللہ کی طرف ہے ایہا دردنا کے عذاب مسلط کیا جائے گا کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کرجائے گا کہ اس کی شدت ان کے دلوں تک سرایت کرجائے گا اور جو تو بہ کر ہے اور ایمان لائے اور تو بہ ہی برمرجائے تو ایسے لوگوں کے لئے لللہ تعالیٰ غفور دھیم ہے۔

(۵۵) ان کی والدہ بھی ایک ولی بی بی بی وونوں اللہ تعالیٰ کے بند ہے ہیں ، کھانا وغیرہ کھانے ہیں ، محمہ بھی تور سے بیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں خدانہیں بھر دیکھیے کہ سے داختے اور شاندار دلاکل بیان کررہ ہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں خدانہیں بھر دیکھیے کہ سے میں کس طرف جارہے ہیں۔

(۷۱) اے محمد ﷺ بان سے فرماد یجیے کہ کیاان بتوں کو پوجتے ہوجو و نیاو آخرت میں نقصان سے بچانے اور نفع حاصل کرنے کی بچھ بھی طاقت نہیں رکھتے ،حضرت عیسی اور ان کی والدہ کے بارے میں جو بچھ تم کہتے ہو، اس کو وہ ذات شنے والی اور تمہارے عذاب کوجانے والی ہے۔

(۷۷) نصاری اہل نجران دین میں ناحق غلومت کرواورالیں قوم کے دین اوران کی باتوں پرمت چلوجوخودتم ہے۔ پہلے ہدایت ہے بے راہ بیں اور وہ توم کے سرداراور رؤساء بیں جنھوں نے بہت سےلوگوں کو بے راہ کر دیا۔

جولوگ بنی اسرائیل میں کافر ہوئے اُن پر داؤد اور بھی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی ہے اس لئے کہ نافر مانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے (۸۸) (اور ) کرے کامول سے جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کور د کتے نہیں تھے بلاشہدہ کُراکرتے تھے (۹۵) تم ان میں سے بہتوں کو دیکھو حے کہ کافروں سے دوتی رکھتے ہیں ۔ اُنہوں نے جو پہر گئے ہیں ۔ اُنہوں نے جو پہر گئے ہیں ۔ اُنہوں نے جو پہر گئے ہیں ۔ اُنہوں اور بھی آگے بھیجا ہے کراہے (وہ یہ ) کہ خدا اُن سے نافوش ہوا اور وہ بیش عذاب میں (ہتلا) رہیں گے (۸۰) اورا گروہ خدا پراور پینیم را اور جو کتاب اُن پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو اُن کو دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بدکردار ہیں (۸۱) ( پینیمر!) تم دوست نہ بناتے لیکن ان میں اکثر بدکردار ہیں (۸۱) ( پینیمر!) تم اور مشرک ہیں ۔ اور دوتی کے لحاظ سے مومنوں سے قریب تر اُن لوگوں کو یاؤ کے جو کہتے ہیں کہ ہم نصاری ہیں بیاس لئے کہ ان میں الم بھی ہیں اومشائح بھی اور وہ تکرشہیں کرتے (۸۲)

لَّنِ الْمُنْ الْمُؤُوا مِنْ يَنِي الْمُزَاءِيلُ عَلَى اِسَانِ وَالْوَوَيْسُ الْمِن مَرْ يُعَدَّدُولَ ﴿ كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ يَتَناهُونَ عَن مُنْكُر فَعَلُوهُ لَيَهُ مَن كَانُوا يَعْتَدُونَ الْمِنْ مَا كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴾ تَرْى تَعْدُرُا فِي الْمُعْدُلُولُ اللّهِ مَا الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعَلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفِى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَفَى الْمُعَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَا لَيْنِيلُ وَمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمُ وَلَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّه

#### تفسير مورة العائدة آيات ( ٧٨ ) تا ( ٨٢ )

(۸۔ ۷۹۔ ۵۹) بنی اسرائیل میں جو کا فربین وہ حضرت داؤڈ کی دعا ہے بندراور حضرت عینیٰ کی بدد عاسے سور جو گئے میں اور بیلعنت اس وجہ ہے نازل ہوئی کہ وہ ہفتہ کے روز میں اور اکل مائدہ میں اور انبیاء کرام کے قل کرنے اور معاصی کو حلال سمجھنے میں اللہ کی نافر مانی کرتے تھے اور جو کچھ وہ نافر مانیاں اور حد ہے تجاوز کرتے

تھے،اس ہے تو بہمی نہیں کرتے تھے۔

(۸۰) لیعنی بہت سے منافقین کعب اور اس کے ساتھیوں سے دوئی کرتے ہیں یا کعب اور اس کے ساتھی کفار کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھی کفار کہ ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں سے دوئی کرتے ہیں میر بہودیت اور نفاق کا اتحاد بہت برا ہے، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں موت آئے گی اور نداس سے نکالے جائیں گے۔

(۸۱) اوراً گریه منافقین الله تعالی اور رسول اکرم ﷺ اورقر آن تکیم پرایمان رکھتے اور یمپودکواپنا مددگاراور دوست نه بناتے گریہ اہل کتاب منافق ہیں یا میہ کہا گریہ یمپودی تو حید خداوندی اور رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لاتے اورا پوسفیان اوراس کے ماتھیوں کو ووست نہ بناتے گران اہل کتاب میں زیادہ کا فر ہیں۔

(۸۲) اس کے ساتھ ساتھ ان کورسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام سے جو دشمنی ہے اللّٰہ تعالیٰ اس کو بیان فر ما تا ہے کہ مجمد ﷺ ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ ﷺ سے ادر صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والے آپ بنی قریظہ، بنی تضیر، فدک، خیبرا در شرکین مکہ کویا کیں مے جو کفروشرک میں بہت پہنتہ ہیں۔

اورآپ کے ساتھ اورصحابہ کرام کے ساتھ دوئی رکھنے کے قریب آپ حضرت نجاشی اوران کے ساتھیوں کو پاکھیں کے جن کی تعداد ہتیں ہے یا چالیس ہے، جن میں سے ہتیں تو حبشہ کے ہیں اورآٹھ شام کے ہیں بحیراء را ہب اوراس کے ساتھی اورا برہد، اشرف ،ادر لیس ہمیم ، تمام ، درید، ایمن اورید دوئی اس بنا پر ہے کہ بہت سے ان میں سے تارک الد نیاعا بد ہیں ، چنھوں نے اپٹے سرول کو خاص علامت کے طور پر درمیان میں سے منڈ وارکھا ہے۔ تارک الد نیاعا بد ہیں ، چنھوں نے اپٹے سرول کو خاص علامت کے طور پر درمیان میں سے منڈ وارکھا ہے۔ اور بہت سے علم دوست عالم ہیں اور بہلوگ رسول اکرم وہیں اور جم پر ایمان لانے میں منتکر تہیں ۔

# شان نزول: وَلَتُجِدَنُّ أَقُرَبَهُمْ ﴿ الَّحِ ﴾

اور جب اس (کتاب) کو سئنے ہیں جو (سب سے پہلے) پیغیر محمد واللہ اور جب اس (کتاب) کو سئنے ہیں جو (سب سے پہلے) پیغیر محمد واللہ اس کے کہا نہوں نے حق بات پیچان کی۔ اور وہ (خداکی جناب میں) عرض کرتے ہیں کہا ہے پروردگار ہم ایمان لے آئے تو ہم کو مانے والوں میں لکھ لے (۸۳) اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ خدا پراور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان ندالا میں اور ہم امیدر کھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ (بہشت میں) واخل کرے گا اور ہماری تو خدائے اُن کو اس کہنے کے حوض (بہشت میں) واخل کرے گا فرمائے جن کے بیچے نہر ہیں ہدتی ہیں وہ ہمیشان میں رہیں گے۔ اور نیکو کاروں کا بہی صلہ ہے (۸۵) اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری اُن کو جا مانہ کو کہنے ایکن میں اور جن کو کو کی خدا نے مطال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرواور صدے نہ برخو کہ خدا تہارے کے طال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرواور صدے نہ برخو کہ خدا تہارے کے طال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرواور صدے نہ برخو کہ خدا تہارے کے طال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرواور صدے نہ برخو کہ خدا تہارے کے طال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرواور صدے نہ برخو کہ خدا تہارے کے طال کی ہیں اُن کو حرام نہ کرواور صدے نہ برخو کہندا

حدے بڑھنے والول کودوست نبیں رکھتا (۸۷) اور جوھلال طبیب روزی خدانے تم کودی ہے اُسے کھا و اور خدا ہے جس پرایمان رکھتے ہوڈ رتے رہو(۸۸)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ۸۲ ) تا ( ۸۸ )

ابن الی حاتم" نے سعید بن جبیر" ہے روایت کیا ہے کہ حضرت نجاشی ﷺ نے اپنے ساتھیوں میں ہے تمیں پہند یدہ حضرات کورسول اکرم ﷺ کی خدمت اقدی میں بھیجا، آپﷺ نے ان کے سامنے سورہ کیلین کی تلاوت قرما کی وہ سب حضرات رونے گئے آوان کے بارے میں ہے آ بہت مبارکہ تازل ہوئی ہے۔

اورامامنائی سنعبدالله بن زبیر عصب روایت کیا ہے کہ بدآیت معزت نجاشی اوران کے ساتھوں کے

بارے میں نازل ہوئی ہے اورامام طبرانی نے این عباس کا سے ای طرح اس سے مفصل روایت نقل کی ہے۔ (۸۴) اس پران کی قوم نے انھیں طامت کی تو انھوں نے فرمایا کہ جارے یاس کون ساعذر ہے کہ جو حق جارے پاس آیا ہے لیجن پاس آیا ہے لیتن قرآن کریم اور رسول اکرم بھی ہم اس پر ایمان نہ لائیں اور آخرت میں امت محمد یہ بھی کے پر ہیزگاروں کے ساتھ جنت میں داخل نہوں۔

(۸۵) بھیجہ یہ ہوا کہ ان حضرات کا بخوثی تو حید خداوندی کے قائل ہونے کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوایسے باغات دیے ہیں جن کے نیچے سے دودھ، شہد، پانی اور شراب کی نہریں جاری ہیں بید حضرات جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئے ندان کو دہاں موت آئے گی اور ندبی بیاس سے نکالے جا کمیں کے، یہ موحدین یا ان حضرات کا جوتول ومکل کے اعتبار سے صاحب احسان ہوں تعم البدل ہے۔

(٨٦) اورالله تعالی اوررسول اکرم الااورقر آن تحکیم کا انکار کرنے والے جہنی ہیں۔

(۸۸-۸۷) یہ آیت کریمہ اصحاب رسول اکرم کے بیل سے دی حضرت لینی حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت مرفار وق ، حضرت حثان بن مظعون ، حضرت علی ، حضرت عبدالله بن مسعود ، حضرت مقدار ، حضرت سالم مولی ابی حذیفہ ، حضرت سلمان فاری ، حضرت ابوذر ، حضرت ممار بین یاسر کے بارے بی نازل ہوئی ہے کہ ان سب حضرات نے حضرت عثان کے بن مظعون کے کمر بیل اس بات پراتفاق کیا کہ بقدر ضرورت کھا کیں گے اور تکن کے حضرات نے حضرت عثان کے بین مظعون کے کمر بیل اس بات پراتفاق کیا کہ بقدر ضرورت کھا کیں گے اور تکن کے اور نہیں کے اور نہیں کے اور نہیں کے اور نہیں ہوئی ہے ، مرف را ببانہ زعری برکریں کے اللہ تعالی نے ان حضرات کواس چیز ہے منع فر مایا کہ کھانے پینے اور محبت وغیرہ کو حرام مت کرو اور حوال چیزیں کھا کاور پیواوران طال وحرام کی جوجہ میں مقرر ہیں ، ان سے تجاوز مت کرواور طال چیزیں کھا کاور پیواوران طال جیزوں کوا ہے اور چرام مت کرو۔

شان شزول: يَأْيُسُهَا الَّنْدِينَ امَنُوا ( الخ )

ام مرفری وغیرہ نے ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ ایک فخص رسول اکرم الکا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللّٰہ اللّٰہ میں جس وقت کوشت کھا تا ہوں تو عورتوں کے لیے بیجان ہوجا تا ہے اور شہوت کا غلبہ ہوجا تا ہے ، اس لیے میں نے اپنے اور گوشت کو حرام کرلیا ہے ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت تا ذل فرمائی کہ جو چیزیں اس نے تہمارے لیے حلال کی بیں ان میں سے لذیذ چیزیں اپنے اور حرام مت کرو۔

ادرائن جرير في عوفى ك واسطرت ابن عماس الله مدوايت كياب كمحابه كرام من سي كوحفرات

نے جن میں عثان بن مظعون بھی تھے، گوشت اور عورتوں کواپنے او پر حرام کرلیا تھا اور اپنے عضو تناسل کے کا نئے کا ارا دو کرلیا تھا تا کہ شہوت بالکل ختم ہوجائے اور عبادت خداد ندی کے لیے کامل طور پر فارغ ہوجا کیں، تب بیآ بت نازل ہوئی۔

نیزای طرح عکرمہ، ابوقلا یہ، مجاہد، ابو مالک نختی اور سدی وغیرہ کی مرسل رواینتی لفل کی ہیں جن میں سدی کی روایت میں ہے کہ دودن حضرات تنے جن میں ابن مظعون عظام اور علی ابن ابی طالب عظام بھی تنے۔

اور عکرمه کی روایت میں ابن مظعون ، حضرت علی ، ابن مسعود ، مقداد بن اسود اور سالم مولی ابو حذیف عظیم کا ذکر ہے اور مجاہد کی روایت میں ابن مظعون عظیم اور عبداللّٰہ بن عمر اللّٰہ کا ذکر ہے۔

اورائن عساکرے اپن تاریخ میں بواسط سدی صغیر کلبی ، ابوصائح ، این عباس کے سے روایت کیا ہے کہ یہ آ سے معابہ کرام کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

جن میں حضرت ابو بکر صدیق علی ، حضرت عمر ، حضرت علی ، حضرت ابن مسعود ، حضرت حیّان بن مظعون ، مقدادین اسود علی اورسالم مولی ابی حذیف علی تنه بیسب اس پر منفق بوی که الله کی طرف کال توجه اور محض اس ک عبادت کے لیے سب اپ عضوتناسل کا ث و الیس اور عورتوں سے علیحد و رہیں اور گوشت و چربی ندکھا کیں ، اور ٹاث مہنیں اور بقد رضرورت کھا کیں ، اور ٹاث مہنیں اور بقد رضرورت کھا کیں اور زمین میں را بہول کی طرح بھریں ان کے بارے میں بیآ بہت نازل ہوئی۔

اوراین ابی حاتم نے زید بن سلم سے روایت کیا ہے کہ عبداللّٰہ بن رواحہ ظاہمے رشتہ وارول میں سے ایک مہمان آیا اورعبدلللّٰہ بن رواحہ ظاہر سول اکرم فلاکے پاس تھے، جب اپنے گھر آئے تو ویکھا کہ مہمان نے ان کے انتظار میں ایجی تک کھا ناتبیں کھایا ، تو اپنی ہوی سے کہا کہ میری وجہ سے ابھی تک میر سے مہمان کو بٹھائے رکھا یہ کھا تا جھ پر حرام ہے ، ان کی ہوی ہولیں کہ میر سے او پر جمی حرام ہے ، مہمان نے کہا تو پھر جھے پر جمی حرام ہے ۔ مہمان نے کہا تو پھر جھے پر جمی حرام ہے ۔ حضرت عبداللّٰہ بن رواحہ ملائے جب بید کھاتو کھانے کہا تو بھر کھا اور قرمایا چلوب ماللّٰہ پڑھ کر کھالو۔ اس کے بعدرسول اکرم وہ کی خدمت میں تشریف لے مجے اور آپ وہ سے سارا واقعہ بیان کیا جب اللّٰہ قوائی نے بیآ ہوت نازل فرمائی۔



### لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ

بِاللَّغَيْوِفَ اِيُهَا نِكُمْ وَلِكِنْ يُغَاجِلُهُ وَكُمْ يِسَاعَقُولُهُ الْمُنْكُونُ وَلَا الْمُعْمُونَ وَكُمْ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ضداتمباری بادادہ قسموں پرتم ہے مواخذہ نہیں کرے گالیکن سکتہ قسموں پر (جن کے خلاف کرو گے ) مواخذہ کرے گا۔ تو اس کا کفارہ دی مختاجوں کو اوسط در ہے کا کھانا کھلاتا ہے جوتم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ یا اُن کو کپڑے دینا یا ایک غلام آزاد کرتا۔ اور جس کو بیمبر نہ ہودہ تین روزے رکھے۔ بیتمباری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو (اورائے تو رُدو) اور (تم کو ) چاہیے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرواسطرح خدا تمبارے (سمجھانے کے ) لئے اپنی آئیس کھول کھول کو بیان فر ہا تا ہے تا کہ تم شکر کرو (۹۹) اے ایمان والو! شراب اور بُوااور بُت اور پاسے (بیسب) تا پاک کام اٹھالی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور بُو گا کے سبب تمبارے آپس میں دشی اور رُجش ہے کہ شراب اور بُو گا کی یاد سے اور نمازے دورک دی تو تم کو (ان جب کہ شراب اور بُو گا کی یاد سے اور نمازے دورک دی تو تم کو (ان جب کے دورات کے دورت کی دورت تم کو (ان

كامول سے )بازر بناجا ہے (۹۱)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ۸۹ ) تا ( ۹۱ )

(۸۹) تمہاری قسموں میں نغوشم پر کوئی کفارہ نہیں کیوں کہ لغوشم کے علاوہ اس قتم پر کفارہ ہے کہ جن کوئم اپنے دلوں کے ساتھ پختہ کردو(بیعنی منعقدہ) تو اس مشحکم قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جنج وشام دس مسکینوں کواوسط ورجہ کا کھانا کھلاؤیا دس مسکینوں کواوسط درجہ کا کپڑادو، ہرایک مسکین کوایک جا در،ایک کرنٹہ،ایک نتہ بند،ایک غلام یالونڈی آزاد کرو۔

اور جس کوان متیوں میں سے ایک کی بھی طاقت نہ ہوتو وہ لگا تار نین روز ہے رکھے یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، یہ متم تو ژ دینے کے بعداس کا کفارہ ہے لہٰذاا پی قسموں اور ان کے کفارہ کا خیال رکھا کرو، جیسا کہ قتم کا کفارہ بیان کیا ہے،ای طرح وہ رب ذوالجلال اوامرونواہی بیان کرتا ہے تا کہتم اس براس کاشکر کرو۔

- (۹۰) شراب اور جوئے کی تمام اقسام اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر بیسب حرام ہیں، بیشیطانی کام اوراس کے وسو سے ہیںتم ان سب چیز ول کو بالکل جھوڑ دو، تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے غصہ اوراس کی ناراضگی سے بچواورآ خرت ہیں تہہیں اطمینان حاصل ہو۔
- (۹۱) شیطان تو شراب اور جوئے سے تمہاری عقل اور مال دولت کو بر با دکرنا اور اطاعت خدا وندی اور پانچوں نماز دن کی ادائیگی سے روکنااوران سے دورکرنا چاہتا ہے تو کیاتم اللہ کے اس فرمان کے بعد اب بھی باز نہیں آؤگے۔

شان شزول: يَأْيُسِها الَّذِيْنِ الْمَنْوِا إِنْهَا الْخَبْرُ وَالْعِيْسِرُ ( الوَ )

امام احمدٌ نے ابو ہریرہ ہے۔ دوایت کیا ہے کدرسول اکرم کے مدینہ منورہ تشریف لاے تو لوگ شراب پینے سے اور جو ہے کا مال کھاتے سے ، تو لوگوں نے رسول اکرم کے سان دونوں چیز وں کے بارے میں دریافت کیا ، اس وقت رہا ہے۔ نازل ہوئی یَسْسَلُو نَکَ عَنِ الْحَمْرِ وَ الْمَیْسِوِ (النے) ۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ہم پر ان چیز وں کو حرام نہیں ، بلکہ بڑے گناہ کو بیان کیا ، چنا نچے حسب سابق سب لوگ شراب پینے رہے۔ اس دوران ایک دن مہا جرین میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تو قرائت میں گڑ بوکی تو اس وقت اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے خت تھم نازل فرمایا کہ بناایُھا الّٰہ لِیْنَ امْنُو اِنَّمَا الْحَمْرُ وَ الْمَیْسِورُ تا مُنْتَهُونَ ، اس آیت کے نورل پرصحابہ کرام ہو لے ، اے ہارے پروردگار ہم باز آگئے ، اس کے بعد پھلوگوں نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ اس حرمت سے پہلے بہت حضرات شہید ہو گئے اور اپنے بستر وں پرانتقال فرما گئے اور وہ شراب بھی پینے سے اور جو نے کا مال بھی کھاتے سے اوراب اس کو اللّٰہ تعالیٰ نے گندی با تیں شیطانی کام فرماد یا ہے۔ (تو اس کا معاملہ کیا ہوگا)

وَاطِيْعُوااللّهُ وَاطِيْعُواالرّسُولَ وَاعْدُرُواْ فَكَنْ تَوَلَيْتُمُواَعُلُوْا اللّهِ عَلَى رَسُولِكَ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا عَلَى رَسُولِكَ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا عَلَى رَسُولِكَ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا الْمُلِحِةِ عَلَى اللّهُ وَمِنْ الْمُنْوَا وَعَبِلُوا الْمُلِحِةِ السَّمِي اللّهُ وَمِنْ الصَّيْدِةُ وَاللّهُ مِنْ الصَّيْدِةُ اللّهُ مِنْ الصَّيْدِةُ اللّهُ اللّهُ مِنْ الصَّيْدِةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

اور خداکی فرما نبرداری اور رسول (خدا) کی اطاعت کرتے رہواور 
ڈرتے رہو۔اگر منہ پھیرو گے تو جان رکھو کہ ہمار سے پیغمبر کے ذیحے تو 
صرف پیغام کا کھول کر پہنچا دیتا ہے (۹۲) جو لوگ ایمان لائے اور 
نیک عمل کرتے رہے اُن پر اُن چیز دن کا پچھ گناہ نہیں جو دہ کھا چکے 
جب کہ اُنہوں نے پر ہیز کیا اور ایمان لائے اور نیک کام کے پھر 
پر ہیز کیا اور ایمان لائے پھر پر ہیز کیا اور نیکو کاری کی ۔ اور خدا نیکو 
کاروں کو دوست رکھتا ہے (۹۳) مومنو! کسی قدر شکار سے جن کو تم 
ہاتھوں اور نیز دن سے پکڑ سکو خدا تمہاری آ زمائش کرے گا۔ (بیخی 
ہاتھوں اور نیز دن سے پکڑ سکو خدا تمہاری آ زمائش کرے گا۔ (بیخی )

حالتِ احرام میں شکار کی ممانعت ہے ) تا کہ معلوم کرے کہ اُس ہے غائبانہ کون ڈرتا ہے تو جواسکے بعد زیادتی کرے اُس کے لیے دکھ دینے والانقراب (تیار) ہے (۹۴)

#### تفسير مورة العائدة آيات ( ۹۲ ) تا ( ۹۶ )

(۹۲) اس شراب کے پینے اوراس کو حلال سمجھنے سے بچوا ورا گراس شراب کی حرمت کے بارے میں تم اللّٰہ کی اطاعت نہیں کرو گئو رسول اکرم ﷺ کی ذمہ داری تو صرف اس زبان میں جسے تم سمجھتے ہو محض احکام خداوندی کا پہنچا دینا ہے۔ (۹۳) مہاجرین وانصار میں سے بچھ حضرات نے رسول اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ ہم میں سے بچھ حضرات شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے انقال کر گئے اور انھوں نے شراب پی ہے تو ان کا کیا ہوگا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آ آیت نازل فرمائی کہ ان مونین پر جنھوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کی ، شراب کی حرمت سے قبل شراب پینے میں خواہ وہ زندہ ہوں باانقال فرما بچے ہوں کوئی گناہ نہیں ، جب کہ وہ کفروشرک اور فواحش سے بچتے اور ایمان اور حقوق اللّٰہ کے پابند سے اور پھر جوز ندہ حضرات موجود ہیں ، وہ شراب کی حرمت کے بعداس سے بچتے ہوں اور انھوں نے اس کا بینا بالکل چھوڑ دیا ہوتو اللّٰہ تعالیٰ اطاعت شعار لوگوں کو پہند فرماتے ہیں۔

## شان نزول: لَيْسَ عَلَى الَّذِيْنَ الْمَثُو وَعَبِلُوْ الصَّلِطَتِ جُنَاحٌ ( الخ )

امام نسانی اور بہیں سے ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ شراب کی حرمت دوانصاری قبیلوں کے بارے میں تازل ہوئی ہے۔

انعوں نے شراب ہی، نشہ چڑھنے پر بعض نے کچھ حرکات وغیرہ کیں، جب نشراتر کیا تو ہراکیہ نے اپنے چہرے سراور واڑھی میں دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ میرے ساتھ میرے فلال بھائی نے بید کیا ہے۔ حالال کہ وہ سب بھائی تھے، ان کے ولوں میں کی قسم کا کوئی کینداور دشمنی نہیں تھی، چنا نچہ اس نے کہا کہ اگر وہ میرے او پر مہر بان ہوتا تو الی برتمیزی نہ کرتا ، غرض کہ اس بنا پر ان کے ولوں میں بدگمانی پر اہوئی تو اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نا زل قرمائی، تو اس کے بعد بحر مضرات بولے کہ بیتو گندگی ہے اور وہ غروہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، اب کیا ہوگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بہ اور وہ غروہ احد میں شہید ہوگئے ہیں، اب کیا ہوگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بہت نازل فرمائی، کیسَ علی الّٰذِیْنَ امّنو وَعَمِلُو الصّٰلِحٰتِ جُنَاحُ (الخ)۔ اب کیا ہوگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل ہو کیں ۔ اور وہ میں بیآیات نازل ہو کیں ۔

لینی حدید بیرے مال بیکی کے وحثی شکاروں کے بارے میں تمہاراامتخان لیں مے جب کدان کے انڈول اور بچوں تک تمہارے ہاتھ اور نیزے بیٹے رہے ہوں گے تا کہ اللّٰہ تعالیٰ ظاہری طور پر بھی دیکھ لیس کہ حالت احرام میں کون شکارے بازر ہتا ہے۔

سوجواس کی حرمت اوراس کی جزا کے بیان ہوجانے کے بعد بھی صدود شرعیہ سے لکلے گاتواس کی پشت اور پیٹ پرسخت سزا قائم کی جائے گی۔ مومنو! جب تم احرام کی حالت علی ہوتو شکار ندمارتا۔ اور جوتم شل سے جائی النفو ہو کرا سے مارے تو (یا تو اس کا) بدلہ (دے اور وہ یہ ہے کہ)

الکی طرح کا جا رہا یہ ہے تم عمل سے دومعتر فض مقرر کردی تر بانی النفو کی النفو کی اللہ کے بہنچائی جائے یا کفارہ (دے اور دو)

والدر جو پھر (ایسا کا م) کرے گاتو خدا آس سے انتقام لے گا اور خدا کی النفو کی کا می النفو کی کا می النفو کی کا می النفو کی کا می کا کی کا می کا کا می کا می کا می کا می کا می کا می کا کی کا می کا کی کا می کا کی کا می کا کا می کا کا می کا کی کا می کا کی کا می کا کی کا می کا کی کا کا

يَانَيُهُ النَّهُ مِنْكُوْ مُنُوْا لِانْفُتُلُوا الطَّيْدُ وَانْفُو عُرُهُ وَمِنْ فَتَلَا مِنْكُوْ مُنْكِينًا الْبُحَّا الْكَعْبَةِ الْوَكُفُارَةُ كَافَةُ يَحْكُمُ وَهِ فَوَاعَدُل مِنْكُوْ مُنْكِينًا الْبُحْ الْكَعْبَةِ الْوَكُفُارَةُ كَافَةً مَسْكِنْنَ اوْمَدُل فَلْكَ صِينَاهً الْيَعْ الْكَعْبَةِ الْوَكُفُارَةُ كَافَةً اللَّهُ عَزِيْزُو وَالْبَعْقَامِ عَمَا اللهُ عَزِيْرُو وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُقِوْ اللهُ مِنْكُونَ وَاللهُ عَزِيْرُو وَالْبَعْقَامِ عَلَيْكُونَ اللهُ عَزِيدُ وَلَيْتَ اللهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُ وَطُعَالُهُ مَتَاعًا اللهُ وَلِلْمَ يَلِيلُونَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُ وَصَعَالُهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُ وَصَعَالُهُ مَنْكُونَ اللهُ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتُ وَصَعَالُهُ مَنْكُونَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُو

ہے بند سے بون۔ یہ اسلے کہتم جان لوکہ جو کہتا سانوں میں اور جو کھے زمین میں ہے خداسب کو جانتا ہے اور یہ کہ خدا کو ہر چز کاعلم ہے (۹۷) جان رکھوکہ خدا سخت عذاب و بینے والا ہے اور یہ کہ خدا بخشنے والامبر بان بھی ہے (۹۸)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ٩٥ ) تا ( ٩٨ )

(90) ابوالیسر بن عمر وکواحرام یا دئیس رہااور انھوں نے جان کرشکار کوئل کردیا تو اسکے بارے میں اللّٰہ تعالی فرمات بیں کہ اس پراس شکار کی (سزا) ہوگی جس کی قیمت کا تخیینہ تم میں سے دوآ دمی کریں گے، اب اسے اختیار ہے کہ اس قیمت کا کوئی جانو رخر پید کر بیت اللّٰہ روانہ کروے یا ان رو پول کے بقدر غلخر پد کرمساکین مکہ کرمہ پر خیرات کرے اور اگر اس غلہ وغیرہ خیرات کرنے کی اس میں طاقت نہ ہوتو نی حصہ ایک مسکین ایک روزہ یعنی نصف صاع ( ۲۳۳ تو لے کا ایک وزن ) کے عوض ایک روزہ رکھ لے (جیسا کے صدقہ فطر کی شرائط بیں ) ہیاس کے فعل کی سزا ہے اور جو محض اس میم اور اس سزا کے بعد پھر ایسا کرے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا یہاں تک کہ للّہ تعالی اس جزائہ کور کے علاوہ خود اس سے انتقام لے۔

(۹۲) توم بنی مدلج دریائی شکارکرتی تھی ،انھوں نے دریائی شکار کے بارے میں اوراس کے بارے میں جو دریا مجھینک و ہے رسول اکرم ﷺ ہوریافت کیا،اس پریہ آیت کریمہ تازل ہوئی کہ تہبارے لیے دریائی شکاراور وہ شکار جس کو پانی اوپر بھینک دے،سب ھلال کر دیا گیا ہے(احرام کی حالت میں)تمہارےاور راہ گزروں کے فائدے کے لیےالبتہ مشکی کا شکار حالت حدو دِاحرام میں اور حرم میں تمہارےاو پر حرام کیا گیا ہے،ان ہاتوں میں اللّٰہ تعالٰی ہے ڈرو۔

(۹۷) کعبہ کوعبادت خداوندی میں امن اور لوگوں کی مصلحتوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے اور اسی طرح عزت والے مہینے کو اور اس طرح حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو اسی طرح ان جانوروں کو جن کے گلوں میں حرم کے درختوں کے بنے براے ہوئے ہوں ، ان ساتھیوں کے لیے جو کہ اس میں ہوتے ہیں ، یاعث امن قرار دیا ہے ، یہ تمام احکام اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہوجائے کہ اللّٰہ تعالیٰ زمین و آسان اور ان کے رہنے والوں کی اصلاح سے بخو بی واقف ہے۔

(۹۸) جن باتوں کوتم ظاہر کرتے ہواور جن کوایک دوسرے سے چھپاتے ہوجیسا کہ شریح کا مال لیٹا تو ان کواللّٰہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔

> مَاعَلُى الرَّسُولِ الرَّالَيْنُ وَاللَّهُ يَعْلَمُونَ وَكُو وَمَا تَكُنُهُ وَنَ " قُلْ لَا يَسْتَوِى الْغَيْدُ وُ الطَّيْبِ وَلَوْ اعْجَهُ لَكُةُ وَالْغَيْبُ وَالْفَيْدِ فَا تَقْوا اللَّهُ يَا وَلِي الْوَلْهَ الْوَلْمَابِ لَعَلَمُهُ تَعْهُ لِمُونَ أَنِي اللَّهُ عَنْهَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَنْوُلا كَنْهُ وَالْمَالُوا عَنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ ال

پیمبر کے ذینے تو صرف پیغام خدا کا پہنچاد بنا ہے اور جو بچھتم ظاہر

کرتے ہواور جو پچھٹنی کرتے ہوخدا کوسب معلوم ہے (۹۹) کہدوو
کرناپاک چیزیں اور پاک چیزیں ہرابر نہیں ہوتیں گوناپاک چیزوں
ک کثرت تہمیں خوش ہی گئے ۔ تو عقل والو خدا ہے ڈرتے رہوتا کہ
زستگاری حاصل کرو (۱۰۰) مومنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت
موال کرو کدا گر (ان کی حقیقیں) تم پر ظاہر بھی کروی جا کیں تو تمہیں
نری لگیں ۔ اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں
پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کردی جا کیں گی۔ (اب تو) خدانے الی
باتوں (ک پا جھنے) ہے درگز رفر مایا ہے! ورخدا بخشنے والا کردیار ہے
باتوں (ک پا جھنے) ہے درگز رفر مایا ہے! ورخدا بخشنے والا کردیار ہو باتی کے بیاتی کو چھی تھیں (گر

کھے چیز بنایا ہے اور ندسائبداور ندوسیلہ ، اور ندھام بلکہ کا فرخدا پر جھوٹ افتر ایکرتے ہیں۔ اور بیا کتر عقلی نبیس رکھتے ( ۱۰۳ )

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ٩٩ ) تا ( ١٠٢ )

(99۔۱۰۰) اے محمد ﷺ پان لوگوں سے فرماہ بیجیے، جنھوں نے شریح کے مال پر جو کہ وہ لے کرآئے تھے، دست درازی کی تھی کہ شریح کا مال حرام اور وہ حلال مال جو وہ لے کرآئے تھے برا برنہیں ہو سکتے ،لہنداعقل والوحرام مال لینے میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈروہ تا کہ اس کے غصہ اور عذاب ہے نج سکو۔

## شان نزول: قُلُ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ ( الْحُ )

واحدی اوراسبانی نے ترغیب میں جاہر بن عبداللّٰہ ﷺ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے شراب کی حرمت بیان کی تو بین کر ایک اعرابی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میری یہی تنجارت تھی اور میں نے اس کام میں کافی مال حاصل کیا ہے اگر میں اس مال کواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرج کروں تو کیا وہ مال مجھ کو فائدہ دےگا؟

ر سول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ پا کیزہ چیز کے علاوہ اور کسی چیز کوقیول نہیں کرتا تو اللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کی تقیدین کے لیے یہ آیت نازل فرمادی کہ آپ فرماد یجیے کہ نا پاک اور پاک برابرنہیں۔

(۱۰۱-۱۰۱) یہ آیت حارث بن بزید کے ہارے میں نازل ہوئی کیوں کہ جس وقت بیا آیت نازل ہوئی کہ اللّٰہ تعالیٰ فیالیٰ فی نے لوگوں پر بیت اللّٰہ کے حج کوفرض کردیا ہے تو انھوں نے رسول اکرم ﷺ ہے دریافت کیا کہ کیا ہرایک سال حج کرنا فرض ہے۔

الله تعالی نے اس کی ممانعت فر مادی کہ الیمی ہا تھیں مت دریا فت کروجن کو اللّه تعالی نے ازراہ شفقت معاف معاف کردیا ہے کیوں کہ اگر ان باتوں کا تمہیں تھم دے دیا جائے تو تمہیں ناگوارگز رے اور جن باتوں کو تم سے معاف کردیا گیا ہے اگرتم زمانہ بزول وحی میں ان باتوں کو دریا فت کروتو تم پرفرض کردی جا کیں اللّه تعالی تو بہرنے والوں کے لیے فغورا درفضول باتوں کے سوال پرحلیم ہیں۔

ایسی با تمیں دیگرامتوں نے بھی اپنے انبیاء کرام ہے پوچیسی تھیں، جب ان کے انبیاء کرام نے ان باتوں کو ظاہر کر دیا تولوگ ان کاحق نہ بجالا سکے۔

شان نزول: يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لاَ تَسُسُلُوا عَنْ أَشْيَسَآءَ ( الخِ )

امام بخاریؒ نے انس بن مالک ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ رسول آگرم ﷺ نے خطبہ دیا تو ایک شخص نے دریافت ایک فضل نے دریافت کیا کہ میرا با پ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فر مایا کہ فلال ہاس پر بیآیت نازل ہوئی بعنی اے ایمان والوالی با تیں مت پوچھوالخ۔

نیز این عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ پچھلوگ رسول اکرم ﷺ سے بیبودہ سوالات کیا کرتے تھے کوئی بوچھتا کہ میرا باپ کون ہے ادر کی کی اونٹنی کم ہوجاتی تو وہ دریافت کرتا کہ میری اونٹنی کہاں ہے، اس پر ان لوگوں کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فر مائی۔ اورابن جریر نے بھی ابو ہریرہ ﷺ ہے ای طرح روایت نقل کی ہے اورامام احمد، ترندی اور حاکم نے حضرت علی ﷺ ہے روایت نقل کیا ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی کہ لوگوں پر بیت اللّٰہ کا ج کرنا فرض ہے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللّٰہ کیا ہرایک سال ہے کرنا فرض ہے ، آپ خاموش رہے ، پھرعوض کیا یا رسول اللّٰہ ہرایک سال ہے ، تو آپ نے ارشاوفر مایا ہیں اورا گریس ہاں کہددیتا تو ہرایک سال ج کرنا فرض ہوجا تا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی کہ تا نوش ہوجا تا ، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کی کہ تا کہ میں بیآیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والوالی با تیس مت دریا فت کروکہ اگروہ فلا ہرکردی جا کیس تو ان کی تکمیل تا گوارگزرے اور این جریر نے ابوا ماہ ، ابو ہریرہ ﷺ میں مت دریا ہوئی ہے ہو کو سام طرح روایت نقل کی ہے ، حافظ بن جمر عسقمانی رحمتہ اللّٰہ علیے فرماتے ہیں کہ اس چیز میں کوئی اشکال نہیں کہ بیآیت دونوں باتوں کے بارے میں نازل ہوئی موسم حرکر حضرت ابن عباس ﷺ کی حدیث سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح ہے۔

(۱۰۳) اورالله تعالی نے نہ بحیرہ کوشرع کے موافق کیا ہے اور نہ سائیہ کواور نہ وصیلہ کواور نہ حام کو۔

بحیرہ اونٹوں سے ہوتا تھا کہ جس وقت اونٹنی بچے جن دین تو پانچویں بچہ کود کیھتے اگر وہ نر ہوتا تو اس کو ذکح کردیتے تھے اور مرد وعورت ل کرسب اس کا گوشت کھاتے اور اگر وہ پانچواں بچہ مادہ ہوتی تو اس کا کان جاک کردیتے اور اسے بحیرہ بولے تے اور اس کے منافع اور دودھ صرف مردوں کے لیے ہوتے تا وقت کیکہ بیمرتی اور جب بیہ مرجاتی تو مردوعورت سب مل کراس کا گوشت کھاتے۔

سائبہ، آدمی اینے مال میں ہے جو جاہتا ہوں کے نام کرویتا اورا ہے لے جا کر بنوں کی و کھے بھال کر نیوالے کے سپر دکر دیتا تو اگروہ مال حیوان ہوتا تو یہ تنظمین اسے لوگوں کے سپر دکر دیتے ، جسے مسافر مردکھا سکتے تھے اورعورتوں کے لیے اس کا کھاناممنوع تھا اوراگروہ جانور ذرج کیے بغیرخود بخو دمر جاتا تو اُسے عورت اور مرد دونوں کھا سکتے تھے۔

وصیلہ۔ جب بکری سات بچے جن دیتی تو سا تو ال بچا گرز ہوتا تو اے ذرج کر دیتے اور مرد وعورت سب ل کر کھا لیتے تھے اور اگر مادہ ہوتی تو اس کے مرنے تک عور تیں اس سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر عتی تھیں جب وہ مرجاتی تو مرد وعورت سب مل کرا سے کھا لیتے تھے اور اگر بکری ایک ساتھ بزو مادہ دونوں جنتی تھی تو دونوں کو زندہ رہ دیتے اور ذرج نہیں کرتے اور کہتے کہ ہم نے بھائی بہن کو ملادیا ہے اور ان کے مرنے تک ان کا نفن صرف مردوں کے لیے ہوتا اور جس وقت میمرجاتے تو ان کے کھانے میں مردوعورت دونوں شریک ہوجاتے۔

عام۔ جس وقت اونٹ اپنی پوتی پرسوار ہوتا تو کہتے کہ اس کی پیٹٹ محفوظ ہوگئی ہے تو اسے ویسے ہی جچھوڑ ویتے نہ اس پرسواری کرتے اور نہ کچھ بوجھ اا ویتے تھے اور اسے پانی پینے اور چرنے سے نہیں رو کتے تھے اور جو بھی اونٹ اس کے پاس آتا تو اسے بھگادیتے تھے ، پھر جس وقت وہ بوڑ ھا ہو جاتا یا مرجاتا تو اس کے کھانے میں مرد و عورت سب شریک ہوجاتے تھے،ای کواللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ان میں سے کسی چیز کوحرام نہیں کیا ہے مگر عمر و بن کی ( مکہ کاایک بڑامشرک تھا) اور اس کے ساتھی ان کواپنے او پرحرام کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ پرافتر ا، پر دازی کرتے ہیں اور پیسب احکام خداوندی اور حلال وحرام سے تا واقف ہیں۔

> وَاذَا قِيْلُ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَذُولُ اللهُ وَالْ الْوَالْ الْمُوْلِ قَالُوا حَسْمُنَا مَا وَجَنُ مَا عَلَيْهِ الْآءَ مَا أَوْلَوْكَانَ الْآوَهُ وَلَا الْمُعْلَمُونَ مَنْ مُنَا وَلَا يَلْمَ مُن صَلّ إِذَا الْمَثَلَ يُتُولِلُ اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَمَن مِعْكُمُ وَجِهِ يُعَا يَعْمُرُكُومُ مِن صَلْ إِذَا الْمَثَلَ يُتُولُونَ اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَعِمْكُمُ وَمِي اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَعِيدَةً اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَعِيدَةً اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَعِيدَةً اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَعِيدَةً اللهِ اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَالْمُونَ فِي اللهُ اللهِ مَرْمِعْكُمُ وَالْمُونَ وَيَنْ اللهِ مَن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

اور جب ان لوگوں ہے کہا جاتا ہے کہ جو (کتاب) خدانے تازل فر مائی
ہے اس کی اور رسول اللہ کی طرف رجوع کروتو کہتے جیں کہ جس طریق پر
ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے بھلاا گرائن کے باپ
دادا نہ تو کچھ جانے ہوں اور نہ سید ھے رہتے پر ہوں ( شب بھی ؟)
دادا نہ تو کچھ جانے ہوں اور نہ سید ھے رہتے پر ہوں ( شب بھی ؟)
کوئی گراہ تہ بارا کچھ بھی بگا دئیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جاتا
کوئی گراہ تہ بارا کچھ بھی بگا دئیں سکتا تم سب کو خدا کی طرف لوٹ کر جاتا
ہے اُس دفت وہ م کو تمہار ہے سب کا موں سے جو ( وُنیا میں ) کئے تھے
ہے اُس دفت وہ م کو تمہار ہے سب کا موں سے جو ( وُنیا میں ) کئے تھے
کی موت آ موجو د ہوتو شہادت ( کا نصاب ) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم
کی موت آ موجو د ہوتو شہادت ( کا نصاب ) یہ ہے کہ وصیت کے وقت تم
(مسلمانوں ) میں سے دو مرد عادل ( یعنی صاحب اعتبار ) گواہ ہوں یا
اگر (مسلمانوں ) میں سے دو مرد عادل ( یعنی صاحب اعتبار ) گواہ ہوں یا
مصیبت دا تع ہوتو کسی دو سرے نہ بہ کے دو ( شخصوں کو ) گواہ ( کرلو )

ا گرتم کوان گواہوں کی نسبت بچھ شک ہوتو ان کو(عصر کی) نماز کے بعد کھڑا کر واور دونوں خدا کی تشمیس کھا کیں کہ ہم شہادت کا بچھ موض نہیں لیس کے گو ہمارارشتہ وار ہی ہو۔اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھیا کیں گے اگر ایسا کریں ہے تو گئہ گار ہوں گے (۱۰۶)

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ١٠٤) تا ( ١٠٦)

(۱۰۴) اور جس وقت رسول اکرم ﷺ ان مشرکین کمہ ہے کہتے ہیں، کہ جن چیز دن کی صلت (جائز ہوتا) اللّٰہ تعالیٰ نے آران حکیم میں بیان کی ہاں کی طرف رجوع کروتو جوابا اپنے بردوں کی حرمت کا ثبوت دیتے ہیں، اور جب کہ ان کے آبا دَاجداد دین کی کسی چیز سے واقف نہیں تھے اور نہ کسی نہیں سے اور نہ کسی نہیں کے ایک سنت پڑمل کرتے تھے تو پھر کسے بیلوگ ان کوا بنار ہنمائشلیم کرتے ہیں۔
(۵۵) میں میں نفید ان کی فکر کر کر کے بیر کا میں اور جب کہ ان کوا بنار ہنمائشلیم کرتے ہیں۔

(۱۰۵) اینے نفسوں کی فکر کروکیوں کہ جبتم ایمان پر قائم ہو گئے تو کسی ممراہ کی ممراہی جبتم ان سے اس ممراہی کو بیان کر دو گئے تہ بین کو کئی نقصان نہیں پہنچائے گی ، مرنے کے بعد وہ رب کریم تمہاری نیکیاں اور برائیاں سبتہ بیں جتلاویں گئے ، بیآ یت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ، جس وقت اہل کتاب نے جزید دینا قبول کرلیا تھا اور

ان لوگوں نے نہیں قبول کیا تھا۔

(۱۰۲) حضر ہو یا سفر سرنے والے کی وصیت کے وفت تم میں سے دوآ دمیوں کا وصی ہونا جو کہ آزاد ہوں اور تمہاری قوم میں سے ہوں یاغیر دین یاتمہاری قوم کے علاوہ ہوں یا مقیم نہ ہوں بلکہ کہیں سفر میں ہوں۔

یہ آیت نین اشخاص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جوشام کی طرف سامان تجارت لے کر جارہے تھے ان میں سے ایک بدیل بن ابی ماریہ مولی عمر و بن العاص مسلمان تھے، ان کا انتقال ہو گیا ، انھوں نے اپنے ساتھیوں عدی بن بداءاور تمیم بن اوس جو کہ نصرانی تھے، اپنے انتقال کے وقت وصیت کی ، مگران دونوں نے وصیت میں خیانت کی تو اللّہ تعالیٰ میت کے وارثوں سے فرماتے ہیں کہ ان دونوں نصرانیوں کوعصر کی نماز کے بعدر وک لواور ان سے تم لو، اگر تمہیں اس بات میں شک ہو کہ جتنا میت کا مال انھوں نے پہنچایا ہے مال اس سے زیادہ تھا۔

ادروہ دونوں ہے کہیں کہ ہم اس شم کے عوض کوئی دنیاوی نفع نہیں لینا چاہتے ،اگر چے مرنے والا ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوتا اوراللہ تعالیٰ کی طرف ہے جس بات کی باز پرس پر گواہی دینے کا ہمیں تھم ہوا ہے ہم اس کو پوشیدہ رکھیں گے تو ہم گنا ہرگار ہوں گے۔

# شان نزول : يَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوَّا شَهَادَةُ ( الخِ )

امام ترندی وغیرہ نے بواسطہ ابن عباس ﷺ تمیم داری سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا ہے، میرے علاوہ اور عدی بن بداء کے علاوہ سب نے اس سے جراُت ظاہر کی ، یہ دونوں نصر انی تھے، اسلام سے پہلے ملک شام جایا کرتے تھے۔

چنانچہا پی تجارت کے لیے بیشام گئے اوران کے پاس بدیل بن الی مریم مولی بی تہم بھی آ گئے اوران کے ساتھ ایک جا ندی کا جام تھا وہ بھار ہوئے تو انھوں نے ان دونوں کو دصیت کی اور تھم دیا کہ ان کا ترکہ ان کے وارثوں تک بہنچاد بیتاتمیم بیان کرتے ہیں کہ ان کے انقال کے بعد ہم نے اس جام کو لے لیا اور ایک ہزار درہم میں فروخت کرکے وہ تیمت میں نے اور عدی بن بداء نے آپس میں بانٹ لی۔

چنانچے جب ہم ان کے گھر والوں کے پاس آئے تو جو پھھان کا سامان ہمارے پاس تھا وہ ہم نے ان کود ہے دیا تو انھوں نے اس جام کونہ د کیوکراس کے بارے میں ہم ہے دریافت کیا۔ ہم نے کہا کہاس کے علاوہ انھوں نے اور کوئی مال نہیں چھوڑ ااور نہ ہمیں دیا ہے، جب میں مشرف بااسلام ہو گیا تو جھے اس کا خوف ہوا، چنانچے میں ان کے گھر والوں کے پاس گیا اور انھیں پورا واقعہ سنا کر پانچ سور ہم ان کو دے دیے اور ان کو ہتلا دیا کہ آئی اور رقم میرے ساتھی کے پاس بھی موجود ہے، چنانچے وہ رسول اکرم پھٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، آپ پھٹا نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیا، وہ گواہ نہیش کر سکے، آپ نے ان سے گواہوں کا مطالبہ کیا، وہ گواہ نہیش کر سکے، آپ نے ان سے گواہوں کا محال کہا، وہ گواہ نہیش کر سکے، آپ نے ان سے گواہوں کا محال کے بارے میں کیا، وہ گواہ نہیش کر سکے، آپ نے بیان والوتمہارے آپس میں دوخص وصی ہونا مناسب ہے الخ

چٹانچ دھنرت عمروین العاص اورا یک فخف نے کھڑ نے ہوکرتنم کھالی اور پانچ سویقیہ درہم عدی بن بداء سے نکلوائے۔ فاکدہ: حافظ ذہبی نے اس چیز پراعتا دکیا ہے کہ جس تیم کا اس روایت میں ذکر ہے وہ تیم داری نہیں ہیں اوراس چیز کو انھوں نے مقاتل بن جان کی طرف منسوب کیا ہے اور حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں داری کی تصریح کرنا اچھانہیں۔

وَانْ عُرْزُعَلَ ٱلْكِهُالْسَعَقَا

إثْنًا فَأَخُرْنِ يَقُوُمْنِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأؤللن فينفسل بالله لشهادتنا أحق من شهاد تيهما وَمُااعْتُكُ مِنْكَا رُاكُالُهُ الْكِنَ الظَّلِيئِنَ وَلَاكَ أَدُفَ أَنْ يُأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلِي وَجُوْهِا أَوْرَئِكَا فُوْ آنُ ثَرَدُ اينانُ بَعُدَ أَيْمَانُ بَعُدُ أَيْمَا فِهِمُ عٌ وَاتَّقُوا اللَّهُ وَاسْبَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهُمِ مِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ ﴿ يَوْمَ يَجْمُعُ اللَّهُ الرَّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَّا أَجِئْتُمْ قَالُوْ الْإِعِلْمُ لَنَا \* إِنَّكَ اَنْتَ عَلَامُ الْغُيُّوْبِ ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيْسَى ابْنَ مَرْيَعَ اذُكُوْ يَغْمَرَىٰ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَيْكَ إِذْ أَيَّانُ ثُكَ بِرُوْحِ الْمُقُدُسِ ۖ يَكُّ تُكِلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهُنِ وَكَهُلًّا ﴿ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَالثَّوُرْمَةُ وَالَّا نَهِيمُكَ وَإِذْ تَكْفَلُقُ مِنَ الطِّلِينَ كَهَيْمُ عَوْ الطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنْفُحُ فِيْهَا فَتَكُونَ طَيْرًا إِزْ فِي وَتُبُرِئُ الأكُّنَهُ وَالْأَبْرَصُ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْقُ بِإِذْ فِي وَإِذْ فَإِذْ كَفَفُتُ بَرْقِ إِسُرَآءِ يُلَ عَنُكَ إِذُ حِنْتَهُ وُ بِالْبَيْنَاتِ فَقَالَ ڷٙؽؿؙۜڰڡ۫ۯٷٳڡؚڹؙۿؙڡ۫ٳڶۿڶؙٲٳؖڒڛڂڒڡؙ۫ؠؽؾٛٷٳٳٚٲۅؙڂؽؙؖ إِلَى الْحَوَادِيِّنَ أَنْ أُونُوَا بِنَ وَيِرَسُونِيُ كَالُوْآ أَمَنَا وَاشْهَدُ مِأْتُنَامُسُلِمُونَ ﴿ ذَ قَالَ الْحَوَارِ يُرُونَ يْعِيْسَى ابْنَ مُرُيِّعَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ أَنْ يُلْأَزِّلَ عَلَيْنَا مَا إِنَّ قُونَ السَّبَاءِ قُالَ اخْفُوا اللَّهُ إِنَّ كُنِّ ثُمْر مُوْمِنِيْنَ ﴿ قَالُوا نُرِيْكُ اَنْ نَاكُلُ مِنْهَا وَتَطْمَرِنَ قُلُوْمِنَا وَنَعْلَمَ إِنْ قَنْ صَدَ قُتَنَا وَكُلُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِ إِنْ ® يَحْ

مجرا مممعلوم موجائے كمان دونول نے (جموث بول كر) مناه حاصل کیا ہے تو جن لوگوں کا اُنہوں نے حق مارنا جا ہاتھا اُن میں سے اُن کی جگداُور دو کواہ کھڑے ہوں جو (میت ہے) قرابت قریبہ رکھتے ہوں \_ مجروہ خدا کی تشمیں کھا کیں کہ ہماری شہادت أن كی شہاوت سے بہت اچھی ہے اور ہم نے کوئی زیادتی تہیں کی ایسا کیا ہو تو ہم انساف ہیں (۱۰۷) اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ اوگ محی معجم شہادت ویں یااس بات سے خوف کریں کہ (ہماری) مشمیں اُن کی قسمول کے بعدرد کردی جائیں گی۔اور خداسے ڈرواور اُس کے حکموں کو گوش موش سے سنواور خدانا فرمان لوگوں کو ہدایت نبیں دیتا (۱۰۸) ( وو دن یا در کھنے کے لائق ہے ) جس دن خدا پیفیبروں کو جمع کرے گا چران ہے تو جھے گا کہمہیں کیا جواب ملاتھا وہ عرض کریں ہے کہ ہمیں کچے معلوم نہیں تو ہی غیب کی ہاتوں سے واقف ہے (١٠٩) جب خدا (عليم سے ) فرمائے گا كدا ہے عليلي " ا بن مریم! میرے اُن احسانوں کو یا د کرو جو میں نے تم پراور تہاری والده يركئے جب ميں نے روح القدس (ليني جرئيل) سے تبهاري مدوكى يتم جَعو لے عن اور جوان موكر (ايك عن نسق ير ) لوكول س محفیکو کرتے تھے۔اور جب میں نے تم کو کتاب اور دانا کی اور تورات اورائجیل سکمائی اور جبتم میرے تھم سے ٹی کا جانور بتا کراس میں بهو بک ماردیتے شے تو وہ میرے حکم سے أڑنے لگا تھا اور مادر زاد اندھے اور سفید واغ والے کومیرے تھم سے چنگا کر دیتے تھے اور مُروے کو (زیمہ کر کے قبرے) نکال کھڑا کرتے تھے او جب میں نے بنی اسرائیل ( کے ہاتھوں ) کوئم سے روک دیا جب تم اُن کے یاس کھلے ہوئے نثان لے کرآئے توجوان میں سے کافر تھے کہنے ملکے کہ بیتو مریح جادو ہے (۱۱۰) اور جب میں نے حوار ہوں کی طرف تھم بھیجا کہ مجھ پراورمبرے پیغبر پرایمان لاؤ۔ وہ کہنے گگے کہ (پروردگار) ہم ایمان لائے تو شاہدرہیو کہ ہم فرمانبردار ہیں (۱۱۱) (وہ

قصہ بھی یا دکرو) جب حور یوں نے کہا کہ اے بیٹی بن مریم کیا تہا را پروردگارایسا کرسکتا ہے کہ ہم پرآسان ہے ( طعام کا ) خوان نازل کرے؟ اُنہوں نے کہاا گرامیان رکھتے ہوتو خدا ہے ڈرو(۱۱۲) وہ یو لے کہ جاری پیخواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھا میں اور جارے ول تسلّی یا کئیں اور ہم جان لیں کرتم نے ہم ہے بچ کہا ہے اور ہم اس (خوان کے نزول ) پرگواہ رہیں ( ۱۱۳)

#### تفسير سورة العائدة آيات ( ١٠٧ ) تا ( ١١٣ )

(۱۰۷) چنا نچة سموں کے بعدان دونوں کی خیانت اولیا ومقتول بر ظاہر ہوگئی، چنا نچہ اب مقد مدکارخ تبدیل ہوگیا، تو اللّه تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نفر انیوں کی خیانت واضح ہوگئی تو ان نفر انیوں کی جگہ جن پر خیانت ثابت ہوگی ہوگئی اولیا و میت ہیں ہے دومیت کے قریب قرین وارث یعنی حضرت عمر و بن العاص اور مطلب بن ابی دواعت کھڑے ہوگئی اولیا و میت ہیں کہ جو مال میت کا انھوں کھڑے ہوں اور جنھوں نے اولیا و میت سے مال چھپالیا تھا ان کے خلاف اللّه کی شم کھا تیں کہ جو مال میت کا انھوں نے بہنچایا ہے، مال اس سے زیادہ تھا،ہمیں مسلمانوں کی شہادت ان نفر انیوں کی شہادت سے زیادہ تھی ہے، کیوں کہ ہم نے اپنے دعوے میں ذرا بھی تجاوز نہیں کیا کیوں کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم خت ظالم ہوں گے۔

ہم نے اپنے دعوے میں ذرا بھی تجاوز نہیں کیا کیوں کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم خت ظالم ہوں گے۔

ہم نے اپنے دعوے میں ذرا بھی تجاوز نہیں کھا واقعہ کواس کی نوعیت کے ساتھ ظاہر کرنے کے لیے بہت ہی مناسب ذریعہ ہے یا وہ نصرانی اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے ہے درک جا کیں کہ ہم سے تسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ور شہ ہے یا وہ نصرانی اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے سے درک جا کیں کہ ہم سے تسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ور شہ ہے یا وہ نصرانی اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے سے درک جا کیں کہ ہم سے تسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ور شہ ہے یا وہ نصرانی اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے سے درک جا کیں کہ ہم سے تسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ور شہ ہے بیا وہ نصرانی اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے سے درک جا کھیں کہ ہم سے تسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ور شہ سے بیا وہ نصورانی اس بات سے دولوں کے درکر قسمیں کھیں کہ بھر سے درکر ہو کھیں کے درکھیا کے درکھی کی میں کھی کھی کے درکھی کھیا کہ کو سے درک کھی کھی کھی کھی کھی کے درکھی کھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کی کو درکھی کی کھی کھیں کیا کو درکھی کی کھی کی کر کی کو درکھی کی کھی کے درکھی کی کھی کو درکھی کے درکھی کی کھی کی کھی کی کو درکھی کی کھی کی کر کھی کی کھی کھی کو درکھی کے درکھی کی کھی کو درکھی کھی کے درکھی کی کھی کے درکھی کی کھی کے درکھی کھی کی کر کے درکھی کی کھی کی کھی کر کھی کے درکھی کھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کی کھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کی کھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کے درکھی کھی کھی کے

ر بہ بہ بہت ہے وہ اس بات سے ڈرکر قسمیں کھانے سے رک جائمیں کہ ہم سے قسمیں لینے کے بعد پھر مسلمان ور ثد سے قسمیں لی جائمیں گئے ہوئے ہے۔ بعد پھر مسلمان ور ثد سے قسمیں لی جائمیں گئے ہوئے ہوئے ہوئا پڑے گا ،الہذا امانت کی اوائیگی میں اللّٰہ تعالیٰ ہے ڈرواور جن باتوں کا اللّٰہ کی جانب سے تھم دیا گیا ہے ان میں پورے طریقہ ہے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرد کیوں کہ اللّٰہ تعالیٰ گنا ہگا رجھوٹوں اور کا فروں کوائیے دین کی طرف رہنمائی نہیں کرتے۔

(۱۰۹) قیامت کے دن اللّہ تعالی دہشت کے بعض مواقع پر دریافت کرے گاکتہباری قوم نے تہہیں کیا جواب دیا تو اس وقت اس پریشانی کی بنا پر کوئی جواب ندیں گے، پھر بعد میں جواب دیں گے اوراحوال امم پرشہاوت دیں گے۔
(۱۱۰) اورای روز اللّه تعالی حضرت عیسی الطفیحائے فرمائے گا، کہ میراا نعام جو نبوت اسلام اورعبادت کی صورت میں ہوا، اس کو یا دکر داور جب کہ جبر میں مطہر کے ساتھ تہہیں تا ئید دی ادر لوگوں سے کلام کرنے میں تقویت ملی کہ آب بہ پنگھوڑے میں کہدر ہے تھے، کہ میں اللّه تعالی کا بندہ ہوں اور تمیں سال کے بعد تہمیں تقویت دی کہ تم نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا اور جب کہ آپ کو تمام آسانی کتب یا ہے کہ بولنا اور حکما ، کی حکمت یا حلال وحرام کی تعلیم دی اور توریت کی جب کہ آپ ایک ماں کے بیٹ میں شے اور انجیل کی وہاں سے نگلنے کے بعد تعلیم دی اور جب کہ تم مٹی کے پرندہ جب کہ آپ ایک ماں کے بیٹ میں بھونک مارد سے تھے تھے تو وہ آسان اور زمین کے درمیان پرندہ بن کر حب کہ تم اور ارادہ ہے اور ارادہ اور میری قدرت سے تم ماور زاد اند سے کو اچھا میر سے تھے۔

اور جب كهتم بن اسرائيل كے پاس اوامر ونوابى لے كرآئے اور انھيں مجزات وكھائے اور انھوں نے تنہارے آئے اور انھوں نے تنہارے آئے كارادہ كياتو ميں نے ان كوتمهارے آل سے بازر كھااور بن اسرائيل ان مجزات كے و سكھنے پر كہنے لگے كه يہ

توواضح جادوہے یا یہ کہ حضرت عیسیٰ الطفیٰ جادوگر ہیں۔

(۱۱۱) ۔ اور جس وقت میں نے حوار بین کو جن کی تعداد بار ہتی ،ایمان لانے کا تھم دیا کہ ہم پراور حضرت عیسیٰ الظیمیٰ پرایمان لے آؤادر آپ اے عیسیٰ الظیمیٰ اس پر کواہ رہے اوران میں سے بھی ایک نے ایک پر شہاوت دی کہ ہم کامل مومن اور فرمانبر دار ہیں۔

(۱۱۲) اورحواریوں نے لینی شمعون نے کہا کہ آپ کی قوم کہتی ہے کہ کیا آپ پروردگارے اس چیز کے یارے میں دعا کرسکتے ہیں کہ آسان سے کچھکھانا نازل ہوجایا کرے، حضرت عیسی نے بین کرشمعون سے فرمایا کہ ان سے کہدو کہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں اگر اللّٰہ پریفین رکھتے ہیں کیوں کہتم اس لعمت کی شکر گزاری نہیں کرو گے۔ کہاللّٰہ تعالیٰ سے ڈریں اگر اللّٰہ پریفین رکھتے ہیں کیوں کہتم اس لعمت کی شکر گزاری نہیں کرو گے۔ (۱۱۳) جس کی بنا پرعذاب بیں کرفتار ہوجا ہے۔

شمعون نے ان سے بیہ کہ دیاوہ بو لے ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح جو مجترات آپ دکھارہے ہیں،اس پر ہمارا یقین اور بڑھ جائے گااور جب ہم اپنی قوم کے پاس لوٹیس تو گواہی دینے والوں میں سے ہوجا کیں۔

(جب) فینی بن مریم نے دعا کی کداے مارے پروردگار! ہم پر آسان سے خوان نازل قرما کہ جارے لئے (وودن) حید قراریائے یعنی ہارے اگلوں اور پچپلوں ( سب ) کیلئے اور وہ تیری طرف سے نشانی مواور ہمیں رزق وے تو بہتر رزق وینے والا ہے (۱۱۴) خدا نے فرمایا میں تم پر ضرور خوان نازل فرماؤں گالیکن جواس کے بعدتم میں سے كفركرے كا أسے اساعتراب ووثكا كرال عالم ميس كى كوابيا عذاب نه دول كا (١١٥) اور (أس وقت كوبعي يادر كمو) جب خدا فرمائے گا کدا ہے جینی بن مریم اکیاتم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا كسوا مجما ورميرى والدوكومعبو ومقرركرو؟ ووكين ك كوياك ب بجے کب شایاں تھا کہ میں ایس بات کہتا جس کا بھے پھوس نہیں اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تھے کومعلوم ہوگا ( کیوں کہ ) جو بات میرے ول عن با تو أے جا ما الم اور جو تیرے معمیر میں ہے أے عن تين جامار بي شك أوعلام الغيوب ب(١١١) من في أن سي كونيس كها بجرااس كي جس كاتون بجهيظم وبإده يدكم ضداكي عبادت كرو جومیرااور تنهاراسب کا پروردگار ہے۔اور جب تک میں اُن میں رہا أن (ك حالات ) كي خرر كمتار بإجب تون مجهد نياس أنماليا توعو ان کا گھراں تھا اور تو ہر چنے ہے خبر دار ہے (۱۱۷) اگر تو اُن کوعذاب

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَنْ يَحَدُ اللَّهُ مَرَّزَبُّنَا ٱنْزِلْ عَلَيْنَا ٱلْأَيْدَةُ مِنَ السَّمَا تَكُونَ لِنَاعِيْدًا لِإِ وَلِنَا وَأَخِرِينَا وَأَيْدَ قِينَكَ وَارْزَقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الزرْقِيْنَ " تَاكُ اللَّهُ إِنَّ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُو ۚ فَمَنْ يَكُفُّرُ بَعْنُ عٌ مِنْكُمْ فِأَنْ أَعَذِّبُهُ عَلَى إِبَالَّا أَعَذِّبُهَ آحَدًّا إِمْنَ الْعَلَيهُ إِنَّ أَعَذِّبُهُ آحَدًا إِمْنَ أَعَلَّا لِمُنْ أَعْلَمُ لِمَا أَعْلَمُ لَهُ أَعَدُّ الْمُعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ فَأَلَّا لِمُعْلَمُ أَنَّ الْعَلْمُ لَهُ إِنَّ اللَّهُ لَهُ إِنَّا أَنْ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ أَنْ أَعْلَمُ لِمُ اللَّهُ لَكُ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ أَعْلَمُ لَهُ إِنَّ الْعَلَّمُ لَهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ إِنَّ أَعْلَمُ لَهُ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ إِنَّ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ إِنَّا أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ لِمُ اللَّهُ لَهُ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ لَهُ إِنَّا إِلَّا أَنْ أَعْلَمُ لَهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ لِللَّهُ لِللَّهُ إِنْ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ إِنَّ إِلَّا لِكُولًا إِنَّ اللَّهُ لِلللَّهُ إِنْ أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ لِللَّهُ إِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ لَهُ إِنْ أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ إِنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ إِنْ أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ إِنْ أَنْ أَعْلَى أَعْلَمُ لَهُ أَنْ أَلَّ لَا أَنْ أَنْ أَعْلًا لِمِنْ أَنْ أَلَّهُ إِنَّ أَنْ أَنْ أَعْلًا لِمِنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ إِلَّا لِكُولًا أَنْ أَنْ أَنْ أَعْلَمُ لِللَّهُ إِلَّا لِمُ اللَّهُ لِللَّهُ إِلَّا أَعْلَمُ لِللَّهُ إِلَّا لِكُولًا أَنْ أَعْلِمُ لِللَّهُ إِلَّا لِمُ اللَّهُ لِللَّهُ إِلَّا أَلَّا لِكُولًا لِكُولًا لِمُ اللَّهُ لِلَّهُ إِلَّا لِمُلْكُولًا أَنْ أَلَّا لِمُلْكُمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللْعِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْعُلِّلِكُ لِكُولِ أَنْ أَلَّا لِكُلَّا لِمُلْكُولًا لِلْكُلِّلِكُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ أَنْ أَنْ أَلَّا لِمُعْلِمُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلّذِالِكُولِيلِكُمْ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلَّا لِمِلْكُولُ أَنْ أَلَّا لِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِلْمُ لَلّالِكُمْ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلَّا لِلْمُ لِلَّهُ لِلْعِلِمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّهُ لِلْمُ لِلَّا لِلَّا لِمِلْلِكُمْ لِلْمُ لِلَّالِمِلِّلِلْمِلْكُمْ لِلللَّالِمِلِّلِلْمُ لِلللَّهُ لِلَّا ل وَلَاْ قَالَ اللَّهُ يُعِينُنِي ابْنَ مَزْ يَعَءَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْمِعْدُونِي وَأَرْتِي الْهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ اَنْ أَوْلَ إِ مَالَيْسَ لِي بَهِ مِنْ إِن كُنْ ثُلْثُهُ فَقَالَ عَلَيْهُ تَعَلَيْهِ مَا فِي لَقُومِ وَلَا آغلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغَيْوِبِ مَا قُلْتُ لَكُمُ إِلَّا مَا آمَرُتَنِي بِهَ إِن اغْبُدُ واللَّهُ لَيْنَ وَرَبُّكُمْ وُكُفْتُ عَلَيْهِ وَشَلِينًا مَادُمُتُ فَافِرْ قُلْنَا وَ فَيْتَرِي لَنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلِيمُ وَالْتَعْل عُلِ شَيْ شَايِدًا ﴿ إِنْ تُعَرِّ أَنْهُ وَ وَالَّهُ مُعِدُواً وَإِنْ تَوْعِرُ لَهُ وَلَكَ ٱنْتَ الْعَزِيْزُ الْعَكِيمُ ﴿ قَالَ اللَّهُ هَٰذَ ايَدُ مُ يَنَفَعُ الصِّدِ قِبُنَ صِدْ قُلْمُ لَهُ وَحَدْثُ تَبُوعِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُ وَعُلِدِينَ فَيْهَا أَلِكُ ا رَضِي اللهُ عَنْهُمُ وَرَصُواعَتُهُ وَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ لِلَّهُ السَّالِتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيْهِنَ ' وَهُوَعَلَى خِلِ أَمْ فَأَنِّي أِنْ أَ

دے تو یہ تیرہ بندے ہیں اور اگر بخش دے تو (تیری مہر بانی ہے) ہے شک تو غالب (اور) حکمت والا ہے (۱۱۸) خدا فر بائے گا کہ
آج وہ دن ہے کہ راستیاز وں کو اُن کی چائی ہی فائدہ دے گی۔ اُس کے لئے باغ ہیں جن کے یتج تہریں بدری ہیں۔ ابدالآباد اُن شل
منتے رہیں گے۔ خدا اُن سے خوش ہے اور وہ خدا سے قوش ہیں یہ بڑی کا میا فی ہے (۱۱۹) آسان اور زمین اور جو کچھان (دونوں) ہیں
ہے سب برخدا ہی کی بادشا ہی ہے اور وہ ہر چیز پرقاور ہے (۱۲۰)

#### تفسير سورة السائدة آيات ( ١١٤ ) تا ( ١٢٠ )

(۱۱۴) چنانچ دھنرت میسی الطیخان نے آسان سے کھانانا زل ہونے کی دعا کی یا بیر کہ کھانے کی برکت کی دعا کی کہ ہم میں جوموجودہ زمانہ میں ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں ، ان کے لیے ایک خوش کی چیز ہوجائے تا کہ ہم آپ کی عبادت کریں اور بیاتو ارکا دن تھا اور بیا ایک مجزاتی نشانی ہوجائے ، مونین کے لیے باعث اطمینان قلب اور کھار پر حجت لازم ہونے کے لیے پروردگار ہرنعت ہمیں عطا سیجیے ، آپ سب عطا کرنے والوں سے ایجھے ہیں۔

(۱۱۵) الله تعالی نے حضرت میسی الظفین سے فرمایا کہ اپن تو م سے کہدو کہ تیری درخواست پوری کرتا ہوں گرجس نے اس کے نزول اور اس میں سے کھانے کے بعد میر احق نہ پیچانا تو انہیں ایسی سزادوں گا کہ و لیسی سزاد نیا جہان والوں میں ہے کسی کو نہ دوں گا بعنی سؤر بنادوں گا۔

(۱۱۲) قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ الطّنظانی کفارنصاری کوسنانے کے لیے بیفرمائیں گے کہائے عیسیٰ الطّنظانی کیا تو نے ان لوگوں ہے کہا تھا کہ جھے کواور میری ماں کو بھی اللّٰہ کے علاوہ معبود بنالوتو حضرت عیسیٰ الطّنِطانی بارگاہِ الٰہی میں عرض کریں گے کہ میں تو شرک ہے اپنے آپ کو پاک سمحتنا ہوں ،میرے لیے تو کسی بھی صورت میں بیمنا سب منبیں تھا کہ میں شرک کی ایسی بات کہتا۔

(۱۱۷) میں نے جو پھوا وامر و نہی ان کو کہے ہیں آپ اے بخو بی جانے ہیں اور جو پھوان لوگوں کے حق میں رموائی اور تو نیق ہے میں تو اس کو نیس جانتا۔ میں نے تو ان سے دنیا میں صرف یہی کہا کہ اس ذات کی عبادت اورا طاعت کر و جو میر ابھی اللّٰہ ہے اور تمہار ابھی اور جب تک ان میں موجود رہا تیرے احکام کے پہنچانے پر یا خبر رہا اور جب ان کے ورمیان سے آپ نے جھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے احوال سے باخبر رہے ، آپ تو میری باتوں اور ان کی باتوں سب بی کو جانے والے ہیں۔

(۱۱۸) چنانچہ جب اس مائدہ کا نزول ہو گیا اور اس میں سے کھانا شروع کیا تو یہ یہودی اب اس کوجھوٹ اور جادو ہنانے گلے حصرت عیسیٰ النیفیلانے عرض کیا پر دردگارا گران کی ان باتوں پر جس کی وجہ سے یہ ہلاک کردیئے کے مستحق ہیں ، توان کومزادے تو یہ تیرے بندے ہیں اورا گران کومعاف فرمادے تو آپ عزیز اور تھیم ہیں ۔ (۱۱۹) اورالله تعالی فرمائیس کے بیدہ دن ہے کہ مومنوں کوان کا ایمان اور مبلغوں کوان کی تبلیغ اور وعدوں میں ہے رہنے والوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ان حضرات کے لیے ایسے باعات ہوں سے جہاں ورختوں اور محلات کے بیچے سے دودھ ،شہد ، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی ، وہ جنت میں ہمیشہر ہیں سے ، تبدوہاں ان کوموت تیجے سے دودھ ،شہد ، پانی اور پاکیزہ شراب کی نہریں بہتی ہوں گی ، وہ جنت میں ہمیشہر ہیں سے ، تبدوہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے ، وہ الله تعالی سے خوش ہیں اور بیاس قدر راو اب وانعا بات اس بات کی علامت ہے کہ الله تعالی اُن سے خوش ہیں۔

یے خلود فی البحت ( جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا)اور رضوان بہت بڑی کا میا بی ہے کہ جنت لگی اور دوزخ کے عذاب ہے محفوظ ہو مجئے۔

(۱۲۰) آسان وزمین کے تمام خزانے مثلاً بارش اور ہرفتم کے پھل اور تمام مخلوقات اور بجائب اللّٰہ تعالیٰ بی کی ملکیت میں داخل ہیں اور رب فروالجلال کو آسان وزمین کے پیدا کرنے اور تواب وعذاب وینے پر پوری قدرت حاصل ہے، لہٰذااسی ذات کی تعریف بیان کروجو کہ آسان وزمین کا حالق ہے۔

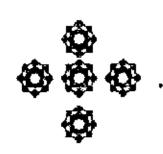

### ڛؙۊڒڎؙٳڵڒؿؖٵٞڰؚڷؽ؆ڴٙۄ؇ؿؙڗؙۼۜؽڝٛ*ۏؖڛۺۊڹٳؽڴ؋۫ۺۊڰ*ڗؙ

شروع خدا کانام لے کرجو برامہر بان نہایت رحم والا ہے ہر طمرح کی تعریف خدا ہی کوسز اوار ہے جس نے آسانوں اور زین کو پیدا کیااورا ندهیراا درروشنی بنائی پھربھی کافر (ادر چیزوں کو) خدا کے برابرٹھیراتے ہیں (۱) وہی تؤ ہے جس نے تم کومٹی ہے پیدا کیا بھر (مرنے کا) ایک وقت مقرر کر دیا۔ اور ایک مدت اس کے ہال اور مقرر ہے بھر بھی تم (اے کا فروخدا کے بارے میں) شک کرتے ہو (۲) اورآ سان اورزیین میں وہی ( ایک ) خدا ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہرسب باتیں جانتا ہے اورتم جوعمل کرتے ہوسب سے واقف ہے (۳) اور خدا کی نشانیوں میں ہے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی گریداں ہے منہ پھیر لیتے ہیں ( ۴۰) جب اُن کے یاس حق آیا تو اس کوجھی جھٹلا دیا۔ سوان کوان چیزوں کا جن ہے بیاستہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا (۵) کیا اُنہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم نے ان سے پہلے تتنی اُمتوں کو ہلاک کر ویا۔ جن کے بیاؤں ملک میں ایسے جمادیے تھے کہتمہارے یاؤں بھی ایسے نہیں جمائے اور آن ہر آسان ہے لگا تار مینہ برسایا اور نہریں بنادیں جو اُن کے (مکانوں کے) شیجے بے رہی تھیں پھران کوان کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کرویااوران کے بعداورامتیں بیدا کردیں (۲)اوراگر ہمتم پر کاغذوں پرلکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور پیانے اپنے ہاتھوں ہے ٹول بھی لیتے ۔تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو ( صاف اور ) صریح جاد د ہے( ۷ )اور کہتے ہیں کہان ( پیفمبر ) پر فرشتہ کیوں بنازل نہ ہوا۔ (جوان کی تفیدیق کرتا )اگر ہم فرشتہ نازل کر تے تو کام بی فیصل ہوجا تا پھرانہیں (مطلق)مہلت نہ دی جاتی (۸) نیزا گرہم مسى فرشتے كو بھيجة تو أسے مردكي صورت ميں بھيجة اور جوشبه (اب)

يشجرانك الرّحمن الرّحينير ٱلْحَمْنُ بِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلَلْتِ وَالنُّوْرُ؛ ثُمَّ الَّذِي بُنَّ كُفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِ لُوْنَ الْهُوالَّذِي خَلْقُكُمُ قِنْ طِيْنِ ثُغَرِّ قَطَّى إَجَلًا ۚ وَٱجَلُ مُّسَتَّى عِثْلَا ثُمُّ ٱلْثُمُّرُ تَنتَرُوْنَ ﴿ وَهُوَاللَّهُ فِي السَّهُوتِ وَفِي الْأَرْضِ لِيعَلَّمُ سِرَّكُمُ وَجَهُوْرُكُورُ وَلِعُلَّمُ مُا تَكُسِبُونَ ۗ وَمَا تَأْتِيْهِمْ مِنْ أَيَةٍ مِنْ أَيْتِ رَبِيهِمُ إِلَّا كَانُواعَنُهَا مُغُوضِينَ ۖ فَقَلْ كُذَّ بُوُ الِالْحُقِ لَمَّا مِلْوَهُمْ فَمَوْفَ يَأْتِينُوهُ أَنْهِ وَالمَا كَانُوابِهِ يَسْتَفَرْءُونَ ۗ ٱلذِيرُوكَ إِلَا ٱۿؙڷڴؙؽٵڡؚڹٛۊٙڹڸۿ۪ۮڡؚٙڹؙۊڒڹڡٞڴڴۿؙڡ۫؈ؙٳڒڗۻٵڵۄؙٮؙٛڴڬ لُّكُمُ وَازْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْوْمُ مِنْ ذَارًا وَجَعَلْنَا الْأَفْلِرَ يَجْنِي مِنْ تَحَيِّهُمْ فَأَهُلُكُنْهُمْ بِنُ نُوْبِهِمْ وَأَنْشَأَنَا مِنْ بَعْدِ هِوْقِرْنَا اَخِرِيْنَ<sup>©</sup> وَلَوْنَزُلْنَاعَلَيْكَ كِتُهَا فِي قِرْطَاسٍ فَلْسَوْهُ بِأَيْدٍ فِهِمُ لَقَالَ الَّذِينُ كَفَرُوْا إِنْ هُنَا الَّاسِحُرُّمُ مِينُ ۚ وَقَالُوْالُوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْانْزُلْنَا مَلَكًا لَقُضِي الْأَمْرُثُمَّ لَا يُنْظُرُونَ ٥ وَلَوْجَعَلْنُهُ مَلَكًا لَجَعَلْنُهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ ﴿ وَلَقَنِ اسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِنْ قَبُلِكَ فَعَاقَ ؠۣٵڷڹؽؙڹڛڿڔؙۏٳڡۣڹٚۿؙڡٞڔڡٞٳڰٳڹٛۏٳؠ؋ؽۺؿۿ۬ۯؚٷٛڽؙ۞ٝڰؙڵ سِيۡزُوۡافِ الْاَرۡضِ ثُمَّ الْفُطُرُوۡ الۡکِمۡفَ کَانَ عَاقِیَهُ الْمُكَانِّ بِیۡنَ<sup>©</sup> قُلْ لِبَنْ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضِ قُلْ بِلَٰهِ كَتَبَعَلَى نَفُسِهِ الرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَّى يَوْمِ الْقِلِمَةِ لَا رَيْبَ فِيهُمِّ *ٳڰۜۮؠ۫ڹڿڛۯۊٙٳٲڬڡ۠ۺٲۿۯڡٙۿڎٳڵؽٷؙڝٷڹ* 

و و روز و مره کار روز که ایران که مروز کند و از از کرکه و در که کار از کار که در در که کار که کار که کار که کار معاور 5 الانگامگذی هواند کار خدم که میشد نبال محمد کار که

کرتے ہیں ای شیبے میں پھرانہیں ڈال دیتے (۹) اورتم ہے پہلے بھی پنجمبروں کے ساتھ شخر ہوتے رہے ہیں سوجولوگ اُن میں ہے شخر کیا کرتے ہیں اُن کی شخر کیا کہ اُن ہے کہ کہ کہ اُن ہے کہ دوخدا کا اُس نے اپنی ڈات (پاک) پر جمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو (اُن ہے ) بوجھو کہ آسان اور زمین میں جو پچھ ہے کس کا ہے کہ دوخدا کا اُس نے اپنی ڈات (پاک) پر جمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں بچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گاجن لوگوں نے اپنے تیئن اُقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے (۱۲)

### تفسير سورة الانعام آيات (١) تا (١٢)

پانچ آیتوں کے علاوہ یہ پوری سورت ایک ساتھ مکہ کیس نازل ہوئی ہے، قُلُ تَعَالَمُوٰ اَ اَنْ لُمَاحَرُّ مَ رَبُّکُمُ سے اخیر تین آیتوں تک اور وَ مَسافَدَرُ و اللّٰهَ ( النج ) اور آیت وَ مَنْ اَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرای عَلَی اللّٰهِ کَذِبًا یہ پانچ آیات مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اس سورت میں (۱۲۵) آیات اور (۳۰۵۰) کلمات اور (۱۲۳۲۲) حروف ہیں۔

- (۱) ہمرشم کے شکراورخدائی اس ذات کے لیے ہے جس نے تمام آسانوں کواتوارادر پیرصرف دو دنوں میں اور ای طرح تمام زمینوں کومنگل اور بدھ کے دو دنوں میں پیدا کیا ہے اور کفر وایمان یا رات اور دن کو پیدا کیا۔اس کے باوجودیہ کفار مکہ بنوں کوعبادت میں اللّٰہ کا درجہ دیتے ہیں۔
- (۲) اس ذات نے تمہیں آ دم ہے اور آ دم کوئی ہے پیدا کیا ، دنیا کو پیدا کیا اور اس کی مدت فنا بنائی اور مخلوق کو پیدا کر کے ان کی میعاد موت کو قر اردیا اور آخرت کے آنے کی مدت اللّٰہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے، جس میں نہ موت ہے اور نہ فنا ، اس کے بعد زندہ ہونے میں شک کرتے ہو۔ فنا ، اس کے بعد بھی اے مکہ والوتم اللّٰہ تعالیٰ کے بارے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے میں شک کرتے ہو۔
- (۳) اوروہی ہے معبود برحق آ سانوں میں اوروہ ہی معبود برحق زمینوں میں ہے جوتمہاری ظاہری اور پوشیدہ سب باتوں کا اور جوتم نیکیاں اور برائیاں کرتے ہودہ سب سے باخبر ہے۔
- (۴) اوران اہل مکہ کے پاس جو بھی نشانیاں ان کے پروردگار کی طرف ہے آتی ہیں مثلاً سورج گرہن ہونا، جا ند کے دوئکڑ ہے ہونا اور تاروں کا ٹوٹ کر بکھر نا گریدان سب باتوں کی تکذیب ہی کرتے ہیں۔
- (۵) قرآن کریم اوراس کی کھلی ہوئی نشانیاں جب رسول اکرم ﷺ ان کے پاس لے کرآئے ان اہل مکہ نے ان کی بھی تکذیب کی۔

اب الله تعالیٰ ان کوڈرار ہے ہیں، چنانچہان کے نداق اڑانے کا انجام، بدر، احداوراحزاب کا دن ان کے سامنے آگیا۔

(۲) ان اہل مکہ کوقر آن کریم کے ذریعے ہے کیا بیمعلوم ہیں ہوا کہ ہم نے ان سے پہلے کس قدرالیی زبر دست قو ت والول کو ہلاک کیا ہے کہ الیمی قوت ان مکہ والول کوئیس دی گئی۔

اور پھر جب ان کو حاجت پیش آئی تو ہم نے ان پرخوب بارشیں برسائیں اور ان کے باغوں، کھیتوں اور درختوں کے نیچے سے نہریں جاری کیس مگر پھرانبیاء کرام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان کو ہلاک کردیا اور ان کے بعد ان سے بہتر لوگوں کو پیدا کیا۔ (2) اگرہم جریل ایمن کے ذریعے سارا قرآن کریم کاغذیر لکھا ہوا آپ کا ازل کردیے جیما کے عبداللہ بن امیر مخزوی اور اس کے ساتھیوں نے کہا تھا اور پھر بیا ہے ہاتھوں میں اسے لے کر پڑھ بھی لینے مگر پھر بھی بی عبداللہ بن امیر مخزوی اور اس کے ساتھی اپنی ہٹ دھری کے سبب بھی کہتے کہ بی سرت کے جادو ہے۔

(۹-۸) اور یرعبداللہ بن امیداور دیگر کافریہ می کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ کیوں تہیں بھیجا جاتا ہے ہم و کھ سکیں اور اس کی باتیں بھی سنیں تو اگر ان کی درخواست کے مطابق ہی معاملہ ہوتا تو ان پرعذاب ٹازل ہوجاتا اور ان کی روحیں قبض ہوجا تیں اور ان کا خاتمہ ہوجاتا اور پھر ان کومہلت بھی نہ دی جاتی اور اگر ہم رسول کسی فرشتہ کو کر کے بیجے تب بھی اسے انسانی شکل ہی جس بیجے تا کہ لوگ اس کو دیکھ سکیں تو پھر فرشتوں کے بارے میں بھی ان کے وہی اشکال اوراشتہا ہ ہوتے جوان کورسول اکرم مشکل اور آپ کی صفت کے بارے میں شک ہور ہاہے۔

(۱۰) اوردیگرانبیا وکرام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے وہی تشخر کیا ہے جوآپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے، ان کے تشخر کے انجام میں آخر کاران کا فروں کوعذاب نے آگھیرا۔

(۱۱) اے محد کھا آپ ان الل مکہ کو فرماد ہے کہ ذرا چل پھر کر دیکھواور غور کرو کہ اللّٰہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔

(۱۲) اے جھ کے آپ ان اہل مکہ سے سوال کریں کہ بیتمام کلوقات کس کی ملیت ہیں اول تو وہ جواب دیں گے اور اگر وہ جواب ندد سے سکیس تو آپ فرماد ہیجے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ملیت ہیں جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور سول اکرم کے کا امت کی وجہ سے عذاب کو موثر کر کے اللہ تعالیٰ نے مہریانی فرمانا اپنے اوپر لازم فرمالیا ہے، اور یقینا اللہ تعالیٰ می قیامت کے دن تم سب کوجع کریں ہے، جس دن کے واقع ہونے ہیں کہ قیم کا کوئی شہریں۔
مگر جن او کوں نے اپنی جسمانی منازل خدام اور بیبیوں کو ضائع کر دیا ہے، وہ رسول اکرم کے اور قرآن سے سرایمان نہیں لائیں ہے۔

### وَلَهُ مَا مُكُنَّ فِي الَّيْكِ

وَالنَّهَارِ وَهُوَالسَّمِينُحُ الْعَلِينُو ۚ قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِنْ وَلِيًّا فاطِرِالسَّلُوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطُعَمُ قُلُ إِنِّيَ أَمِونَتُ أَنْ ٱلْمُؤْنَ أَوَّلَ مَنْ ٱسْلَمَ وَلَا تُكُوْلَنَّ مِنَ الْمُشَرِكِيْنَ \* قُلْ إِنْ اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ كَيِّنَ عَذَاب يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿ مَنْ يُصُرِّفُ عَنْهُ يُوْمَهِ إِنْ فَقُلُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفُوْزَ الْنَبِينُ ۗ وَإِنْ يَنْسَسُكَ اللَّهُ بِضَيِّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُوَ وَإِنْ يَنْسَسُكَ بِغَيْدٍ فَهُوَّ عَلَّى كُلِّ شَيْ قَدِيُرْ ﴿ وَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْعَرِيْمُ الْغَبِيْرُ ﴿ قُلْ اَيُّ شَكُّ أَكُبُرُ شُهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِينًا كَبُنْنِي وَبَيْنَكُمْ مَ وَاُوْجِيَ إِلَىٰٓ هٰنَ الْقُرْانَ لِأُنْذِ رَّكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ٱبِثَّكُمْ بِ لَتَشَهُدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ اللَّهَ أَغُرَى قُلْ لَّا ٱللَّهُدُ قُلْ إِنَّمَا ثُنَّ هُوَ الْهُ وَاحِدٌ وَانَّنِي بَرِيْنَ مِينًا تَشْرِكُونَ ۗ ٱلَّذِينَ اتَّذِنْكُمْ مَنَّا الكِتٰبَ يَغِرِ قُوْنَهُ كُمَا يَغِرِ فَوْنَ أَبُنَآءَ هُمْ ٱلَّذِينَ حَسِرُوْاَانَفُهُمْ أَبَّ ڣؘهؙۄؘڵٳؽ**ۏٞڡۣ**ڹؙۏؘؾ؞ۧ۠ۄؘڡڹٲڟٚڶۿڡؚؾٙڹٲڡؙٛڗؙۑۼڵٲٮڷڡؚڲڹٵۼ۠ ٱۏۘڲڹۧڔؠٳڸؾ؋ٳڹٞ؋ڒٙۘۘۘؽڡؙ۫ڸڂٳڶڟڸؠ۫ۏڹۛٷؽۏ۫ڡٞۯٮ۫ڂۺؙۯۿؙڡ۫ جَمِينِعًا تُعْرِنَقُولَ لِلَّذِينِ ٱشْرَكُواْ ايْنَ شَرَكُواْ أَيْنَ شَرَكَآ وَكُوالِّذِينَ كُنْتُمْ تَزُعْمُونَ " ثُمُّ لَمُ تَكُنُ فِتُنَعُهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَالُّكُ ا مُشْرِكِيْنَ ۗ أَنْظُرُكَيْفَكَذَ بُوْاعَلَى ٱلْفُسِيهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ مًا كَانُو إِيفَاتُرُونَ "

اور جو مخلوق رات اورون میں بستی ہے سب اس کی ہے اور و منتاجات ہے(۱۳۳) کہوکیا میں خدا کوچھوڑ کرکسی اور کو مدد گا بناؤں کہ (وہی) تو آ سانوں اورز مین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی (سب کو) کھانا دیتا ہاورخودکس ہے کھا نانہیں لیتا ( یہ بھی ) کہددو کہ مجھے بیتکم ہوا ہے كهين سب سن مبلي اسلام لان والا مون اوريد كرتم (الم يغير) مشرکوں میں نہوتا (۱۴) (یکھی) کہددو کیا گرمیں اینے پروردگار کی نا فرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے(۱۵) جس تعخص ہے اُس روز عذاب ٹال دیا گیا اُس پر خدانے (بڑی) مہر بانی فرمائی ۔اور بیکھلی کامیابی ہے(۱۲) اوراگر خداتم کوکوئی بخی بہنجائے تو اً س کے سوااس کوکوئی دورکرنے والانہیں اورا گرنعمت (وراحت ) عطا كرے تو (كوئى أس كورو كنے والانہيں) وہ ہر چيز بر قادر ہے (١٤) اوروہ اینے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا (اور )خبر دار ہے (۱۸) ان سے بوجھوکہ مب سے بڑھ کر (قرین انصاف ) کس کی شہادت ہے کہہ دد کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے۔ اور پیقر آن مجھ پراس لئے اتارا گیا ہے کہاس کے ذریعے ہے تم کواور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیاتم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کیساتھ اور بھی معبود ہیں (اے محمد ﷺ) کہہ دوکہ میں تو (الیم ) شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے ادر جن کوتم لوگ شریک بناتے ہو میں اُن سے بیزار ہوں (۱۹) جن لوگوں کو ہم نے ستاب دی ہے وہ ان (ہمارے پیغمبر) کو اس طرح پیچائے ہیں۔ جس طرح اپنے بیوں کو پیچانا کرتے میں جنہوں نے اپنے تیک نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے (۲۰) اور اُس مخص ے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افتر اء کیا یا اس کی

آ یوں کو جھٹلایا بچھٹک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں یا کمیں گے(۲۱)اور جس دن ہم سُب لوگوں جمع کریں گے پھرمشرکوں سے پوچھیں گے کہ (آج)وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کاتمہیں دعوی تھا (۲۲) تو اُن سے پچھ عذر نہ بن پڑے گا (اور) بجزاسکے (پچھے جا ہوگا) کہ کہیں خدا کی شم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے (۲۳) دیکھوا نہوں نے اپنے او پر کیسا جھوٹ بولا اور جو پچھے یہ افتر اکیا کرتے تھے سب اُن سے جاتار ہا (۲۲)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ١٢ ) تا ( ٢٤ )

(۱۳) اور کفار نے رسول اکرم وظا ہے کہا تھا کہ ہمار ہے دین کی طرف نوٹ آؤ ہم تہمیں مالا مال کردیں سے اور تہماری پہترین جگہ پرشادی بھی کرادیں سے اور تہمیں عزت دیں سے اور اپنار ہبر بنا کمیں سے اس پریہ آیات نازل ہو کمی ، آپ کے وطن میں دات دن میں جو کچھ ہے وہ سب اللّٰہ ہی کی ملک ہے۔

(۱۳) ادراے محد اللہ آپ کارب کفار کی باتوں کو سننے والا اوران کے انجام اور مخلوق کے روزی دینے کوجانے والا ہے اے حد اللہ آپ ان سے فرما دینے کیا ایسے اللہ کے علاوہ کی اور کو معبود بناؤں جو کہ زمین وآسان کا پیدا کرنے والا ہے اوروہ تمام مخلوق کو کھانے کو دیتا ہے اورائس کو کوئی بعجہ عدم ضرورت کھانے کوئیس دیتا اور نہ ہی ہے ہوتا ہے کہ مخلوق کوروزی دینے میں اُس کو کس سے مدد لیمایز تی ہے۔

اے محمد ﷺ آپ کفار مکہ سے بیفر مادیجیے کہ جھے بیتھم ہوا ہے کہ سب سے پہلے میں اسلام قبول کروں یا اپنے زماندوالوں میں سب سے پہلے فلوص کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حیداور عبادت بجالا وُں اور دیکھو!تم مشرکین کے وین پر ہرگزمت ہوتا۔

(۱۵) ۔ آپ فرماد یجیے کہ اگر بالفرض میں ہللہ تعالیٰ کے سوائسی اور کی عبادت کروں اور تمہارے دین کی طرف لوٹ آؤں تو مجھے آنے والے دن کے بڑے عذاب کا ڈرہے یا ہے کہ بڑے دن کے عذاب کا ڈرہے۔

(۱۲) اور قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ہٹا دیا جائے گاتو دہ محفوظ ہوجائے گااوراس کی مغفرت ہوجائے گی اور مغفرت انسان کی اعلیٰ کامیا بی ہے۔

(۱-۱۸) اورا الوگوا جمہیں اگر اللّٰہ تعالیٰ کی تنی بیس جنا کر یں تو ان کے علاوہ کوئی اور اسے دور کرنے والانہیں اورا گروہ کوئی نعت عطا کریں تو وہ تنی اور تنگی نعت و مالداری پر قدرت رکھتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہیں اوران کے امور و تضامیں بڑی حکمت والے اور مخلوق اوران کے اعمال سے پوری طرح آگاہ ہیں۔
(۱۹) اب الکی آیت کفار کے مقولہ کے بارے بیس نازل ہوئی ہے کیوں کہ انھوں نے رسول اللّٰہ جھٹا ہے آگر کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے فرماد ہیجے کہ سب سے بڑھ کراور کہا گیند بدہ چیز کواہ کے بین ہوت پرکوئی کواہ لا کیں ،اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان سے فرماد ہیجے کہ سب سے بڑھ کراور پسند بدہ چیز کواہ کے دیں اس کا رسول ہوں اور قر آن کریم اس کا کلام برخن ہے۔

اور جریل امین کے ذریعے بیقر آن تھیم جھھ پر نازل کیا مکیا تا کہ میں تہیں اور جس کو بیقر آن کی خبر پہنچے، اس کو کر ہےانجام ہے ڈراؤں۔ اے اہل مکہ کیاتم پھر بھی بتوں کے متعلق گوائی دو گے؟ اوران کوخدا کی العیاذ باللّہ بیٹییاں کہو گے؟ اگر بیلوگ پھر بھی اس کی گوائی دیں تو آپ فر مادیجیے کہ میں تو اس شرکیہ چیز کی تمہار ہے ساتھ گوائی میں ویتا۔ آپ فر مادیجیے بے شک اللّٰہ تعالیٰ ہی آیک معبود حقیق ہے اور تم جوان بتوں کو بوجتے ہو، میں ان سے بری ہول۔

شان نزول: قُلُ أَيُّ شَيْءٍ ٱكْبَرُ ( الخِ )

ابن اسحاق "اورا بن جریز نے سعید یا عکرمہ کے واسط سے حضرت ابن عہاس ﷺ سے روایت نقل کی ہے کہ نمام بن زیدا ورقر وم بن کعب اور جری بن عمر وآئے اور کہنے لگے اے محمد ﷺ میں نہیں معلوم کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ورسل معبود ہے ای قوحید حق پرمبعوث کیا گیا اور میں اس کی ورسل معبود ہے ، آپ نے فر مایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، مجھے ای قوحید حق پرمبعوث کیا گیا اور میں اس کی طرف دعوت و یتا ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے قول کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی لیمنی آپ فرماد ہے کہ سب سے بردھ کر گواہی کے لیے کوئ کی چیز ہے۔

(۲۰) جن حضرات کوہم نے توریت کاعلم دیا ہے جیسا کہ حضرت عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی وہ رسول اکرم ﷺ کوآپ کے اوصاف اور تعریف کے ساتھ اپنے جیٹوں کی طرح جانتے ہیں اور جنھوں نے اپنی دنیاوآخرت کو ہرباد کردیا ہے جیسا کہ کعب بن اشرف اوراس کے ساتھی وہ قرآن تھیم اور رسول اکرم ﷺ پرائیمان نہیں لاتے۔

(۲۱) اور اس سے بڑھ کر بھلا ہے انصاف کون ہوگا جوتو حید خداوندی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو شریک کرے یار سول اللّٰہ ﷺ اور قرآن کریم کی تکذیب کر ہے، یقیناً ظالموں اور مشرکوں کوعذاب خداوندی ہے کسی طرح چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا۔

(۲۳-۲۴) اور قیامت کے دن ہم تمام لوگوں کو جمع کرلیں گے، پھران معبودان باطل کے پچار بول ہے کہیں گے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیہ مارے سفارشی ہیں انہیں کے کرآ وووآج کو کرھر ہیں۔ پھران کا عذراور جواب آئی ہے گناہی کے عذر کے علاوہ اور کے خیبیں ہوگا۔

(۲۴) اے محمد ﷺ ذرا دیکھیے تو یا بیر کہ فرشتو ان کی ڈھٹائی ویکھوتو سسی سم طرح ان لوگوں نے تھلم کھلا جھوٹ بول کراینے اور پرخود عذاب کومسلط کرنیا۔

اور جن باطل چیزوں کی میہ بوجا کرتے تھے ان کے نفس خود ان سے متنفر ہوجا کیں گے اور یا بید کہ ان کے حجوث کا بالآخر خاتمہ ہو گیا۔



وَمِنْهُمُ هُنُ يُسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَ عَلْوْبِهِمْ ٱكِنَّةً أَنْ يَفْقَلُونُهُ وَفِي أَذَا نِهِمْ وَقُرَّا وَانْ بَرُواكُلُ اَيْةٍ لَا يُؤْمِنُوْا بِهَا حَتَّى إِذَا بِمَا ءُوْكَ يَجَادِ لَوْنَكَ يَقُولُ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡٳٓإِنۡ هٰنَ ٓالَّاۤاۡسَاطِلُوۡالۡاَ وَٰلِيۡنَ ۖ وَهٰهُ يَنْهُوۡنَ عَنْهُ *ڔۘٙؽڹ۫*ؾٛڹؾڂؿؙڐٷٳٮؙؿڣڲٷؽٳڵٙٵڬٛڡ۠ڛۿۄ۬ۅڡٵؽڟ۫ۼۯۏؽ وَلَوْ تَرْى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا لِلْيَتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَيِّبَ بِأَيْتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ " بَلْ بَدَالَهُمْ مَا كَانُوْا يْخُفُونَ مِنْ قَبْلْ وَلَوْرُدُّوْالْعَادُوْالِمَانْهُوْاعَنْهُ وَاقْهُمْ تَكْذِبْوْنَ ﴿ وَقَالُوْآلِكَ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَاالِدُنْيَاوَمَانَعُنْ بِسَعُوْثِيْنَ ۗ وَلُوْتُرَّى إِذْ وَقِفُوا عَلَى رَبِهِمْ قَالَ ٱلَّيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوٰ ابْكِي وَرَبِنَا قَالَ فَنُ وْقُوا الْعَذَابِ بِمَا عَ كُنْتُهُ كُنْ لُوْوْنَ أَقِلَ خَسِرَ الَّذِينَ كُنَّ بُوْا بِلِقَالِ اللَّهِ عَلَى إذَا جَاءَ تُلْفُرُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوْا يُحَسِّرَتَنَاعَلَى مَا فَرَطْنَا فِيهَا ۗ وَهُمُ يَخِيلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَى ظَلْمُؤْرِهِهُ أَلَاسَاءُمَ أَيْرِرُونَ أَ وَمَا الْحَيْوِةُ الدُّنْيَأُ إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوْ وَلَلدَّ ارُ الْأَخِرَةُ خَيْرُ لِلْإِنْ نَنَ نَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ قُلْ نَعْلَمْ إِنَّهُ لِيَحْزُنْكَ الَّذِي يَقُوْلُوْنَ فَأَنَّهُمُ لَا يُكَدِّ بُوْنَكَ وَلَكِنَّ الظَّلِمِينَ بِأَيْتِ اللَّهِ يَجْحَدُ وْنَ؞ وَلَقَنْ كُذِيتُ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَى مَاكُنَ بُوْا وَانْوَذُوْا حَتَّى ٱللَّهُ مُرْفَصِّرُنَا وَلَا مُبَرِّلُ لِكِلنتِ اللهِ وَلَقَلُ جَاءَكُ مِنْ نَبَاعِ الْمُرْسَلِينَ ﴿

اوراُن میں بعض ایسے ہیں کے تمہاری ( باتوں ) طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے اُن کے دلوں پرتو پر دے ڈال دیے ہیں کہ اُن کو سمجھ نہ عیس اور کانوں میں تقل پیدا کر دیا ہے ( کوشن نہ سکیں ) اور اگر بیتمام نشانیاں بھی و کمچه لیس تب بھی تو ان پر ایمان نہ لا ئمیں یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم ہے بحث کرنے کوآتے ہیں تو جو کا فرہیں کہتے میں یہ ( قرآن ) اور یکھ بھی نبیس سرف بہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں (۲۵) وہ اس سے (اوروں کوبھی )رو کتے ہیں اورخود بھی ہرے رہتے میں ۔ مگر (ان باتوں ہے )اسینے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اوراس ے بے خبر میں (۴۶) کاش تم (اُن کواُس وقتہ کو کچھو جب پیہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائمیں مے اور کہیں گے کہا ہے کاش ہم بھر( ونیا میں )لوٹا ویے جائیں تا کہ اپنے پروروگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اورمومن ہو جائمیں (۴۷) ہاں یہ جو پچھ پہلے چھیایا كرتے تھے(آج)ان يرظاہر ہوگيا ہے اوراگريد(ونياميس) لونائے بھی جائیں توجن ( کاموں ) ہے اُن کومنع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے کیس کچھٹنگ نہیں کہ بیجھوٹے ہیں (۲۸ )ادر کہتے ہیں کہ ہماری جو ونیا کی زندگی ہے بس یمی ( زندگی ) ہے اور ہم ( مرنے سے بعد ) پھر زندہ نہیں کیے جائمیں گے(۲۹)اور کاشتم ( اُن کواس وقت ) دیکھو جب بیاہے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ ( دوبارہ زندہ ہونا ) برحق نمیں تو کہیں مے کیوں نہیں پروردگار کی قتم (بالکل برحق ہے) خدا فرمائے گا اب کفر کے ابدلے (جودنیا میں کرتے تھے )عذاب (کے مزے) چکھو (۳۰) جن لوگوں نے خدا کے رو ہر و حاضر ہو نے کوجھوٹ سمجھا وہ گھائے میں آ گئے بہاں تک کہ جب أين پر قيامت نا گهاں آ موجود ہوگی تو بول أتفيس سے كـ ( بائے ) أس تقير يرافسوس بے جوہم نے قيامت كے

بارے میں کی اور وہ اینے (ائلال کے) ہو جھ اپنی پیٹھول پر اُٹھائے ہوئے ہوں گے۔ ویکھو جو ہو جھ بیا ٹھار ہے ہیں بہت کر آہے (۳۱) اور و نیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغولہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے (لیعنی ) اُن کیلئے جو (خدا ہے ) ڈرتے ہیں۔ کیا تم سیجھے نہیں (۳۲) ہم کو معلوم ہے کہ ان (کافروں) کی باتی تمہیں رئے پہنچاتی ہیں (گر) پرتمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آتیوں سے انکار کرتے ہیں (۳۳) اور تم سے پہلے بھی پیٹیم جھطائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایڈ اپر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اُن کے پاس ہماری مدد پہنچی رہی ۔ اور خدا کی باتوں کوکوئی بھی بدلے والانہیں اور تم کو پیٹیم بروں (کے احوال) کی خبریں بین چکی ہیں (تو تم بھی مبرسے کام لو) (۳۳)

### تفسير سورة الانعام آيابت ( ٢٥ ) تا ( ٣٤ )

(۲۵) اوران کفار مکہ میں سے بعض لوگ آپ کی طرف سے قرآن کریم کی تلاوت کو سفتے کے لیے آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جن میں سے ابوسفیان بن حرب، ولید بن صغیرہ ،نضر بن حارث، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، الی بن خلف اور حارث بن عامر ہیں گرہم نے ان کے دلوں پر پرد سے ڈال دیے تاکہ آپ سے کلام کو نہ بھے کیس اور ان کے کان بند کرد ہے ہیں تاکہ حق اور ہدایت کی بات کو نہ بھے سکیں اور ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ سید سے رائے کو بھے سے ان کے کان عاری ہو گئے ہیں۔

دلائل کوبھی دیکھ لیں تب یمی ایمان ندائی میں اور بید جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قرآن کے نازل ہوا کہ اگر بیالوگ تمام دلائل کوبھی دیکھ لیں تب یمی ایمان ندائی اور بید جب آپ کے پاس آتے ہیں تو قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں تو چھے ہیں اور جب ان کواس کی اطلاع کردی جاتی ہے تو خصوصاً نعز بین حادث کہتا ہے کہ جھے ہی اور اور جب ان کواس کی اطلاع کردی جاتی ہے تو خصوصاً نعز بین حادث کہتا ہے کہ جھے ہی رسول اگرم میں کرتے ہیں بیتو بس گزرے ہوئے اور دور رہتے ہیں اور ایوجہ لی اور اس کے ساتھی رسول اگرم میں اور قرآن کریم سے دوسروں کوبھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے رکتے اور دور رہتے ہیں اور یہ بھی معنی بیان کے گئے ہیں کہ ابوطالب لوگوں کو رسول اگرم ہیں کو تکلیف پہنچانے سے دو کتے ہیں گرخود آپ کی بیروی نہیں کرتے ، گریخود ہلاک ہور ہے ہیں اور اس کا گناہ ان پر ہے، اور اگر میں اور کے بین اور کی تا ہوں کو اس کا گناہ ان پر ہے، اور اگر اور سول کی تکافی دور نے کی تا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے اور ہرا کے طریقہ سے ایمان والوں کے ساتھ ہونے کی تمنا کریں گے۔

شان شزول: وَهُمُ يَنُسَهُونَ عَنُهُ ( الخِ )

امام حاکم '' وغیرہ نے ابن عباس ﷺ ہے روایت نقل کی ہے کہ بیآیت ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ مشرکین کورسول اکرم ﷺ کوایڈ اء پہنچانے سے روکتے تقے اور خود آپ کے دین کو تبول نہیں کرتے تھے اور ابن ابی حاتم نے سعید بن ابی ہلال سے روایت کیا ہے کہ بیآیت رسول اکرم ﷺ کے پچاؤں کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ تعداد میں دئی منصطلانے طور پر تو وہ آپ کی مدد میں لوگوں پر بھاری منصطر خفیہ طور پر تمام لوگوں سے آپ پر زمادہ شخت تھے۔

(۲۸) بلکہ دنیا میں جو کفر دشرک کو چھپایا کرتے تھے،اس کا انجام اب ظاہر ہو گیا اورا گران کی خواہش کے مطابق ان کو دنیا میں بھیجے دیا جائے تب بھی یہ کفروشرک نہیں چھوڑیں گے اور ہر گزایمان قبول نہیں کریں گے۔ (۲۹) اور کفار مکہ کہتے ہیں کہ زندگی تو صرف دنیا ہی کی زندگی ہے،موت کے بعد پچھنیں۔ (۳۰) اور محمد وظا اگرآپ ان کواس وقت دیکھیں، جب کہ وہ اپنے رب کے سامنے حاضر کیے جا کیں گے اور اللّٰہ تعالیٰ یا فرشتے ان سے کہیں گے کیا یہ عذاب اور مرنے کے بعد زندہ ہونا حق نہیں ہے یہ کہیں گے بے شک جیسا کہ رسول نے فرمایا یہ بیتی اور حق ہے تو اب موت کے بعد دوبارہ اٹھنے کے انکار کے عزہ میں اللّٰہ کے عذاب کا عزہ چکھو۔ رسول نے فرمایا یہ بعث بعد الموت کے متکروں پر جب اللّٰہ کی طرف سے اچا تک عذاب آئے گا تو بولیس کے ہائے افسوس اور اس بعث بعد الموت کے متکروں پر جب اللّٰہ کی طرف سے اچا تک عذاب آئے گا تو بولیس کے ہائے افسوس اور ہائے ہماری کم بختی کہ دنیا میں ہم سے ایمان لانے اور تو بہرنے میں ایسی زبر دست غلطی ہوگئی اور دہ اپنے گنا ہوں کا بوجھ اللہ بوجھ بہت ہی براہوگا۔

(۳۲) اور دنیا وی زندگی میں جو بھی کیچھیش وعشرت نظر آتی ہے، وہ ایک عارضی اور جھوٹی خوشی کی طرح ہے اور اس کے بالتقابل جنت کفر دشرک اور نواحش سے بچنے والوں کے لیے بہتر ہے، یہ منکرین حق پھر بھی نہیں سبجھتے کہ دنیا فانی اور جنت کو بقا ہے۔

(۳۳) اورحارث بن عامراوراس کے ساتھیوں کی طعن و تکذیب اور دلائل نبوت کا مطالبہ آپ کومغموم کرتا ہے اور بیہ براہ راست آپ کی تکذیب نہیں کرتے ،لیکن بیشر کین آیات خداوندی کا جان بوجھ کرا نگار کرتے ہیں۔

شان نزول: قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ ﴿ الَّحِ ﴾

ام مرتدی اور حاکم سے حصرت علی ہے۔ دوایت کیا ہے کہ ابوجہل نے رسول اگرم کے سے کہا کہ ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے ہیں جوآپ لے کرآئے ہیں، اس پراللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی بیر فالم آپ کوجھوٹانہیں کہتے لیکن بیر فالم اللہ تعالی کی آیات کا اٹکار کرتے ہیں۔
از ل فرمائی بیر فالم آپ کوجھوٹانہیں کہتے لیکن بیر فالم اللہ تعالی کی آیات کا اٹکار کرتے ہیں۔
(۳۴) جیسا کہ آپ کی تو م آپ کی تکذیب کرتی ہے، ای طرح اور قوموں نے اپنے رسولوں کی تکذیب کی ، چنانچہ

ر بہت کے اپنی قوم کی تکذیب اور ان کی تکلیف پرصبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بصورت عذاب ان کی قوم کی ہوں۔ انھوں نے اپنی قوم کی تکذیب اور ان کی تکلیف پرصبر کیا، یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے بصورت عذاب ان کی قوم کی ہلاکت کا دفت آ سمیا۔

اوراللہ تعالیٰ کی باتوں کوکوئی بدلنے والانہیں کہ وہ اپنے خاص بندوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں مدد فرماتے ہیں اور محمد ﷺ آپ کی قوم نے فرماتے ہیں اور محمد ﷺ آپ کی قوم نے آپ کی تکا میں تکنی ہے گائی ہے۔ ان کی تو موں نے ان کی مجمی تکذیب کی اور اس پر انھوں نے صبر کیا ،اگر چہان کی یہ تکذیب کی اور اس پر انھوں نے صبر کیا ،اگر چہان کی یہ تکذیب آپ پر گراں گزرتی ہے۔ (لیکن آپ بھی صبر فرما ہے ،الٹدان کفار سے عنقریب خود ہی نمٹ لے گا)



وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِغْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبُتَعِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اوْسُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيكُمْ بِأَيْةٍ وَلَوْشَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى الْهَٰلَى فَلاَ تَكُوْنَنَ مِنَ الْجَهِلِيْنَ ﴿ اللَّهُ لَكُمَا أَلَمُ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسَمَّعُونَ وَالْمَوْقَ يَبْعَثُهُمْ اللَّهُ ثُمُّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۖ فَيْ إِنَّ وَقَالُوالُولَا يُزِلُ عَلَيْهِ إِنَهُ مِّنْ رَبِهُ قُلْ إِنَّ اللهُ قَادِرُ عَلَى أَنْ يُّنَازِّلَ أَيَةً وَلَانَ ٱكْثَرَهُ مِلْ لَا يَعْلَمُونَ \* وَمَامِنُ دَاجَةٍ فِي الأرُضِ وَلَا طَيْرٍ يُطِيْرُ بِجَنَا حَيْهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُمُ مَا فَزَعْلَنَا **ڣِي ٱلْكِتَابِ مِنْ شَيْئُ تُنْهَرِ إلى رَبِهِهُ يُخْشَرُونَ ~ وَالَّذِي يُنَ** كَذَّ بُوْا بِالْلِبِّنَاصُمْ وَكُمْ فِي الظُّلْلَتِ مَنْ يُتَقَااللَّهُ يُضُلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْ عُلْ حِرَاطٍ مُسْتَقِينِ ۖ قُلْ اَرْءَ يُتَّكُّهُ إِنْ ٱللَّهُ عِنَابُ اللهِ آوْاَتَتُكُو السَّاعَةُ اعْيُرَاللَّهِ تَكْ عُوْنَ إِنْ كُفُتُمْ صِي قِيْنَ ﴿ بَلْ إِيَّاهُ تَدُّعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ (لَيْلِو إِنْ شَاءُ وَتُنْسُونَ ؽٵؿؙؿؙڔۣڬ۠ۏڹ<sub>ؖؖ</sub>ٷؘۘڶڡۧڎؙٳۯڛٙڵؽٵٙٳڵٙٲڡٙۄؚڡؚڡؚۨڹؙۊؠؙڸڬڣٲۼۮ۫ڹۿڡٝۄٵؙڮؙڛؙؖڋۼۧ والضِّرِّ إِلْعَلَّهُ مُ يَتَضَرَّعُونَ "فَلُوْلَ إِذْ جَاءَ هُوْرَا أَسْنَا تَضَرَّعُوْا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ وَزَيَّنَ لَكُهُمْ الشَّيْطُنَّ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۗ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْابِهِ فَتَخْنَا عَلِيَهِمْ ٱبْوَابَ كُلِّ شَيْ حَتَّى إِذَا فَرِحُوْا بِمَآ أَوْتُوْآ اَخَلْ نَلْهُمْ بَغْتَةً فَاإِذَا هُمْ مُّبُلِسُونَ ﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ طَلَّمُوا وَالْحَمْنُ بِلَّهِ رَبِّ الْعُلَيْدِينَ ۗ

اوراگران کی زوگردانی تم پرشاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہوتو زمین میں کوئی نسر نگ ڈھونڈ نکالو یا آ سان میں میڑھی ( حلاش کرو ) پھر اُن کے بیاس کوئی معجز ہ لاؤ اور اگر خدا جا ہتا تو سب کو ہدایت پرجمع کر ویتا \_ بیںتم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا (۳۵ ) بات یہ ہے کہ(حق ) کوقبول و ہی کرتے ہیں جو شنتے بھی ہیں اور مُر دول کوتو خدا ( قیامت ہی کو ) ا مُفائے گا پھرا سی کی طرف لوٹ کر جائیں گے (۳۲) اور کہتے ہیں کہاُن پر اُن کے بروردگار کے پاس ہےکوئی نشانی کیوں ٹازل نہیں ہوئی۔ کہدود کہ خدا نشائی اُ تار نے پر قادر ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے (۳۷) اور زمین میں جو چلنے کھرنے والا (حیوان) یا دو پروں ے آڑنے والا جانور ہے آئی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب (لیعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز ( کے لکھنے ) میں کوتا ہی کنہیں بھرسبانے پروردگاری طرف جمع کیے جائیں گے(۳۸) اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا یا وہ بہرے اور گو کئے ہیں (اسکے علاوہ) اندھیرے میں (پڑے ہوئے)جس کو خدا جا ہے گمراہ کر و ہے اور جے جاہے سیدھے رہتے پر چلا دے (۳۹) کہو ( كافرو) بهلا و يَكِمُوتُو ٱلَّرَثُمْ بِرِخدا كاعذابِ آجائِ يا قيامِت آموجود ہوتو کیاتم (ایسی حالت میں) خدا کے سواکسی اورکو پکارو گے؟ اگر نجے ہو (تو بتاؤ) (۴۰) (نہیں ) بلکہ (مصیبت کے دفت تم ) اُسی کو یکارتے ہوتو جس ڈ کھ کیلئے اُسے بیکارتے ہو وہ اگر جا ہتا ہے تو اس کو دُور کردیتا ہے اور جن کوتم شریک بناتے ہو( اُس وقت )انہیں بھول جاتے ہو(۴۷)اورہم نےتم ہے پہلے بہت ی اُمتوں کی طرف بیغمبر بھیجے۔ پھر ( اُن کی نافر مانیوں کے سبب ) ہم انہیں مختیوں اور تکلیفوں میں کیڑتے رہے تا کہ عاجزی کریں (۲۳) تو جب اُن پر ہارا عذاب آتار ہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے مگر اُن کے تو دل ہی

یخت ہو گئے تھے اور جو وہ کام کرتے تھے شیطان اُن کو (اُن کی نظرون میں ) آراستہ کر دکھا تا تھا (۴۳) پھر جب اُنہوں نے اُس نفیحت کو جوان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے اُن پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے۔ یہاں تک کہ جب ان چیز وں سے جواُن کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے اُن کو نا گہاں پکڑلیا اوروہ اُس وقت مایوس ہوکررہ گئے (۴۳) غرض طالم لوگوں کی جڑکا نے دی گئی اورسب تعریف خدائے رب العالمین ہی کو (سزاوار) ہے (۴۵)

تضسیر سورہ الانعام آبات ( ۲۵ ) تا ( ۶۵ ) (۳۵ ) اوراگرآپ میں بیقدرت ہے کہ زمین کے اندرجانے کے لیے کوئی سرنگ یا آسان پر چڑھنے کے لیے کوئی راستہ یا اورکوئی سیب تلاش کر کے بھرالیہ امتجز ہ لے کرآؤ، جس کا بیلوگ مطالبہ کرر ہے ہیں تو پھرالیہ ا کروگر اللہ کی مشیت وارادے میں ان کے غلط کا موں کی بدولت ان کے لیے کفر بی لکھا ہوا ہے، ایمان تو صرف و بی حضرات لاتے ہیں جو امرحق کی تقمدیق کرتے ہیں یا بیہ کر تھیجت والی با توں کو بچھتے ہیں۔

(٣٦) غزوہ بدر،احد،احزاب میں جولوگ مرے یا ہے کہان کے دل مردہ ہیں، وہ سب مرنے کے بعد میدان حشر میں پیش کیے جائیں گے، پھران کے اعمال کی جزاومزالطے گی۔

(۳۷) حارث بن عامراوراس کے ساتھی اورابوجہل ولید بن صغیرہ، امیّہ بن خلف، اُلی بن خلف، نضر بن حارث کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کے بروردگار کی طرف آپ کی نبوت کے لیے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ آپ بحمہ عظالت ایسا بی ہوجاتا گرا کثر ان میں سے اس کے نزول کے انجام سے بے خبر ہیں۔ خبر ہیں۔

(۳۸) آسان وزین میں جتنے بھی انسان اور مخلوقات ہیں، وہ کھانے اور تقاضہ بشری کے پورا کرنے میں تم جیسے ہیں۔

ان میں سے بھی ایک ایک کی بات کو بھتا ہے، جیسا کہتم میں سے ایک دوسرے کی بات کو بھتا ہے، مزیدتم لوگوں کے لیے اب اور کیادلیل و معجز ہ ہوگا۔لوح محفوظ میں جو بھی ہم نے لکھا ہے، ان میں سے ہرایک چیز کا قرآن کریم میں (اشارتا) ذکر کردیا ہے اور پھریہ پرندے اور تمام جانور تمام مخلوقات کے ساتھ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔

(٣٩) اور جولوگ رمول اکرم محمد وظاادر قرآن کریم کی تکذیب کردیم بین، وہ اپنے دلوں سے یاحق بات کو سنے سے بہرے اور حق کی بات کہنے ہور ہے ہیں۔ کفر میں گرفتار ہیں، وہ ذات جس کو چاہے کفر پر موت دے اور جس کو چاہے این باستھا مت عطا کرے یا یہ کہ جس کو چاہے ذلیل کرے اور جس کو چاہے ہوایت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے اور جس کو چاہے ہوایت دے اور صراط متنقیم پر چلائے لیعن دین اسلام کی تو فیق عطا فرمادے۔

(۴۰) الل مكه ذراا بني حالت توبتاؤ كها گرتمهيں مثلاً بدر،احد،احزاب كاسامان كرنا پڑجائے يا تيامت كاعذاب تم پر آجائے تو كياالله تعالى كے سواكوئی اور اس عذاب كونال دے گا اگرتم اپنی بات میں سیچے ہوكہ بیہ بت سفارشی اورالله كی خدائی میں شر یک ہیں تواس بات كاجواب دو۔

(۱۳۱) بلکہ تم تواس وفت خاص اللّٰہ تعالیٰ ہی کو پکارو گے تا کہتم سے عذاب دور ہواور ہر گز ان کونہیں پکارو کے لہذا جن بتوں کوتم شریک تھبراتے ہو،ان سب کو بھلا دو۔

(۳۳۷۳) جیسا کہ آپ کو آپ کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا، چنانچہ جوایمان نہیں لائے تو ان میں سے بعض کو بعض کا خوف دلا کر اور مصیبتوں اور بیار ہوں ، تکالیف اور آ زمائشوں میں جتلا کیا تا کہ وہ اللہ کے حضور دعا کریں اور ایمان لائمیں کہ پھران سے عذاب کو دور کیا جائے تو پھر کیوں نہیں وہ ہمارے عذاب پر ایمان قبول کرتے لیکن ان کے کفر ک

وبہ سے ان کے دل بخت ہو گئے ، تو د نیا کی حالت یہی ہے بھی بختی تو پھر بھی خوشحالی۔

( ۴۴ ) چنانچہ جب انھوں نے ان تمام احکامات کو جن کا کتاب میں تکم دیا گیا تھا، چھوڑ دیا تو ان پرعیش وعشرت کے سامان فراخ ہوگئے، جب وہ دنیا کے عیش وعشرت اور برتسم کی نعمتوں میں مست ہو کر رب ذوالجلال کو بھول گئے تو اس وقت ان کوعذاب نے آگھیرااور وہ بھلائی سے مایوس ہو چکے تھے۔

( ٣٥ ) نيتجنًا مشرك لوگوں كونيست و نا بودكر ديا گيا، آپ ان كے نيست و نا بود ہونے پراللّٰہ تعالیٰ كی حمد و ثنا تيجيے۔

( ان کافروں ہے ) کہو کہ بھلا ویکھوٹو اگر خداتمہارے کان اور آئنکھیں چھین لےاورتمہارے دلوں پرنمبر لگادیے و خدا کے سواکون سامعبود ہے جوشہیں پنعتیں پھر بخشے ؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتی بیان کرتے ہیں پھر بھی بیلوگ زوگردانی کرتے ہیں (۳۷) کہو کہ بھلا بناؤ تو اگرتم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبرآئے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سواکوئی اور یھی بلاک ہوگا؟ (۴۷) اور ہم جو پغیروں کو جیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ذرانے کو۔ پھر جو خص ایمان لائے اور نیکو کارہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ پچھ خوف ہو گااور نہ دہ اند و ہناک ہوں گے ( ۴۸ )اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو حیثلا یا اُن کی نافر مانیوں کے سبب اُنہیں عذاب ہوگا (۴۹) کہدوو کہ میں تم ہے بیٹیس کہتا کہ میرے یاس اللہ تعالیٰ کے فزانے ہیں اور نہ ( رید که ) میں غیب جانتا ہوں اور ندتم ہے رید کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں میں تو صرف أس علم ير چلنا ہوں جو مجھ (خداكى طرف سے) آتاہے۔ کہدو کہ بھلااندھااورآ نکھ والے برابر ہوتے ہیں؟ تو پھرتم غور کیوں نہیں کرتے ؟ (۵۰ )اوروہ لوگ جوخوف رکھتے ہیں کہا ہے یروردگار کے زو بروحاضر کیے جائمیں گے ( اور جانتے ہیں کہ ) اس کے سواندتو اُنکا کوئی دوست ہوگا اور ندسفارش کرنے والا ۔ اُن کواس ( قرآن ) کے ذریعے سے نفیحت کرونا کہ یہ بیز گار بنیں (۵۱)اور جولوگ منج وشام اینے پروردگار ہے ذیبا کرتے ہیں ( اور ) اس کی ذات کے طالب میں اُن کو (اپنے یاس سے ) موت نکالو۔ اُن ک حساب (اعمال ) کی جواب دبتی تم بر پھھنہیں اور تمہارے حساب کی جواب دی اُن پر کچونبیں (پس ایبا نہ کرنا) اگر اُن کو نکالو گے تو

قُلْ أَرَءُ يُتُّورُ إِنْ أَخَذُ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَٱبْصَاٰرَكُمْ وَتَحْتَمَ عَلَى قُانُوكُمْ فَنَ إِلَهُ غَيْرُاللَّهِ يَأْتِيُّكُمْ بِهِ " ٱنْظَرْكَيْفَ نُمَيِّرْفُ الْإِيْتِ ثُغَرِهُمْ يَصْدِ فَوْنَ ۚ ثُلْ اَرَّئِيُّكُمُ إِنْ اَتُكُوْعَذَابُ اللَّهِ يَغْتَةً أَوْجَهُرَةً هَلَ يُفَالَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظُّلِمُونَ " وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسِلِينَ الْأَمْبِيثِينِ وَمُنْذِرِينَ فَتَنَ اٰمَنَ وَاصْلَحَ فَلَا خَوْنٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزُنُونَ وَالَّذِيْنَ كُنَّ يُوَّا بِالْيِنَايَسَتُهُمُ الْعَدُابِ بِمَا كَانُوْ ا يَفْسُقُونَ ` قُلْ لَا أَقُولُ لِكُمْ عِنْدِي خَزَّ آيِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا اَقُولُ لِكُمْ إِنِّي صَلَكَ إِنَّ الَّبِيعُ إِلَّا مَا يُوخَى إِنَّ ' فَى قُلْ هَلْ يَسْتُوى الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ أَفَلًا تُتَفَكَّرُونَ وَٱنَّذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافَوْنَ آنَ يُخْشُرُوْآ اللَّ رَبِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِنَّ وَلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَـ تَتَّقُونَ • وَلَا نَظُرُ فِهِ الَّذِينَ يَنَ يُنَّاعُونَ رَبُّهُمُ بِٱلْغَلُوةِ وَالْعَشِيَ يُرِينَهُ وْنَ وَجُولُهُ مُاعَلَيْكَ مِنْ حِسَا بِهِمْ مِّنْ عَلَيْكُ مِنْ المَامِن حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ فَتَطْرُدُهُ وَتَكُون مِن اظْلِمِينَ "وَكُذِلِكَ فَتَنَا بَعُضَلَمْ بِبَعْضِ لِيَقُولُوْ آاهُوَ أَرْمِ مَنَّ اللهُ عَلَيْ**وُمْ مِن**َّ بَيْنِنَا "الَّيْسِ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّكِينِيُّ " وَإِذَا عِلَا مَا الَّذِينَ يَوْمِنُونَ إِلَيْتِنَا فَقُلْ سَلَّهُ عَيْلُهُ كَتَبُ رُبُكُوْعَلَى نَفْسِهِ الرِّخْمَةُ ۚ أَنَّهُ مَنْ عَبِلَ مِنْكُوْسُوْءُ الجَيَّالَةِ تُوَتَّابَ مِنْ بَعْنِ لا وَأَصْلَحَ فَي أَنْ غَفْوْرُ رُحِينِهِ "

ظالموں میں ہوجاؤ کے (۵۲)اورای طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض ہے آ زمائش کی ہے کہ (جودواہتند ہیں وہ غریبوں کی نسبت) کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پرخدانے ہم میں نے فضل کیا ہے (خدانے فرمایا) بھلا خداشکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟ (۵۳) اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پرایمان لاتے ہیں تو (اُن سے ) سلام ملیم کہا کروخدانے اپنی ڈات پاک پر حمت کولازم کرلیا ہے کہ جوکوئی تم میں سے ناوائی ہے کوئی بات ترکت کر بیٹھے پھرائی کے بعد تو برکر لے اور نیکو کا رہوجائے تو وہ بخشنے والامہریان ہے (۵۳)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ٤٦ ) تا ( ٥٤ )

(٣٦) مكه دالوبتلا وُتوسى كه اگرتم نصيحت اور مدايت كي بات ندين سكواور حق كراسته كونه د مي سكواور حق و مدايت كي بات ندين سكواور حق كراسته كونه د مي سكواور حق و مدايت كي بيري بحي كي بيري بي بيري مين قوت ندر هيئة كياتمهار بيريت الله تعالى كي بيري بهو كي نعتين تمهين دي ديري كي محمد الله تعالى كي بيري بيري ميري كوس طرح ان كي ليه كول كول كي بيان كرتے بيں -

تھراس کے باو جود ریاعراض کر کے آیات خداوندی کی تکذیب کرتے رہتے ہیں۔

- (۷۷) مکہ والو ہتلا و تو کہ اگر بے خبری یا تمہاری خبر داری میں تم پر عذاب الٰہی آ پڑے ، تو کیا گنا ہرگاروں یا مشرکوں کے علاو واور کوئی ہلاک ہوگا؟
- (۴۸) اورانبیاءکرام مومنین کو جنت کی بشارت دینے والے اور کا فرول کوجہنم سے ڈرانے والے ہیں ،لہذا جوشخص رسولوں اور کتابوں پرایمان لا یا اور حقوق اللّٰہ کوادا کیا تو جس وقت دوزخ والوں کو ڈرایا جائے گا اوراہل دوزخ ممکین ہوں گےتو ان کے مقالبے میں اہل ایمان پر کمی شم کا خوف وحزن نہیں ہوگا۔
- (۳۹) اور جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کا انکار کرتے ہیں تو ان کے اس انکار کی وجہ ہے اللہ کا عذاب انہیں آگھیرےگا۔
- (۵۰) محمد بھٹا آپ مکہ والوں سے فرما دیجیے کہ نہ میرے پاس سبز یوں اور بھلوں، بارشوں اور عذاب اللی کے خزانے کی تنجیاں ہیں اور نہ میں عذاب کے نزول کے وقت سے آگاہ ہوں اور نہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف وہی کرتایا کہتا ہوں جس کا مجھے بذریعہ وقی تھم دیا جاتا ہے۔

اے محمد ﷺ بے مکہ والوں سے یہ بھی فرمادیجیے، کیامومن وکا فراؤاب اور انعام میں برابر میں، پھر بھی یہ قرآن کی مثالوں بغور بیس کر بین کی مثالوں بغور بیس کرتے ، فُلُ لَا اَفُولُ لَا اَفُولُ لَا کُمُ یہ آیت کریمہ یہاں تک ابوجہل اور حارث وعینیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۵۱) ہے آیات مسلمان غلاموں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یعنی ایسے لوگوں کو جو جانتے ہیں یابعث بعد الموت پریقین رکھتے ہیں ،جن میں حضرت بلال بن ریاح " ،سبیب بن سنان ؓ بن صالح " ،عمار بن یا سرؓ ،سلمان فاری ؓ ،عامر بن نہیر ڈ،خباب بن ارت ،سالم مولی حذیفہ بیں ،قرآن کریم یا اللّٰہ تعالیٰ سے ڈراسیے اوراس بات کا بیڈرر کھتے ہیں کہ ان کا اللّٰہ تعالیٰ کے سواکوئی محافظ نہ ہوگا اور نہ کوئی ایسا شفاعت کرنے والا ہوگا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ وہ ان کے عذاب سے نجات دلائے تا کہ یہ گنا ہوں سے بچیں اور نیکبول کی طرف مائل ہوں۔

# شان نزول: وَأَنْنِديهِ الَّذِينَ ﴿ الَّحِ ﴾

امام احمد عبر افی اوراین ابی حاتم " نے ابن مسعود کا سے دوایت نقل کی ہے کہ قریش کی ایک جماعت کا رسول اکرم کا کے پاس سے گزر ہوااور حضور کا کے پاس خیاب بن ارت کا بہت ہوئے ہوئے ہوئے سے بید کی کر قریش کا ایک گروہ جم کا کے پاس آیا اور کہا کہ آپ ان لوگوں سے داختی ہیں۔ پھر یطور طور کہا کہ کیا اللّٰہ تحالی نے ہم میں سے آئی لوگوں کو نتخب کر کے فضل فرمایا ہے اگر آپ ان کواپنے پاس سے ہٹادیں تو ہم آپ کی اتباع کر کیس فلٹہ تعالی نے اس پران لوگوں کو نتخب کر کے فضل فرمایا ہے اگر آپ ان کواپنے پاس سے ہٹادیں تو ہم آپ کی اتباع کر کیس فلٹہ تعالی نے اس پران لوگوں کے بارے میں ہی آب و آئیلو بو الّذِینَ سے سَبْدِلُ الْمُخورِ مِینَ کا ذل فرمائی ۔ کر کیس فلٹہ تعالی نے اس پران کول کے باس آپ کھا کہ در و لیک دن ان لوگوں کے باس آپ کھی کہا کہ در و لیک دن ان لوگوں کے لیے اللّٰہ تعالی کو یہ چیز پہند نہیں آئی اور اس سے منع فرما دیا کہ سلمان فاری اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو جو یا نچوں وقت میں اللّٰہ تعالی کو یہ چیز پہند خوشنودی اور در ساتھیوں کو جو یا نچوں وقت میں اللّٰہ تعالی کو یہ چیز پہند خوشنودی اور درضا کے لیے فار کی پر جتے ہیں ، ان لوگوں کوا ٹی مجلس سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کا حساب آپ خوشنودی اور درضا کے لیے فار کی کر خوالوں میں سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کی سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کا حساب آپ کے سے در نہیں ، البندان کو کا کی کر کے والوں میں سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کی سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کی سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کی سے ملیحد و نہ شہیے اور ان کے وامن کی سے منہ و سے اس کا می کر نے والوں میں سے مدیو ہے۔

# شان نزول: وُلَا تُظَرُدِ الَّذِيْنَ ﴿ الْحِ ﴾

ابن حبان اور حاکم "فے سعد بن ابی وقاص علیہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم چھآ دمیوں کے بارے میں ہیآ ہے۔ نازل ہوئی ہے، ایک ہیں دوسرے عبدالله بن مسعود علیا درجا راور ہیں، ان کفار نے رسول الله علی ہے کہا کہ ان لوگوں کوائے ہوتے ہوئے شرم آئی ہے سوجوللله کہا کہ ان لوگوں کوائے ہوتے ہوئے شرم آئی ہے سوجوللله تعالی نے والا قطرُ دِسے آئیسَ الله با عَلَمُ بِالشّّحِرِیْنَ تَعَالَی نے والا قطرُ دِسے آئیسَ الله بِاعْلَمُ بِالشّّحِرِیْنَ تَعَلَیْ بِاتِ مَائِلُ مِن الله بِالشّّحِرِیْنَ تَعَلَیْ بِاللّهُ مِن اللّهُ بِاعْلَمُ بِالشّّحِرِیْنَ تَعَلَیْ بِاللّهِ اللّهُ اللّهُ بِالشّّحِرِیْنَ تَعَلَیْ بِاللّهُ اللّهُ اللّهُ

اورا بن جریر نے عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ عتبہ بن رہیدہ شیبہ مطعم بن عدی ، حارث بن نوفل ،عبد مناف کے شرفا وابوطانب کے پاس آئے اور کہنے ۔ لگے کہ اگر تمہارا بعتیجا اپنے پاس سے ان غلاموں کو ہٹادے تو وہ ہمارے

دلوں ہیں بہت محترم ہے اور ہم اس کی خوتی اور اطاعت کے بہت قریب ہیں، ابوطالب نے اس چیز کارسول اکرم والکہ سے مذکرہ کیا، اس پر حضرت عمر فاروق ابو لے اگر آپ ایسا کرلیں تو پکردیکھیے کیا برتا وَ آپ کے ساتھ کریں گے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیا آیات تازل فرما نمیں اور بیمسلمان غلام حضرت بلال ، عمارین یا سرا سالم مولی ابی حذیفہ مسالح مولی اسیدہ ، این مسعودہ ، مقداد بن عبد فلہ اور واقد بن عبد اللّٰہ شنے ، اس کے بعد پھر عمر فاروق بی وہ اور آنھوں نے قول سے معذرت طلب کی تو ان کے بار بے قرآن کریم کی بیا ہت وَ اِذَا جَاءَ کَ الّٰذِینَ یَوْ مِنُونَ تازل ہوئی۔ اور ایس معذرت طلب کی تو ان کے بار بے قرآن کریم کی بیا ہت وَ اِذَا جَاءَ کَ الّٰذِینَ یَوْ مِنُونَ تازل ہوئی۔ اور ایس کے بار علی اور عینے بن صل اگر میں یا سرا نہ خیا ہو ایک مورون کے دونوں آئے ، انھوں نے رسول اکرم میں کا کو حضرت صبیب ، بلال ، عمارین یا سرا نہ خیا اور دیکر کر ورمومنوں کے ساتھ بیشا ہوا پایا جب ان لوگوں نے ان حضرات صابہ کرام کو حضور کے کر داگر دو یکھا تو ان کو حقارت کی نظر سے دیک موجوں کے معدم کی موجوں کے موجوں کے معدم کی موجود کی موجوں کے معدم کی کو کرفر کی معدم کی معدم کی

چنانچہ بیددونوں حضور کاکی خدمت میں آئے اور آپ کا سے تنہائی میں گفتگو کی اور یو لے کہ ہم بیر جا ہے۔ بین کہ آپ جمارے لیے ایک علیحد ومجلس کا وقت مقرر کردیجے جس سے دیگر عرب ہماری فضیلت کو مجھیں۔

کوں کہ دفود عرب آپ کی خدمت بی آتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ عرب ہم سرداروں کوان فلاموں کے ساتھ بیٹھا ہواد یکسیں ، لہذا جب ہم آیا کریں تو آپ ان کواپنے پاس سے بٹاد یا کیجے اور جب ہم چلے جا کی تو پھر اگر آپ جا ہیں تو ایک ان کو بلالیا کریں ، آپ نے فرمایا اچھا ، اس پراللہ تعالی نے وَلا قطرِ دِالْدِیْنَ (النح) بیآ سے نازل فرمائی اوراس کے اگلی آست و کھائیک فیٹ شن افر کا اوراس کے ساتھی کا ذکر کیا ، صفرت خباب معلی فرمائے ہیں کہ در مول اللہ واللہ معلی میں چھوڑ کر بلے جایا کرتے ہے ، اس پر سے رسول اللہ واللہ مول ۔ وَاصْبِو مُنْفُسَکَ مَعَ الَّذِیْنَ .

حافظ ابن کثیر "فرماتے ہیں مدیث فریب ہے کول کہ یہ آیت کی ہے، اقرع اور عینیہ ہجرت کے ایک زمانہ بعد اسلام لائے ہیں۔

اور فریانی اور این ابی حاتم نے ماحان سے روایت کیا کہ کچھ لوگ رسول اللّه عظم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریانی اور این الی حاتم سے ماحان سے روایت کیا کہ کچھ لوگ رسول اللّه عظم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیایا رسول اللّه عظم ہم سے بڑے بڑے گنا وسرز دہو گئے، آپ نے ان کا کوئی جواب نیس دیا، تا آگھ اللّٰہ تعالیٰ نے وَاِذَا جَآءَ کَ الّٰلِائِنَ اُوْمِنُونَ (اللّٰخ) بیآیت نازل فرمائی۔

(۵۳) اورای طریقہ ہے ہم نے عرب کو غیر عرب کے ساتھ اور شریف کو غیر شریف کے ساتھ سمانقہ ڈال کرآ زمایش میں ڈال رکھا ہے بیآ بت کر بیمہ عینیہ بن حصن فزاری ، عتبہ بن رہید ، شیبہ بن رہید ، امتیہ بن خلف ، ولید بن مغیرہ ، ابی جہل بہل بن عمرووغیرہ رؤسا قریش کے بارے میں نازل ہو گی۔

(۵۴) ان لوگوں کوغلام دے کرآ زمالیش میں ڈال رکھا تھا تا کہ بیرعینیہ بن حصن وغیرہ کہیں کہ کیا سلمان فاری ﷺ اوران کے ساتھیوں کوتو اللّٰہ تعالیٰ نے دولت ایمان ہے بہرہ ور کیا ہے ،اللّٰہ تعالیٰ ایمان والوں کوخوب جانتا ہے۔

نْعِينُتَ أَنْ أَعَبْدَ الَّذِي ثِنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قُلْ لَا ٱتَّبِينُ آهُوَآءَكُمُ فَقُلُ صَلَلْتُ إِذَّا وَمَأَ أَنَامِنَ الْمُهُتَدِينَ ﴿ قُلُ الْفُ عَلَى بَيْنَاةٍ قِنْ زَّيْنَ وَّكُذَّ بُتُوبِهِ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِن الْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقْصُ الْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ الْفُصِيلِينَ \* قُلْ لَوْانَ عِنْدِينَ مَالْتُسْتَغَجِلُونَ بِهِ لَقَّضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَ بَيْنُكُمْ وَاللَّهُ اعْلَمْ بِالظَّلِيدِينَ ﴿ وَّعِنْنَ وْمَقَائِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْنَدُوا فِي الْبَرِّوَ الْبَعْرُومَا تَسُقُظ مِنْ وَرُقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَاحَتُةٍ فِي ظُلَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَايَابِيسِ إِلَّا فِي كِتْبِ مُهِ بُنْ أَوْ هُوَ الَّذِي يَتُوهُ كُمُ مِالَيْلِ وَيَعْلَمُومَاجَرَحْتُمْ وِاللَّهَارِ ثُمَّرَيَبُكُكُمُ فِيهِ لِيُقْضَى آجُلُ فَسَغَّيَّ تُمَ النَّهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَيِّئُكُمْ بِمَا كُنُتُمْ تَعْمُلُونَ ﴿ وَهُوالْقَاهِمُ فَوْقَ عِبَادِ ﴿ وَيُدْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةً خَتْمَى إِذَا جَاءَا حَلَكُهُ الْمُؤْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ إِلَّا يُقَرِّطُونَ "ثَمَّرُدُوْآ إِلَى اللَّهِ مَوْلُهُمُ الْحَقِي الذَّلُو الْعُلُقَّةُ وَهُوا سُمَعُ الْحَسِينَ عُلْمَنَ يُنَجِيْكُمْ فِنْ ظُلُتِ الْهِرَوَالْمَحْرِ ثَلْ عَوْنَهَ تَعَنَّمُ الْوَحْلَيْةُ لَكِنْ ٱنْظِمْنَا مِنْ هٰذِهِ لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِيْنَ ۚ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيُّكُمْ مِنْهَاوَمِنْ كُلِّ كَانٍ ثُمَّرُ ٱلْتُمُ تُشَيِّرُ لُوْنَ

اورای طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ( تا کیتم نَفَصِّلُ الْأَيلِتِ وَلِلتَسْتَدِينِ مَبِينِلُ الْمُجُرِيدِينَ \* قُلْ ابْنِي فَيْ الوَّسُ أَن رِحْل كرو ) اوراس ليے كه تنهاروں كارسته ظاہر ہو جائے (۵۵) (اے پغمبر! کفارے ) کہددوکہ جن کوئم خدا کے سوایکارتے ہو مجھے اُن کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ (بیبھی ) کہدود کہ میں تمباری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گااییا کروں تو تمراہ ہو جاؤں اور بدایت یافتہ لوگول میں ندرہول (۵۲) کہدووکہ میں تو اینے یروردگار کی دلیل روش پر ہنو ساورتم اس کی تکذیب کرتے ہوجس چیز (لیعنی عذاب) کے لیےتم جلدی کرر ہے ہووہ میرے یاس نہیں ہے (ابیا) محكم الله بى كے افقيار ميں ہو وكى بات بيان فرما تا ہے اوروه سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۵۷) کہددو کہ جس چیز کیلئے تم جلدی کررہے ہواگر وہ میرے افتیار میں ہوتی تو مجھ میں اورتم میں فیصد ہو چکا ہوتا اور خدا ظالموں سے خوب دانف ہے (۵۸) اور اُس ے پاس غیب کی تخیاں ہیں جن کواس کے سواکو ٹی نہیں جا سااد رأ سے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کاعلم ہے۔اورکوئی پٹانہیں جھڑتا مگر دہ آس کو جانبا ہے اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانداور کوئی ہر ی یا نوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روٹن میں (لکھی ہوئی) ہے (۵۹) اور وہی تو ہے جورات کو (سونے کی حالت میں )تمہاری روح قبض كرليمًا ب اور جو بكهم ون من كرت بوأس س خبر ركمتا ب بعر حمہیں دن کواٹھا دیتا ہے تا کہ ( یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی ) معین مدت یوری کردی جائے تھرتم ( سب ) کوأی کی طرف لوٹ کر | جانا ہے( اُس دوز )وہتم کوتمہارے ممل جوتم کرتے ہو( ایک ایک کر

ك ) بتائے گا ( ١٠ ) اور وہ اپنے بندوں پر مالب ہاورتم پر تكہان مقرر كيے ركھتا ہے يہاں تك كه جب تم يس سے كسى كى موت آتى ہے تو ہمارے فرشتے اُس کی روٹ قبض کر لیتے ہیں اوروہ کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کرتے (۲۱) پھر (قیامت کے دن تمام ) لوگ اینے ما لك يرحق خداتعالى كے ياس واپس بلائے جائيں كے ين لوكتكم أى كا باورنها يت جلدحساب لينے والا ب( ١٢ ) كهو بھلاتم كو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے (جب) کہتم اُسے عاجزی اور نیاز بنہائی سے پکارتے ہو (اور کہتے ہو )اگر خدا ہم کواس (تنگلی ) سے نجات بخشے تو ہم اُس کے بہت شکر گزار ہوں (۱۳) کہو کہ خدا ہی تم کواس (تنگلی ) سے اور ہرتختی سے نجات بخشا ہے پھر (تم) اُس کے ساتھ شرک کرتے ہو (۱۴)

### تفسير سورة الانعام آيابت ( ٥٥ ) تا ( ٦٤ )

(۵۵) جب حضرت عمر فاروق به ہماری کتاب اور ہمارے رسول پر ایمان لانے کے لیے آئیں تو محمہ علی آپ ان سے فرماد یجیے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہاری تو بہ اور تمہارے عذر کو تبول فرمالیا کیوں کہ جس شخص نے انجام گناہ سے ناوا قف ہو کرکوئی گناہ کرلیا اور پھر تو بہ کی اور حقوق اللّٰہ کو بھی اوا کیا تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کو معاف فرماتے ہیں۔ ہم قرآن کریم میں اوا مرونواہی اور ان لوگوں کی حالت بیان کرتے ہیں تا کہ عینیہ وغیرہ مشرک لوگوں کا طریقہ واضح ہوجائے۔

(۵۲) اے محمد ﷺ آپ عینیہ اور اس کے ساتھیوں سے فرماد یجیے کہ قر آن تھیم میں مجھے بنوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے ، آپ ان سے یہ بھی فرماد یجیے کہ بنوں کی عبادت اور مسلمان اور ان کے ساتھیوں کواپنے پاس سے ہٹاویئے میں ، میں تمہاری بیروی نہیں کروں گا کیوں کہ اگر میں نے ایسا کیا تواپنے عمل میں تیجے راہ پر نہ رہوں گا۔

(۵۷) اے محمد ﷺ پنطر بن حارث اور اس کے ساتھیوں سے فرماد سیجے کہ میرے رب کے پاس سے مجھے تو میرے اور میں کے باس سے مجھے تو میں سے اور تم بلاوجہ قر آن کریم اور تو حید کی تکفیر کرتے ہو، نزولِ عذاب کا کسی بھی طرح کا حکم اللہ بھی کی قدرت میں ہے، وہی سب سے بڑھ کرعدل کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور حق کا حکم ویتا ہے۔ (۵۸) اور یہ بھی فرماد ہیجے کہ اگر عذاب میر سے ہاتھ میں ہوتا تو تم اب تک ہلاک ہوجاتے ۔ وہ ذات برحق نصر اور اس کے ساتھی مشرک لوگوں کی سز اسے بخو بی آگاہ ہے، چنا نجے نصر جیسا کہ یہ عذاب چاہتا تھا اس طریقہ پرغز وہ بدر میں مارا گیا۔

(۵۹) غیب کے تمام خزانے مثلاً بارشوں کا نازل ہونا، پھلوں اور سبز بوں کا اگنااور اس کاعذاب نازل ہونا، جس کا تم مطالبہ کرتے ہویہ سب اللّٰہ تعالیٰ ہی کے پاس بیں۔ تمام کلوقات اور کفی چیزیں اور کون خش نس ہواں ہو کا اور کس کی موت سمندر میں آئے گی اور درخت ہے کون یا بہتہ سب جبٹر ہے اور سب سے بھی زمین پھر کے نیچے کیا ہے، سب کو وہ جانتا ہے، تراہے متلا اور وقت لوج محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

(۱۰) میں رات کے وقت نیند کی حالت ہیں تہاری روحوں کو ایک خاص انداز سے قبض کرلیتا ہے اور پھرون میں تہاری روحوں کو داپس کردیتا ہے تا کہ سب لوگ اپنی مدت اور روزی پورا کرلیس اور مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور وہ تہمیں تہماری نیکی اور بدی سب ہے آگاہ کردےگا۔

(۱۱) وہی اپنے بندوں پرغالب ہیں اور وہ ہرا کیشخص کے لیے دوفر شتے رات کواور دو دن کوتمہاری نیکیاں اور برائیاں لکھنے کے لیے بھیجتے ہیں ، جب موت کا وقت آئے گا تو ملک الموت اوراس کے ساتھی تمہاری روح قبض کرلیس گےادروہ آئکے جھکنے کے بقدر بھی درنہیں کریں گے۔

(۱۲) پھر قیامت کے دن ان کا مالک حقیقی عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گایا یہ کہ ان کامعبود حقیقی مگرانھوں نے جیسا کہ معبود حقیقی کی عباوت نہیں کی اور اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی جس کے معبود ہیں، وہ سب باطل ہیں، قیامت کے دن بندوں کے درمیان وہی فیصلہ فرمائے گا جس وقت وہ حساب لیمنا شروع فرمائے گا تو اس کا حساب بہت جلدی ہوجائے گا۔

(۱۳) اے محمد ﷺ پ کفار مکہ سے فر مائے کہ خشکی اور دریائی شختیوں اور مصیبتوں سے کون نجات دیتا ہے جس کوئم زبان ودل سے یا پیر کہ آ ہ دزاری اور عجز کے ساتھ پکارتے ہو کہ اللّٰہ اگر آپ ان شختیوں ومصیبتوں اور آفتوں ہے جمیس نجات دے دیں تو جم ضرورا بمان لے آئیں گے۔

(۱۳) اے محمد ﷺ پان سے فرماد بیجے کہ خشکی اور دریا کی مختبوں اور ہرا یک آفت وغم سے اللّٰہ ہی نجات دیتا ہے۔ مگر مکہ والو!ان احسانات کے باوجودتم بتوں کواس کے ساتھ شریک مُٹیراتے ہو۔

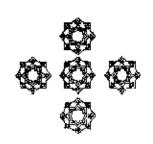

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ

عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَلَى الْأَقِنَ فَوْقِكُمْ أَوْمِنْ تَمْتِ أَرْجُلِكُمُ ٱۅؙؽڵڛ۪ؾڴۄؙؿؿڲٵۊۜؽڔ۬ؽؙق بعضمًكُمْ بأنس بَعْضِ ٱلْفَرَّلَيْفَ فَعَيْنَ الْإِيتِ لَعَلَّهُمُّ يَفْقَهُوْنَ<sup>®</sup>وَّكَدَبِهِ قَوْمُكَ وَهُوَالُحَقُّ قُلُ ڵٙۺؾؙۼڷؽڲؙۄ۬ؠۅۘٙڮؽڸ۩ڸڲڷڶؽٳؘڡ۫ۺؙؿڡۜڗ۠ٷٙڛۏؽؾۘڠڵڹۏڬؖ وَإِذَا رَآيَتَ الَّذِينَ يَغُوْضُونَ فِي الْيِنَا فَأَغُوضُ عَنْهُمُ حَتَّى يَّغُوصُوُ افِي حَرِينَتٍ غَيْرِةٍ وَإِمَّا يُنْسِينَكَ الشَّيْطَنُ فَلاَتَقْعُنُ بَعْنَ الدِّنْكُرِّي مَعَ الْقُوْمِ الظَّلِيدِيْنَ ﴿ وَمَاعَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ ُ مِنْ حِسَابِهِ مُرِّنْ شَيْئٌ وَّلَانُ ذِكْرِي لَعَلَّامُ مَ يَتَقُونَ "وَذَرِ الَّذِيْنَ اتَّغَذَّا وَادِيْنَهُمْ لِعِيَّا وَلَهُوَّا وَعَٰرَتُهُمُ الْحِيْوِةُ الدُّانْيَا وَذُكِرْبِهِ أَنُ تُبْسَلُ نَفْسٌ بِمَا كُسَمَتُ لَكُسُ لَهَامِنُ دُوْنِ الله وَإِنَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَلَى إِلَّ لَأَنْوُعَنَّ مِنْهَا ٱۅڵڸٟڬٲڷۜڒؠؙؙؾؙٲڹٛڛؚڵۏؙٳؠؠٵ۫ڰڛڹۏٵۧڰۿۯۺۧڒٳۘۜڣ؈ٙ*۫ڿؠؽۄۣۊٛڡٙ*ۯؘٳڣ ٱلِيْعِرَّ بِمَا كَانُوْا يَكُفُرُونَ فَقُلْ أَنَكُ عُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا عَمَّ يَنْفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى اَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَا سَااللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهُونَهُ الشَّيْطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهَ أَصْحَبُ يَّذُعُونَةَ إِلَى الْهُرُى اثْتِنَا ۚ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُرَى ۚ وَأُمِرُنَا لِنْسُلِمَ لِرَبِ الْعَلَيْنَ ﴿ وَأَنْ أَقِيْنُوا الصَّلُومُ وَالْفَوْدُ وَهُوَالَّذِي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ ﴿

کہدو کہ وہ (اس پر بھی )قدرت رکھتا ہے کہتم پراُو پر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں ے بیچے سے عذاب تصبح باحمہیں فرقہ فرقہ کر دے اورایک کو دوسرے (ے لڑا کر آپس) کی لڑائی کا مزا چکھا دے۔ دیکھوہم اپنی آبنوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تا کہ بیلوگ مستجھیں (۹۵)اوراس ( قرآن ) کوتمہاری قوم نے جھٹلایا حالا نکہ وہ سراسرح ہے۔ کہددو کہ میں تمہارا داروغہبیں ہوں (۲۲) ہرخبر کیلئے ایک وقت مقرر ہے اورتم کوعقریب معلوم ہو جائے گا (۲۷) اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کررہے ہیں تو اُن سے الگ ہوجاؤیہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہوجا ئیں ۔اوراگر (یہ بات ) شیطان تمہیں بھلا و ہے تو یاد آنے یر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو (۲۸) اور پر ہیز گارول پر اُن لوگوں کے حساب کی پھھ بھی جواب دہی نہیں۔ ہاں تصبحت تا کہ وہ بھی یر ہیز گار ہوں (۲۹ )اور جن لوگوں نے اپنے دین کو تھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور ونیا کی زندگی نے اُن کو دھوکے میں ڈال کر رکھا ہے اُن ہے کچھکام ندر کھوہاں اس (قرآن کے ) ذریعے سے تھیجت کرتے رہوتا کہ( قیامت کے دن ) کوئی اینے اعمال کی سزامیں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے (اُس روز) خدا کے سوانہ تو کوئی اُس کا دوست ہوگا اور ندسفارش كرنے والا اوراكروہ ہر چز (جوزوئے زمين ير ب بطور) مُعاوضه دینا جاہے تو وہ اُس سے قبول نہ ہو بھی لوگ ہیں کہ اسپنے اعمال کے دمال میں ہلاکت میں ڈائے سے اُن کے لیے پینے کا کھولتا ہوایانی اور د کھ دینے والاعذاب ہے اس کئے کہ تفر کرتے تھے (۷۰)

کہوکیا ہم خدا کے سواالی چیز کو پکاریں جونہ ہمارا بھلا کر سکے نہ ٹرا۔اور جب ہم کو خدا نے سیدھار سنہ دکھادیا تو (کیا) ہم اُلٹے پاؤں پھر جا کمیں؟ (پھر ہماری الیی مثال ہو) جیسے کسی کو چٹات نے جنگل میں بھلا دیا ہو (اوروہ) جیران (ہور ہا ہو) اورائس کے پچھر فیق ہوں جو اُس کور سنے کی طرف بلا کمیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہدوہ کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے اور ہمیں تو ہے تھم ملا ہے کہ ہم خدائے رب العالمین کے فرما نبر دار ہوں (اے) اور بیر (بھی) کہ نماز پڑھتے رہوا درائس سے ڈرتے رہوا وروہی تو ہے جس کے پاس تم جمعے کئے جاؤے (۲۲)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ٦٥ ) تا ( ٧٢ )

(۲۵) اے محمد ﷺ پان سے فرماد یجیے کہ وہ تم پرعذا بنازل کردینے پرجیبا کہ حضرت نوح ﷺ کی قوم اور حضرت لوط النیکی کی قوم پر نازل کیا ہے اور تمہیں زمین میں دھنساد یئے پرجیبا کہ قاردن کو دھنسایا یا تمہیں اغراض کے اختلاف سے مختلف کر کے جیبیا کہ انبیاء کے بعد بنی اسرائیل کو کیا ہے، آپس میں بھڑا دیئے پر قادر ہے ، محمد ہے، تم میں گزشتہ قوموں کے واقعات اور ان کی کارگزاریاں کس طرح بیان کرتے ہیں تا کہ بیاوگ احکام خداوندی اور تو حید خداوندی کو بھیں۔

### شان نزول: قُلْ هُوَ الْقَادِرُ ( الز )

ابن ابی حاتم "نے زید بن اسلم " سے روایت کیا ہے کہ جس وقت میہ آیت نازل ہوئی کہ آپ فرما دیجیے کہ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پرکوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج وے النج تورسول اکرم ﷺ نے ارشاو فرما یا کہ میرے بعد کا فرمت بن جانا کہ تلواروں سے ایک دوسرے کی گردنیں اڑا ناشروع کر دو، صحابہ کرام نے کہا ہم تو اس بات کی گواہی و ہے تیں کہ اللّہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے رسول ہیں تو بعض حضرات ہولے کہ شاید میشان ہمیشہ باقی شہیں رہ علی بلکہ بچھلوگ مسلمان ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی گردنیں اڑا ئیں گے، اس پر اللّہ تعالیٰ نے آیٹ کیا گلا حصہ نازل فرمایا بعنی آپ دیکھیے تو سہی ہم س طرح دلائل کو مختلف بہلوؤں سے بیان کرتے ہیں شاید وہ لوگ سمجھ جا ئیں ( الخ )۔

(۱۲ ـ ۱۸) ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت علم اللی میں مقررہ ہے خواہ وہ اللّٰہ کی جانب ہے ہویا میری طرف سے خواہ اوامر ہوں یا نواہی وعد ہے ہوں یا وعیدین مدو کی خوشخبری ہویا عذاب سے ڈرانا ہو، ان کی حقیقت ہے بعض کا ان میں سے دنیا میں ظہور ہو جائے گا اور بعض کا آخرت میں اور دنیا وآخرت میں شہیں اس کاعلم ہو جائے گایا یہ مطلب ہے کہ تمہارے ہرایک قول عمل کی ایک حقیقت ہے۔ بہت جلدی تمہیں تمہارے اعمال کے تعلق علم ہو جائے گا۔ ہے کہ تمہارے ہرایک قول عمل کی ایک حقیقت ہے۔ بہت جلدی تمہیں تمہارے اعمال کے تعلق علم ہو جائے گا۔ (۱۹) جو آپ کے ساتھ اور قر آن کریم کے ساتھ مذاق کرتے ہیں ، ان کی مجالس کوچھوڑ و بیجے تا کہ ان کا نداق اور ان کی عیب جو ئی قر آن کریم اور آپ کے علاوہ دوسری چیز وں میں ہو۔ ان کی عیب جو ئی قر آن کریم اور آپ کے علاوہ دوسری چیز وں میں ہو۔

رسول اکرم ﷺ جس وقت مکہ مکر مدمیں تھے نب اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کو بیتکم دیا تو آپ کے بعض اضحاب ﷺ کو یہ چیز شاق گزری تو پھراللّٰہ تعالیٰ نے بغرض نصیحت ایسے لوگوں کے ساتھ میٹھنے کی اجازت وے دی چنانچے فرما دیا کہ جولوگ تفروشرک فواحش اور نداق اڑانے سے بچتے ہیں، ان پران کے نداق اڑانے اور ان کے گناہ اور کفروشرک کا کوئی اثر نہیں پڑے گالیکن ان کے ذمہ قرآن کریم کے ذریعے قسیحت کردیتا ہے تا کہا میسے لوگ تفروشرک فواحش اور قرآن کریم اور رسول اکرم ﷺ کے استہزاء سے بچیں ۔

(۷۰) آپ عینیاوراس کے ساتھ وں سے فرماد بیجیے کہ ہمیں اللّٰہ تعالیٰ کے سواان کی عبادت کا حکم دیتے ہوجود نیاو آخرت میں کسی قتم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے اورا گرہم ان باطل معبود وں کی عبادت ندکریں تو وہ دنیاو آخرت میں ہمیں کسی فتم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کیا ہم مجرشرک اختیار کرلیں ، باوجود مکہ اس ذات الٰہی نے ہمیں اپنی عبادت کا شرف عظا کیا ہے۔

تو پھر ہماری مثال اس مخص کی طرح ہوجائے جوشیح راستہ سے بھٹک گیا، اصحاب رسول اکرم بھٹا عینیہ کو وین اسلام اوراطاعت خداوندی کی طرف بلاتے ہیں اور وہ آتھیں شرک کی دعوت دیتا ہے اور بیبھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق اور ان کے لا کے عبدالرحمٰن کے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ ابھی تک مشرف بداسلام نہیں ہوئے نتے، این کواین وین کی طرف دعوت دیتے تھے۔

(۱۷) تواللّه تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ ہے افکا حضرت ابو بمرصد ایں ﷺ سے فرمادیں کہ وہ اپنے لڑک عبد الرحمٰن سے کہیں کہ کیا تم اللّه تعالیٰ کے علاوہ الیم چیزوں کی عبادت کی دعوت دیتے ہوجو ہمیں دنیاوی زندگی روزی ومعاش کے اعدوہ میں کہنچا سکتے اور اگر ہم ان کی عبادت کریں تو آخرت میں بھی یہ ہمیں کسی تم کا نفع نہیں ومعاش کے اعداد کریں تو آخرت میں بھی یہ ہمیں کسی تم کا نفع نہیں بہنچا سکتے اور اگر ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہمارا بال بریانہیں کر سکتے ۔

تو کیا پھرسابقہ دین کی طرف الٹے پھر جائیں، باوجود بکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم وہ کا کے دین کی طرف ہدایت کردی ہے تو ہماری مثال عبدالرحمٰن کے مقابلہ میں ایسی ہے، جیسا کہ شیطان نے کسی کودین الٰہی ہے بھٹکا و یا اور زمین میں جیران اور سے راستہ سے بھٹک کر گردش کھا تا پھر دہا ہے عبدالرحمٰن کواس کے والدین بیتنی حضرت ابو بحرصد بی میں جیران اور وہ اپنے والدین کو صدیق میں اور وہ اپنے والدین کو میں اسلام اور کفر و شرک سے تو بہ کی طرف بلاتے ہیں اور وہ اپنے والدین کو شرک کی دعوت دیتا ہے۔

اے محمد وظا آپ فرماد بیجیے کہ دین النی وہ اسلام ہے اور ہمارا قبلہ کعبہ ہے اور ہم اس بات پر مامور ہیں کہ عبادت اور تو حید میں پرورد گارعالم کے بورے مطبع وفر مانبردار ہوجا کیں۔

(۷۲) اور پانچوں نمازوں کی پابندی کریں اورای کی اطاعت کریں اور مرنے کے بعدای کے سامنے تم سب پیش کیے جاؤگے، وہ تمہارے اعمال کابدلا دےگا۔

خیال نہیں کرتے؟ (۸۰) ہملام أن چزوں ہے جن كوتم (خداكا) شريك بناتے ہو كيونكر ۋروں جبكيتم اس سے نيس ۋرتے كه خداك

ساتھ شریک بناتے ہوجس کی اُس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔اب دونوں فریق میں سے کونسا فریق امن (اور حمیعت خاطر) کامستخق

ہے۔اگر سمجور کھتے ہو ( تو بتاؤ) (۸۱) جولوگ ایمان لائے اورائے ایمان کو (شرک کے )ظلم سے مخلوط نیم کیا اُن کیلئے امن (اور

هميعت خاطر) ہاوروى بدايت يائے والے بين (٨٢) اوربيه مارى دليل تحى جوجم نے ايرابيم كوان كى قوم كے مقابلے على عطاك

متمی ہم جس کے جاہجے ہیں درجے بلند کردیتے ہیں۔ بے شک تمہارا پر وردگار دانا اور خبر دارے (۸۳)

وَهُوَالَّذِئُ خَلَقً

السَّهُونِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُوْمَرِ يَقُولُ كُنَّ فَيَكُونُ أَيَّ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكَ يَوْمُ يُنْفَحُ فِي الشُّورْ عُلِمُ الْعَيْبِ وَالشَّاكُوفُ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَهِيْرُ ۗ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيْمُ لِآمِيْهِ أَزَرُ ٱ تَتَخَيْلُ اَصْنَامًا إلَيْهُ وَإِنَّ أَرْمِكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلِّل فَيهِ فِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وُكُنْ إِلَكَ نُوعِيَ إِبْرَاهِيمُ مَلَكُوْتَ السَّاوْتِ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُؤْقِيْنُ فَكَا لِمَا جَنَّ عَلَيْهِ الَّيْلُ رَأَكُوُّكُمَّا ۚ قَالَ هٰذَا رَبِي ۚ فَلَتَا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ الْأَفِلِينَ ﴿ فَلَيْنَ ﴿ فَلَيْنَ الْفَكُرُ بَالِغُنَّا قَالَ هٰنَارَتِي فَلْتَا أَقُلَ قَالَ لَيِنَ لَّهٰ يَغُدِنَ لَ يَكُلُونَنَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّ آلِيْنَ فَلِمَارُ الشَّسُ بَالِغَةً قَالَ هُذَا لَيْ هٰنَ ٱلْكُبُرُ فَلَتَ ٱلْكُتُ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِينٌ مِنَاكُثُمْرِ كُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِيَ إِلَّانِي فَطَرُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضَ حَنِيْفًا وْمَآآنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَيْ وَعَآبَتَهَ قَوْمُهُ قُلَ الْمُآجُولِينَ فِي الله وكذف لبن وكآ أخاف ما تُشْرِكُون والدَّلْآن يَشَاء كيف شَيْئًا وَسِعَ لَـ فِي كُلُّ شَمْيً عِلْمًا ۖ أَفَلَا تَتَكُ لَزُونَ ۚ وَكَيْفَ أَعَالُ مَا ٱشْرَكْتُهُ وَلَا تَعَافَوْنَ ٱلَّاهُ وَاشْرَكْتُهُ مِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ إِنَّهِ مَلَيْكُمُ ﴾ ﴿ سُلُطِنًا فَأَيْ الْفَرِيْقَيْنِ آحَقُ بِالْإِمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ الْمُنْوَا وَلَهُ يَلْبِسُوٓ النِّياتَهُ وَبِظَلْهِ أُولَيِكَ لَهُ مُالْأُمُنْ وَهُمُ مُنْهُمَّكُ وَنَ أَن وَبِلِّكَ حُجَّمُنَا آتَيْنَا لَالْرِهِيُمَ عَلَى تَوْمِهُ عَلَى تَوْمِهُ عَلَى نَوْفَعُ وَرَجْتِ مِنَ نُشَاءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمُ

اورون الوب جس نے آسانوں اور زمین کو تد ہیرے پیدا کیا ہے اورجس دن وه فرمائ گا كه موجاتو (حشر بريا) موجائ گا أس كا ارشاد برحق ہے اورجس دن مور پھونکا جائے گا۔ (أس دن) أى كى بادشابت موكى ـونى بوشيده اور ظامر (سب ) كاجائے والا ہے اور وہی وانا اور خروار ہے ( 27) اور (وہ وقت بھی یاد کرنے ك لائق ب ) جب ابراجيم في اين باب آزر سكما كياتم يون کومعبود بناتے ہو۔ میں دیکھتا ہوں کہتم اور تمہاری تو مصریح محرابی یس ہو (سم) اور ہم اس طرح اہراہیم کوآسالوں اور زیمن کے عائمات وكمان كي تاكه وه خوب يقين كرف والول عن بو جائي (20) (ليعن) جبرات نے اُن کو (پردو تار کی ہے) وْحانب لياتو (آسان من ) ايك ستارا نظريزا كمن كك يدميرا پروردگارے جب وہ غائب ہو گیا تو کئے کے کہ جمعے غائب ہو مانے والے بندنیں (۷۱) محرجب جا عركود كھاكہ چك رہا ہے تو کہنے گلے مدمیرا پروردگار ہے لیکن جب وہ بھی چھپ حمیا تو بول أفي كداكر بمراير وروكار جيه سيدهارستنيس دكمائ وي أن لوكول على موجاؤل كاجو بمكك رب بين (22) مكر جب مورج كوديكما كرجمكارباب و كين كا ميرا يروردكاريب يد سب سے بدا ہے۔ مرجب وہ بھی غروب ہو کیا تو سمنے لکے لو کوجن چےوں کوتم (خداکا) شریک مناتے ہو میں اُن سے بیزار ہون (۷۸) میں نے مب سے کموہوکرائے تیک ای ذات کی طرف متوجه كياجس في آسالون اورزين كو بدراكيا باورين مشركون عن سے نبیں موں۔ (29) اور اُن کی قوم سے بحث کرنے کی تو انبول نے کہا کہم محص عدا کے بارے میں (کیا) بحث کرتے ہواس نے تو مجھے سیدھارستہ دکھا دیا ہے اور جن چیزوں کوتم اس کا شر يك بناتے ہوش أن سے بين ورنا - بال جوميرا يروردگار جا ہے - بمرا يروردگارا بينظم سے برچز يرا حاط كے ہوئے ہے -كياتم تفسير سورة الانعام آيات ( ٧٢ ) تا ( ٨٣ )

(۷۳) اورای نے زمین آسان کوتی وباطل کے فاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور جس دن وہ صورے کہا کہ جو کہ سینگ کی طرح ہوگا، ہوجا تو تمام آسان اس رب کے ہم سے تم ہوجا کی گور بعث الموت تی ہو وہ کا ہو ہوگا ہے کہ جس دن وہ قیامت قائم ہونے کا حکم دے گا تو قیامت قائم ہوجائے گی اور بعث بعدالموت تی ہو وہ بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اور وہ ہرا کی فاہر اور پوشیدہ چیز وں کوجائے والا ہے اور وہ اپنے گا اور فیصلہ میں بڑی حکمتوں والا ہے اور تمام محلوق اوران کے اجمال کی پوری خبرر کھنے والا ہے۔ یعنی تارح بین تا حور سے فرمایا کہ کیاتم محلق قرم کے دوالا ہے۔ یعنی تارح بین تا حور سے فرمایا کہ کیاتم محلق قرم کے بنوں کی جو کہ چھوٹے بڑے دوران کے اجمال کی پوری خبر تم توان کی پوجا کی وجہ سے علائے فراور فاہر کی گراہی میں جمالہ ہو۔ یعنی تارح بی میں جمالہ وہ بی جا اسلام کو آسان و زمین کی تمام محلوقات مثلاً چا ند ، سورج ، ستار نے چھم معرفت و کھلائے تا کہ وہ اس بات برکائل یقین رکھنے والے ہوجا کی کہ مرات ان کو آسان پر بلایا ، اس وی تمام تا کہ وہ اس بات برکائل یقین رکھنے والے ہوجا کیں رات ان کو آسان پر بلایا ، اس وی تمام تا کہ وہ کو تا کہ دوں کو دیکھا تا کہ ان کو خطرات برکائل یقین ہوجائے۔

(۷۱) جب رات کی تاریکی چما گئی توانھوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا تو قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تہمارے زعم میں بیمیرالللّہ ہوسکتا ہے اور جب وہ غروب ہو گیا اور اس کی حالت تبدیل ہوگئی تو فرمایا کہ بیرتواللّہ ہو ہی نہیں سکتا، حسید میں

(22) جب چاند پرنظر پڑی تو بولے کیا پراللہ ہوسکتا ہے بہتو پہلے سے بڑا ہے، جب وہ عائب ہو گیا تو فرمایا کہ اگر جمعے میرارب حقیقی ہدایت نہ کرتا، جیسا کہ اب تک ہدایت کرتا رہتا ہے تو میں بھی تم لوگوں کی طرح بحث جاتا۔ (24) جب سورج کی روشن نے آب و تاب دکھائی تو بولے بہتو پہلے دونوں سے بڑا ہے، تہارے خیال میں کیا یہ اللہ بن سکتا ہے جب اس میں بھی تبدیلی شروع ہوئی اور وہ بھی خروب ہو گیا تو حضرت ابرا ہیم الفیلانے تو م کوئا طب کرکے فرمایا کہ میں ایسے غروب ہو تے والوں سے محبت نہیں رکھتا اور جس کوخود بی ایک عالمت پر بقاء نہ ہوالملہ کیے ہوگئی ہے اگر جھے کو میرارب ہداے نہ کرتا تو میں بھی تم لوگوں کی طرح بدراہ ہوجاتا۔ پڑ

حضرت ابراہیم الطبیۃ نے اپنی تو م سے کہا یہ میرارب ہے بطور فداتی فرمایا کیوں کدان کی قوم چا تد ، سورج اورستاروں کی ہوجا کرتی تھی تواپی تو م کی تر دید کی اور بطور فداتی کے ان سے ہوجی اکد کیا یہ چیزی تہارے رب ہیں۔

اورستاروں کی ہوجا کرتی تھی تواپی تو م کی تر دید کی اور بطور فداتی کے ان سے ہوجی اکد کیا یہ چیزی تہارے دب ہیں۔

اورستاروں کی ہوتا کے ایک استفہای طرح سے آئے اور بالآخر توجید حقیق کا سبق دیا۔ کدامل حقیقت یہ ہاورا سے میری توم اتم کن گراہوں میں کرتی رہو تو حید کا بیا میں اور تو حید کا اور تو حید کا ان میں اور تو حید کا کا اور تو حید کا کا اور تو حید کا کا در تا تھی اور تا تھیں ہوتی۔ (متر تم)

(29) غارے آپ سر وسال کی عمر میں آئے تھے ، آپ نے آسان وزمین کی طرف دیکھااور فرمایا کہ میرا پروردگار تو وہ ہوں کی پوجا میں مصروف تھے تو ان سے فرمایا کہ تو وہ ہوں کی پوجا میں مصروف تھے تو ان سے فرمایا کہ علی الاعلان میں تمہارے شرک سے علیحدگی ظاہر کرتا ہوں ، قوم نے کہا تو پھرابرا ہیم تم کس کی عبادت کرتے ہو، فرمایا میں اپنے اعتقاداور عمل کو خالص ای ذات کے لیے کرتا ہوں جو کہ آسان وزمین کا خالق ہے اور تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔

(۸۰) ان کی توم نے ان سے نضول جمت کرنا شروع کی اوران معبودان باطل سے ڈرایا تا کہ حضرت ابراہیم دین الہی کوچھوڑ دیں۔

حضرت ابراہیم الظینی نے فرمایا کیاتم اپنے بتوں کی وجہ سے تو حید ضداوندی میں بھے سے باطل جمت کرتے ہواور بجھے ان بتوں سے ڈراتے ہو کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں؟ حالاں کہ میر سے پروردگار نے بجھے ججے راستہ دکھا دیا ہے، البتۃ اگراللہ تعالیٰ میر ہے ول سے اپنی معرفت نکال لے، تب تو میں تمہارے ان بتوں سے ڈروں، میرا پروردگاراس بات کو بخو بی جانتا ہے کہ تم حق پڑئیں ہوکیا اتنا بچھ کلام حق سننے کے بعد بھی تھیست نہیں حاصل کرتے؟

(۱۸) تو بھر میں ان معبود ان باطل سے کیا ڈروں، حالاں کہ تم تو اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے، حضرت ابراہیم کی قوم ان کو اپنے معبود ان باطل کے انکار پر ڈراتی تھی کہ کہیں ہے تہ ہیں کی آفت میں مبتلا نہ کردیں، ای بتا پر حضرت ابراہیم نے نور مایا کہ میں ان سے کیوں ڈروں، ان دونوں جماعتوں میں سے یعنی میرے ادر تمہارے میں سے اپنے معبود کی جانب سے امن کا کون زیادہ مستحق ہے۔

(۸۲) اگر خبرر کھتے ہوتو بتلاؤ مگر وہ کچھ بھی نہ بتلا سکے تو اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف سے امن والی جماعت کو بیان فرمادیا کہ جواپنے ایمان کوشرک و تفاق کے ساتھ نہیں ملاتا، وہ ہی اپنے معبود کی جانب سے امن والے ہیں یا وہی لوگ قیامت کے دن امن والے ہوں گے اوران ہی کوشیح محبت کی طرف رہنمائی حاصل ہوگی۔

شان نزول: اَلَّذِينَ امَنُوا وَلَمُ ( الوَ )

ابن ابی حاتم "نے بواسط عبداللّہ بن زجر، بحر بن سوادہ فظاہ سے روایت کیا ہے کہ دشمنوں کے ایک فخص نے مسلمانوں پرخملہ کیا اور ان میں سے ایک کوشہید کردیا اور پیردویا رہ حملہ کر کے دوسر سے کوشہید کردیا اور تیسری مرتبہ حملہ کیا تو تیسر نے خص کو بھی شہید کردیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ ان افعال کے بعد اب کیا ایمان مجھے سود مند ہوگا، رسول اکرم پھٹا نے فرمایا، ہاں فائدہ و سے گا تو اس نے اپنے گھوڑے کو مارڈ الا اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں پرحملہ کرکے اگر بعد دیگر سے تین، سب کا بہی خیال ہے کہ میہ آیت ان بی جارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۸۳) یه جماری جمت تھی جونیبی طور پرہم نے حضرت ابراہیم کودی جس کے ذریعے اٹھوں نے ابنی قوم ۔۔ ، مناظرہ کیا

اورہم تو قندرت منزلت اور حجت اورعلم تو حید جیسے امور میں جواس کا اہل ہو تا ہے ،اے یہ فضائل عطا کر دیتے ہیں اور آپ کا پر وردگارا ہینے اولیا ءکو ججت کا الفاظ فر مانے میں حلیم اور اپنے اولیاء کی ججت اور اپنے دشمنوں کی سز اکے بارے میں خوب جاننے والا ہے'۔

تمہارے باپ دادا۔ کہدوو (اس کتاب کو) خداہی نے (نازل کیا تھا) بمرأن کوچھوڑ دو کہا پی بیبود ہ بکواس میں کھیلتے ہیں (۹۱)

لَهُ إِسُلْحَقَ وَيَغْقُونِ كُلَّاهَدَيْنَا وَنُوْعًا هَلَ يُعَامِنَ تَبُلُ وَمِنْ ذُرِّ يَتِهِ دَاوْدَ وَسُلِّيْكَ وَأَيُّوْبَ وَيُؤْسُفُ وَمُؤْسِي وَهُوُونَ وَكُنْ إِلَى نَجُونِي الْمُحْسِنِينَ ۚ وَزُكُرِيَّ أُوبِكُيٰ وَعِيْسَ وَ الْيُاسُ كُلُّ مِّنَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالسَّامِيْلُ وَالْيُسَعُ وَيُؤْسُ وَنُوْطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَاعَلَى الْعُلَيْنِ أَثَوَمِنَ ابْلِيهِمُ وَذَيَّا لِيَهِمُ وَالْحُوانِهِمُ وَالْجَتَبِينِهُمْ وَهَدَيْنِهُمُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِينِيرٌ ذٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهُدِئُ بِهِ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ \* وَلَوْ ٱشْرَكُوْ الْحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ أَتَيُنْهُمُ الْكِتْبُ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ۚ فَإِنْ يَّكُفُرْ بِهَا هُؤُلَّاءِ فَقَنُ وَكُلْنَابِهَا قَوْمًا لَيْسُوْا بِهَا بِكَفِرِيْنَ ﴿ أُولَّيِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُلُ لِهُمُ اقْتَدِهُ \* قُلُ لَآ اَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ آجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرًى لِلْعَلَمِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قُلْ لِ ﴿ إِذْ قَالُوْا مَا أَنْزُلَ اللَّهُ عَلَّ بَشِّمٍ هِنُ لِثَمَّ عُلِّ قَالَ مَنْ آنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَيهُ مُوْسَى فُوْرًا وَّهُدَّى كِلنَّاسِ تَجْعَلُوْنَهُ قَرُاطِيْسَ تُبْدُوْنُهَا وَكُنْفُوْنَ كِنْدِأً وَعُلَّنْتُهُ مِنَالَهُ تَعْلَمُوْ آلَنُتُهُ وَلَا أَبَآؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ تُعَرُّدُ لَهُمُ فِي خَوْ فِنْهِمْ يَلْعَبُوْنَ 🔍

اورہم نے اُن کواخق اور بعقوب بخشے (اور )سب کو مدایت دی اور پہلے نوح کوبھی ہدایت دی تھی اور اُن کی اولا دہیں ہے داؤ داور سلیمان اورا یو ب اور پوسف اورمُوسی اور بارون کوبھی \_اورہم نیک لوگوں کواپیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ( ۸۴ )اور زکری<u>ا</u> اور یکی اور عینی اورالیاس کوبھی بہسب نیکو کار نتھ ( ۸۵ ) اوراسٹعیل اورالیسع اور یونس اور لو طوکھی۔اوران سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیات بخشی تھی (۸۲) اور بھائیوں کے باپ دادا اور اواا داور بھائیوں میں ہے بھی اور اُن کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا (۸۷) مید خدا کی ہدایت ہے اس پر اپنے بندوں میں سے جسے ع ہے چلائے۔اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جومل وہ کرتے تھے سب صالَع ہوجاتے (۸۸) ہیروہ لوگ تھے جن کوہم نے کتاب اور تَعَكَم (شریعت ) اور نبوت عطا فرمائی تقی اگریه ( کفار ) ان با تو ل ے انکارکریں تو ہم نے ان پر (ایمان لانے کیلئے ) ایسے لوگ مقرر کر دیئے ہیں کہ وہ ان ہے بھی انکار کرنے والے بیں (۸۹) یہوہ لوگ ہیں جن کو خدانے ہدایت دی تھی تو تم نے اُنہیں کی ہدایت کی بیروی کی کہددو کدمیں تم ہے اس ( قرآن ) کا صلهٔ بیں مانگتا۔ بیتو جہان کےلوگوں کے لئے محص تصبحت ہے(۹۰)ادران لوگوں تے خدا کی قدر جیسے جانن جا ہیے تھی نہ جانی۔ جب اُنہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر ( وحی اور کتاب وغیرہ ) کچھ بھی نازل نہیں کیا کہو کہ جو کتاب مویٰ لے کرآئے تھے اے کس نے نازل کیا تھا؟ جولوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق (پر نقل) کررکھا ہےاُن (کے کچھ جھے ) کوتو طاہر کرتے ہوا ورا کٹر کو چھپاتے ہوا ورتم کرو با تیں سکھائی گئیں جن کونہ تم جانتے تھے اور نہ

### شفسير مورة الانعام آيات ( ٨٤ ) تا ( ٩١ )

(۸۲-۸۵-۸۲) اور حضرت ابراجیم الفظیکو ہم نے لڑکا اور پوتا دیا اور ابراہیم الفظی واسحاق الفیق اور ایقوب الفیق کو نبوت واسلام کے دریعے الفیق کو نبوت واسلام کے ساتھ اعزاز حطا کیا اور ابراہیم الفیق سے پہلے نوح الفیق کو بھی نبوت واسلام کے دریعے اعزاز عطا کیا اور ان کی اولا دیش سے بھی اخیر تک اور داؤد الفیق، اعزاز عطا کیا اور ان کی اولا دیش سے بھی اخیر تک اور داؤد الفیق، سلیمان الفیق، یوسف الفیق، موکی الفیق، بارون الفیق سب کو ہم نے نبوت واسلام عطا کیا، ای طرح قول وفعل کے سلیمان الفیق، یوسف الفیق، موکی الفیق، بارون الفیق، کی الفیق، میلی الفیق، الیاس الفیق، سب کی نبوت و اسلام کی دولت عطاکی اور بیسب حضرت ابراہیم الفیق کی اولا وسے تھا ورسب ہی رسول تھے۔

اوران انبیاء کرام میں سے ہرایک کوہم نے تمام جہان والوں پرخواہ مسلمان ہوں یا کافر، نبوت واسلام کے ذریعے فضیلت عطاکی ہے۔

(۸۷) اورہم نے حضرت آدم الطبیخ، شیث الطبیخ، اورلیں الطبیخ، نوح الطبیخ، مود الطبیخ، صالح الطبیخ اور حضرت بعقوب الطبیخ کی اولا داور پوسف الطبیخ کے بھائیوں کو نبوت داسلام کے ذریعے فضیلت عطاکی ہے اورہم نے ان کو متبول بنایا اور مراطمتنقیم پرٹابت قدمی عطاکی۔

(۸۸) بیصراط منتقیم دراصل الله کاوین ہے جواس کا اہل ہوتا ہے، اس کو وہ عطا کرتا ہے اور اگر بالغرض بیر صفرات انبیاءاللہ کے ساتھ شرک کرتے توان کی تمام فرمانبرداری بربا دہوجاتی۔

(۸۹) جن انبیاء کرام علمهم السلام کا ہم نے ذکر کیا ہے ہے ایسے تھے کہ بذر بعد جبریل امین آسان سے ان پر کتاب نازل کی اور علم وقیم اور نبوت عطا کی اس کے یا وجود بھی ہے الل مکداگر آپ کے دین اور نبوت کا انکار کریں تو ہم نے مدینہ منورہ میں ایسے لوگ مقرر کردیے ہیں جن کو انبیاء کرام میسم السلام کے دین اور ان کے راستہ کی تو فیق عطا فرمائی ہے اوروہ اس کے مشرنبیں۔

(۹۰) ان انبیاء کرام ملیمهم السلام کواللّه تعالیٰ نے اخلاق حسنه کی ہدا ہت کی تقی تو ان اخلاق حسنہ یعنی صبر واستقلال قناعت وغیرہ پرآپ بھی چلیے اورا ہے تھر دھی آپ اہل مکہ سے قرماو پیچے کہ میں تو حید اور قرآن کریم پرتم سے کسی تشم اجرت طلب نہیں کرتا بلکہ قرآن کی طرف بلاتا ہوں بیقرآن کریم تو جن وائس کے لیے ایک تھیجت ہے۔

(۹۱) ان مسر لوگوں نے جیسا کہ اللہ تعالی کی قدر پہچانتا واجب تھی ولیسی قدر نہ پہچانی اور کہدویا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے کسی پرکوئی کتاب نازل نہیں کی۔ یہ آیت مالک بن صیف یہودی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس نے کہا تھا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کسی بشر پرکوئی کتاب تا زل نہیں کی۔

ا مے جمد اللہ آپ مالک سے فرما ہے بہتو بتا کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کوموی علیہ السلام لائے سے جوخود مجمی نوراور دوشن ہے اور لوگوں کی ہدایت کا سبب ہے جس کوتم نے اپنی اغراض کے تحت مختلف اوراق میں لکھ جھوڑا ہے ، ان میں سے بہت ی باتوں کوجن میں رسول اکرم بھی کی نعت وصفت نہیں ہے ، ظاہر کرتے ہوا در بہت ی ان باتوں کوجن میں رسول اکرم بھیا کی نعت وصفت نہیں ہے ، ظاہر کرتے ہوا در بہت ی ان باتوں کوجن میں آپ کی نعت وصفت ہے جھیا تے ہو۔

اور کتاب میں بہت می الیمی باتوں کی تعلیم دی گئی، مثلاً احکام و صدود حلال وحرام اور رسول اکرم ﷺ کی تعریف و صغت جن کی اس سے پہلے تہیں اور تہارے پروں کو پہلے بھی خبر نہیں تھی، سواگر بیآپ کو جواب میں کہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور اس کے بعدان کوان کے بیہود و مشغلہ تکذیب و کمراہی میں لگار ہے دیجے۔

## شان نزول: وَمَا قَدَرُواللَّهُ ﴿ الْوِ ﴾

ابن ابی حاتم "فقا سے عدین جیر اللہ سے دوایت کیا ہے کہ ما لک بن صیف نامی ایک یہودی نے آکر رسول اکرم فقا سے مخاصمہ کرنا شروع کر دیا، رسول اکرم فقا نے اس سے فرمایا کہ بیس بختے اس ذات کی شم دے کر دریا نہیں جن شروع کر دیا، رسول اکرم فقا نے اس سے فرمایا کہ بیس بختے اس ذات کی شم دریا اللہ مور نے آدی سے بغض فرماتے ہیں اور وہ خود موٹا تھا یہ س کر فعمہ بیس آگیا اور کہنے لگا اللہ تعالی نے کسی بھر پر کوئی چیز نازل نہیں کی تو اس سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرا منہ کا لا بھو (یعن تو رسوا ہو) اس کا مطلب ہے کہ نہ حضرت موئی از ل نہیں کی تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تیرا منہ کا لا بھو (یعن تو رسوا ہو) اس کا مطلب ہے کہ نہ حضرت موئی "پر کوئی کتاب نازل ہوئی، تب اللہ تعالی کی جیسی قدر پیچا نا واجب تھی و کسی قدر نہیا نا ہورا ہے۔

اورابن جریز نے ای طرح عکرمہ پیسے روایت نقل کی ہے اور دوسری حدیث سورہ نساء میں گزر چکی ہے۔ اور ابن جریز نے ابن الی طلحہ پی کے طریق سے ابن عباس پی سے روایت نقل کی ہے کہ یہودی کہنے لکے اللہ کہ تمان ہے کہ کا ب تار لنہیں کی ،اس پر میآ بت تازل ہوئی۔

وَهٰنَ اکِتْبُ اَنْزِلْنَهُ مُهٰزِكُ فَصَدِّقُ الْإِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِثْنُورَاٰهُ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِيْنَ يُوْمِنُونَ بِالْاٰخِرَةِ يُوْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِلِهُ لِمَا فِطْوَنَ وَمَنْ اطْلَاْمِتِن افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أَوْمِيَ إِلَى وَلَهُونَ

الَيْهِ وَهَمْ فُوْمَنُ قَالَ سَأَنْوَلَ وَثُلُكَ مَأَانُولَ اللّهُ وَلُوْتَآمِي إِذِ وَلَا اللّهِ مِنْ فَي مَا مِن اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُو

الظُّلِنُونَ فِي غَمَرْتِ الْمُوْتِ وَالْمَلِيكَةُ مَاسِطُوۤ الْيَدِينِهِمُ أَخْرِجُوٓۤ اللَّهِ لِللَّهِمُ الْغُرِجُوٓۤ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

الْفُسُكُمُّ ٱلْيُوْمُ تَجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتَمُ لَقُوْلُونَ عَلَ اللَّهِ غَيْرَ الْمِقِي وَكُنْتُمْ عَنْ الْيَهِ تَسْتَكُمِرُ وْنَ ﴿ وَلَقَلَمْ مِثْنُونَا

اللهِ عير اللهِ على الله على الله المستنظرون ولفا وللما والما وال

وَمَا لَرِي مَعَكُمُ شُفَعًا ءَكُمُ الَّذِينَ لَعَمْتُمُ اللَّهُمُ فِيَكُمُ اللَّهُ مُ اللّلِهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ اللّلَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلَّا مُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلَّا مُلِّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلَّ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِهُ مُلِّلِّهُ مُلِّلِمُ اللّ

ع لَقُرُ لَقَقَطُعُ بِيَنَكُمْ وَضَلَّ عَنَكُمْ مَا أَنِنَتُمْ تَزُعُمُونَ فَي

ا إِنَّ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْى لِمُغْرِجُ الْحَيَّ هِنَ الْمُتَتِّ وَمُغُوجٌ مَنْ اللَّهُ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوْى لِمُغْرِجُ الْحَيَّ هِنَ الْمُتَتِّ وَمُغْمِجٌ عِنْ الْمُتَتِّ وَمُغُمِ

الْمِيْتِ مِنَ الْحَقِّ ذَٰلِكُمُ اللهُ فَاكُنْ تُوْفَكُونَ ۚ قَالِقُ الْإِصْبَاحِ ۚ

وَجَعَلَ الْيَلُ سَكُنَّا وَالشَّهْسَ وَالْقَمُوحَسَبَانُا ذَٰلِكَ تَقْدِرُنِو الْعَرِيْزِ الْعَلِيْمِ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُو الِمَهَا فِي

مريد اليز والبكر قَلُ فَصَلْمَا الأيتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ® طُلْلَتِ الْوَوْمِ يَعْلَمُونَ ®

مُعُوالَّذِي َ انْشَاكُمُ فِنَ لَفْسِ وَاحِدُ إِ فَعَسَتَقَوْ وَمُسْتَوَدِعُ

ر موبيان الماليورن مين وبين والمين و

اور (ولی علی ) ید کماب ہے جے ہم نے نازل کما ہے باہر کت جو اسے سے بہلی ( کتابوں ) کی تصدیق کرتی ہے اور جواس لئے (نازل کی گئے ہے) کہتم کے اور اُس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاه کردو۔اور جولوگ آخرت پرایمان رکھتے ہیں وواس کتاب پر مجی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز وں کی پوری خبر رکھتے ہیں (۹۲) اوراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پرجموث افتر اکرے یا یہ کیے کہ جھ یروی آئی ہے حالا تکہ اُس پر کھے بھی وی ندآئی ہواور جوید کے کہ جس طرح کی کتاب خدائے نازل کی ہے اس طرح کی مر يمي مناليتا مول اوركاش تم ان طالم (يعني مشرك) لوكول كوأس وقت دیکمو جب موت کی ختیول میں (جنلا) ہوں اور فرشتے ( اُن کی طرف عذاب کے لیے ) ہاتھ بڑھار ہے ہوں کہ نکالوا بنی جانیں آج تم کوذات کے عذاب کی سزادی جائے گی اس لیے کہتم خدا ہر بولا کرتے تھے اور اُس کی آجوں سے سرشی کرتے تھے (٩٣) اور جیہا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا بی آج ا کیلے ا کیلے المارے یاس آئے۔اور جو (مال ومتاع) ہم نے تنہیں عطافر مایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ چیچے چھوڑ آئے اور ہم تبہارے ساتھ تمہارے سفارشيوں كوبھى نہيں و كيميتے جنكى نسبت تم خيال كرتے ہتے كدوه تمہارے (شغیع اور ہارے) شریک ہیں (آج) تمہارے آپس كے مب تعلقات منقطع ہو مكتے اور جودعوے تم كيا كرتے تھے مب جاتے رہے(۹۴) بے شک خدائی دانے اور مفلی کو بیاڑ ( کران ے درخت وغیرہ أمكاتا) ہے وہی جائد اركو بے جان ہے تكا آبا ہے

اورونی بے جان کا جا تھ ارے نکالنے والا ہے کہی تو خدا ہے گھرتم کہاں بہکے (پھرتے ہو) (۹۵) وی (رات کے اند جرے ہے) مج کی روشی پھاڑ نگالتا ہے اور آس نے رات کو (موجب) آرام (تھیرایا) اور سورج اور جا ندکو ( ذرائع ) شاریتا یا ہے۔ بیضدا کے (مقرر کئے ہوئے ) اندازے ہیں جو غالب (اور) علم والا ہے (۹۲) اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے متارے بنائے تا کہ جنگوں اور دریاؤں کے اند جروں میں اُن سے راستے معلوم کرو ۔ عشل والوں کیلئے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کروی ہیں (۹۷) اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک محض سے پیدا کیا پھر (تنہارے لئے ) ایک تھرنے کی جگہ ہے اور ایک سپر دہونے کی سیجھنے والوں کے لیے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کردی ہیں (۹۸)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ۹۲ ) تا ( ۹۸ )

(۹۴) اور بیقرآن کریم بذریعه جریل این ہم نے نازل کیا ہے جومومن کے لیے رحمت و مغفرت کا باعث ہے اور توریت، انجیل، زبوراور تمام کتب اور یو بیان اور توحیداور رسول اکرم والل کی نعت د صفت میں موافقت کرنے والا ہے تاکہ آپ اس قرآن کریم کے ذریعے خصوصیت کے ساتھ مکہ والوں اور تمام شہروالوں کو ڈرائیں مکہ کوام القری اس کی عظمت کی بنا پر کہنے لگا جاتا ہے یا بید کہ تمام زمین اس کے نیچ سے بچھائی گئی ہے ، اس لیے اس کو آم القری (تمام شہروں ، بستیوں کی ماں ) کہتے ہیں۔

اور جولوگ بعث بعدالموت اور جنت کی نعمتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ اور قرآن عکیم پر ایمان کے علیم پر ایمان کے آتے ہیں اور یانجوں نمازوں کے اوقات کی یا بندی کرتے ہیں۔

(۹۳) اس فض سے زیادہ سرکش اور دلیرکون ہوگا جواللہ تعالی پرجموٹی تہت لگائے، جیما کہ مالک بن صیف کہتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے کسی بشر پرکوئی چیز نازل نہیں کی مایہ کہے کہ جھ پروتی آتی ہے حالاں کہاں کے پاس کسی چیز کی بھی وی نہیں آئی۔

جیسا کہ مسیلہ کذاب (جمونانی) اورای طرح عبدالله بن سعد بن ابی سرح کہتا ہے کہ میں بہت جلدوی با تیں بیان کروں گا جورسول اکرم کے بین اور تے ہیں جمد کی آپ بدر کے دن ان منافقوں شرکوں کودیکھیں جب کہ بیموت کی تختیوں اور نزع کے عالم میں گرفتار ہوں کے اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی ارواح پر مارتے اور کہتے ہوں کے کہا ہی روحوں کو نکالو ۔ بدر کے ون یا قیامت کے دن تنہیں ذات کی سزاوی جائے گی ،اس لیے کہتم و نیا میں جموثی با تیں بناتے تھا ور رسول اکرم کا اور قرآن کر یم پر ایمان لانے سے تکم کرکرتے تھے۔

# شان نزول: وَمَنُ ٱطْلَهُ مِئْنِ اقْتَرَاى ﴿ الْحِ ﴾

این جریز نے عکرمہ سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مسیلہ کذاب (جموٹے نبی) کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہے اور وَمَنْ قَالَ مَسَانُولَ مِعْلَ مَآنُولَ اللّٰهُ (النج) یہ عبداللّٰہ بن سعد بن افی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز سدی ہے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے البت اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد اللّٰہ کی ای طرح روایت نقل کی ہے البت اس میں اتنا اضافہ ہے کہ وہ کہتا تھا کہ اگر محمد اللّٰہ کی وی یاس بھی وی آتی ہے اور اگر اللّٰہ تعالیٰ آپ پر کتاب نازل کرتا ہے تو میرے پاس بھی وی ی کتاب نازل ہوتی ہے۔

(۹۴) بغیر مال داولاد کے خالی ہاتھ آھے، جیسا کہ دنیا ہیں بغیر مال داولاد کے تہمیں پیدا کیا تھااور جوہم نے تہمیں

دیا تھا،اے دنیا ہی میں چیچے تھوڑآئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بتوں کونہیں دیکھ رہے جن کوتم سفارشی اور ہمارے شریک جانتے تھے۔حقیقتا تمہاری دوتی اور محبت کا خاتمہ ہو گیا اور تمہارے وہ معبود جن کی تم پوچا کیا کرتے تھے اور ان کے سفارشی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے وہ سبتم سے گئے گزرے۔

شان نزول: وَلَقَدُ جِئْتُهُونَا (الحِ)

ابن جرئر فی مقرمہ سے دوایت کیا ہے کہ نضر بن حارث نے کہا کہ عنقریب لات و عسزی سفارش کریں گے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے میآیت نازل فرمائی کہتم ہمارے یاس تنہا تنہا آؤگئے۔

(۹۵) کینی اللّٰہ تعالیٰ ہر شم کے دانوں کا پیدا کرنے والا ہے یا یہ کہ ان چیز وں کا خالق ہے جو دانوں اور گھلیوں میں ہے وہ گوشت کے لوقتر ہے اور جانوروں کو نطفہ سے بیدا کرتا ہے پر ندوں کو اعثر سے بیا یہ کہ بچلوں اور بالوں کی گھلی اور دانہ سے جس کوان تمام باتوں پر قدرت ہے وہی اللّٰہ ہے، اللّٰہ ایسانہیں کرتے تو پھرتم جھوٹ کیوں ہولتے ہو۔ دانہ سے جس کوان تمام باتوں پر قدرت ہے وہی اللّٰہ ہے، اللّٰہ ایسانہیں کرتے تو پھرتم جھوٹ کیوں ہولتے ہو۔ دریہ میں میں سے ا

(۹۲) و وصبح کا پیدا کرنے والا ہے ،اس نے دات کوتمام مخلوق کے آرام کے لیے بتایا ہے۔

اور سورج اور چاند کواپنے منازل میں حساب کے ساتھ رکھا ہے یا بید کہ وہ دونوں آسان وزمین کے درمیان معلق ہیں، دائروں میں گروش کرتے رہنے ہیں، بیتر ہیراس ذات کی ہے پھر بھی جواس پرایمان نہ لائے وہ اسے سزا دینے پرقادر ہے اور وہ اپنی تھمرائی ہوئی چیزوں اور مومن وکا فرکو بخوبی جاننے والا ہے۔

(94) اور جب تم خطکی یا تری میں سفر کروتو اس نے تہاری آسانی کے لیے تاکہ تم پریثان کن اور تاریک راستہ معلوم کرسکو، ستاروں کو بیدا کیا ہے، ہم نے قرآن اور دلائل تو حید مونین کے لیے بیان کیے ہیں جواس بات کا کامل یقین رکھتے ہیں کہ بیسب اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے ہیں۔

(۹۸) اورای ذات نے تہمیں ایک شخص آ دم الطابی ہے بیدا کیا ،اس کے بعد ماؤں کے رحموں میں زیادہ دیر تک اور باپ کی پشت میں کم وقفہ تک یااس کے برعکس تھہرایا ،ہم ان دلائل کو کھول کھول کران لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں جو تھم خدا دندی اور تو حید خدا وندی کو بیجھتے ہیں۔



### وَهُوَالَّذِينِّ أَنْزُلُ مِنَ

لسَّمَا و مَآءً فَأَخْرَجْنَابِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيَّ فَأَخُرُخِنَا مِنْهُ خَضِرًا لَخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّثَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَ الْيَهُ وَجُنْتِ مِنَ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشَمِّهًا وَّغَيْرُ مُتَشَابِهِ ۚ أَنْظُرُ وَالِي تُعَرِ ﴾ إِذَا آثُمَرُ وَيَنْعِهُ إِنَّ فِي ذِلِكُمْ ڒؠؾٟڷؚڡۜٷڡ۪ڔؽؘٷٛڡؚٮ۠ۏؙؾ<sup>؈</sup>ۅۘڿۼڵۏٳۑڵٷۺؙڒڰٙٲٵڷڿڹؘۅڂڰٙۿۿۿ وَخَرَقُوالَهُ بَنِيْنَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبِّحْتَهُ وَتَعْلَى عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ إِنَّ مُعُ السَّهُ وَتِ وَالْأَرْضِ ٱلْيَ يَكُونُ لَهُ وَلَكُ وَلَمْ تُكُنْلَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءً وَهُوبِكِلِ شَيْ عَلِيهُ ذَٰلِكُمُواللّٰهُ رَبُّكُمْ لَآرَالَهُ إِلَّا هُوَ خَالِقٌ كُلِّ شَيٍّ فَاغْيُثُ وَلاَ وَهُوَعَلَىٰ كُلِل شَيْ قُرِينِكُ ﴿ لَا ثُنُ رِكَٰهُ الْأَبْصَارُوَهُونِيُّ الْأَ الأيضار وهواللطيف العَين وقن عَاءَكُمْ بَصَايِرُمِن رُّ يَرِّكُمُ ۚ فَمَنُ ٱبْصَرَ فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ عَبِى فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَاعَلَيْكُمُ بِحَفِيْظِ ٣ وَكُذَٰ لِكَ نُصَرِفُ الْإِيْتِ وَلِيَقُوْلُوْ ادْرَسْتَ وَالْمَيْنَةُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ثَبِعُ مَا أَوْمِي إِلَيْكَ مِنْ رُبِكَ ۚ لَا الْهُ إِلَّا هُوْ وَأَغْرِضَ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ مَا ٓ اشركوا وماجعلنك عليهم خفيظا ومآانت عليهم بِوَكِيْلِ®وَلِا تَسْبُواالَّذِيْنَ يَنْعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ فَيْسَبُو اللهَ عَنُ وَابِغَيْرِ عِلْمِرَكُنُ لِكَ زَيْنَالِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُ تَثْمَ إلى رَبِهِمْ مَرْجِعْهُمْ فَيُنْبِتُهُمْ بِمَا كَانُوْ اَيَعْمَلُونَ ﴿ وَالْعَمْلُونَ ۗ وَالْمُسَوُّا بِاللَّهِ جَهَّدَ ٱيْمَانِهِمُ لَيِنَ جَآءَ تَهُمُ اٰيَهُ لَيُؤْمِثُنَ بِهَا قُلْ إِنْسَاالَامِكَ عِنْدَامِلُهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ۖ أَنَّهَا إِذَا بَاءَتُ لَا يَوْمِنُونَ ۖ وَنُقَيْبُ أَفِدَ تَهُمْ وَأَبْصَارَهُمُ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُوا بِهَ أَوَّلُ عُ مُرَّةٍ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللهِ

اور وہی تو ہے جو آسان سے مینہ برساتا ہے پھر ہم ہی (جومینہ برساتے ہیں) اُس سے ہرطرح کی روئیدگی اُگاتے ہیں پھراس میں ہے سبز سبز کوئیکیں نکالتے ہیں اور اُن کوئیلوں میں ہے ایک دوس سے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور محجور کے گا بھے میں لٹکتے ہوئے سیجے اور انگوروں کے باغ اور زیون اور اتار جوایک دوسرے سے ملتے جلتے مجمی میں اور نہیں بھی ملتے ۔ بیہ چیزیں جب مجلتی ہیں تو ان کے محلوں پرا در (جب کمی ہیں تو ) ان کے میلنے پر نظر کرو۔ ان میں اُن لوگوں کیلئے جوابیان لاتے ہیں ﴿ ( تَدَرَتِ خَدَا كَي بَهِتَ مَنَ ) نَثَانِيانِ مِن (٩٩ ) اور أَن لُوكُونِ نِيَا جنوں کو خدا کا شریک تھیرایا حالاتکہ اُن کو اُس نے پیدا کیا ادر بے معجے (جموث بہتان) أس كے ليے بينے اور بيٹياں بنا كمڑى كيس وہ ان باتوں سے جو اُس کی تسبت بھان کرتے ہیں یاک ہے اور (اُس کی شان ان ہے) بلندہ (۱۰۰) (وہی) آسانوں اور زمن كايداكرنے والا (ب ) أس كاولادكمان سے موجب كاس کی بوی می تبیں۔ اور اُس نے ہر چرکو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چرے باخرب(١٠١) ميل (اوصاف ركنے والا) خداتمها راير وردگارب اُس کے سواکوئی معبود تبیں (وہی) ہر چیز کا پیدا کرنے والا (ہے) تو أى كى عبادت كرواوروه برچيز كانكرال برا١٠٢) ( وه ايساب که) نگامیں اُس کا اوراک نہیں کرسکتیں اور وہ نگاموں کا اوراک کر سكمّا ہے۔ اور وہ مجيد جاننے والاخبر دار ہے (۱۰۳) (اے محمد ﷺ! ان سے کہہ دو کہ ) تمہارے (یاس) پروردگار کی طرف سے (روش )دلیلیں پینی چی ہیں توجس نے (اُن کوآ کھے کھول کر) دیکھا اس نے اپنا بھلا کیااور جوائد ھا بنار ہا اُس نے اپنے حق میں ٹراکیا اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں (۴۰) اور ہم ای طرح اپنی آیتیں بھیر پھیرکر بیان کرتے ہیں تا کہ کا فریہ شہیں کہتم (بیہ باتی اہلِ كاب سے ) سيكھے ہوئے ہواور تا كر سجھنے والے لوگوں كے لئے ا تشریح کردیں (۱۰۵) اور جو تھم تمہارے پروردگار کی طرف ہے تہارے پاس آتا ہے ای کی پیروی کرواس (پروردگار) سے سواکوئی معبود نہیں اور مشرکوں سے کنارہ کرلو(۱۰۱) اور اگر خدا جا ہتا توب لوگ شرک نذکرتے اور (اے پینیم رائیم کے آم کو ان پر تکہان مقرر نہیں کیااور ندتم ان کے دارو ندہو (ے ۱) اور جن لوگوں کو یہ شرک خدا کے سوابکارتے ہیں ان کو ٹرانہ کا کہ یہ بھی کہیں خدا کو ہے اوبی ہے ہے جمجے ٹرا (ند) کہ بینیس ۔اس طرح ہم نے ہرا کے فرقے کے انمال (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں ۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاتا ہے جب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کہ انسان (ان کی نظروں میں) اچھے کر دکھائے ہیں ۔ پھر ان کو اپنے ہیں کہ اگر اُن کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرورا کیان کیا کہا کہ دو کیا گیا کہ دو کیا گیا کہ دو کیا گیا کہ دو کیا گیا کہ دو کہا تھا ہی کے پاس ہیں اور (مومنو!) تمہیں کیا معلوم ہے (بیتو ایسے بد بخت ہیں کہ اُن کے پاس) نشانیاں آبھی جا کہان ندا نمیں (قرآن) پر پہلی نشانیاں آبھی جا کہان ندا نمیں شرور اور آپھوں کوالٹ دیں گے (تو) ہیسے یہ اس (قرآن) پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے (ویسے پھر ندلا کیں گی اور اُن کو چھوڑ ویں گے کہا بی سرخی میں بہکتے رہیں (۱۱۰)

#### تفسير سورة الانعام آيات ( ٩٩ ) تنا ( ١١٠ )

(۹۹) ای ذات نے بارش برسا کر مختلف شم کے دانے نکا لے اور پھر بارش ہی کے ذریعے زمین سے بنرشاخ نکالی جس سے وہ دانے نکالتی ہے اور وہ ذات مجور کے کچھول میں سے خوشے نکالتی ہے جو بوجھ کی وجہ سے نیچ لنگ جاتے ہیں کہ کھڑ ااور بیٹھا ہوا ہرا یک اس میں سے تو زسکتا ہے اور اس پانی سے انگوروں کے باغ اور زیتون وانار کے ورخت بیں کہ کھڑ اور بیٹھا ہو جو نگت میں ایک وہ سے ملتے جلتے ہوتے ہیں مگر مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ہرا یک پھلنے بیدا کیے جو رنگت میں ایک ہو میا ہے اور اس کے لیے دلائل تو حید ہیں جو اس اللّه کی جانب سے اور اس کے کہنے کو دیکھو، ان رنگوں کے اختلاف میں ایس تو م کے لیے دلائل تو حید ہیں جو اس اللّه کی جانب سے بونے کی تقد لی کرتے ہیں۔

(۱۰۰) گراه لوگ یاوه گوئی کرتے ہیں کہ انعیاذ باللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ اور ابلیس تعین دونوں خدائی میں شریک ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ انسانوں جانوروں اور چو پایوں کا خالق ہے اور شیطان سانپ، پچھواور درندوں کو پیدا کرتاہے، یہی چیز آتش برست کہتے ہیں۔

عالان کہ ان سب کوخود اللّٰہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ان کوتو حید کا تھم ویا ہے اور ان مشرکین میں ہے یہودو نصاری اللّٰہ تعالیٰ کے بینے اور مشرکین میں بے یہودو نصاری اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ، حالاں کہ اس کے لیے نساری اللّٰہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ، حالاں کہ اس کے لیے ندان کے پاس کچھ تھے علم ہے۔ اور نہ کوئی ولیل ہے ، اس کی ذات شریک اور ولد سے پاک اور بیٹوں اور بیٹیوں سے منزہ ہے۔

(۱۰۱-۱۰۱) وہ ذات تو آسان وزمین کو پیدا کرنے والی ہے، اللّٰہ کے اولا دکہاں ہوسکتی ہے، حالاں کہاس کے کوئی بی بی تو ہے بیس بتمہار ایرور دگاریہ ہے جوان تمام چیز وں کا خالق ہے اور وحدہ لائٹریک ہے۔

ای کی تو حید بیان کرو، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت تھہرا ؤوہ تمام مخلوق کا کارساز ہے یا بیہ کہ ان کی روزیوں کا کارساز ہے۔ (۱۰۳) اس کوتو کسی کی نگاہ دنیا میں ازرونے رؤیت اور آخرت میں بااعتبار کیفیت کے بھے نہیں ہوسکتی اور نگاہوں کی پرواز وہاں تک نہیں ہوسکتی اوروہ و نیاو آخرت میں سب نگاہوں کو مجیط ہوجا تا ہے۔اس پر مخلوق کی کوئی چیز بھی خواہ ظاہر ہو یا پوشیدہ مخفی نہیں ،وہ اپنے افعال میں برا باریک بین ہے،اس کاعلم اس کی مخلوقات پرتا فذہب اور اپنی مخلوق اور ان کے اعمال سے برا باخبر ہے۔ اس کے دہ کمالات ہیں جواس کے سواکسی میں اس طرح نہیں۔

(۱۰۴) قرآن تکیم اوراس کا بیان تمهارے پاس پہنچ چکاہے، اب جواس کا اقرار کرے گا،اس کا ٹواب اس کو ملے گا اور جوا نکار کرے گا،اس کی سزااس کو ملے گی اور میں تمہارانگران نہیں ہوں۔

(۱۰۵) ہم ان لوگوں کے لیے تو حید کے دلائل طریقہ ہے بیان کرتے ہیں تا کہ منکرین بیرنہ کہہ سکیں کہ آپ نے کی ہے پڑھ لیا ہے کہ بیمنک کہ بیمنک کہ جبرہ میار مولی قریش سے انھوں نے سکھ لیا ہے اور اگر درست تاء کے سکون کے ساتھ پڑھا جا اور اگر درست تاء کے سکون کے ساتھ پڑھا جا اور اگر درست تاء کے سکون کے ساتھ پڑھا جا اور اگر درست تاء کے سکون کے ساتھ پڑھا جا ہے تو مطلب بیہ ہوگا کہ بید دلائل مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تا کہ ہم ان دلائل کو ان حضرات کے لیے جومنجانب اللّٰہ ہونے کی تقید بین کرتے ہیں خوب طاہر کردیں۔

(۱۰۱) آپ اس طریقہ پر جلتے رہے جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے بعن قرآن تھیم کے حلال حرام پڑمل کرتے رہے ،اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے اور نہ رازق ہے۔

(۱۰۷) اوران نداق اڑانے والوں کا خیال نہ سیجیان میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مغیرہ بن ورائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن حارث اور حارث بن قیس اگر الله تعالیٰ کو منظور ہوتا تو بیٹرک ندکرتے اور آپ ان کے نگران اور مختار نہیں ہیں۔

(۱۰۸) کیوں کہ میدلوگ حدے گزر کر غصہ میں آکر الله تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں ہے، اس سے پہلے ان مشرکوں سے کہدویا گیا تھا کہتم اور تمہارے معبودان باطل سب دوزخ کا ایندھن ہیں بگراس تھم کوایک محمت خاص کے سبب آبیت قبال نے منسوخ کردیا جیسا کہ ہم نے ان لوگوں کوان کا دین وعمل مرغوب بنار کھا ہے ای طرح ہرا یک طریقہ والے کوان کا عمل اور طریقے مرغوب بنار کھا ہے، مرنے کے بعد الله تعالیٰ ان کو جتلادے گا، جو بجھ یہ کیا کرتے تھے۔

# شان نزول: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ (الخِ)

حافظ عبدالرزاق "نے بواسطہ عمرٌ، قبادہ ہو ہے۔ سے روایت کیا ہے کہ سلمان کفار کے بتوں و برا بھلا کہتے ہے۔ کفار عصہ میں آکر اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں گستا خی کرتے تھے، اس پر بیرآیت نازل ہوئی کہان کو یُرامت کبوجن کی بیہ لوگ اللّٰہ کوچھوڑ کرعبادت کرتے ہیں۔

(۱۰۹) ان مشرکوں میں ہے جب بھی کوئی فتم کھاتا ہے تو بڑا زور لگا کرفتم کھاتا ہے کدا کر ہماری فرمایش کردہ نشانی

میں سے کوئی نشانی آ جائے تو ہم اس پرضر ورا بیان لے آئیں گے۔محمد ﷺ آپان ہنسی اڑانے والوں سے فرما دیجیے کہ سب نشانیاں اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے آتی ہیں اورا ہے ایمان والوتم حقیقت کوئییں جانے ہمیں خبر ہے جب ان کی فرمایش کر دہ نشانی بھی آ جائے گی تب بھی بیا بیمان نہیں لائیں گے۔

# شان نزول: وَأَقْسَهُوا بِاللَّهِ جَهُدَ أَيُّمَانِهِمُ ﴿ الْحَ ﴾

ابن جرید خیر بن کعب قرقی کی سے روایت کیا ہے کہ قریش نے رسول اکرم کی سے گفتگو کی اور بولے
اے تھے اور حفرت موی النظی کے پاس عصافیا، جے وہ پھر پر مارتے تھے اور حفرت سیلی النظی مردوں کوزندہ کیا
کرتے تھے اور قوم خمود کے پاس اونٹنی تھی، لہٰذا آپ بھی ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آسیئے تا کہ ہم آپ کی تقد بق
کریں، رسول اکرم کی نے فرمایا تم کون تی چیز لیند کرتے ہو، جے میں تمہارے پاس لے کرآؤں وہ بولے اس صفا
بہاڑی کوسونے کا کرد بجے، آپ نے فرمایا اگر میں نے اس کوسونے کا کردیا تو تم میری تقد بی کروے، قریش نے کہا،
ہاں! اللّٰہ کی تسم۔

چنانچے دسول اکرم ﷺ نے دعا کی ،آپ کے پاس جبریل ایمن تشریف لائے اور عرض کیا کہ اگر آپ جا ہیں تو اللہ جل شانہ صفا بہاڑی کوسونے کا کردیں لیکن انھوں نے اس کے باوجود بھی تصدیق نہیں کی تو ہم ان کوعذاب دیں گے۔

اوراگرآپ چاہیں تو جھوڑ دیں جس کوتو بہ کرتا ہو وہ کرے ،اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے آبات نازل فرما کمیں۔
(۱۱۰) اور ہم بھی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے دلوں اور ان کی نگا ہوں کو بھیر دیں گے جسیا کہ یہ قرآن کریم پر جو کہ پہلا عظیم الثان مجمز ہ ہے ہی اکرم ﷺ کے خبر دینے پر بھی ایمان نہیں لائے اور ہم ان کوان کی مرکشی ہیں اندھے سرگر داں دہنے دیں گے۔

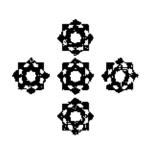

اورا گراہم اُن پرفرشتے مجی اُ تاردیتے اور مُر دے بھی اُن سے تعتلو كرنے كلتے اور ہم سب چيزوں كوأن كے سامنے لاموجود بھى كر و بینے تو بھی بیالیان لانے والے نہ تھے۔ إلا ماشاء الله بات بہ ہے كدىياكثر نادان بي (١١١) اوراى طرح بم في شيطان (سيرت) انسانوں اور جنوں کو پیٹمبر کا دشمن بتا دیا تھا۔ وہ دھوکا دینے کے لئے ایک دومرے کے دل میں ملتع کی باتیں ڈالتے رہتے تھے ادر اگر تمهارا بروردگار جاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ تو اُن کو اور جو کچھ بیافتر ا كرتے ميں أے جيمور وو (١١٢) اور (وہ ايسے كام )اس ليے بھى ( کرتے تنے ) کہ جولوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اُن کے ول اُن کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تے وہی کرنے لگیں (۱۱۳) ( کہو) کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش كرول حالانكدأس في تمهاري طرف واضح المطالب كماب مجیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب ( تورات ) دی ہے وہ جانے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہر کز شک کرنے والول میں شہونا (۱۱۳) اور تمہارے يروردگار كى باتيس يانى اورانساف يس يورى بين أس كى باتول كو

کوئی بدلنے والانہیں اور وہ منتا جانتا ہے (۱۵) اور اکثر لوگ جوز مین پرآباد ہیں (عمراہ ہیں) اگرتم اُن کا کہامان لو سکے تو وہ تہہیں ضدا کا رستہ کھلا دیں سے یہ تھنی خیال کے بیچھے چلتے اور نرےانکل کے تیر چلاتے ہیں (۱۱۲) تمہارا پر وروگاراُن لوگوں کوخوب جانتا ہے جواُس کے دیتے سے جھکے ہوئے ہیں اور اُن سے بھی خوب واقف ہے جور ستے پر چل دہے ہیں (۱۱۷)

#### تفسير بورة الانعام آيات ( ۱۱۱ ) تا ( ۱۱۷ )

(۱۱۱) اوراگرہم ان منکرین کے پاس ان کے مطالبہ کے مطالبہ کے مطابق فرشتوں کو بھیج دیتے اور قبروں سے مردے نکل کر ان سے کہنے لگتے کہ محمد وظائللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور قرآن حکیم کلام رہی ہے اور ہم تمام چرندوں اور پرندوں کوان کے سامنے لاکر کھڑا کر دیتے اور جس بات کے یہ منگر ہیں اس کی سچائی کی گوائی دیتے مگر اس کے باوجود بھی بیاوگ ایمان نہلاتے ، ماسوایہ کہ اللّہ تعالیٰ جاہتا۔

(۱۱۲) اورجیہا کہ ابوجہل اور دوسرے مشرکین آپ کے دشمن ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ ہرا یک نبی کے دشمن بہت ہے۔ شماطین پیدا کیے بیٹے جن میں سے پچھآ دمی تھے اور پچھ جن بیں سے بعض کافروں کو سے شیاطین پیدا کیے تھے جن میں سے پچھآ دمی تھے اور پچھ جن بیں سے بعض کافروں کو چکنی چپڑی باتوں کا دسوسہ ڈالتے رہتے تھے تا کہ انسانوں کو دھو کا میں ڈال دیں ، لہذا آپ بھی ان استہزاء کرنے والوں اور ان کی چکٹی چپڑی باتوں کوان کے حال پررہنے دیجے۔

(۱۱۳) کفاریہ سب کچھاس لیے کرتے ہیں تا کہ ان چکنی چپڑی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مأمل ہوجا نہیں جو بعث بعدالموت پرایمان نہیں رکھتے اور شیاطین ہے وہ باتوں کوقبول کرلیں تا کہ مرتکب ہوجا نمیں ان امور کے جن کے وہ پہلے کفارمرتکب ہوئے تھے۔

(۱۱۳) جومقدمه رسالت میں اختلاف ہے تو کیا میں اس میں اللّٰہ تعالیٰ کے فیصلہ کے علاوہ اور کسی کا فیصلہ تلاش کروں حالاں کہاس نے تمہارے تبی پرا یک کامل کتاب جوحلال وحرام کو بیان کرنے والی ہے اور ایک ایک آیت جدا ہے نازل کردی ہے۔

اور جن حضرات کوہم نے توریت کاعلم دیا ہے وہ اپنی کماب میں اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیہ قر آن کریم آپ کے پروردگار کی طرف ہے اوامر ونو ابھ کے ساتھ نازل کیا گیا ہے یا بید کہ بذر بعیہ جبریل امین آپ کے پروردگار کی طرف ہے آپ پرقر آن کریم واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، سوآ ب اس چیز کا ہرگز شک نہ کریں کہ بیہ اس کی سے آپ برخبر ہیں۔ اس کی سے آئی ہے بہتر ہیں۔

(۱۱۵) ۔ قرآن کریم اوراس میں ندکوراوامرونوای واقعیت اوراعتدال کے اعتبار سے کامل ہیں اوراس میں کسی حتم کی کوئی تبدیلی کاشک نہیں یا ہے کہ آ پ کے پرور دگار کی مدداس کے اولیاء کے ساتھ ضروری ہے اس طرح کہان کے اقوال میں سےائی اورا فعال میں استدلال ہوگا۔

(۱۱۱) اوراس نفرت خداوندی کوجواس کے اولیا ، کے لیے اس کی طرف سے آتی ہے اس میں کوئی تبدیل کرنے والانہیں یا بید کہ آپ کے پروردگار کا دین بندوں کے سامنے اس بات کی سپائی کے ساتھ ظاہر ہوگیا ہے کہ وہ دین الہی ہے اوراللّہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے حکم سے ظاہر ہوگیا کہ اس کے دین میں کوئی کسی قتم کی تبدیلی کرنے والانہیں اور وہ سب کی با تعمل سننے والا اور سب کے افعال سے باخبر ہے۔

رؤساءائل مکہ جن بیں ہے ابوالاحوص ، مالک بن عوف ، بدیل بن ورقاءاور جلیس بن ورقاءا ہے جیں کہا گر آپان لوگوں کا کہنا مان لیس تو دین الہٰی ہے حرم تک میں بےراہ کردین اور وہ محض بے بنیا دخیالات پر چلتے ہیں۔ اور مسلمانوں ہے محض خیالی باتیں کرتے ہیں کہ مثلاً تم جواپی تھیریوں ہے جانور ذرج کرتے ہواس سے اللّٰہ تعالیٰ کاذرج کردہ بہتر ہے۔

(۱۱۷) الله تعالیٰ اس راہ ہے بھٹکے ہوؤں کو اور سید ھے رائے پر چلنے والوں بینی اصحاب رسول اکرم ﷺ کو اچھی طرح جانتا ہے۔

فَكُلُوْامِتًا ذُكِرُ السَّمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتُمْ وَأَلِيَّهِ مُوْمِنِينَ € وَمَالَكُمُ ٱلَّاتَأَ كُلُوا مِنَّا ذَكِرَ السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَلْ فَعَمَّالُ لَكُمْ مَا حَوَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُورُ تُهُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْمُ إِلَّا مَا اصْطُورُ تُهُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْمُ إِلَّا مَا لَيُضِلُّوْنَ بِأَهْوَٱلِيهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِهُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَٱغْلَمُ ؠؚالْنَعْتَدِينَ<sup>نَ</sup> وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِرُو بَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِلْمُو سَيُجْزَونَ بِمَا كَالْوَا يَقْتَرِفُونَ وَلَا تَأْمُوا مِمَّالَغِ يُنَّ كُواسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَّهُ لَفِسُتَّ وَإِنَّ الشَّلِطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَّى أَوْلِيَسِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُو هُمْ إِلَّكُمْ ا لَنَشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَاكَ نُؤْرًا يْمُونِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُتِ لَيْسَ مُعَلَّقًا مِنْهَا كَذَٰ لِكَ ذُيْنَ لِلْكُفِيئِنَ مَا كَانُوْ ايَعْمَالُونَ ۖ وَكُلْ إِلَكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَزْيَةِ ٱلْهِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَنْكُرُوْا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَالِيَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا هَا مَا مُثَافِّهُمُ أَيَةٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ كَالُوْالَنَ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْفِّي مِثْلَ مَٱ أُونُقَ رُسُلُ اللَّهِ أَ ٱلله ٱعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلْ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ ٱجْرُمُوا صَغَارٌعِنْدَاللهِ وَعَلَابِ شَي يَكَ إِمَا كَانُوْا يَنَكُرُونَ ﴿ فَكُنْ يَرْدِ اللهُ أَنْ يَهُوا مِنْهُ يَشْرَحُ صَدْرَةَ لِلْإِمِسُلَامِرَ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلُّهُ يَجْعُلْ صَنْ رَوْطَيْقًا مَرَهُ الْأَنْمَا يَضَعَّدُ فِي المَّهَاءِ كَذَٰ إِلَى يَجْعَلُ اللهُ الرِّخْسَ عَلَ أَلْوَافِنَ ڒۘؽٷؙؠؙۅؙؽٙ؞ٙ

آ ترجس چزیر (زن کے وقت ) خدا کا نام لیا جائے اگرتم اس کی آ یوں برایمان رکھتے موتو آسے کھالیا کرو (۱۱۸) اورسب کیا ہے کہ جس چز برخدا كا نام ليا جائة أئ نكماؤ حالاتك جو چزين أس نے تہارے لئے حرام محیرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کیے بیان کر دی يس - (ب شك أن كونيس كمانا جاسية ) مرأس مورت يس كدأن کے کھانے کی کہا ہے ناچار ہو جاؤ۔ اور بہت ے لوگ بے سمجھے ا جھے اپنے لنس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکارے ہیں چھ شک فیس کدایسے لوگوں کو جو (خدا کی مقرر کی ہوئی) حدے یا ہرنکل ماتے میں تمیارام ورد کارخوب جانتا ہے( ۱۱۹) اور طا بری اور بوشیدہ (ہر طرح کا) مناوترک کردو۔ جولوگ مناوکرتے ہیں وو منقریب ایے کیے کی سزایا کی مے (۱۲۰)ادرجس چزر مداکانام دلیاجائے اے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا حمناہ ہے اور شیطان (لوگ) اینے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے میں کہتم سے جھڑا کریں اور ا كرتم لوگ أن كے كے رہے اور شك تم بحى مشرك موے (١٢١) بملاجو پہلے مردہ تھا چرہم نے اُس کوزندہ کیا اور اُس کے لیے روشی كردى جس كے ذريعے ہے وہ لوكوں ميں چلنا بھرتا ہے كہيں أس مختص جبیا ہوسکتا ہے جوائد میرے بیں پڑا ہوا ہوا دراً سے لکل ہی ند سكداى طرح كافر جوهل كرب بي ده أنبيس الجعمعلوم موت یں (۱۲۲) اور ای طرح ہم نے برستی میں بوے بوے بجرم پیدا كيے كدأن على مكاريال كرتے ريس اورجومكاريال سيكرتے جي اك كا نقصان ان عى كوب اور (اس سے) بے خبر بين (١٢٣) اور جب

اُن کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے تیفیروں کوئی ہے جب تک اُس طرح کی رسالت ہم کونہ طے ہم جرگز ایمان نہیں لاکیں محاس کوندائی خوب جانتا ہے کہ (رسالت کا کونسائل ہے اور) وہ اپنے پیغیری کے عنایت فرمائے جو لوگ بڑم کرتے ہیں اُن کوخدا کے ہاں ذکسہ اور عذاب شدید ہوگا اس لئے کہ مقار بیاں کرتے تھے (۱۲۳) تو جس فخص کو خدا جا ہتا ہے کہ ہدایت بخشے اُس کا سینداسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جے جا ہتا ہے کہ کمراہ کرے اُس کا سینہ تک اور کھوا ہوا کر و بتا ہے کو یا وہ آسان پر چڑے در ہاہے۔ اس طرح خدا اُن لوگوں پر جوا کیان کیس لاتے عذاب بھیجتا ہے (۱۲۵)

### تفسير سورة الانعام آيات ( ١١٨ ) تا ( ١٢٥ )

(۱۱۸۔۱۱۹۔۱۳۰۱–۱۲۱) حالال کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان تمام جانوروں کی تفصیل بتلادی جن کوتم پرحرام کیا ہے جبیہا کہ مردار خون اور سور کامکوشت وغیرہ مگر مردار کھانے کی بھی جب تنہیں سخت ضرورت پڑجائے تو یہ شروط طور پر حلال ہے۔

ادرا بوالاحوص اوراس کے ساتھی بغیرعلم اور ججت کے لوگول کومردار کھانے کی دعوت دیتے ہیں تم طاہری زتا اور احتبیہ کے ساتھ خلوت کو بھی جھوڑ دو کیول کہ زانیول کو دنیا میں کوڑے اور آخرت میں ان کوعذاب ملے گا۔

جن جانوروں پرجان ہو جھ کراللّہ کا نام نہ لیا جائے ان کو بغیر سخت صاحت کے کھا نا گناہ کا یا عث ہے اور ایسے جانوروں کو طلال سجھنا تو صرح کفرہے۔

اورشیاطین اپنیاروں ابوالاحوص اور اس کے ساتھیوں کو بیشبہات تعلیم کررہے ہیں تاکہ وہ اسکل میته (مردار کھانے) اور امورِشرک وغیرہ میں بھی تم سے جھٹڑا کریں ،سواگرتم نے شرک اور میتہ کوغیر اضطراری حالت میں حلال سمجھ لیا تو یقیناتم بھی مشرک ہوجاؤگے۔

# شان نزول: فَلْلُو مِمَّا ذُكِرَسُمُ اللَّهِ ( الخِ )

امام ابودا وُدُ، ترندیؒ نے ابن عباس ﷺ، سے روایت کیا ہے کہ پچھلوگ رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللّٰہ ﷺ کیا ہم ان جانوروں کو کھالیں جن کوہم خود ذرج کرتے ہیں اوران کونہ کھا کیں جن کو اللّٰہ تعالیٰ مارڈ الباہے اس پر بیآبیت نازل ہوئی۔

# شان نزول: وَلَلسَّاكُلُو مِسَّالَهُ يُذُّكُرِهُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴿ الحِ ﴾

امام طبرانی "وغیرہ نے ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب بیآ بت نازل ہوئی تو فارس والوں نے قر لیش کے پاس کہلا بھیجا کہ جمر ﷺ سے مباحثہ کرواور کہو کہ جس جانور کوتم حجری سے ذرئے کرووہ تو حلال ہے؟ اور جس کو اللّٰہ تعالیٰ سونے کے جاتو سے ذرئے کر بے لیمن مرداروہ حرام ہے تو اس پر میآ بت نازل ہوئی۔

# شان نزول: وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوحُونَ ﴿ الْحِ ﴾

ابوداؤر اورحاکم ''نے ابن عباس ﷺ سے بیروایت کیا ہے کہ شیاطین بیدوسہ بیدا کرتے تھے کہ جواللّٰہ تعالٰی ذرج کردے ہے کہ جواللّٰہ تعالٰی ذرج کردے ہے کہ جواللّٰہ تعالٰی ذرج کردے ہم اور جوتم خود ذرج کرداس کو کھالیتے ہو، تب بیآ یت نازل ہوئی۔
(۱۲۲) بیآ یت ممارین یا سر ﷺ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے یعنی حضرت مماریہ کے صاحب ایمان نہ

تھے پھر ہم نے ان کوا بمان کی بدولت عزت عطا کی اور ہم نے ان کوالیک معرفت عطافر مائی جس کی بدولت وہ لوگوں میں چلتے پھرتے ہیں یا ہے کہ ہم ان کو بل صراط پر ایک خاص نور عطافر مائیں گے جس کی وجہ ہے وہ لوگول کے درمیان ہے اس پر بلاخوف وخطرگز رجائیں گے۔

تو کیاا بیاشخص اس شخص کی مانند ہوسکتا ہے جود نیا میں کفر کی تاریکیوں میں گرفتار ہےاور قیامت کے دن جہنم کے اندھیروں میں پڑا ہوگاوہ ابوجہل ہےادرد نیامیں کفر کی تاریکیوں اور آخرت میں جہنم کے اندھیروں ہے وہ نکلنے ہی نہیں یا تا۔

جبیا کہ ابوجہل کواپنے غلط اعمال وکر دارا چھے معلوم ہوتے ہیں ،ای طرح تمام کفار کواپنے اعمال اچھے معلوم ہوا کرتے ہیں۔

# شان نزول: أومَنْ كَانَ مَيْتًا ( الخ )

ابوالشیخ نے ابن عباس ﷺ ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عمر فاروق ﷺ اور ابوجہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیز ابن جربر نے صنحاک سے ای طرح روایت کیا ہے۔

(۱۳۳) جیسا کہ ہم نے اہل مکہ میں ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کو استہزاء کرنے والا بنایا ہے ، اس طرح ہم ہرستی میں ان کے سرداروں اور مالداروں کو پہلے مجرم بناتے ہیں تا کہ وہ وہاں گناہ اور فساد ہر پاکریں یا یہ کہ دہ انبیاء کرام کی تکذیب کریں اور جو کچھوہ گناہ اور فساد ہر پاکرتے ہیں ،اس کا دبال بالآخران ہی کی جانوں پر پڑتا ہے۔

(۱۲۴) اورجس وقت ولید بن مغیرہ ،عبدیالیل ، آئی مسعود تقفی کے پاس کوئی آسانی نشانی آن کے افعال کی خبر دہی کے لیے پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس نشانی پر ہرگز ایمان ندائیں گئر جب تک کہ جیسا کہ تھر چھاکو کتاب دی گئی ہے ہمیں بھی اسطرح کی کتاب نہ دی جائے ، اس موقع کوتواللہ تعالی ہی خوب جانتا ہے کہ کس کواپنے بیغام کیلئے بطور رسول چننا ہے اور کہاں بذر بعد جبرائیل امین اس نے وحی بھیجنی ہے (بید خالص خدائی انتخاب ہوتا ہے ) عنظر یب بیمشر کیبن بیعنی ولید اور اس کے ساتھی کھذیب سیمشر کیبن لیعنی ولید اور اس کے ساتھی کھذیب رسل کی وجہ سے ذایل در سواہوں گے۔

(۱۲۵) جس شخص کو اللّٰہ تعالیٰ اپنے وین کی دولت عطا کرنا جا ہتے ہیں تو اس کا سینہ قبول اسلام کے لیے کشادہ کردیتے ہیں تا کہوہ اسلام قبول کرے۔

اور جس کو گمراہ یا کا فربی رکھنا جا ہے ہیں تو اس کے سینہ کو تنگ اور بہت بی تنگ کر دیتے ہیں کہ اس کے دل میں نفوذ اور مجاز کے اعتبار سے بھی نورایمانی کا کوئی شائبہیں رہتا جیسا کہ کسی کو آسان پر چڑھنے کے لیے مجبور کیا جائے، ای طرح اس مخض کا سینداسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتا ،اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں جورسول اکرم اورقر آن کریم پرایمان نہیں لاتے ، تکذیب ڈال دیتا ہے ، پھراگروہ ایمان نہیں لاتے توان کوعذاب دیتا ہے۔ اور بہآ پ کے پروردگار کا نیچلے عدل والا ہے یا یہ کہ یہی آ ب کے بروردگار کا سیح راستہ اسلام ہے یا بیر کہ مہی آب كرب كالتيح اورسيدهادين بجس كوه ببندكرتا بيعن دين اسلام

اوریمی تمہارے برور دگار کا سیدھارت ہے جولوگ غور کرنے والے ایں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتی کھول کھول کر بیان کر دی جیں (۱۲۶) أن كے ليے أن كے اللا كے صلے ميں پروردگار كے بال سلامتی کا گھر ہے۔ادرو ہی اُن کا دوست دار ہے( ۱۲۷) اور جس دن وہ سب (جن وانس) کوجمع کرے گا (اور فرمائے گا کہ )اے گروہِ اِجَات تم نے انسانوں ہے بہت ( فائدے ( عاصل کے تو جو انسانوں میں اُن کے دوست دار ہوں مے وہ کہیں گے کہ بروردگار بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُونَ اللَّهِ إلى ووسرے عائدہ عاصل كرتے رہے۔ اور ( آخر ) أس وقت کو پہنچ سمئے جوتو نے ہمارے لئے مقرر کیا تھا خدا فرمائے گا [(اب) تمہارا نھکا نا دوزخ ہے ہمیشہاس میں (جلتے )رہو گے مگر جو خداجا ہے بیشک تمہارام وردگاردا نا (اور ) خبردارے (۱۲۸) اورای طرح ہم طالموں کوان کے اعمال کے سبب جووہ کرتے تھے ایک دوسرے برمسلط کر دیتے ہیں (۱۲۹)اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے یا س مہیں میں سے پیٹمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتی تم کو میڑھ میڑھ کرسناتے اوراس ون کے آمو جود ہونے ے ڈرائے تھے۔ وہ کہیں گے کہ (پروردگار) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرارے ۔ ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھو کے میں ڈال رکھا تھا۔ اور (اب) خود اینے اور گوائی دی که کفر کرتے تنے (۱۳۰) (محمد 部) پے (جو پیٹیبرآتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو )اس لیے

وهذا وتراطرتك مستقيما قد فضلنا الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْ كُرُونَ ﴿ لَهُمْ كَارُ السَّلْمِ عِنْ رَبِّهِمُ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا عَلِمَعْشَرَ الْجِنَ قَدِ اسْتُكُنُّونَهُ فِينَ الْإِنْسِ وَقَالَ آوْلِيَنَهُ فُومِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَنْتَعَ بَعُضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا آجَلْنَا الَّذِينَ أَجُلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثُّولِكُمْ لِحِلِينِ فِيْهَا الإماشَا وَاللهُ إِنَّ رَبِّكَ عَكِيمُ عَلِيمُ وَكُنْ إِكَ نُورِينَ يْمَعْشَرَالْجِنَ وَالْإِنْسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقْضُونَ عَلَيْكُمُ أَيْتِي وَيُنْذِرُوُنَكُمْ لِقَآَّءَ يَوُمِكُمْ هٰذَا قَالُواشَهِنُ نَاعَلَ ٱنْفَسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَاوَشَهِنَ وَاعَلَى انْفُسِهِمُ انْهُمُ كَانُوْا كُفِرِيْنَ ﴿ ذُلِكَ أَنْ لَوْ يَكُنْ زُمُّكَ مُهْلِكَ الْقُدِى بِظُلْمِ وَآهُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا غْفِلُونَ \* وَلِكُلِّ وَرَجْتُ مِتَا عَبِلُواْ وَيَارَبُّكَ بِعَافِلِ عَنَ يَعْمُلُونَ ۗ وَرَبُّكَ الْغَنِي ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يُشَاأَ يْذُهِبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَغْرِكُمْ مَا يَشَآءُكُمَا ٱنْشَاَكُوْمِنْ ذُرِّ يَكُوْ قَوْمِ الْخَرِيْنَ ۚ إِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَاتٍ وَمُأَ أَنُّهُ بِمُعْجِزِيْنَ ۖ قُلُ لِقُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّ عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَىٰوْنَ مَنْ تُكُونَ لَهِ عَاقِبَةُ الدَّارِ رَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الظُّلِئُونَ ﴿ وَجَعَنُوا بِنَّهِ مِمَّا

ہے(۱۳۲)

ذَرًا مِنَ الْحَرُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِينَبًا فَقَالُوْا هٰذَا يِلْهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَا بِنَا ْفَهَا كَانَ يَشُرُكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إلَى اللهِ وَمَا كَانَ بِللهِ فَهُوَ يَصِلُ إلى شُرَكَا بِهِمْ " سَاءً مَا يَخَلُنُونَ "

کہ تہارا پروردگارا بیانہیں کہ بستیوں کوظلم سے ہلاک کردے اور وہاں کے رہنے والوں کو ( کہتی بھی) خبر نہ ہو (۱۳۱) اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے (مقرر) ہیں اور جوکام بیلوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں (۱۳۲) اور تہارا پروردگار بے پروا (اور) معاحب رحمت ہے۔ اگر جا ہے ( تو اے بندو) تہمیں تا بود کردے

اورتہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تہارا جانتین بنادے جیساتم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے (۱۳۳۱) کی حدثک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ (وقوع میں) آنے والا ہے۔ اورتم (خدا کو) مقلوب نہیں کر سکتے (۱۳۳۷) کید دو کہ لوگوتم اپنی جگھل کیے جاؤ میں (اپنی جگہ) عمل کیے جاتا ہوں۔ عنقریب تم کو معلوم ہوجائے گا کہ آخرت میں (بہشت) کس کا گھر ہوگا۔ کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے کے (۱۳۵) اور (بیلوگ) خدا بی کی پیدا کی ہوئی چیز وں لیمن کھیتوں اور چو پایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اورا پیخ خیال (باطل) سے کہتے ہیں کہ یہ (حصہ ) تو خدا کا اور یہ ہمارے نئر یکوں (لیمنی بتوں) کا۔ جو حصہ ان کے شریکوں کا بوتا ہے وہ اسکی میں جاسکی ہے۔ یہ کیسا برا انصاف

### تفسير بورة الانعام آيات ( ١٢٦ ) تا ( ١٣٦ )

(۱۲۷) ہم نے بذر بعیر آن سیم اوامر و تو ائل اورا ہانت و کرامت کوا یسے لوگوں کے لیے بیان کردیا ہے جو تھیجت حاصل کر کے ایمان لا تیں کہا گیا ہے فَعَن یُرِدِ اللّٰهُ أَنْ یَقِدِیةُ (النج) بیا ہے۔ رسول اکرم و الله اورا ہو جہا کے مواز نہ بھی نازل ہوئی اوران موشین کے لیے ان کے دب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، سلام اللّٰہ تعالیٰ کا نام ہے اور گھر سے مراوج نت ہے۔

(۱۲۷ – ۱۲۸) اور یہ حضرات و نیا میں جو نیکیاں کیا کرتے تھے، اس کے صلہ میں اللّٰہ تعالیٰ ان کو تو اب اور اعراز عطا فرمائے گا۔ یعنی تمام جن وانس کو جمع کر کے جنات ہے کہیں گے کہ تم نے بہت سے انسانوں کو گھراہ کیا ہے اور جنات سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ بڑے بخوں میں سے تھے جب کی وادی میں اتر تے تھے یا کسی مقام پر شکار کھیلتے تھے وہاں وہ امن کے ساتھ اپنا کا م کر لیتے تھے اب کہیں گے ہمارے وہاں کے سرکھ وہا کا م کر لیتے تھے اب کہیں گے ہمارے پروردگار ہم نے ایک دوسرے سے فاکدہ حاصل کیا اورائ وورائ ہمیں موت آپنی ۔

روردگار ہم نے ایک دوسرے سے فاکدہ حاصل کیا اورائ وورائ ہمیں موت آپنی ۔

انسانوں کا فع تو جنات سے مظمئن ہونا اور جنات کا فقع ان کی قوم پرشرافت و برزگی کا حاصل ہونا ہے اللّٰہ انسانوں کا فع تو جنات سے مظمئن ہونا اور جنات کا فقع ان کی قوم پرشرافت و برزگی کا حاصل ہونا ہے اللّٰہ انسانوں کا فع تو جنات سے مظمئن ہونا اور جنات کا فقع ان کی قوم پرشرافت و برزگی کا حاصل ہونا ہے اللّٰہ انسانوں کا فع تو جنات سے مظمئن ہونا اور جنات کا فقع ان کی قوم پرشرافت و برزگی کا حاصل ہونا ہے اللّٰہ اللّٰہ کی جادے

تعالی ان سے فرمائے گا ہے گروہ جن وانس تم سب کا ٹھکا نادوز خے جس میں ہمیشہ رہو گے، آپ کا پرورد گار حکیم ہے کہان کے لئے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا فیصلہ فرمایا اور اللہ تعالی ان لوگوں کی سز اسے بخو بی واقف ہے۔

(۱۲۹) اوراس طرح ہم مشرکین کودنیا وآخرت میں بعض کوبعض کے قریب رکھیں کے ان کے افعال واقوال شرکیہ کی وجہ سے یا یہ کہاں کے افعال واقوال شرکیہ کی وجہ سے یا یہ کہان مشرکوں میں سے ایک کوایک پرغلبہ دیں گے۔

(۱۳۰) تم لوگوں کے پاس کیا رسول اکرم وہ اور دیگر انبیاء کرام نہیں آئے اور جنات کے پاس بالخصوص وہ نو حضرات نہیں آئے جورسول اکرم وہ کا خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھرا بی قوم کوعذاب النی سے ڈرانے کے لیے آگئے تھے اور پھرا بی قوم کوعذاب النی سے ڈرانے کے لیے آگئے تھے اور یہ کی کہا گیا کہ جنات کی طرف بھی ایک نبی پوسف علیہ السلام بھیجے گئے تھے جو تمہیں پڑھ کرمیر بے اوامر ونواہی سناتے تھے اور اس دن کے عذاب سے تمہیں ڈراتے تھے، جن وائس جواب دیں گے، بے شک ان حضرات نے آپ کے احکامات ہم تک پوری طرح پہنچاد ہے تھے مگر ہم نے ان کا اٹکار کیا اور ان مشکرین حق کو دنیاوی ساز وسامان نے دھوکا میں ڈال رکھا ہے اور بیلوگ آخرت میں الله کا عذاب سیس کے کہ دنیا میں وہ کا فریقے۔

(۱۳۱) اور بیدرسولوں کے بھیجنے کا سلسلہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا پروردگارکسی بستی والوں کوشرک و گناہ اور ظلم کی بنا پر اس حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ وہ اوامرونوا ہی اور تبلیغے رسل ہے بے خبر ہوں۔

(۱۳۲) جن وانس میں سے ہرایک مومن کوان نے خیر کی وجہ سے جنت میں درجات ملیں گے اور کا فردل کوان کی برائیوں کے باعث میں درجات ملیں گے اور کا فردل کوان کی برائیوں کے باعث مزائیں دی جائیں اور خیرو شرہے آپ کا پروردگار عافل نہیں یا یہ کہ جو گناہ کرتے ہیں اس پرمزااور گرفٹ کووہ چھوڑنے والانہیں۔
گرفٹ کووہ چھوڑنے والانہیں۔

(۱۳۳) آپ کا پردردگاران کے ایمان سے غنی (بے نیاز) ہے اور جو ایمان لائے اس سے عذاب کوموخر کرکے رحمت فرما تا ہے مکہ دالو! اگروہ چاہتو تم سب کو ہلاک کردے اور تمہارے بعد دوسمری قوم کوآباد کرے۔ (۱۳۳) عذاب یقینا آنے والا ہے اللہ کے اس عذاب سے تم بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے جہاں بھی تم ہوگے دو تہمیں کیڑ لےگا۔

(۱۳۵) محمہ ﷺ بیکہ کے کا فروں سے فرماد بیجے کہتم اپنے گھروں میں اپنے دین پررہ کرمیری ہلا کت کی متدابیر کرتے رہومیں بھی عمل کرر ہا ہوں ،عنقریب معلوم ہوجائے گا کہ جنت کس کو طبائی ،مشرک تو منداب اللی ہے کسی بھن طرح نجات نہیں یا سکتے۔ (۱۳۱) ان ادنٹ گائے ادر کھیتی میں سے ان اوگوں نے کچھ حصد اللّہ کے ٹام کا اور کچھ حصد اپنے بتوں کے ٹام کا مقرر کیا ہے، پھر جو چیز ان کے بتوں کی ہوتی ہے وہ اس حصد کی طرف نہیں پہنچتی جوان کے زعم میں اللّٰہ کا ہے اور جواللّٰہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، اپنے لیے انھوں نے کیا ہی بدترین تجویز نکال رکھی ہے خود فر ہی اور دلوں کے نمیز بھے پن کی وجہ سے ان کے تول و نعل کا بیر تصادا تہیں اچھاد کھائی و سے دہاہے۔

ای طرح بہت ہے مشرکوں کوان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان ہے مارڈ النا احیماً کردکھایا ہے۔ تا کہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اوران کے دین کوان پرخلط ملط کردیں۔ اورا گرخدا جا ہتا تو وہ الیها ندکر نے تو ان کوچھوڑ دو کہوہ جانبیں اوران کا جھوٹ (۱۳۷) اوراہے خیال ہے میجھی کہتے ہیں کہ بیرجار پائے ادر کھیتی منع ہے۔ اسے اس مخص کے سواجے ہم جا ہیں کوئی نہ کھائے اور ( بعض ) جاریائے ایسے ہیں کدان کی پیٹے پر ج منامنع کردیا گیا ہے۔اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ( ذرج کرتے وفت ) خدا کا نا مہیں لیتے۔سب خدا پر جھوٹ ہے۔ وہ عنقریب ان کوان کے جھوٹ کا بدلہ دےگا (۱۳۸) اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچیان میاریابوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہارے مردوں کیلئے ہے۔ اور ہاری ع عورتوں کو (اس کا کھاتا) حرام ہے۔اورا گروہ بچیمرا ہوا ہوتو سب اس میں شریک میں (لیعنی اسے مرو اور عورتیں سب کھا میں) عنقریب خداان کوان کے ڈھکوسلوں کی مزاد ہے گا۔ بے شک دہ تحكمت والاخبر دارہے (۱۳۹) جن لوگوں نے اپنی اولا د کو بے وقو فی ے بے مجھی ہے قتل کیا اور خدا پر افتر اء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کوحرام تھہرایا وہ کھائے میں پڑھئے۔وہ بےشبہ ممراہ ہیں اور ہدایت یا فتہ نیس ہیں ( ۱۳۰۰) اور خدائی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پرنہیں ج عائے ہوئے وہ بھی۔ اور تھجور اور تھیتی جن کے طرح طرح کے مچل ہوتے ہیں اور زیتون اور انار جو (بعض باتوں میں) ایک ووسرے ہے ملتے جلتے ہیں اور ( بعض باتوں میں )نہیں ملتے جب

وَّلُذَٰلِكَ زَيُّنَ لِكَيْثِيرِ ثِمَنَ النُشْرِكِيْنَ قَتْلَ اوْلَادِ هِـحْر شُرَكَآؤُهُمْ لِيُزْدُوُهُمْ وَلِيَلْبِسُوْا عَلَيْهِمْ دِيْنَهُمْ وَلَوْ شَأَتَوَاللَّهُ مَا فَعَلْوُهُ خَذَرُهُمْ وَمَا يَفُتَزُوْنَ ۞ وَقَالُوا هٰذِهِ ٱلْمُعَامَّرُوَّ حَرُثُّ حِجْرٌ ۖ لَا يَظْعَبُهُمَ ٓ إِلَّا صَنَ نَشَآءٌ بِزَغِيهِمْ وَٱنْعَامَرْحُرِّمَتْ ظَهُوْرٌهَا وَٱنْعَاهُ لَا يَنْ كُرُوْنَ اسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرًا ۚ عَلَيْهِ سَيَجُوزِ يُنْهِمْ بِمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿ وَقَالُوْا مَا فِي بُطُوْرِتِ هٰذِ وِالْأَنْعَامِر غَالِصَةٌ لِنُكُوْدِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى ٱزْ وَاحِنَا ۗ وَإِنْ يَكُنُ مَّيْتَةَ ۚ فَلَمْرُفِيْهِ شُرِّكَاءُ سَيَجِزِيْهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيْمٌ عَلِيْتُنَ ۚ قَنْ خَسِرَ الَّذِيْنَ قَتَلُوْ آاوْ لَادَ هُمْرَسَفَهُ ۚ اِيَخَيْرِ عِلْمِهِ وَحَرَّمُوْاهَا رَزَّقَلْمُ اللَّهُ افْتِرْآءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَالُ ۻڵۅؙٚٳۅؘۿٳڰٳڹ۠ۏٳڡؙۿؾٙڔؠؙڹؘۜ۞ۅۿۅٳڷٙۮۣؽٙٳؘؽٚڟؘؘڿؾ۠ؾ مَّعُرُوْشُتٍ وَعَيْرُ مَعُرُوشْتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُغْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّهَانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِكِ كُلُوًا مِنْ ثُمَرِ ﴾ [زَآ اَثْمَرُ وَأَتُوْاحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴿ وَلَا تُسْبِر فُوا رُاتُهُ لَا يُحِبُ الْسُرِفِينَ \* وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمَنُوْلَةً وَقَوْرَشًا كَانُوا مِمَّا رَزَقَكُمُواللَّهُ ۖ وَلَا تَثَبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُوْعَدٌ وُّ مُّبِينَ ۗ ﴿ ثَلَنِيَةَ ٱذْوَاجٍ مِنَ الضَّالِ اتَّنْدَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِانُ نَيْنٌ قُلْ أَالذَّكُونِينِ حَوَّمَ الْمِالْأَنْ ثُنَيِّنِينِ الْمَااشْتَكُ لَتُ عَلَيْهِ الْحَامُ الْأَنْتَيَنِينِ تَبِنُّو فِي بِعِلْمِرانِ كَفْتُمْ طِيرِقِينَ "

یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھا دُاور جس دن (پھل تو ڑواور کھیتی) کا ٹو خُدا کا حق بھی اس میں سے اوا کرواور بے جانہ اڑا تا کہ خدا بے جااڑا نے والوں کو دوست نہیں رکھتا (۱۳۱) اور جار پایوں میں بوجھا تھانے والے (بعتی بڑے بڑے) بھی بیدا کئے اور زمین سے لگے ہوئے (بعنی بھوٹے وہ تھوٹے وہ تھاراصر تح دشمن ہوئے (بعنی جھوٹے وہ تھہاراصر تح دشمن ہے داکا دیا ہوارز ق کھا دُاور شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ وہ تمہاراصر تح دشمن ہے (۱۳۲)

(بیربڑے چھوٹے جار پائے) آٹھٹم کے (بیل) دو( دو) بھیڑوں میں سےاور دو( دو) بھریوں میں سے ( بینی ایک ایک ایک زاورایک ایک مادہ) (اے پیفیبران سے ) پوچھوکہ (خدانے ) دوٹوں ( کے ) نردں کو حرام کیا ہے یا دوٹوں ( کی ) مادینوں کی یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لیٹ رہا ہوا ہے۔اگر سچے ہوتو بچھے سند سے بتا ؤ ( ۱۳۳۱ )

### تفسير سورة الانعام آيات ( ۱۳۷ ) تيا ( ۱٤۳ )

(۱۳۷) ای طرح شیاطین نے ان کی کڑکیوں کے آل کرنے کو متحسن بنا دیا ہے تا کہ وہ ان کو ہر باو کرے اور ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کے دین کومخلوط کر دے۔

اوراگراللّہ تعالیٰ چاہتا تو ان کواہنا پیطریقہ سخس نہ معلوم ہوتا اور نہ اس طرح بیا پی لڑکیوں کو زندہ وفن کرتے (لیکن اللّہ نے اپنی مشیت فاص کے تحت انہیں محدود اختیار دے رکھاہے) اور جو پچھ بیفلا با تیں بناتے ہیں کہ معاذ اللّٰہ ،اللّٰہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے وفن کرنے کا تھم دیا ہے آ ب انہیں ان کی حالت پر یوں ہی رہنے دیجیے۔

(۱۳۸) اور بیلوگ بیجی کہتے ہیں کہ پیخصوص مولیثی مثلاً بچیرہ ،سائیہ، وصیلہ اور حام کہ ان کا گوشت عورتوں کو کھانا حرام ہان کوصرف مردہی کھا سکتے ہیں اور ان کے زعم میں حام پر سواری حرام اور بچیرہ پر اللّٰہ کا تا منہیں لیاجاتا، نہ بار برداری کرتے وقت اور نہ سوار ہوتے وقت سب بچھ بیا تھوں نے اللّہ تعالیٰ پر جھوٹ با ندھا ہے کہ اس نے ہمیں ان باتوں کا تھم دیا ہے۔

(۱۳۹) اور کہتے ہیں کہ بچیرہ اور وصیلہ کے پیٹ میں سے جو پھے نکلے وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے اور عور توں ،
پرحرام ہے۔ اور اگروہ بچیمردہ جنے یا جننے کے بعد مرجائے تو پھراس کے کھانے میں مردوعورت سب برابرشریک ہیں،
بہت جلد اللّٰہ تعالیٰ ان کوان کی تجویز کی مزادیتا ہے یا یہ کہ عمرو بن کی نے جو تجویز ان کے لیے کی ہے، اس کورسول اکرم
پہتے جنہ میں اس طرح و یکھا کہ کٹریوں کا اپنے ہیجھے ایک گٹھہ رکھے ہوئے تھیدٹ رہا ہے، یہ شرک ان کے سامنے
پہتے اویر پیش کیا کرتا تھا، اللّٰہ تعالیٰ حکیم ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے حلال کردہ کو طلال کیا ہے اور وہ شخص ان
لغویات کے علط ہوئے سے آگاہ ہے۔

(۱۲۴۰) وہ لوگ خرابی میں پڑگئے جضوبی نے اپنی لڑکیوں کواپنی حماقت کے سبب بلاکسی سند کے زندہ دنن کر ڈالا میہ آیت رہیعہ دنھر عرب کے بڑے تبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، مگر بی کنانہ دالے ایسی حرکت نہیں کرتے تھے۔ اور جن جانوروں اور کھیتوں کواللّٰہ تعالیٰ نے ان پرحلال کیا تھا نصوں نے اپنی عورتوں پران کوحرام کر دیا مجھن اللّٰہ تعالیٰ پر جھوٹ باند ھینے کے طور پر اپنی باتوں سے خود ہی گمراہی میں پڑ گئے اور ان غلط ہاتوں ہی کی وجہ سے پیمھی راہ پر چلنے والے نہیں ہوئے۔

(۱۳۱) جس نے باغات پیدا کیے وہ بھی جو بغیر تنوں کے اونچی دیواروں وغیرہ پر پھیلائے جاتے ہیں جیسا کہ انگور
وغیرہ اور وہ بھی جوخود تنوں پر کھڑے ہوتے ہیں یا بید کہ ایسے باغات بیدا کیے جن کوز مین میں گاڑا جاتا ہے اور جن کو
زمین میں نہیں گاڑا جاتا جن میں کھانے کی چیزیں مٹھاس اور کھٹاس کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اور زیتون اور انار
کے درخت پیدا کیے جور گمت اور منظر میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن وَ النّے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی
کے درخت پیدا کیے جور گمت اور منظر میں تو ایک دوسرے کے مشابہ ہیں لیکن وَ النّے میں مختلف ہوتے ہیں۔ ایسے ہی
کے دن جی ترب پک جا کمیں تو اسے کھا وَ اور اس کے ماپنے و پھل اتار نے کے دن جوشر بعت کا حق ہو یا یہ کہا شنے
کے دن جی ترب کو اوا کر واور اللّہ تعالیٰ کی نافر مانی میں سے اموال کواطاعت خداوندی ہے مت روکو
یا یہ کہ بجیرہ ، سائبہ وصیلہ اور جام کو حرام مت مجھو جولوگ اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی میں اپنے اموال کو خرج کرتے ہیں یا یہ
کہ جومشرک ہیں ان کواللّٰہ تعالیٰ بسند نہیں کرتا ، کہا گیا ہے کہ ریم آ بت بن قیس کے بارے میں نازل ہوئی ، انھوں
نے اپنے ہاتھ سے پانچ سو مجمور کے درخت لگائے تھے اور سب کو تقسیم کردیا اور اپنے گھروالوں کے لیے پھے بھی نہیں
خووڑا۔

(۱۳۲) اوراس نے پچھا یسے مولیٹی بیدا کیے جن سے بار برداری کا کام نکالا جاتا ہے، جیسے اونٹ اور بیل اور پچھر مولیٹی ایسے پیدا کیے جو بار برداری کے کام نہیں آئے مثلاً بمری دغیرہ، سوکھیتی اور مولیٹی میں سے کھاؤ اور شیطانی وساوس سے کھیتی اور مولیٹی کواپنے او پرمت حرام کرو۔ وہ تمہارا صریح دشمن ہے جو کھیتی اور مولیٹی کے حرام کرنے کی منہیں ترغیب کرتا ہے۔

(۱۳۳) اور بہ جانور جن میں تم تحریم و تعلیل کررہے ہو، آٹھ نرو مادہ پیدا کیے۔ بھیز اور دنبہ میں دوشم ایک نردوسری مادہ اور اس طرح بکری میں دوشم نرو مادہ مجمد ہے آتھ الک سے کہیے کہ بیتو بتلا وَ بحیرہ اور دصیلہ کوحرام کیا ہے تو نروں کے بانی کی وجہ سے ان کوحرام کیا ہے جان کی وجہ سے اور دونوں مادہ کے اجتماع کی وجہ سے اسے حرام کیا ہے اگرتم اپنا اس دعوے میں سیچے ہوکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوحرام کیا ہے تو میر سے میں میچے ہوکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوحرام کیا ہے تو میر سے سما منے کوئی ولیل تو لا وَ۔

وَمِنَ الْإِيلِ النَّذَيْنِ وَمِنَ الْمُقَوِراتُنَيُنِ قُلْ اللَّاكُونِينِ حَرُمُ أُمِ الْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأَنْثَيْيِنَ ٱلْكُفْتُ هُونَ اللَّهُ وَحَسكُمُ اللَّهُ بِيفِي أَفْنَ أَقْلَامِينَ افترى على الله كذبًا لِيضِل النّاس بِعَيْرِعِلْمِ إِنَّ اللّهُ عُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظُّلِمِينَ \* قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أَوْجِي إِنَّ مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِيمِ تَطْعَمُهُ إِلَّاآنَ يَكُونَ مَيْمَةً لَوْ دَمَّاطَسُفُوْحًااوَلَحْمَرِحَلْزِيْرٍ فَإِلَّهُ رِجْسٌ آوْفِسْقًا أُهِلَ لِغَيْرِاللَّهِ بِهِ فَسَنِ اصْطُرَّعَ يُرْبَاغِ وَلاعَادِ فَإِنَّ رَبُكَ غَفُوْزَ رَّحِيثُمْ ﴿ وَعَلَى أَلَٰذِينَ هَادُ وَاحَرِّمُنَاكُلُّ ذِي فَلْفِي وَمِنَ الْبَقَرِوَ الْغَنبَيرِ حَرَّفْنَا عَلَيْهِ هَ الْغَوْمَهُا إلاماحتكت ظهؤوهت أوالحوايا أؤما الحقكك بِعَظْمِرْ ذُلِكَ بَعَزَيْنُهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَوَانَّالَطْ وَقُونَ ۗ فَانَكُذُ بُوْكَ فَقُلْ زَبُكُمُ ذُوْرَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلايرَةُ بَأْسُهُ عَين الْقُوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولَ الَّذِينَ الْمُرْكُوا لؤشأة الله مآاش وأنا ولاابآؤك ولاحتر منامن البي كَذُلِكَ كُنَّ بَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُرَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ ال قَلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمِرْفَتُخْفِر جُؤْهُ لَيَا إِنْ تَشِّعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ۚ قُلْ فَلِلْهِ الْحُجَّةُ الْبَالِئَةُ فَلُوْشُاءُ لَهَا مُلَمُ الْجُمَعِيْنَ ﴿ قُلُ هَا هُوَ شُهَا مَا يُرْمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هٰذَا وَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهُنُ مَعَهُمُ ۗ وَلَاتَ ثَبِعُ اهُوَ الْوَالْوَيْنَ كَذَا اللَّهِ بِايْتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ وَهُمُورَةِهِمْ يَعْدِلُوٰنَ<sup>؞</sup>

اوردو (دو) اونول میں سے اور دو (وو) گاہوں میں سے (ان کے بارے میں بھی ان ہے) ہوچھو کہ (خدانے) دونوں (کے) نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں (کی) مادینوں کو باجو بچہ مادینوں کے پیٹ الميل ليث ر ما بهواس كو \_ بهملا جس وقت خدا نے تم كواس كانتكم ديا تعاتم اس وقت موجود تنے؟ تو اس مخص ہے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جعوث افترا مکرے تاکدا زراہ بے دانٹی لوگوں کو گمراہ کرے۔ پچھ شك نبيس كه خدا ظالم لوكول كو بدايت نبيس دينا ( ۱۳۴ ) كبوكه جواحكام مجمد برنازل موسة بين بن ان بن كوئى چيز جي كمان والا كمائ حرام نیس یاتا بجواس کے کہ دہ مرا ہوا جانور ہویا بہتا لیویا سورکا موشت کہ بیسب ٹاپاک ہیں یا کوئی مناہ کی چیز ہو کہ اس پر ضدا کے سواكس اوركانام لياحميا موراورا كركوني مجبور موجائيكن ندأونافرماني كرے اور ضعدے با برنكل جائے تو تمہا را پرورد كار بخشنے والا مهر بان ہے (١٣٥) اور يمبود يوں پرجم في سب باخن والے جانور حرام کردیتے تے ۔ اور گاہوں اور بکر ہوں سے ان کی چربی حرام کردی تھی۔سوااس کے جوان کی پیٹے رکھی ہویا ادجمٹری میں ہویا بڑی میں لمی ہو۔ بیسز اہم نے ان کوان کی شرارت کے سبب دی تھی اور ہم تو یج کے والے میں (۱۳۲) اور اگر بدلوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہدو تنهارا پروردگار ساحب رحت وسع ہے ۔ مگر اس کا عذاب النه ارادكول سے تيس في كا (١٨١) جولوك شرك كرتے بين وه كى كاكر خدا جابتاتوجم شرك ندكرت اورند مارے باب دادا (شرك كرتے) اور نديم كى چيز كوحرام ندھيراتے۔اى طرحان لوگوں نے محذیب کی تھی جوان سے پہلے تنے یہاں تک کہ ہمارے عذاب كامزه چكى كررب\_ كهددوكيا تمهار ، پاس كوئى سند ب(اگر

ہے) تو اسے ہمارے سامنے نکالو یم محض خیال کے پیچھے چلتے اور الکل کے تیر چلاتے ہو (۱۳۸) کیدو کہ خدائی کی جمت عالب ہے اگر وہ چاہتا تو تم سب کوہدایت دید دیا (۱۳۹) کہو کہ اسپنے گواہوں کولاؤ جو بتا کیں کہ خدائے یہ چیزیں حرام کی ہیں۔ پھرا کروہ (آکر) سموائی دیں تو تم ان کے ساتھ گوائی شددینا۔اور شدان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آبھوں کو جھٹلاتے ہیں اور جوآخرت پر ایمان ٹیس لاتے اور (بنوں کو ) اپنے پروردگار کے برابر فیمبراتے ہیں (۱۵۰)

#### تفسير مورة الانعام آيات ( ١٤٤ ) تا ( ١٥٠ )

(۱۳۴۳) اورای طرح اونٹ میں دونتم نرو مادہ اورگائے میں دونتم نرو مادہ پیدا کیے، آپ مالک ہے دریافت سیجیے کہ بحیرہ اور وصیلہ کی حرمت دونروں کے پانی کی وجہ ہے ہوئی ہے یادو مادہ کی بنا پر یا جس بچہ پر دونوں مادہ کا اجتماع ہوگیا ہے۔ اور ایک تو جیہد سے کہ کیااس کی حرمت اس وجہ ہے کہ بیز کا بچہ ہے یااس وجہ ہے کہ مادہ کا بچہ ہے کیاتم اس وقت حاضر ہے کہ بقول تمہارے جب اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں اس تحریم وتحلیل کا تھم دیا۔

ای شخص سے زیادہ دلیرا در طالم کون ہوگا جولوگوں کواطاعت خداوندی ہے ہے راہ کرنے کے لیے اللّٰہ تعالیٰ پرجھوٹ باندھتا ہے یقینا اللّٰہ تعالیٰ مشرکین کوا ہے دین اور جحت کی طرف راہنمائی نہیں کرتے یعنی مالک بن عوف یہ سن کر خاموش ہوگیا اور بجھ گیا۔

(۱۲۵) ال کے بعد مالک بن عوف کہنے لگا کہ آپ ہی بتائے پھر ہمارے آبا وَاجداد نے ان کو کیوں حرام کیا ہے اور آپ کی بات کو میں سنتا ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا، آپ فر ماد یجیے کہ میں قر آن کریم میں تو کسی کھانے والے کے لیے کوئی حرام غذائبیں یا تا، البعتہ مردار کا گوشت اور بہتا ہوا خون وغیرہ یہ تطعی حرام ہیں یا جو جانور وغیرہ شرک کا ذریعہ ہو عمد أغیر اللّٰہ کے نامزو کیا گیا ہوا۔

پھر بھی جو محض مردار کے کھانے کے لیے بھوک سے بیتاب ہوجائے اور طالب لذت نہ ہوا در بغیر سخت ضرورت کے مردار کے گوشت کو حلال نہ بھتا ہوا در نہ اسلام کے راستے پر چھوڑنے والا بعنی باغی نہ ہوا ور نہ دائستہ بغیر سخت حاجت کے مردار کا گوشت کھانا جا ہتا ہوتو ان سخت مجبوریوں میں وہ سیر ہوکر کھا بھی لے گاتو اللّٰہ تعالیٰ غفور ہے اور بفتر رحاجت کھائے گاتو وہ رحیم ، باتی السی سخت مجبوری میں سیر ہوکر نہ کھانا جا ہیے اور اگر کھالے گاتو اللّٰہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔

(۱۳۶) اور یہود پراس نے تمام شکاری پرندے اور درندے حرام کردیے تھے یا یہ کہ تمام ناخن والے جانور حرام کردیے تھے بیا یہ کہ تمام ناخن والے جانور حرام کردیے تھے جیسا کہ اونٹ بطخ ، مرغانی ،خرگوش وغیرہ اورگائے ، بکری کی چربی ان پرحرام کردی تھی بجز اس چربی کے جو ان کی پشت پریا انتزیوں پر ہویا ہم کی ہووہ ان پرحلال تھی ان کے گنا ہوں کی وجہ سے بطور مزاکے ہم نے ان پر میرام کردی تھی۔

(۱۳۷) اے محمد ﷺ تحریم و تخلیل کے متعلق جو کچھ آپ نے ان سے بیان کیا ہے اگر آپ کی وہ تکذیب کریں تو فرماہ بجیے کہ تمہارارب رحمت والا ہے نیک و ہدہے عذاب کو موخر کرتا ہے، تا ہم اس کا عذاب مشرکوں ہے نہیں ملے گا۔ (۱۳۸) یہ تو اس بات کے مدعی ہیں کہ بھیتی اور مولیثی کی حرمت کا ہمیں تھم ویا گیااور ہم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ جیسا کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی اس طرح اور رسولوں کی تکذیب کی تنی بہاں تک کہ انھوں نے جارے عذاب كامزہ چكوليا۔اے محمد الله آپ ان سے فرمائے كدائ تحريم كے تم جود تويدار مواس پركوئي دليل موتو ہمارے سامنے ظاہر کرونم لوگ تو تھیتی اورمولیٹی کی حرمت میں محض خیالی با توں پر جلتے ہواورتم جھوٹ ہی یو لتے ہو۔ (۱۳۹) اے محد ﷺ بان سے فرماد یجے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے دعوے کے لیے کوئی دلیل نہیں تو پھر پوری اوراعتادوالي قطعي باست توالله على رعى \_

(۱۵۰) آپ فرمایئے کہاہتے وجوے کے ثبوت کے لیے گواہ لاؤ ، سواکر وہ ان چیزوں کی حرمت پرجھوٹی گواہی دیں تو آپاس کی ساعت نـفرمایئے اور جولوگ آخرت پرائیان نیس رکھتے وہ ایٹے مب کے ساتھ بنوں کوشریک تخبراتے ہیں۔

> قَلْ تَعَالَوُا آتُكُ مَا حَزَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ الْأ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسُنًا وَلَا تَقَعُّلُوا ٱۏؙڵڎڴؙؙۿؙڔۺڹٳڞڵٳؾؙؙٮٛڂڹ۫ٮٚۯؙۯؙڰٛڴۿڔۊٳؾؙٳۿۿ۠ۄؙڒؚڰٙڠ۫ۯؗۄؙ الفَوَاحِشَ مَا ظَهْرَمِنْهَا وَمَا بَكُنَّ وَلَا تَفْتُلُوا النَّفْسَ إِلَيْنَ حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَ لِكُمْرُوطُ مُكُوْرِ بِهِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ " وَلا تَقْرَنُوا مَّالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنَ عَلَى يَبُكُعُ اَشْدَهُ وَاوْفُوا الْكَيْلَ وَالْبِيْزَانَ بِالْقِمْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاغْدِ لُؤًا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُفِي وَبِهَ فِيهِ اللَّهِ أَوْ فَوَا ذَٰلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَ كُرُونَ ﴿ وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِئ مُسْتَقِيْمًا فَالَّهِ عُونٌ وَلَا تَكَّيْعُو السُّهُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمُ عَنْ سَبِيُلِهِ ذَٰلِكُمْ وَمَثْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقَوُّنَّ ۗ ثُمَّ أَتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ تَمَامًا عَلَى الَّذِيثِي أَحْسَنَ وَتَغْمِينَالًا ﴾ لِكُلِّ شَيْ قَاهُدُى وَرَحْمَةً لَّعَلَهُمْ بِلِقَآءِرَ بِيهِمْ يُؤْمِنُونَ ۖ وَهُلَ اكِتْبُ أَنْوَلْنَ مُلِرَكَ فَا تَيْعُوْهُ وَالْقُوْالْعَلَّمُ رُتُوحَمُونَ \* أَنْ تَقُوْلُوْ ٓ الْأَمُّ أَنْزِلَ الْكِتْبُ عَلَى طَا يِغَتَيْنِ مِنْ قَبْلِمَا أُ وَانْ كُنَّا عَنْ وِرَاسَتِهِمْ لَغُفِلِينَ ﴿

کبوکہ (لوگو) آؤ میں حمہیں ہو چیزیں پڑھ کر سناؤں جوتمہارے روددگار نے تم برحرام کی جیں (ان کی نبست اس نے اس طرح ارشادفرایا ہے) کہ کی چیز کوخدا کاشریک ندینا نا۔ اور مال باپ سے (برسلوكى ندكرنا بلكه)سلوك كرتے ربانا ورنا داري (كائديشے) ے اپنی اولا دکوئل نہ کرنا کیونکہ تم کواوران کو ہم بی رزق ویتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر جول یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھکتا۔اور سمسی جان ( والے ) کوجس کے قل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قل نہ كرنا \_ محرجا تزطور پر ( يعن جس كاشر بعت تهم د سے ) ان باتو ل كاده حمیس ارشادفرما تا ہے تا کہتم مجھو(اہ) اور پیتم کے مال کے پاس ہمی ندجانا ممرایسے طریق سے کہ بہت ہی پیندیدہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ جوانی کوچنی جائے۔ اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری بوری کیا کرو ۔ ہم کس کو تکلیف نہیں ویتے مگراس کی طاقت کے مطابق \_اور جب (كسى كى نسبت) كوئى بات كبوتو انساف سے كبو محوده (تمهارا) رشته داری مواور خدا کے عید کو بع را کرو۔ان باتوں کا خداحهيں علم وينا ہے تا كرتم تھيجت تول كرو(١٥٢) اور يدك ميرا سیدهارسته یکی ہے تو تم اس پر جلنا۔اورادر ستوں پر نہ چانا کہ (ان یر چل کر) خدا کے رہے ہے الگ ہو جاؤ کے۔ ان باتوں کا خدا حمهيں تھم ديتا ہے تا كہتم پر چيز گار بنو۔ (١٥٣) ( بال) پھر ( سن لوك ) ہم نے موئ كوكتاب عنايت كي تقى تا كدان لوكوں پرجونيكوكار ہیں تعت پوری کردیں اور (اس میں) ہر چیز کا بیان (ہے) اور ہدایت (ہے) اور دحت ہے تاکہ (ان کی احت کے) لوگ اپنے پروردگار کے رویرو حاضر ہونے کا بیٹین کریں (۱۵۳) اور (اے کفر کرنے والو) یہ کتاب بھی ہم بی نے اتاری ہے یہ کت والی تو اس کی چرود گار کے رویرو حاضر ہونے کا بیٹین کریں (امراس لیے اتاری ہے) کہ (تم یوں نہ) کہوکہ ہم سے پہلے دو کی چروی کرواور (خداسے) ڈروتا کہ تم پرمہر یانی کی جائے (۱۵۵) (اور اس لیے اتاری ہے) کہ (تم یوں نہ) کہوکہ ہم سے پہلے دو تی کروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے (معذور اور) بے خبر شے (۱۵۱)

تفسير سورة الانعام آيات ( ١٥١ ) تا ( ١٥٦ )

(۱۵۱) اے محمد واللہ ہے ہوئے اوراس کے ساتھیوں سے فرمائے ایس میں تہیں وہ کتاب پڑھ کرساؤں جو مجھ پرنازل کی گئی ہے جس میں حرام چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے پہلی چیز توبہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں میں ہے کسی کوشر یک مت تفہرا و اور والدین کے ساتھ احسان کرواور فاقہ اور ذلت کے خوف سے اپنی لڑکیوں کومت مارو، ہم تہاری اور تمہاری اولا دے بھی رازق میں اور زنا اور کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت مت کرو۔

اورسوائے قصاص، رجم اور ارتداد کے کسی کو ناخق قمل مت کردیہ وہ باتیں ہیں جن کا تمہیں کتاب خداوندی میں تھم دیا گیا ہے تا کرتم اس کے تھم اور اس کی تو حید کو مجھو۔

(۱۵۲) اور پیتیم کے مال کے قریب مت جاؤ کراس کی حفاظت اور نفع کے لیے تاوفٹتیکہ وہ س بلوغت اور رشد وعثل کو نہ کانچ جائے اور ماپ ولول کوانساف کے ساتھ بورا کیا کرو کیوں کہ ماپ ولول میں اس کے امکان سے زیادہ تہمیں تکلیف نہیں۔

جب کوئی بات کہوتو اٹھاف کا خیال کرو، خواہ کوئی رشتہ دار ہی ہوتب بھی بچے اور سیحے بولواور اللّٰہ تعالیٰ سے جو عبد کرداسے پورا کیا کرو۔ ان باتوں کا کتاب اللّٰہ میں جہیں تھم دیا گیا ہے تا کہتم تعیمت حاصل کرو۔ (۱۵۳) دین اسلام بالکل سیدھا پہندیدہ راستہ ہے، اس پر چلواور یہودیت، نصرا نیت اور جوسیت کا ابتاع مت کروکہ کمیں بیرا ہیں جہیں دین خداو تدی سے بدراہ کردیں، ان باتوں کا جہیں کتاب میں تاکیدی تھم دیا گیا ہے تاکہ تم دوسرے قلط راستوں سے بچو۔

(۱۵۴) ہم نے حضرت موکی افظیلا کوتوریت دی جس میں ادامر دلوائی، وعدہ دعید، تو اب وعقاب سب با تنس احسن طریقہ پرموجود تھیں یا بیہ کہ جو کہ حضرت موکی افظیلا پراحسان اور ان کے پروردگار کی رسالت کی تبلیغ تھی اور حلال و حرام میں سے ہرایک چیز کا اس میں بیان موجود تھا اور مومن کے لیے عذاب اللی سے رحمت کا باعث تھی تا کہ بیلوگ بعث بعد الموت کی تقدیق کریں۔

(۱۵۵) اور بیقر آن کیم جس کوہم نے بذر بعد جریل امین علیہ السلام نازل کیا ہے بیکتاب اس پر ایمان لانے والے کے لیے رحمت ومغفرت کا باعث ہے۔

لبنداای کی حلال وحرام چیزوں اورای کے اوامرونو ابی کی پیروی کرواور دومری غلط چیزوں سے بجوتا کہتم پر الله تعالى كى رحمت موجس كى وجهست تم يرعذاب نازل ندمو

(۱۵۲) اوربیاس کے تازل ہوئی تاکہ قیامت کے دن مکہ والوتم یوں نہ کہنے لگو کہ اہل کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو دو فرقے يبودى وعيمائى يتے،ان پر نازل ہوئى تمي اور ہم تو توريت وانجيل كے پڑھنے پڑھانے سے بے خبرتے۔

(۱۷۲) جس کا کوئی شریک نیس ادر جھے کو ای بات کا تھم ملاہ اور میں سب سے اول فرمانبردار ہوں (۱۲۳) کبوکیا میں خدا کے سوااور

یروردگار تلاش کرول۔اورونی تو ہر چیز کا مالک ہاور جوکوئی (برا) کام کرتا ہے تواس کا ضررای کو ہوتا ہے اورکوئی خص کسی (ے گناه)

أُوْتَقُوْلُوْا لَوْ

الْأَالَٰذِلَ عَلَيْنَا الْكِتْبُ لَكُنَّا الْمُنْ مِنْهُمْ ۖ فَقَلْ جَاءَكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ زَيِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ قُنَنْ إَظْلُو مِتَنُ كَذَّبَ بِأَيْتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا أُسَتَجْرِي الَّذِينَ يَصْدِ فَوْنَ عَنْ أَيْلِنَا سُوِّعَ الْمَنَ الْ فِيمَا كَانُو الْصَّدِ فَوْنَ ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّاكُ تَأْتِيَهُ هُ الْمُلِّيكَةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعُضُ اينتِ رَبِكُ يُؤْمُ يُأْتِى بَغُضُ اينتِ رَبِكَ لَا يَنْكُ نَفْسًا إِنِمَا نُهَا لَمُ تُكُنَّ امْنَتُ مِنْ قَبْلُ وَكَسَبَتُ فِي إِيمَانِهَا خَنِرًا قُلِ الْتَطِورُوٓ إِنَّا مُنْتَكِفِلُوْنَ ۖ إِنَّ الَّذِينِ وَتُوْادِيَّهُ وَّكَانُوالِسِّيَّةً السِّسَومُ مُمْ إِنَّ أَنَّ أَلَوْمُمْ إِلَى اللَّهِ لَحَرَّيْكَ بِنَفْعَهِ مِنَا كَانُوَايَفُعَلُوْنَ ۚ مَنُ جَاءَبِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَثْمُ اَفْتَالِهَا وَمَنْ جَآنِ إِلسَّيِنَكَةِ فَلَا يُعَرِّن اِلَّهِ مِثْلُهَا وَهُوْ لَا يُظْلَفُونَ \* قُلْ إِنَّانِي هَدُ مِنْ رَبِّنَ إِلْ صِرَاطٍ مُسْتَقِينِهِ ۚ وَيُتَّاقِيمُ أَنِهُ أَنْهِ فِيمُ حَيْنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ " فَلْ إِنَّ صَلَاتِ وَمُنْكِي وَ مَحْيُاىَ وَمَمَانِيَ بِلْهِ رَبِ الْعُلِّمِينَ ۗ لَا شَعِيلِكَ لَهُ وَبِذَٰ إِلَّ أَمِرْتُ وَأَنَّا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ آغَيْرَا لِلَّهِ أَبْغِيْ لَبَّا وَهُوْرَتُ كِلِ تَنْنُ وُلاَتُكُسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَا وُلَا تَزِرُوَا ذِرَةٌ فِزْرَ ٱخْرَىٰ تُمَّالَ وَبَكُمُ وَرُحِعَكُمْ فَيُنَتِينَكُمْ وَالْمُثَمِّقِهِ تَعْتَلِفُونَ وَهُوَالَّذِي جَمَلَكُمُ خَلِّيفَ الْأَرْضِ وَرَفَّعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ ۯڔڂؾؚڔڵڹڹڶۅؙػۄ۫ڣ٤ٲٳؙڟڴۄٙ۫ٳ؈ۯؾڬڛٙؿۼٳڵڡؚڠٳؠؙؖۅڷڬڵڡٚٷۯڗڿؽۊ

یا (بینه) کو کداگر جم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو جم ان لوگوں کی نبت کیل سیدھے رہے پر ہوتے سوتمہارے ہاس تہارے برورد کار کی طرف سے ولیل اور بدایت اور رحمت آگئ ہے۔ تو اس ے يو مركا لم كون موكا جو خدا كى آغول كى تكذيب كرے اور ان ے (لوگول) محمرے جولوگ ہاری آغوں سے پھیرتے ہیں اس مجیرٹے کے سبب ہم ان کو بُرے عذاب کی سزادیں مے (۱۵۷) یہ اس کے سوااور کس بات کے معتقر میں کدان کے یاس فرشتے آئیں یا خودتمہارا پروردگارات یاتمہارے پروردگاری کھنٹانیاں آئیں مر جس روز تمهار ، پروردگاری کونشانیان آ جا کین گی تو جوهنس پہلے ايمان نيس لايا موكاس ونت است ايمان لانا كيم فائد ونيس ديكايا اسينة ايمان ( كى حالت) مين فيك عمل تبين كئ مون مح ( تو منا ہوں سے توبہ کرنا مغیدنہ ہوگا ہے پیٹیبران ہے ) کہدو کہتم بھی انظار کروہم بھی انظار کرتے ہیں (۱۵۸) جن لوگوں نے اپنے وین من (بہت ہے) رہتے نکالے اور کی کی فرقے ہو گئے ان ہے تم کو کچھ کام نیس ان کا کام خدا کے حوالے پھر جو جو پچھو و کرتے رہے میں دوان کو ( سب) ہتائے گا (۱۵۹) جوکوئی ( خدا کے حضور ) نیکی لے كرآ ئے گااس كوولى دى نيكيال مليس كى۔اورجو براكى لائے گا ات سر اولی بی ملے کی اور ان پرظلم نیس کیا جائے گا (۱۲۰) کمیدود كه مجمع ميرے يروردگارنے سيدهارسته دكھا ديا ہے ( تعنی وين سيح ) المرجع ميرے بردرده رسے يدرورده المرائي كي مطرف كے تھے۔ ادرمشركوں المرف كے تھے۔ ادرمشركوں المرف كے تھے۔ ادرمشركوں المرب سے نہ تھے(۱۲۱)(بیجی) کمدو کرمیری تماز اور میری حمادت اور میراجینا اور میرام تاسب خدائے رب العالمین تی کے لیے ہے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھرتم سب کواپنے پر دردگاری طرف لوٹ کرنا جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے دہ تم کو بتائے گا (۱۲۳) اور وی تو ہے جس نے زمین میں تم کواپٹانا ئب بتایا اور ایک کے دوسرے پر در ہے بلند کئے تا کہ جو پھے اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے بے شک تمہارا پر وردگار جلد عذاب وینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہر بان بھی ے (۱۲۵)

#### تفسير سورة الانعام آيابت ( ١٥٧ ) تيا ( ١٦٥ )

(۱۵۷) یا قیامت کے دن یوں نہ کہنے لگو کہ جیسا کہ یہود ونصاری پر کتاب نازل ہوئی اگر ہماری طرف نازل کی جاتی تو ہم بہت جلد رسول اللّٰہ ﷺ کی دعوت پر لبیک کہتے اور ان سے زیادہ راہ راست پر ہوئے۔ لہٰذا تہمارے پاس کتاب اور رسول دونوں چیزیں آپھی ہیں جو ہدایت ورحمت کا ذریعہ ہیں۔

سوائ محض سے بڑھ کر ظالم اور جھوٹا کون ہوگا جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کو جھٹلائے اور ان سے اعراض (بہتو جہی) کرے ہم ایسے آدمیوں کو جوقر آن کریم اور رسول اکرم ﷺ سے اعراض کرتے ہیں ان کے اس اعراض کی وجہ ہے شخت ترین سزادیں گے۔

(۱۵۸) کیا مکہ والے اس بات کے منظر ہیں کہ ان کے مرنے کے وقت ان کی رومیں قبض کرنے کے لیے فرشتے آئیں یا قیامت کے دن ان کا پروردگاران کے پاس آئے یا مغرب سے سورج طلوع ہوجائے۔

جب مغرب سے آفاب طلوع کیا جائے گاتو تب مہلت عمل ختم ہوجائے گااس وقت کسی مخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گاجواس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے ایمان نہ رکھتا ہوگا یا اس نشانی کے ظہور سے پہلے اس نے اپنے ایمان میں ابھی تک کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہوگا کیوں کہ جوشص اس نشانی کو دیکھ کرایمان لائے گاتو اسکا ایمان اور تو بہ اور کوئی عمل بھی تبول نہیں ہوگا ماسوا اس کے کہ وہ اس وقت چھوٹا ہویا ہے کہ بیدا ہوا ہوا ور پھر مرتد ہوجائے اور نشانی کے بعد پھر اسلام قبول ہوگا۔

اور جوشخص اس دن مومن گنہگار ہوگااورا پنے گنا ہوں ہے تو یہ کرے گا تو تو بہ قبول ہوگی ایک قول کے مطابق وہ یہ کہ جو اس دن گنہگار ہوگا اور پھروہ اپنے گنا ہوں ہے تو بہ کرے گا یا چھوٹا ہوگا یا اس کے بعد پیدا ہوا ہوگا تو ان کا ایمان تو بہاور تمل ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔

اے محمد ﷺ پ مکہ والوں سے فر ماد تیجیے کہتم قیامت کا انتظار کرو، ہم تو تمہار سے عذاب کے منتظر ہیں خواہ قیامت کے دن ہو یا اس سے پہلے ہو یا یہ کہ آپ فر ماد یجیے کہتم میری موت کے منتظر رہو، میں تمہاری ہلا کت کا منتظر ہوں۔ (۱۵۹) جن لوگوں نے اپنے آبائی دین کو تھوڑ دیا یا یوم المیٹاق کو جو انھوں نے اقر ارکیا تھا اس کور کر دیا اور اگر فسر قُلُو استدبید کے ساتھ بڑھا جائے تو مطلب ہی کہ دین میں اختلاف کیا اور اس کو جدا جدا کر دیا اور مختلف فرقے مثلاً یہو دیت، نصر انیت اور مجوسیت بن گئے ، آپ کا ان کے قال ہے کوئی واسط نہیں پھر اس کے بعد ان سے قبال کرنے کا تھم دیایا ہی کہ آپ کے قبضہ میں ان کی تو ہاور ان کا عذاب نہیں ہے ، اللّٰہ تعالیٰ ہی ان کو ان کی نیکی اور برائی جتلا دیے گا۔

(۱۲۰) جوتو حید کے ساتھ نیکی کرے تو اسے دس گنا تو اب ہے اور جوشرک کے ساتھ برائی کرے تو اس کا بدلا دوزخ ہے،ان کی نیکیوں میں کسی قتم کی کوئی کی نہیں کی جائے گی اور نہان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

(۱۲۱) اے محمد ﷺ ہے مکہ والوں اور یہودیوں اور نصر انیوں سے فر مادیجیے کہ میرے پر ور دگار نے مجھے اپنے وین کی وجہ سے عزت عطافر مائی ہے اور مجھے وین حق کی دعوت وینے کا حکم دیا ہے یا بید کہ مجھے دعوت حق کا طریقہ میرے پر ور دگار نے بتاویا ہے جو حصرت ابراہیم کاوین ہے ،اس میں کجی نہیں اور وہ شرکوں کے دین پرنہیں تھے۔

ن ۱۳-۱۲) اور آپ اس کی بچھ تفصیل بیان فرماو بیجیے کہ میری پانچوں نمازیں اور میرادین و جج اور میری قربانی اور میری عبادت اس و نیامیں اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی رضامندی کے لیے ہے جو کہ جن وانس کا پروردگار ہے اور میں سب موحدین اور عابدین میں پہلا ہوں۔

(۱۶۴) آپ بیجی فرماد یجیے کہ کیااور کسی معبود کی عبادت کروں گنا ہوں کی سز اگناہ کرنے والے ہی پر رہتی ہے کوئی دوسرے کے گنا ہوں کی سز امیں نہیں پکڑا جائے گایا ہے کہ کسی پر بغیر گناہوں کی سز امیں نہیں پکڑا جائے گایا ہے کہ کسی پر بغیر گناہوں کی سز امیں نہیں ہوگایا ہے کہ خوشی سے کوئی کسی دوسرے کے گنا ہوں کا بو جھنہیں اٹھا تنا مگر مجبور آ (یعنی کسی کاحق دغیر ہارا ہوگاتواس کا بوجھ مجبور آانھانا ہی پڑے گا) مرنے کے بعد وین میں جوتم مختلف الاعمال ہو گئے تھے وہ اس کی حقیقت بھی تمہیں روز قیامت ہتا دے گا۔

(۱۱۵) ای دب نے گزشتہ تو موں کائمہیں زمین میں جانشین کیااورایک دوسرے پر مال ودولت وے کررتبہ بڑھایا تا کہ جو مال و دولت بطور خدام تمہیں دیے ہیں اس کے ذریعے سے تمہاری آ زمایش کرے کا فراور ناشکر گزار کو اللّٰہ تعالیٰ جلد سزاد ہے والا ہے اوروہ واقعی مومن مغفرت کرنے والا بڑی مہر ہانی کرنے والا ہے۔

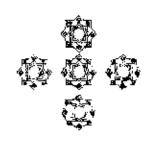

### سُوْرَةُ الْأَعَافِ مَلِيدًا وَعَيْدَا الْمُعَافِي وَسِتُ إِنَا إِنَّ الْمُعْتَدِينَا

شروع خدا كانام كرجو برامهر بان نهايت رهم والاب اس سے تم کو تھ دل ند ہونا جا ہے (بینازل)اس لیے ( ہوئی ہے ) كة اس كة ربيع من (لوكول كو) دُرسُنا وَاور (بدي) إيمان والول کے لیے تھیجت ہے(۲)۔(لوگو) جو (کتاب) تم پر تمہارے یروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اُس کی پیروی کرواوراس کے سوااور دفیقوں کی پیروی نہ کرو۔ (اور ) تم کم بی نصیحت تبول کرتے مورس)۔اور کتنی بی بستیاں ہیں کہم نے جاو کرؤالیں جن پر جارا عذاب یاتو (رات کو) آتا تماجب که دوسوتے تھے یا (دن کو) جب وہ قبلولہ (لیعنی دوپہر کوآرام) کرتے تھے (۳) یو جس وقت أن بر عذاب آتا تھا۔اُن کے منہ سے بی لکا تھا کہ ( بائے ) ہم (اپ اُورِ ) قلم کرتے رہے (۵)۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر ہیںجے سمج ہم اُن سے مجی پُرسش کریں کے اور پینبروں سے بھی پوچیس ے (۲)۔ پھرا ہے علم سے اُن کے حالات بیان کریں مے اور ہم م میں عائب تو نہیں تے (۷)۔اور اُس روز (اعمال کا) ٹکنا برحق ہے۔ تو جن لوگوں کے (عملوں کے )وزن معاری ہو تے وہ تو

### سُّوْرَةُ الْحَرَافِ مَلْفَتَذُ وَعِي مِافْتَالِ وَسِتَ إِبَالِي وَالْحَالَمُ الْمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحِمَ اللهِ المنض كيتب أنزل إليك مكريكن في من إلى فِنْهُ لِتُنْفُورَيهِ وَذِكُرى لِلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَاللَّالَالَ اِلَيْكُمْ فِنْ زَيْكُمُ وَلَاتَتْبِعُوا مِنْ دُوْنِهَ أَوْلِيكَ وَقَلِيلَامًا تَكَكُرُونُ ۞وُكُمُ مِّنْ قَرْيَةٍ ٱهْلَكُنْهَا فَهَا يُعَانِّهُ الْمُعَالِيَاتًا ٳٷۿؙڞؙڔڠۜٵٚؠۣڶٷؘڹٙ۞ڣػٵڰٵڹۮۼۏۑۿؙڡٞڔٳۮۼٳٙٷ؋ؠٳؙؽؽٳٙٳٷڰ قَالُوْلَاكَاكُنَّا ظَلِيمِيْنَ۞فَكَنَسْتَكَنَّ الَّذِينِيَ ارْسِلَ إِيْمُ ۅؘڶڬۧۺؙػڶؿۜ١ڶٛڎڗؙڛٳڽڹن۞۫ڣٙڵٮؘٛڰ۬ڞؾڹٙۼڵؿؘ<u>ۿۣۄ۫؈۪ڶؙۄ۪۪۪</u>ۄؘٵ كُنَّا غَالِيهِ يُنَ ٥ وَالْوَزْنُ يَوْمَ بِنِ الْحَقُّ فَمَنْ ثَـ هُلَتْ مَوَالِيْنَةُ فَأُولِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَلَتْ مُولِينًا فَأُولِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوْاَ الْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا إِلْيَهَا أَيْدِينَا يُغْلِدُنَّ وَلَقَذَ مَكَلُكُمُ فِي الْأَرْضِ وَجَعَدُنَا لُكُمُ فِيهَا مَعَالِينَ قَلِيْلًا عِمْ مَا تَشَكَّرُونَ أَوْ لَقُنْ خَلَقْنَكُونَوْ مُعَوِّرُ لِكُونُو مُؤَلِّكُ اللَّهُ لَيْكُةِ اسْجُكُ وْالِادْكُمْ مُعْسَجُكُ وْالْكَرْالْلِيْسَ لَمُرَكِّنْ فِنَ الْطِيرِينَ قَالَ مَا مَنْعَكَ الْاتَسْجُدَاذَا مَرْتُكُ قَالَ انَاعَيْنَ فِي الْمُعْتَدِي مِنْ مَّالِهِ وَّخَلَقْتُهُ مِنْ طِينِ 🖫

نجات پانے والے ہیں (۸)۔اورجن لوگوں کے وزن جکے ہوں گے تو ہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تین خمارے ہیں ڈالااس لئے کہ جاری آنتوں کے بارے ہیں بے انعمانی کرتے تھے (۹)۔اور ہم ہی نے زشن ہی تمہارا فیکا ٹابنا یا اور اس میں تمہارے لئے مارا نام معیشت پیدا کئے (مخر) تم کم نن شکر کرتے ہو (۱۰)۔اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا ہیں ٹی ہے) پیدا کیا پھر تمہاری صورت شکل مارا نام معیشت پیدا کئے (مخر) تم کم نن شکر کرتے ہو (۱۰)۔اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا ہیں ٹی ہے والوں ہیں (شامل) نہ ہوا بنائی پھر فرشتوں کو تھم ویا کہ آوم کے اسمیح جدہ کروتو (سب نے) سجدہ کیا لیکن ابلیس ۔کہ وہ مجدہ کرنے والوں ہیں (شامل) نہ ہوا ا۔ (خدانے) فرمایا جب ہیں نے تھے کو تھے ہو ہو کہ دیا تھے ہوں جب ہے اور کھا اُس نے کہا ہیں اسے افضل ہوں جمیح تو اُس کے تا ہے۔ بیدا کیا ہے اور اے مٹی سے بنایا ہے (۱۲)

### تفسير سورة الاعراف آيابت (١) تا (١٢)

میمل سورت کی ہے،اس میں دوسوآیات اور نمین ہزار جیوسو پچپیں کلمات اور چودہ ہزار تنین سودی حروف ہیں۔

- (۱) المص اس ك عنى مراولله تعالى بى زياده جائے دالے بين بياييك يتم ہے كہ جس كے ساتھ تم كھائى كئى ہے۔
- (۸-۹) اور قیامت کے دن پورے انساف کے ساتھ اعمال کا وزن ہوگا سوجن کی نیکیاں تراز ویس وزنی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ کی نارانسکی اور عذاب ہے محفوظ ہوں کے اور جن کی نیکیاں بلکی ہوں گی تو یہ وہی لوگ ہوں کے جورسول اکرم اللہ تعالیٰ کی نارانسکی اور عذاب ہے محفوظ ہوں مے اور جن کی نیکیاں بلکی ہوں گی تو یہ وہ کی اللہ اللہ اللہ تعلیم کا اٹکارکر کے سزا کے مستحق ہو مجے۔
- (۱۰) ہم نے تہمیں زمین کی بادشاہت دی اور تہمارے کھانے پینے اور پہننے کے لیے اسباب مہیا کیے، پھر نہم معمولی چیز پرشکر کرتے ہواور نہ زیادہ پر ، یا بید کہ استے انعامات کے باوجود تم لوگ بہت علی کم شکر کرنے والے ہواور ہم نے تہمیں حضرت آدم الطفیلا سے اور آدم الطفالا ہوئی سے پیدا کیا۔
- (۱۱) اورہم نے حصرت آ دم کا پتلا مکہ محرمہ اور طاکف کے درمیان بنایا، پھرہم نے سب فرشتوں کو بجدہ تعظیمی کرنے کا تھم دیا محرشیطان نے آ دم التفیق کو بجدہ کرنے سے اٹکار کردیا۔
- (۱۲) الله نعالی نے شیطان سے فرمایا آدم الظفاؤ کو بحدہ کرنے ہے کس چیز نے تہیں منع کیاوہ کہنے لگا کہ جھے آپ نے آگ سے اور آدم الظفاؤکوش سے بتایا اور آگ کوش پر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَافَتَايَّلُونَ

لَكُ أَنْ تَتَكَبِّرَ فِيهَا فَاخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِرِينَ ۚ قَالَ ٱنْظِرُفْ إلى يَوْمِر يُبْعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ \* قَالَ فَمِنَا أَغُونِتَنِي لَاقَعَدَتُ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُنتَقِيمَ أَثْمُ لِابْيَكَهُمُ مِينْ بَيْنِ أَيْهِ بُهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا لِلِهِمْ وَعَنْ شَمَا لِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ ٱكْنُتْرَهُمُ وَشَكِرِينَ ۚ قَالَ اخْرَجُ مِنْهَا مَنُ وَوْمًا لَدَّ حُورًا لَمَنَ تَبِعَكُ مِنْهُمْ لَأَمُّلُنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اجْمُعِيْنَ وَيَادُوْ الْكُنِّ أَنْتُ وَزُوْجُكُ الْحُنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِنْتُنَّا وَلَا تَقْرُ بَاهُنِ وِالشَّجَرَةُ فَتَكُوْنَا مِنَ الظَّلِينَ ۚ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطُنُ لِيُبِي لَيْمُ ا مَاوْدِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَفِيكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هُنْ وِالشَّجَرَةِ إِلَّانَ تُكُونَا مَلَكُمْنَ اوْتُكُونَا مِنَ الْعَلِيدِيْنَ وَقَالَسَهُمَا إِنَّ لَكُمَالَينَ النَّصِحِينَ أَقَدَ لَهُمَا يَعُرُوْ لِإِفَلَمَا أَقَالَتُهُ وَإِنْكُمَا وَالشَّهُرَةُ بِدُتُ كَفْمَاسُوْ النَّهُمَا وَطَفِقَا يَعْصِفِي عَلَيْهِمْ مِن وَرَقِ الْبَنَّةِ وَدَارَ لِهُمَا رَبُّهُمَ أَلُمْ ٱنْهُكُمُاعَنْ تِلْكُمُا الشَّهَرَةِ وَاقُلُ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمَا عَدُوَّ مِنْ يُنْ<sup>عِ</sup> قَالَارُتَيْنَاظُلُمُنَا انْفُسُنَا وَإِنْ لَهُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَتَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ۖ قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ عَلَّ وَأَوْلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرِّ وَمَتَاعُ إِلَى جِيْنِ ۖ قَالَ فِلْهَا تَعْيُونَ وَفِيلًا ۼؙڡؙؖٷڷٷڽؘٷۄؿڰٲڠؙٷڿۏؽؖ

فرمایاتو (بہشت ہے) اُڑ جانتھے شایاں نہیں کہ یہاں غرور کرے۔ لیں نگل جاتو ذکیل ہے( ۱۳) \_ اُس نے کہا جھے اُس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ ( تبرول سے ) أفعائ جائيں ك (١٣) فرمایا (اجیما) بچھ کومہلت دی جاتی ہے (۱۵)۔ (پھر) شیطان نے کہا کہ مجھے تو تو نے ملعون کیا ہی ہے۔ میں بھی تیرے سیدھے رہتے پر اُن ( کوممراہ کرنے ) کے لیے بیٹھوں گا (۱۲) \_ پھراُن کے آ گے ہے اور پیچیے سے اور دائیں ہے اور بائیں ہے (غرض ہرطرف ہے) آؤں گا (اور أن كى راہ ماروں كا) اور تو ان ميں سے اكثر كوشكر گزارس یائےگا(21)۔ (خدائے) قربایانکل جابہال سے یاجی مردود۔ چولوگ ان میں سے تیری پیروی کریں سے میں ( اُن کوادر تجھ کوجہتم میں ۋال کر) تم سب ہے جہتم کو بحردوں گا (۱۸)۔اور (ہم نے) آوم (ے کہا کہ ) تم اور تمباری بوی بہشت میں رہومہواور جہال سے چاہو(اور جو چاہو) نوش جان کرونگراس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ کے (۱۹) ۔ تو شیطان دونوں کو) بہکانے لگا تا كەأن كىستركى چىزىي جوأن سے پوشىد تھيں كھول دے اور كہنے لگا كرتم كوتمبارے يروروگارنے اس ورخت سے صرف اس لئے منع کیا ہے کہتم فرشتے ندین جاؤیا ہمیشہ جیتے ندر ہو (۲۰)۔اور اُن ہے فتم کھا کرکہا کہ میں تو تہارا خیرخواہ ہوں(۲۱) \_غرض (مردود نے) دھوكادے كرأن كو (معصيت كى طرف ) تھينج بى لياجب أنهول نے اس درخت ( کے پیل) کو کھالیا تو ان سے سرکی چیزیں کھل میں

ادروہ بہشت کے (ورخوں کے) پنے (تو ڈتو ڈکر) اپنے اُو پر چپکانے گئے (اورستر چھپانے گئے) تب اُن کے پروردگارنے اُن کو پکارا کہ کیا میں نے تم کواس درخت (کے پاس جانے) سے مع نہیں کیا تھا اور جمانہیں و یا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے (۲۲)۔ دونوں عرض کرنے گئے کہ پروردگارہم نے اپنی جانوں پرظلم کیااورا گرتو ہمیں نہیں بخشے گااورہم پررحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہوجا ئیں گے (۲۳)۔ (خدانے) فرمایا (تم سب بہشت ہے) اُتر جاد (اب ہے) تم ایک دوسرے کے دُشمن ہواور تمہارے لئے ایک وقت (غاص) تک زمین پرفسکا نااور (زندگی کا) سامان (کردیا گیا) ہے (۲۳)۔ (لیعنی) فرمایا کہ اُس میں تمہارا جینا ہوگا اوراس میں مرنااوراک میں ہے۔ (قیامت کوزندہ کرکے) نکالے جاد کے (۲۵)۔

#### تفسير مورة الاعراف آيات ( ١٢ ) تا ( ٢٥ )

(۱۳ ۱۳ ۱۵ ۱۵) الله تعالیٰ نے اس سے فر مایا، آسان سے اتر جا اور مید که قرشتوں کی شکل وصورت سے خارج ہوجا، اب مجھے فرشتوں کا لباس بہن کر انسانوں بر تکبر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تو فرشتوں کے لباس سے نکل جا اور یہاں سے دور ہوجا ہتو اپنے تکبر کی وجہ سے ذلیلوں میں شار ہو گیا ، شیطان کہنے لگا کہ قیامت تک مجھے موت سے مہلت دیجیے ، ارشاد ہوا کہ صور پھو نکے جانے تک تجھے کوموت سے مہلت دی گئی۔

(۱۷۔ ۱۷) شیطان نے کہا جیسا کہ آپ نے میری ہدایت کو گمرابی ہے بدل دیا ، میں بھی اولا دِ آ دم کوسیدھیٰ راہ پر نہیں جلنے دوں گا۔

ادران کو تیامت کے متعلق گمراہ کروں گا کہ جنت دوزخ بعث بعدالموت ،حساب وکتاب کچھ نہیں اور و نیا مجھی فنانہیں ہوگی اور مال کے جمع کرنے اور بخل وفساد کرتا سکھاؤں گا اور جو ہدایت پر قائم ہوگا اس پر راہ حق کومشتبہ کروں گا تا کہ دہ اس سے بےراہ ہوجائے۔

اور جو گمراہی پر ہوگا اس کے لیے گمراہی کواور سجا کے ادر آ راستہ کر کے پیش کروں گا تا کہ وہ اس پر قائم رہے اورلذ توں وشہوتوں میں ان کوگر فتار کروں گااور آپ اکثر کوا بمان کی حالت میں نہیں یا تمیں گے۔

(۱۸) ارشاد ہوا فرشتوں کے لباس سے ذکیل اور ہرا یک نیکی ہے دور ہو کرنگل جا اور بخوں اور انسانوں میں ہے جو بھی تیری اتباع کرے گامیں ان سب ہے دوزخ کو بھردوں گا۔

(۱۹) اورفر مایا آ دم الظفالا وحواعلیما السلام جنت میں رہو، باتی اس درخت علم سے پچھانہ کھانا بہمی تم دونوں نامناسب کام کرنے دانوں میں سے نہ ہوجانا۔

(۲۰-۲۰) شیطان نے اس درخت ہے کھانے کا وسوسہ ڈالا تا کہ ان کے بدن کے اس حصہ کو ان کے سامنے ظاہر کرد ہے جونو رکے لباس نے پوشیدہ کررکھا تھا۔

اورشیطان نے ان سے کہاا ہے آ دم وحوا اس درخت کے کھانے سے محض اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں تم جنت میں خیر وشر سے واقف نہ ہوجا وَاورشم کھائی کہ بیدرخت ہمیشہ زندہ رہنے کا درخت ہے اور مکر وفریب سے اس درخت کے پھل کھانے یران کوراضی کرلیاحتی کہ انھوں نے اس کو کھالیا۔

- (۲۲) جب ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا فورا ان کے بروہ کا بدن ایک دوسرے کے سامنے ہو گیا اور دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا فورا ان کے بروہ کا بدن ایک دوسرے کے سامنے ہو گیا اور دونوں شرم دحیاء سے انجیر کے بتوں سے اپنے جسم کو چھیانے لگے،اس وقت آ دم وحوا سے پرورد گارنے کہا کیا میں نے اس درخت سے کھانے سے تہمیں نہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ شیطان تمہا را کھلا اور واضح دشمن ہے۔
- (۲۳) وہ عرض کرنے لگے ہم نے خلطی سے اپنا نقصان کیا ،اگر آپ ہم سے درگز رند فرمائیں گے تو اس جرم کی وجہ ہے ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔
- (۲۴) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ سب جنت ہے اتر جاؤ ہمہارے لیے رہنے اور معیشت کے لیے ،موت تک زمین میں جگہ تجویز کی گئی ہے۔
  - (۲۵) تھہیں زمین میں زندگی بسر کرنا ہے اور وہیں مرنا۔ ع**اور قام**ت کے دن ای میں ہے پھر پیدا ہوتا ہے۔

يبنني ادمرقن أنزلنا عليتكذ إباسا يُّوَادِيُ سَوُاٰتِكُمُ وَ دِيشًا وَلِهَاسُ التَّقُوٰيُ ذَٰلِكَ غَيْرٌ أَوْلِكَ مِنُ أَيْتِ اللَّهِ لَعَلَّامُ يَنَّا كَرُونَ "يَنِكِتِي أَدْمَ لِلا يَفْتِنَكُمُ الشَّيْطِنُ كَمَآ ٱخۡرَجَ ٱبُوۡيَكُوۡمِنَ الۡجَنَّةِ يَنۡزِعُ عَنْهَالِيَاسَهُمَالِهُ بِلِمُاسَوۡتِهِمَا اِنَّهُ يُزِيكُمُ هُوَّ وَ قَيِينًا لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَّ وْنَهُمْرًا لِنَّا بِحَلْنَا الشَّيْطِينَ اوُلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا مِبْرَهُا عَلَيْهَا أَبَاءُنَا وَاللَّهُ آمَرُنَا مِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحُشَّاءُ ٱتَقُوْلُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قُلُ آمَرُ لَهِ فِي إِلْقِيْطِ وَاقِيْهُوا وَجُوْهَكُمُ مِنْكَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُغْلِصِيْنَ <u>لَهُ الدِّينَ ؛ كَمَا بَكَ أَكْمُ تَعُوَّدُونَ ﴿ فَرِيْقًا هَاى وَفَرِيْقًا</u> حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّالَةُ ۚ إِنَّهُمُ اتَّخَذُ وَالشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَيَعْسَبُوْنَ أَنَّهُمُ مُّهُتُكُ وْنَ \* " يْدَيْنَ أَدُمَ خُنُ وَالِهِ يُنْتَكُمُ عِنْ كُلِّ مَسْجِيا وَكُلُوا وَالْمُرَاوَا وَلَا تُسْرِفُوْ أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ النُّسُرِ فِينَ أَقُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ عِ الَّتِينَ أَخُرَجَ لِعِياهِ ﴿ وَالطَّلْمِلْتِ مِنَ الدِّزْقِ قُلْ فِي لِلَّذِينَ المَنْوَافِ الْمُنْوَةِ الدُّنْيَاكَ الْمِنةَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ كُلْ لِكَ مُفَضِلُ

الأيتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ عَلْ إِنْمَاكَةُ مَرَكِ الْفُوَاحِشَ مَا

ظَهْرُمِنْهَا وَمَا يَطُنُ وَالْإِثْثُمُ وَالْبَغَى بِغَيْدِ الْمَتِّى وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

مَاكَمُ يُنَذِلُ وَ مِسْلَطْنًا وَأَنْ تَقَوُلُوْ اعْلَىٰ مِنْهِ مَالَا تَعْتَكُونَ ۖ وَلِكِلِ

اُمَّةً أَجَلُ قَاذَا مِمَاءً أَجَلُهُ هُ لَا يَمُنْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً قُلَا يُسْتَقْلِ فَوْنَ

اے بنی آدم ہم نے تم پر پوشاک أتاري كرتمبارا سر و ما كے اور (تمہارے بدن کو) زینت (وے) اور (جو) پر میز گاری کا لباس (ے) وہ سب سے اجھاہے بیضدا کی نشانیاں ہیں تا کیلوگ تھیجت كري (٢٦)-اے ئى آدم (ويكمنا كہيں) شيطان تنہيں بركانہ وے جس طرح تمہارے ماں باپ کو (بہکاکر) بہشت میں سے نکلوا دیا اور اُن سے اُن کے کیڑے اُنر واویے تاکہ اُن کے سرِ اُن کو کھول كردكمادے۔وہ اورأس كے بھائى تم كوالي جكهے و كيمتے رہے یں جہال سے تم ان کوئیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو اُن ہی لوگوں کارفیق بنایا ہے جوابمان نہیں رکھتے (۱۷۷)۔ اور جب کوئی بے حیالی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کوای طرح كرتي و يكعاب اور خدائے بھي جم كو بي تھم ديا ہے۔ كددوك خداب حیاتی کے کام کرنے کا ہر کر تھم نیس ویتا۔ بھلاتم خداکی نسبت الی بات کیوں کہتے ہوجس کا تمہیں علم نہیں (۲۸)۔ کمہ دو کہ میرے بروروگارنے تو انصاف کرنے کا تھم و پاہے اور یہ کر ہرنماز کے وقت سیدها (قبلے کی طرف) زُخ کیا کرواور خاص اُس کی عماوت کرواور أى كو يكارو \_أس في جس طرح تم كوابتدا بس بيدا كيا تعالى طرح تم چربیدا ہو کے (۲۹)۔ایک فریق کوتو اُس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر مرابی تابت ہو پکی ۔اُن لوگوں نے خدا کو چیوڑ کر شیطانوں کور کش بنالیا اور مجھتے (یہ) ہیں کہ ہدایت یاب ہیں (۳۰)۔اے نی آدم! مرنماز کے وقت اسے تیس مرین کیا کرواور کماؤاور ہواور ب جانبا ژاو که خدا بے جا اُڑائے دالوں کو دوست میں رکھیا (۳۱)۔ یو چھوٹو کہ جوزینت (وآ رائش)اور کھانے (یینے) کی یا کیزہ چیزیں خدانے اسے بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اُن کوحرام کس نے کیا ہے؟ كهدود كديد چيزيں ونياكى زعركى ميں ايمان والوں كے ليے ہیں اور قیامت کے ون خاص اِنٹی کا تصبہ ہوں کی ۔ای طرح خدا

ا پی آیتیں بھے والوں کے لئے کھول کو بیان فرما تا ہے (۳۲)۔ کہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی ہاتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور گناہ کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو اور گناہ کی باتوں کو گئاہ کی گئی کہ میں کہ میں کا میں کا گئی ہوں کا گئی کے میں کہ میں کہ میں کہ خدا کے ہارے میں ایسی ہاتھی کہو جن کا تنہیں کہ کھا تھیں (۳۳)۔ اور ہرایک فرقے کے لیے (موت کا) ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ وفت آجاتا ہے تو نہتو ایک کھڑی ویر کرسکتے ہیں نہلدی (۳۳)

#### تفسير سورة الاعراف آيات (٢٦) تا (٣٤)

(۲۷) رونی، اون اور بالوں وغیرہ کے کپڑے تمہارے لیے پیدا کیے اور تمہیں دیے تا کہتم اس ہے اپنے پردہ دار جسم کو چھپا دَاور مال اور گھریلوسامان بھی دیا، ہاتی تو حید وعفت کا لباس روئی کے لباس سے بہت زیادہ بہتر ہے اور یہ كيزے اللّه كے عائبات ميں ہے ہيں تا كهم نفيجة حاصل كرو۔

(۲۷) ستہیں شیطان ہرگز میری اطاعت ہے کسی خرابی میں نہ مبتلا کر دے جیسا کہ اس نے آ دم وحوا کو مبتلا کیا ، میں نہ میں نہ سمال میں اور میں اور کا میں میں میں کہ منہ میں میں اور اس میں اور اس میں اور میں اور کی میں میں

اس نے ان سے نور کالباس اثر وادیا تا کہا یک دوسرے کے سامنے پر وہ دار بدن طاہر ہوجائے۔

اور شیطان اوراس کے شکر کوتم نہیں دیکھ شکتے کیوں کہ تہبارے سینے ان کا مرکز نہیں ،ہم شیطانوں کوان لوگوں کارفیق بنادیتے ہیں جوحضور ﷺ کی رسالت کاا نکار کرتے ہیں۔

(۲۸) اور جب وه لوگ اپ او پر بخیره ، سائه، هام وصیله کوحرام کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں که العیاذ بالله الله نعالی نے بھی ہمیں ان چیزوں کا تھم دیا ہے ، اے نبی کریم! آپ فرماو یجیے که معاصی اور کھیتیوں اور جانوروں کوحرام کر لینے کا اللّه تعالیٰ تکم نہیں دیتا۔

(۲۹) ۔ اس نے تو تو حیداور ہرایک نماز کے وقت اپنارخ اللّٰہ تعالیٰ کی طرف کرنے کا حکم دیا ہے۔اوراللّٰہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروکہ تو حید کے ساتھ اس عبادت کو خالص اللّٰہ تعالیٰ ہی کے لیے رکھا کرو۔

بیٹاق کے دن جس طریقہ پر تہہیں نیک دید،عارف و منکر ،مصدق و مکذب پیدا کیا ہے،ای طرح لوٹ جاؤگے۔ (۳۰) اصحاب بمین کواللّہ تعالیٰ نے معرفت وسعادت کے ساتھ اعز از بخشااوراصحاب شال کو بدیختی کی بنا پر ذکیل و خوار کیا ،اللّہ تعالیٰ اس بات ہے انچھی طرح واقف ہے کہ ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنالیا اور بیگر ابنی والے ایپنے کواللہ تعالیٰ کے دین پر بیجھتے ہیں۔

(۳۱) ہرنماز کے وقت اور طواف کے وقت اپنا کہاں پہن لیا کرو۔ گوشت، چر بی کھاؤ، دودھ ہیواور پا کیزہ رزق کو اینے او پرمت حرام کرو۔ حلال اشیاءکوحرام کرنے والوں کواللّہ تعالیٰ بیندنہیں کرتے۔

شان نزول: يَبَنِي ادْمَ خُنُو زِيْنَتَكُمُ ( الخ )

امام سلم نے حضرت این عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کدایام جاہلیت میں عورت بیت اللّٰہ کا نظے طواف کیا کرتی تھی اوراس کی شرمگاہ پرایک کپڑ اہوتا تھااور بیہ ہی تھی کہ آج کے دن خواہ ساراجسم کھل جائے یا بعض اس کا حصداور جواس سے کھل جائے اس کو میں حلال نہیں مجھتی ۔اس پر بیآیت تازل ہوئی۔

(۳۲) کفار مکدایام جاہلیت میں ایام حج میں اسپنا و پر گوشت اور چر نی کوحرام کر لیتے تھے اور حرم شریف میں مرداور عور تمیں رات کے وقت نظے داخل ہوتے تھے اور بیت اللّه شریف کا نظے طواف کرتے تھے ، اللّه تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کوئع کردیا کہ اس کی پیدا کردہ چیزوں کوئس لیے حرام کیا ہے۔

اورآپ یہ بھی فرماد بچیے کہ یہ پاکیزہ چیزیں دنیادی زندگی ہیں خالص اہل ایمان کے لیے ہیں ،اس طرح ہم ایسے لوگوں کے لیے جومنجانب اللّٰہ ہونے کی تقدیق کرتے ہیں ، بذریعہ قرآن کریم حلال دحرام کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جومنجانب اللّٰہ ہونے کی تقدیم کی تھے۔ اسے محمد ﷺ آپ ان نے فرماد بیجے زنااور اجمید کے ساتھ خلوت اور اٹ بیمی شراب جیسا کہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے شراب اعلانے فنجانوں میں نے شراب اعلانے فنجانوں میں نے شراب اعلانے فنجانوں

میں نی اوراے مخاطب تو ہمارے میں ہتک عزت کامشاہدہ کررہاہے۔

نیز ناحق کسی پرظلم کرنے کواور بغیر سنداور دلیل کے شرک کرنے کواورخود کھیتیوں جانوروں پا کیزہ چیزوں اور لباسوں کواپنے او پرحرام کرنے کواللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔

(۳۳) ہر آیک اہل دین کی ہلا کت و تبانی کا ایک وقت معین ہان کی ہلا کت و تباہی وقت آنے پر ندآ کھے جھیکنے کے بعدران کو چھوڑ اجائے گا اور ندوفت آنے سے پہلے بقدر آنکھ جھیکنے کے ان کو ہلاک کیا جائے گا۔

اے بی آدم! (ہم تم کویہ هیجت ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ) جب مارے بیفیر تمارے پاس آیا کریں اور ماری آیتی تم کوشنایا كرين (لو أن برايمان لايا كرو ) جو مخص ( أن برايمان لاكر خدا ے) ڈرتارے گا اورائی حالت درست رکے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں کے (۳۵)۔اور جنہوں نے بهاری آیوں کو جبتلایا اور اُن سے سرتانی کی وہی دوز فی بین کہ ہمیشہ اس میں ( جلتے ) رہیں سے (۳۷) ۔ تواس سے زیادہ طالم کون ہے جوفدا پرجموث بائد مع یا اُس کی آغوں کوجمٹلائے۔ اُن کو اُن کے تعیب کا لِکما مل بی رہے گا ۔ یہاں تک کہ جب اُن کے پاس مارے بھیج ہوئے (قرشتے) جان نکالنے آئیں مے تو کہیں کے کہ جن کوئم خدا کے بیوا ایکارا کرتے تھے وہ (اب) کہاں ہیں؟وہ ممیں مے (معلوم نیس) کدوہ ہم سے (کیال) عائب ہو گئے اور اقرار کریں مے کہ بینک وہ کا فرختے (۳۷) کو خدا فرمائے گا کہ وجوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں اُن عی كساتهوتم محى واخل جهم موجاؤ رجب أيك جماعت (وبال) جا واظل ہوگی تو اپنی (مذہبی) بہن (لیعنی اپنی جیسی دوسری جماعت) پر لعنت كرے كى يهال تك كه جب سب اس من داخل موجا تي مے تو مجیلی جماعت کہلی کی نسبت کے کی کداے پروردگاران عی لوگوں نے ہم کو کمراہ کیا تھا تو اِن کوآتشِ جہم کا دُمناعذاب دے خدا فرائے گا کہ (تم) سب کو ذکناِ (عذاب دیا جائے گا ) محرتم نہیں جانے (۳۸)۔اور پہلی جماعت پیجملی سے کے گی کرتم کوہم پر پھر بھی فغیلت ندموئی و جو (عمل) تم کیا کرتے تھاس کے بدلے میں عداب کے مزے چکمو (۳۹) \_ جن کو گوں نے ہماری آیتوں کو جنٹلایا اوراُن سے سرتانی کی اُن کے لیے نہ آسان کے وروازے کھولے جائیں مے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہو سکتے یہاں تک کہ اونث سوئی کے تاکے میں سے نہ نکل جائے اور گناہ گاروں کو ہم الی بی سزا

يْبَيْقَ أَدْمُ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ رُسُلٌ مِّنُكُمْ يَقْضُوْنَ عَلَيْكُمْ أَيْتِي ۖ فَسَنِ اتُّڤُى وَاصَّلَحَ فَلاَغَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَثُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّ بَوْ إِمَا يُنِينًا وَاسْتُكُبُرُوْ اعَنْهَا أُولَلِكَ أَصْلَبُ الثَّارِ هُوْفِينَا فُولَ وْنَ فَتَنْ أَظْلَوْمِ مِنَى افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِي بِٱلْوَكُ لَ بَهِ إِنْهِمِهُ أُولَيْكَ يتالفه وتصيبه فوض الكتب حثى إذا بماء تفهر رسلنا يَتُوَقَّوْنَهُمْ وَكُالُوْا لَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَلْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّهِ \* قَالُوْاصَّلُوْاعَتَّاوَشَّهِدُوْاعَلَى ٱلْفَسِهِمُ ٱنَّهُوْكَانُوَٱلِفِرِيْنَ قَالَ ادْعُلُوا فِي ٱمَهِم قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبِيكُمْ وَمِنَ الْبِينَ وَالْإِنْسِ فِ النَّارِكُلُّنَا وَتَحَلَّتُ أَمَّةٌ لَّمَنْ أَغْتَهَا كُثَّى إِذَا إِذَا زُكُوْا فِيهَا جَمِيْعًا قَالَتُ أَخُرُ مُهُمْ لِأَوْلَلْهُمْ زَبَّنَّا هَٰؤُلَآ إِلَصْلَوْنَا فَأَيِّهِمُ عَنَ ابَاصِعْفَامِنَ النَّازِ قَالَ لِكُلِّ مِنْفُ وَلَكِنُ لِا تَعْلَوُنَ وَقَالَتُ أَوْلَهُ فَو لِانْفُولِهُ فِي أَكُانَ لِكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَشْلِ عَ فَنُوْقُوا الْعَنَ ابَ بِمَا كُنْتُو كَكُسِبُونَ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ كَلُّ الْوَالَّ الَّذِيْنَ كَلُّ الْوَا بِأَلِبْنَا وَاسْتَكُورُوْاعَنْهَا لَا ثُفَتَّحُ لَهُمْ آبُوابُ السَّبَآءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْجُنَّةَ حَتْمَى مَلِيَّ الْجَمَلُ فِي سَعِرَالِّهِ الْجَمَلُ فِي سَعِرَالِهِ وَكَذَٰ إِلَ نَجْزِى الْمُجْرِ فِينَ ۖ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّ مَ مِهَادُوَّمِنُ فَوُقِيهُمُ غَوَاشِ وَكُذُلِكَ مَهِيْنِي الطُّلِلِينَ ۚ وَالَّذِينَ الْمُتَّوَاوِيَعَلُوا الشَّالِاتِ لَاثُكُلِفُنَفُنَا إِلَّا وُسُعَهَآ أُولِيْكَ أَصْلَبُ الْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا ڂڸۮۏٮٛٷؾؘۯۼؾٵڡؘٳڣڞٮۮۏڔۿۣڡ۫ؿڹۼڷۣؿٙڿؠؽ لِنَهْتَدِي كَ لَوْلَا آنُ هَلْ مَنَا اللَّهُ ۚ لَقُلْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبْنَا لِمَا كُونَ إَ وَنُودُوْا آنْ تِلْكُو الْجَنَّةُ أَوْرِ ثُنَّوْهَا بِمَا كُنْتُوْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَنَا ذَى اَصْلَا الْحَنَّةِ أَصْلَا اللَّهُ إِلَا أَنْ قُنْ وَيَعَدُمُنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقًّا فَهَلُ وَجَنُ تُمْرُمَّا وَعَنَ رَأَيُكُمْ حَقًّا قَالُوالْعَزُ فَاذَّنَ

مُوَدِّنَ بَيْنَهُوْ أَنُ لَعَنَهُ اللهِ عَلَى الظّلِينَ الذَّرُو كُورُونَ مَا أَنْ اللهِ عَنْ سَهِيلِ اللهِ وَيَبَعُونَهَا عِوجًا وَهُو بِالْإِخْرُو كُورُونَ مَا إِلَّا فَا اللهِ وَيَبَعُونَهَا عِوجًا وَهُو بِالْإِخْرُو كُورُونَ مَا اللّهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَالْاَ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

دیا کرتے ہیں (۴۰)۔ایسے لوگوں کے لیے (ینچے) بچھوٹا بھی (آتش) جہنم کا ہوگا اور اوپر ہے اوڑ حتا بھی (ای کا)۔اور ظالموں کو ہم ایک ہی مزا دیا کرتے ہیں (۳۱)۔اور جولوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے(اور) ہم (عملوں) کے لیے کس مخض کو اُسکی طاقت سے زیادہ تکلیف ہیں دیتے۔ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں طاقت سے زیادہ تکلیف ہیں دیتے۔ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں (کر) اس میں ہمیشہ رہیں گے (۳۲)۔اور جو کینے اُن کے مینوں میں ہوں کے ہم میب تکال ڈالیس کے اُن کے (محلوں کے ) شے

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ٣٥ ) تا ( ٤٧ )

(۳۵) جس ونت تمہارے پاس تم ہی میں سے پینیبرآئیں جوابتھے کام کرنے اور بُرے کاموں سے منع کرناتم سے بیان کریں ، تو جواس وفت کتاب البی اور رسول پر ایمان لائے اور اطاعت رہائی کرے تو اسے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔

(۳۷) اور جو ہاری کتاب اور رسولوں پرایمان لانے سے تکبر کریں یہی لوگ جہنی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں بھی موت آئے گی اور نہاس سے بھی نجات لے گی۔

(۳۷) اس مخص ہے بڑھ کرسر کش اور طالم کون ہوگا جواللّٰہ تعالیٰ پرجموٹ لگا تا ہے اور رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے۔

تو کتاب الله میں سیاہ چرے والوں اور نیلی آنکھوں سے جوان کوڈرایا گیا ہے، وہ ان کے سرائے آجائے گا، البندا اے محمد الله است دوررہ نے بہاں تک کہ ملک الموت (موت کا فرشتہ) اور ان کے مدد گاران کی ارواح تبنیل کے کہتمہارے معبود ان کی ارواح کے بیش کے دفت کہیں سے کہتمہارے معبود ان باطل کہاں ہیں تمہاری حفاظت کیوں نہیں کرتے۔۔۔

کافرکہیں کےان کوخودا پی فکردامن کیرہے، چنانچہ دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ اور رسول کا جوا نکار کرتے تھے اس کا اقرار واعتراف کرلیں ہے۔ (۲۸) الله تعالی ان سے فرمائے گا جوفر قے جنات اور انسانوں میں سے گزر گئےتم بھی ان کے ساتھ دوزخ میں داخل ہو جا کے جاتھ دوزخ میں داخل ہو جا ہے۔ داخل ہو چکی ہے ، لعنت بھیجے گی۔ داخل ہو جا کہ متنافت دوزخ میں داخل ہو چکی ہے ، لعنت بھیجے گی۔ جس وقت سب جماعتیں دوزخ میں جائیں گی تو بچیلی جماعت پہلی جماعت والوں کی نسبت کہے گی ، ان سرداروں نے ہمیں آپ کی اطاعت اور آپ کے دین سے گمراہ کیا ، ان کو ہم سے دو ہرا عذاب دیجیے ، الله تعالی ان سے فرمائے گا ہرائیک فرتے کو دو ہراعذاب دیجیے ، الله تعالی ان سے فرمائے گا ہرائیک فریقے کو دو ہراعذاب ہے گرتم اپنے عذاب کی شدت کا سبب نہیں سمجھتے۔

(۳۹) اور پہلی جماعت بعد میں آنے والوں ہے کہے گا، ہم کو دو ہراعذاب کیوں ہو، تم نے بھی ہماری طرح کفر کیا اور تم نے بھی غیراللّہ کی، عبادت کی جیسا کہ ہم نے کی ہوتم بھی اپنے اقوال واعمال شرکیہ کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور تم نے بھی غیراللّٰہ کی، عبادت کی جیسا کہ ہم نے کی ہوتم بھی اپنے اقوال واعمال اور ارواح کے چڑھنے کے لیے آسانی درواز نے بیس کھولے جا کمیں گے جیسا کہ اونٹ سوئی کے نا کہ جی نہیں داخل ہوسکتا ہے یا یہ کہ تا وقتیکہ وہ موئی رسی جس سے شتی کو با ندھا جا تا ہے ہوئی کے نا کہ جی داخل ہوسکتا ہے یا یہ کہ تا کہ جی داخل ہوسکتا ہے یا یہ کہ تا وقتیکہ وہ موئی رسی جس سے شتی کو با ندھا جا تا ہے ہوئی کے نا کہ جی داخل ہو جا کے یہ چیز ناممکن ہے تو ان کا جنت میں واضل بھی ناممکن ہے۔

(۳۱) ان مشرکین کے لیے آگ کابستر اوراوڑ ھنا ہوگاان مشرکوں کی بہی سزا ہے۔

(۳۲) کیعنی رسول اکرم ﷺ اور قرآن تحکیم پرایمان لائے اور حقوق اللّٰہ کی بُجا آوری کی اور ہم اعمال کا مکلّف اس کی طاقت سے زیادہ نہیں بناتے بیمومن جنت والے ہیں ، یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ ان کو وہاں موت آئے گی اور نہاس سے نکالے جائیں گے۔

(۳۳) دنیا میں جو ٹیچھان کے دلوں میں بغض ،حسد اور دشمنی تھی ،سب کو ہم نکال دیں گے، آخرت میں ان کے محلات اور تختوں کے بیچے سے شہد، دودھ، یاتی ،شراب کی نہریں جاری ہوں گی۔

جب بینجیں گے تو کہیں ہے مقامات اور حیات جاودانی کے چشمے پر پہنچیں گے تو کہیں گے اللّٰہ کا بہت احسان ہے جس نے اس مقام اور چشمہ پر پہنچا یا اور بیتفسیر بھی کی تئی ہے کہ جب بید حضرات ایمان کی بدولت اس اعز از واکرام کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اللّٰہ تعالٰی کا بہت شکر واحسان ہے کہ اس نے جمیں اس دین اسلام کی ہدایت عطافر مائی اور دین اسلام پر ہماری بھی رسائی نہ ہوتی اگر جمیں اللّٰہ تعالٰی ہدایت نہ فرماتے۔

کی وجہ سے چیزیں حمہیں دی گئی ہیں۔ (۳۵٫۳۳) کیعنی ہم نے تو تو اب اور کرامت واضح طور پر دیکھ لیا ،اے اہل جہنم! کیاتم نے بھی عذاب اور ذلت کو سیح پایا۔

پھراہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان ایک بکارنے والا بکارے گا کہ اُن کا فروں پر اُللّٰہ تعالیٰ کا عذا ّب اور لعنت تازل ہو، جولوگوں کودین الٰہی اوراطاعت خداد ندی ہے روکا کرتے تھے اور دین میں کجی کی باتیں پیدا کرتے تھے اور مرنے کے بعد جینے کے بھی منکر تھے۔

(۳۷) اور جنت اور دوزخ کے درمیان ایک آڑ ہوگی اور اس آڑ اور دیوار (اعراف) پر بہت لوگ ہوں گے جن کی حسنات اور سیئات میزان میں برابر ہوں گی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے عالم فقہا ہوں نے جورزق کے معالمے میں

شک کرتے تھے۔

یہ لوگ دونوں جماعتوں کو بعنی اٹل جنت میں اور اہل دوزخ کوان کے قیافہ ہے پہچان کیں گے کیوں کہ دوز نیوں کیصور تمیں سیاہ اوران کی آئکھیں نیلی ہوں گی اور جنت میں داخل ہونے والوں کے چبر ہے۔فید ، چیک دار ، اورنو راتی ہوں گے۔

اوراصحاب اعراف اہل جنت کوکہیں گے السلام علیکم! مگریے ابھی تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کے امیروار ہوں گے۔

(۷۷) اور جب اصحاب اعراف کی دوزخیوں پرنظر پڑے گی تو کہیں گے پروردگارہمیں ان مشرکوں کے ساتھ عذاب مِن نه شامل سيجيح ـ

عذاب کے منتظر ہیں۔جس دن وہ داعد آ جائے گا۔ تو جولوگ اسکو پہلے ہے مجھو لے ہوئے ہو نگے وہ نو ل اُنھیں گے کہ بیشک ہمارے

برور دگار کے رئول فق لے کرآئے تھے۔ بھلا ( آج ) ہمارے کوئی ۔ فارشی ہیں کہ ہماری سفارش کریں یا ہم ( وُنیا میں ) بھرلوثا دیے

جاتمیں کہ جومل (بد)ہم (پہلے) کرتے تھے (وہ نہ کریں بلکہ ) ان کے سوااور (نیک)عمل سریں ۔ بےشک ان لوگوں نے اپنا

# وَقَاذَى اَصْعَبُ الْأَغْوَافِ رِجَالًا

يَعْرِفُوْ نَهُمْ بِسِينًا لِهُمْ قَالُوْا مَآانَفْنَي عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنْتُمْ مَّسُتَكَلِيرُوْنَ أَهُوُ لَا إِلَيْهِ لِنَ أَصْمُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِرَحْمَةٍ أَذْخُلُواالْجَنَّةَ لَاخَوْفَ عَلَيْكُمْ وَلَا ٱنْتُمْ تَخْزَنُونَ ۖ وَنَاذَى أضحب النَّارِ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوْاعَلَيْنَا مِنَ لِمَاءِ أَوْمِنَا وَزُقُكُمُ اللَّهُ وَالْوَالِنَ اللَّهُ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَفِرِيْنَ وَالَّذِينَ اتَّغَذُوْا دِيْنَاكُهُ لَيْوًا وَلَعِيًّا وَغَرَتُهُمُ الْحَيْوِدُ الدُّنْيِا فَالْيَوْمَر نَنْسَهُمْ كُمَّانَسُوْ الِقَالَرَ يُوْمِعِمْ هَٰذَا أُوْمَا كَأَنَّوْ اللَّهِمَا يَبَعُكُ وْنَ · وَلَقَنْ حِنْنَهُمْ بِكِتْبٍ فَصَلْنَهُ عَلْ عِلْمِهُدَّى وَرَحْمُةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ \* هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَابُّو بِلَّهُ يَوْمَ يَا أَنَّى تَأْوِيُلُهُ يَقُوُلُ الَّذِيْنَ نُسُوْهُ مِنْ قَبُلُ قَنْ جَآءَتُ رُسُلُ رَيِنَا بِالْحُقَّ فَعُكُ آَيَا هِنْ شَفَعَا ٓءَ فَيَتَشُفَعُوْ الْيَأَا وَثُرُوٰ فَتَعَمَّلَ غَيْرَالَّذِينَ كَنَّانَعْمُكُ قَلْ خَسِرُوۡ ٱلۡفُصَّا لِهُۥ وَصَلَّ عَنْكُمُ إِنَّا عُ كَانُوْا يَفْتُرُوْنَ \*

نقصان کیااور جو یکھ بیافترا وکیا کرتے تھے اُن سے سب جاتار ہا (۵۳)۔

اوراہل اعراف ( کافر )لوگوں کوجنہیں اُن کی صورتوں ہے شناخت کرتے ہوں گے یکاریں گےاور کہیں گے( کہ آج) نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کی کھام آئی اور نہتمہاراتکم ( ہی نو دمند ہوا ) (۴۸)۔(پھرمومنوں کی طرف اشارہ کر تے کہیں گے ) کہ کیا ہیو ہی اوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ (خدا) ا بی رحمت سے ان کی دھیم کی نہیں کرے گا ( تو مومنو ) تم بہشت میں واخل ہو جاؤ حمہیں کچھ خوف نہیں اور ندتم کو کچھ رنج واندوہ ہوگا ( ۴۹ )۔اور دوزخی بہشتیوں ہے ( <sup>ا</sup>ُرڈِ کُٹر اُکر ) کہیں ہے کے کسی قدرہم پریانی بہاؤیا جورزق خدا نے شہیں عنایت فرمایا ہے ان میں ے ( کیچیجمعی بھی دو ) وہ جواب دینگے کہ خدانے بہشت کا یانی اور رزق کافروں برحرام کردیا ہے (۵۰)۔جنبوں نے اپنے دین کو تما شہاورکھیل بنار کھا تھااور ڈیا کی زندگی نے آٹھیں دھو کے میں ڈال رکھا تھا۔ توجس طرح بیلوگ اس دن کے آئے کو تھو لے ہوئے ادر ہاری آیوں ہے منکر ہور ہے تھے اسی طرح آج ہم بھی انہیں معلا ویں گے(اد) اور ہم نے اُن کے باس کماب پہنچادی ہے جس کو علم اور وانش کے ساتھ کھول کر بیان کردیا ہے (اور )وہ موس لوگوں نے لیے بدایت اور رحمت ہے (۵۲)۔ کیا ہے لوگ وعد وَ

#### تفسير سورة الاعراف آيات (٤٨) تا (٥٤)

(۴۸) اور بیاصحاب اعراف بہت سے کا فروں کوان کی سیاہ اور بدنماصورتوں اور نیلی آٹھوں کی وجہ سے دوزخ میں واخلہ کے وقت بہچان کر کہیں گے مثلاً اے ولید بن مغیرہ ،اے ابوجہل ،اے امیہ بن خلف ،اے اسود من علی بن خلف ،اے اسود بن عبدالمطلب ،اے رؤساء کفار! تمہارا مال و دولت او ررسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پر ایمان لانے ہے تکبر کرنا آج تمہار ہے کے کام نہ آسکا۔

(۳۹) کھران اصحاب اعراف کی جنت والوں پرنظر پڑے گی وہاں حضرت سلمان فاری ،حضرت صہیب ،حضرت عمارٌ اور تمام ضعیف اور مساکین نظر آئیں گے، تو کہیں گے اے گروہ کفار! جنت میں وہی کمزورلوگ ہیں جن کے بارے میں تم و نیامیں فتمیں کھا کرکہا کرتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔

(۰۰ها۵) پھراللّہ تعالی اصحاب اعراف سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہوجاؤ آئ عذاب کاتم پرکوئی خون نہیں اور دوزخی جنت کے ہیں گے کہ جنت کے ہیں گے کہ جنت کے ہیں گے کہ جنت کے ہیں ہوے دے دو، اہل جنت کہیں گے کہ جنت کے ہوے دی جنت کے ہیں گے کہ جنت کے ہیں ایسے لوگوں پر، جنھوں نے دین کو غذاتی بنالیا تھا حرام کردیے گئے ہیں (یعنی اللّہ تعالیٰ نے حرام کردیئے ہیں) اور جود نیاوی فراخیوں میں مست تھے، تیا مت کے دن ہم ایسے لوگوں کو دوزخ میں ای طرح جھوڑتے ہیں، جبیا کہ انھوں نے اس دن کے افرار کو چھوڑ دیا تھا اور وہ ہمارے رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔

(۵۲) اور ہم نے ان لوگوں کی طرف رسول اکرم ﷺ کوالیا قرآن تھیم وے کر بھیجا ہے، جسے ہم نے اپنے علم کال سے بہت ہی واضح کیا ہے۔ وہ گمراہی سے ذریعہ ہدایت اور عذاب سے ذریعہ رحمت ہے۔ ایسے حضرات کے لیے جورسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرائیان رکھتے ہوں۔

(۵۳) اہل مکہ کوکسی اور بات کا انظار نہیں کہ وہ جوائیان نہیں لاتے گراس چیز کے انجام کا انظار ہے جس کا ان ہے مقرآن حکیم میں وعدہ کیا گیا ہے اور وہ قیامت کا دن ہے۔ جب اس وعدہ کا انجام ان کے سامنے آئے گا تو وہ لوگ جو اس دن کے اقرار کو پہلے ہی ہے دنیا میں بھولے بیٹھے تھے۔ کہیں گے بے شک رسول (بعث بعدالموت) جنت اور دوزخ کے بیان لے کرآئے ، مگر ہم نے ان کو جھٹلایا تو اب عذاب سے نجات دلانے والا کوئی ہے یا دنیا ہی میں ہم کولون ویا جات ہو جو جنت کے ضائع کرنے اور دوزخ کے بیان میرک کو چھوڑ کرائیان لائیں اور نیک اعمال کریں ، ان لوگوں نے خود جنت کے ضائع کرنے اور دوزخ کو ایپ اور کا زم کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکا دیا ہے ان کے جھوٹے معیدوں نے ان کو اس چیز ہے تع کردیا۔



ان رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَى السَّنَوْتِ الْمَثَنِي السَّنَوْتِ الْمَثَنِي السَّنَوْتِ الْمَثَنِي الْمَثَنِي عَلَى الْعَرَشِ يُغْتِقِ الْمَثَلِي الْفَرَوَ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْ

کوچودن میں پیدا کیا پھر عرش پرجا تھے راوئی رات کودن کالباس پہنا تا

کوچودن میں پیدا کیا پھر عرش پرجا تھے راوئی رات کودن کالباس پہنا تا

ہے کہ وہ اسکے چیچے دوڑ تا چلا آتا ہے اور اُسی نے ہورج اور چاند

ستاروں کو پیدا کیا سب اُسی کے حکم کے مطابق کام میں گئے ہوئے

میں ۔ دیکھوسب محلوق بھی اُسی کے ہم کے مطابق کام میں گئے ہوئے

میں ۔ دیکھوسب محلوق بھی اُسی کی ہے اور حکم بھی (اُسی کا ہے) یہ
خدائے رہ العالمین بڑی برکت والا ہے (۱۳۵)۔ (لوگو) اینے

پروردگار سے عاجزی ہے اور چیکے چیکے دُعا میں مانگا کرو۔ وہ حد سے

بروردگار سے عاجزی ہے اور چیکے چیکے دُعا میں مانگا کرو۔ وہ حد سے

بروردگار سے عاجزی ہے اور چیکے جیکے دُعا میں مانگا کرو۔ وہ حد سے

بروردگار سے عاجزی ہے اور چیکے جیکے دُعا میں مانگا کرو۔ وہ حد سے

بروردگار ہے والوں کو دوست نہیں رکھتا (۵۵)۔ اور ملک میں اصلاح کے

بعد خرابی نہ کرنا اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امیدرکھ کردَ عا میں

مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے

مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے

مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے

مانگتے رہنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے

مریب ہے (۵۲)۔ اور وہی تو ہے جوا بی رحمت (یعنی مین) سے پہلے

مریب ہے (۵۲)۔ اور وہی تو ہے جوا بی رحمت (یعنی مین) سے پہلے

ہواؤں کو فوش خبری (بناکر ) بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ بھاری بھاری بادلوں کو آٹھالاتی ہیں تو ہم اس کو ایک مری ہوئی بہتی کی طرف ہا تک دیتے ہیں۔ پھر باول سے مینہ برساتے ہیں پھر مینہ سے ہرطرح کے پھل پیدا کرتے ہیں۔ای طرح ہم غر دوں کو (زین سے ) زندہ کرکے باہر تکالیں مے۔ (بیآیات اس لئے بیان کی جاتی ہیں ) تا کہتم نصیحت پکڑو (۵۷)۔

#### شفسير سورة الاعراف آيات ( ٥٤ ) تيا ( ٥٧ )

(۵۳) اللہ نے آ سانوں اور زمین کو چھودن میں پیدا کیا جس کے ایک دن کی ورازی ایک ہزارسال کے برابرتھی، پھر تخت شاہی برقائم ہوا۔ رات کو دن سے اور دن کورات سے چھپا دیتا ہے، بایں طور کہ رات تیزی سے جاتی ہے اور دن تیزی سے جاتی ہے اور دن تیزی سے جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے اور سورج وغیرہ کو پیدا کیا کہ سب اپنی رفتار میں ای کے تابع ہیں۔

اللّٰہ ہی نے تمام آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی قیامت کے دن تمام مخلوق کے درمیانِ فیصلہ کرے گا۔اللّٰہ تعالیٰ تمام جہانوں کا آ قااوران کی تمرانی کرنے والا برکتوں اور بلندیوں والا ہے۔

(۵۵) نظاہری اور پوشیدہ طور پریا ہے کہ ڈراور عاجزی ظاہر کر کے دعا کیا کرووہ دعامیں ایسی باتوں کو بیند کرتا ہے جو ان کے لیے نیکو کاروں کے خلاف جائز نہیں۔

(۵۶) الله کی نافر مانداری اور دین اللی کی وعوت کے بعد گناہ اور غیر اللّٰه کی عبادت مت کرواور اللّٰه تعالیٰ ہے اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہواور جنت کے امید واررہو، اس کی عبادت کرو، اللّٰه تعالیٰ جنت میں ایسے مومنوں سے جوقول وعمل کے اعتبار سے محن ہوں قریب ہے۔

(۵۷) وہ بارش سے قبل ہوا کوخوشی کا باعث بنا کر بھیجتا ہے جب وہ ہوا تیں ایسے بادلوں کوجو پانی سے وزنی ہوں،

اٹھالیتی ہیں، پھرہم الیمی جگہ پر جہال مبزرہ ہیں ہوتا ،اہے برسا دیتے ہیں اور اس بارش کے ذریعے اس جگہ مختلف قسموں کے پھل اگاتے ہیں، (۵۸) جیسا کہ ہم چنیل زمین میں سبزیاں اگاتے ہیں، ای طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکال کھڑا کریں گے تا کہتم لوگ نصیحت حاصل کرو۔

> وَالْبَلُدُ الطَّلِيْتِ يَخْرُجُ فَبَالُّهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي عَبْتَ لَا يَغُوْجُ إِلَّا نُكِدًا كُنُ لِكَ نُصَرِفُ الْأَيْتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ أَ كَفَّدُ أَرْسَلْنَا قُوْمًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ لِيقَوْمِ اعْبُدُوااللهَ مَا لَكُمُ مِنَ الْهِ غَيْرُهُ النِّي أَخَافَ عَلَيْكُمُ عَنَ ابَ يَوْمِ عَظِيْرٌ قَالَ الْمُلَاثِمِنْ قَوْمِهِ إِنَّالَةُ مِكَ فِي صَلْلِ مَبِينٍ ﴿ قَالَ يْقَوْهِ لِيْسُ بِنْ صَلْلَةٌ وَكِلِنِيْ رَسُولُ مِنْ زَبِ الْعَلِيْنِ أبَلِغَكُمُ وسُلْتِ رَبِي وَانْصَحْ لَكُمْ وَاعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَتُونَ ۚ ۚ أُونَعَجِبُنُتُو أَنْ جَآءَكُهُ ذِيكُوْمِنْ زَيْكُوعَلَى رَجْلِ مِنْكُمْ لِيُنْذِرِ رُكُّمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَنُونَ ۚ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَالَّذِي نُنَ مَعُهُ فِي الْفُلُكِ وَاعْرُقْنَا الَّذِي نِنَ كُذَّ بُوْ إِمِالِينِينَا \* يُقَوْمِ اعْبُنَ واللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ الدِعْيُرُو أَفَلًا تَتَقُونَ قَالَ الْمَلَاُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنُرْمِكَ فِي سَفَّاهَةٍ زَّاِنَّالَنَظَنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ۚ قَالَ لِلْقَوْمِ ڵؽؘۺ؈۫ٮٮؘڡؙؙڵۿةٞۨٷۘڰڸۏٞؽۯڛؙۏڷڡؚٙڹڗۺؚٳڵۼڶؽڹؽ<sup>۞</sup> ابَلِغُكُمْ رِسُلْتِ رَبِي وَانَالَكُمْ نَاصِحُ امِنِي أَوَعَجِنْتُمُ أَنْ جَأْءً كُوْدِ لَوْقِنْ رَّبِّكُوْ عَلَى رَجُلِ قِنْكُوْ لِيَنْذِرْ رُّكُورُ وَاذْ كُرُوْاَ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلُفَاءَ مِنْ بَعْدِ، قَوْمِ نَوْجٍ وَزَادَكُمْ فِ الْخَلْقِ بَصَّطَةً ۚ فَأَذُكُرُواۤ الاّعَ اللهِ لَعَلَّكُمُ تُفَلِّحُونَ "

جوزمین پاکیزہ (ہے)اس میں ہے سنرہ بھی پروردگار کے علم ہے (نفیس بی) لکاتا ہے اور جو خراب ہے اِس میں سے جو کھ لکاتا ہے ناتص ہوتا ہے۔ ای طرح ہم آ جوں کو فکر گزارلو کوں کے لئے بھیر تیجیر کربیان کرتے ہیں ( ۵۸ )۔ ہم نے ٹوح کو اُن کی قوم کی طرف بھیجاتو تو انہوں نے ( اُن ہے ) کہاا ہے میری برا دری کے لوگوخدا ک عیاوت کرو اس کے ہوا تمہارا کوئی معبود ٹبیں۔ بچھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا (بہت ی ) ڈرے (۵۹) یو جوأن کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے <u>گئے</u> کہ ہم تمہیں صریح محمراہی میں (مبتلا) و یکھتے ہیں(۲۰)۔ انہوں نے کہا کہا ہے آوم مجھ میں کسی طرح کی تعمرا ہی نہیں ہے بلکہ میں پروردگار عالم کا پینیبر ہوں (۲۱) جمہیں ا ہے پروردگار عالم کے پیغام مینجاتا ہو ںاور تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں اور بھے کوخدا کی طرف ہے ایسی باتیں معلوم ہیں جن ہے تم پہنجر إِنَّهُ فَرَكَانُوا قُوْمًا عَيِينَ ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُوهُودًا قَالَ عِلْهِ أَهِ ( ٦٢ ) \_ كياتم كواس بات تعب موا ب كرتم من سه ايك تحص کے ہاتھ تمہارے پر دردگار کی طرف سے تمہارے یاس تھیجت آئی تا کہ دوتم کو ڈرائے اور تا کہتم پر ہیز گار بنواور تا کہتم پر رحم کیا جائے ( ۱۳ ) يكرأن لوكوں نے أن كى مكذيب كى يو مم في و ح كواورجو اُن کے ساتھ مشتی میں سوار تھے اُن کو تو بچالیا اور جن لوگول نے جاري آيتون کو تعملا يا تعااً نهي*س غرق کر*ديا - تيني شک نهيس که ده اند ه لوگ تھے (۱۳)۔ اور (ای طرح) قوم عاد کی طرف اُن کے بھائی ہُو دکو بھیجا۔ اُنہوں نے کہا بھانیو خدا ہی کی عبادت کرو۔اُس کے ہوا تہارا کوئی معبود نبیں کیاتم ڈرتے نہیں ؟ ( ١٥) یو أن كی قوم كے سردار جو کا فرتھے کہنے لگے کہتم ہمیں احمق نظراتے ہو اور ہم تہیں حبونا خیال کرتے میں (۲۱)۔ أنہوں نے كہا كه بھا كوا مجھ ميں

حماقت کی کوئی بات نہیں بلکہ میں رب العالمین کا پیغیبر ہوں (٦٧)۔ میں تمہیں خدا کے پیغام پہنچا تا ہوں اور تمہاراا مانت دار خیر خواہ ہوں (۱۸) کیاتم کواس بات سے تعجب ہوا ہے کہتم میں سے ایک تحض کے ہاتھ تنہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تا کہوہ تمہیں ڈرائے اور یادتو کروجب اس نے تم کوقوم توح کے بعد سردار بنایا اورتم کو پھیلاؤزیادہ دیا۔ پس خدا کی نعمتوں کو یا دکرو تا كەتجات ھامبىل كرو( 19 )\_

# تفسير مورة الاعراف آيات ( ٥٨ ) تا ( ٦٩ )

(۵۸) جوزین بنجر نہیں ہوتی زر خیز ہوتی ہے اس میں اللہ کے تھم سے بغیر کی مشکل کے خوب پیدا وار ہوتی ہے ای طرح خالص مون احکام اللی خوش دلی کے ساتھ بجالاتا ہے اور جو جگہ خراب اور بنجر ہوتی ہے ، وہاں پیدا وار بہت مشکل سے اور کم ہوتی ہے ای طرح منافق زبروتی اللہ تعالیٰ کے احکام کی مجھے بجا آوری کرتا ہے ، ہم قرآن کریم میں مومنوں کے لیے مشکر وں اور ماننے والوں کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔

(۱۵۹-۱-۱۲-۱۲) حضرت نوح الظفظ نے کیا اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید میان کرو، اس کے سواجن کوتم لوگ پکارتے ہووہ کی خیرس میں میہ بات اچھی طرح جانتا ہوں کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو تم پر بڑے دن کے عذاب کا خدشہ ہے۔ سردار کہنے لگے نوح الظفظ تم تو ایک صرح علطی میں جتلا ہو، حضرت نوح الظفظ نے فرمایا میں تہمیں اوا مرونوای کی تبلیغ کرتا اور اللّٰہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں اور ایمان اور تو بہی طرف بلاتا ہوں اگرتم ایمان نہ لائے تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ (۱۳) بلکہ تہمیں اس سے تجب ہور ہا ہے کہ تہمارے جیے انسان پر نبوت آگئ ہے کہ وہ تہمیں ڈرائے تا کہتم اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرواور غیر اللّٰہ سے بچو، تا کہ اس کی وجہ سے تم پر رحم کیا جائے اور عذاب سے نبات ہے۔

(۱۳) اکھوں نے (مینی کا فروں نے) حضرت توح الطیخا کی تعقیر کی ہم نے سب ستی والوں کوغرق اور عذاب سے نجات دی اور جنھوں نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول نوح الطیخا کی تکذیب کی ، ان کوغرق کرویا لیعنی پانی میں ڈبو ویا، بے شک وہ ہدایت سے بہر واور کا فرتھے۔

(۲۵) اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو نمی بنا کر بھیجا تا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہوجا وَ اور جن ماسوا اللّٰہ چیزوں کو پکارتے ہوان کی عبادت سے ڈرواور باز آؤ۔

(١٢) قوم كرردار كبني لكي مود الطفيخ بم تهبيل كم عقل اورتهبين الي بالول مين جمونا بمحتة بير.

(٧٤-١٨) مودعليه السلام نے فرمايا على كم عقل نہيں موں، بلكة تمہيں اوامرونوائى كى تبليغ كرتا ہوں اورعذاب اللي سے ڈراتا اور تو ابيان كى دعوت و يتا ہوں، على احكام اللي كے پہنچانے على اعن ہوں يا يہ كه اس سے قبل تو ميں تم لوگوں على الله عن تھا، اب مجرآج تم مجھے تہمت كيوں لگاتے ہو۔

(۲۹) کیاتم بی کواس بات پرتنجب ہے کہ تہمارے جیسائی ایک آدمی تہمارے پاس نبوت لے کرآیا ہے تا کہ تعییں اللہ کے عذاب سے ڈرائے ، اس وفت کو یا دکر و جب تہمیں حضرت نوح علیدالسلام کی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد آباد کیا اور جسامت میں ایک خاص فضیلت بھی دی ، اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یا دکر کے اس پرائیان لاؤ تا کہ تہمیں عذاب اللی سے نجات ملے۔

قَالُوْآاَ جِنْتُنَا لِنَعْنِنَ اللَّهَ وَحُلَى ۚ وَنَذَارَهَمَا كَانَ يَعْنِنُ الْكَوْنَا ۚ فَأَيْنَا بِمَا تَعِدُ فَأَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الطِيرِ قِينَ ۗ قَالَ قَدُوقَعَ عَلَيْكُوْ مِنْ زُيِّكُوْ رِجْسُ وَعَصَبُ ٱتُعَادِلُوْنَيْنِ فِي أَسْمَاءِ سَنِينُتُوْهَا ٱلْتُعْرُواْبَا وُكُوْ مَا نَزُلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن ۖ فَانْتَظِرُوْ ٓ الِّنِي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ۚ فَأَنْجَيْنُهُ وَالَّذِيْنَ مَعَهْ بِرَحْمَةٍ فِينَا عُ وَقَطَعْنَا وَابِرَالَّذِي بِنَ كُنَّ بُوْ إِبِأَيْتِنَا وَمَا كَانُوْ امُؤْمِنِينَ ﴿ إِ وَإِلَّ ثُنُوْدَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ لِقَوْمِ اغْبُدُوا اللَّهُ مَا لُكُوْمِنَ إِلَّهِ غَيْرُهُ قُلْ جَآءَ ثُكُمُ بَيِّنَهُ مِنْ رُبِّكُمُ هْذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ تَكُمْ أَيَّةً فَذَرْوُهَا تَأْكُلُ فِي آرْضِ اللهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَلَى الْ الِيُحُرِ وَاذْ كُرُوْ اَاذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا ءُ مِنْ بَعْدٍ عَادٍ وَّ بَوَا كُمْ فى الْأَرْضِ تَتَعَيْنُ وْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَتَنْعِتُونَ الْحِبَالُ بِيُوْتًا ۚ فَاذَ كُرُوْاۤ الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوْا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ۚ قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ اسْتَكُمُرُوْامِنَ قَوْمِهِ لِلَّهُ يْنَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ أَمْنَ مِنْهُمُ ٱتَّخَلَّمُونَ أَنَّ طلِحًا مُوْسَلُ مِن رَبِهِ قَالُوْ آلِنَا بِمَأْ أَرْسِلُ بِهِ مُوْمِنُونَ ۗ قَالَ الَّذِينَ اسْتُكَّ يَرُوْآ إِنَّا بِالَّذِينَ أَمَنْ تُعُرُيهِ كَفِرُوْنَ ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْعَنَ أَمْرِ رَبِّهِمْ , وَقَالُوا يُطْلِحُ انْتِنَا مِمَا تَعِنْ أَانْ كُنْتُ مِنَ الْنُوسِ إِنْ إِنْ

وہ کہنے لگے کیاتم حارے یاس اس لیے آئے ہوکہ ہم اسیعے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باب دادا ہو جتے ہلے آئے ہیں اُن کو چھوڑ ویں؟ تواگر سے ہوتو جس چیز ہے ہمیں ڈراتے ہوا ہے لے آؤ (۷۰)۔ ہُو دینے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف ہے تم پرعذاب اور غضب ( كا نازل بونا )مقرر بوچكا ب\_كياتم جه سے ايسے نامول ے بارے میں جھڑنے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ دادانے (ابی طرف ہے )رکھ لئے ہیں ۔جن کی خدانے کوئی سند نازل نہیں کی ۔ تو تم بھی انتظار کرومیں بھی تمہار ہے ساتھ انتظار کرتاہُوں (21)۔ پھر ہم نے ہودکواور جولوگ اُن کے ساتھ تھے اُن کونجات بخشی اورجہوں نے ماری آیوں کو جیٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی ۔اور وہ ایمان لا نے والے تھے تی نبیس (24)۔ اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح كوبيجا\_(نو) صالح نے كہا كدائے م إخدائى كى عيادت كرو اسكے ہو اتنہا راکوئی معبود نبیں تنہارے یاس تنہاے پروردگار کی طرف ہے ایک معجزہ آچکا ہے ( یعنی ) میں خدا کی اُونٹی تمہارے لئے معجز ہے۔ تو اے ( آزاد ) جھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے اور تم أے مرى نيت سے ہاتھ بھى ندلكانا۔ورند عذاب اليم ميں تمہيں بكر ساكا (۷۳)۔اور یادتو کرو جب أس نے تم كوتوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پرآیاد کیا۔ کہزم زمین ہے (مٹی لے لے کر) کل تعمیر کرتے ہو اور بہاڑوں کوتراش تراش کر کھر بناتے ہو۔ پس خدا کی نعمتوں کو باد کرو اور زمین میں قساد نہ کرتے پھرو (۲۲) یو اُن کی توم میں سردارلوگ جوغرورد کھتے تھے خریب لوگوں سے جوان بی سے ایمان

لے آئے تھے کہنے گئے بھلاتم یفین کرتے ہو کہ صالح اپنے پر دردگار کی طرف سے بینجے مجئے ہیں؟ اُنہوں نے کہا ہاں جو چیز دہ دے کر بینجے مجئے ہیں؟ اُنہوں نے کہا ہاں جو چیز دہ دی کھیے جسے مجئے ہیں ہم اُس پر بلا شبدایمان رکھتے ہیں (۵۵) ۔ تو (سردارانِ) مغرور کہنے گئے کہ جس چیز پرتم ایمان لائے ہوہم تو اُس کو نہیں مانے (۲۷) ۔ آخرا نہوں نے اونٹی (کی کونچوں) کو کاٹ ڈالا اورا پے پروردگار کے تھم سے سرکشی کی اور کہنے گئے کہ صالح! جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے اگرتم (خداکے) پینمبر ہوتو اُسے ہم پر لے آؤ (۷۷)۔

#### تفسير سورة الاعراف آيابت (٧٠) تا (٧٧)

(۰۷۔ ۱۷) وہ کہنے گئے کیا ہم اپنے ان معبودوں کوچھوڑ ویں ،انھوں نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کا غصہ اور عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے کیاتم مجھ سے ان معبودوں کے بارے میں جھگڑتے ہوجن کی پرشش پراللّٰہ کی جانب ہے کوئی حجت اور دلیل نازل نہیں ہوئی ،بس اب توتم ہلاک ہونے کا انتظار کرو۔

(۷۲) چنانچہ ہم نے حضرت ہود الطفی اور ان کے ساتھیوں کو بچالیا اور ان لوگوں کو جنھوں نے ہماری کتاب اور ہمارے رسول ہود الطفی کا کندیب کی تھی ہلاک کر دیا اور جن لوگوں کو ہم نے بلاک کیاوہ سب کے سب مشکر اور انکار کرنے والے تھے۔

(۳۷) اورقوم شمود کی طرف ہم نے اٹھی میں ہے نبی بھیجااور کہا گیا ہے کہ حضرت صالح الطبیقة ان کے بسی بھائی تھے،
دین بھائی نہیں تھے، انھوں نے قرمایا تو حید خدادندی کے قائل ہوجا وَ اور جس اللّٰہ پر میں تمہیں ایمان لانے کا تھم دیتا
ہوں ،اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہمہارے پروردگار کی طرف ہے میرے رمول ہوتے پر بیاونٹنی ایک واضح دلیل بھی موجود ہے، اس اونٹنی کوچھوڑ دو کہ بیر چرتی رہاور اس کے بیرمت کا ثنا، کیوں کہ ایسا کرنے کے بعد متمہیں عذاب اللی آگھیرے گا۔

(۳۷) اور وہ وقت بھی یاد کر و جب قوم عاد کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تہیں زمین میں آباد کیااور ریالگ گرمیوں کے لیے زم زمین میں اور سردیوں کے لیے پہاڑوں پر مکانات بناتے تھے اللّٰہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاو کر کے اس پرائیان لا وُاورزمین میں غیراللّٰہ کی پرستش اور دیگر گناہ کے کاموں کومت کرد۔

(20) ان رئیسوں نے جو کہ منکر تھے تریب لوگوں سے کہا ، کیاتم صالح الطفظ کی رسالت کے قائل ہو ، انھوں نے کہا ہم تو ہے تنگ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں۔

(۷۷-۷۲) وہ منکر اور کا فربولے ہم تو اس کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، چنا نچیانھوں نے اونٹنی کو مارڈ الا اور اپنے پروردگار کے اس تھم کی بجا آور کی ہے جس کا حضرت صالح الطبیع نے ان کو تھم دیا تھا انکار کردیا اور بطور استہزاءاور غداق کے بولے اچھاعذاب لے آئے۔



تو اُن کو بھونچال نے آ پکڑااوروہ اپنے گھردں میں او تدھے پڑے رہ گئے (۷۸)۔ پھرصالح أن ہے (ناأميد ہوكر) پھرے اور كہا كہ میری قوم! میں نے تم کو خدا کا پیغام بہنجاد یا اور تمہاری خیرخوا بی کی مرتم (ایسے ہوکہ) خیرخوا ہوں کو دوست نہیں رکھتے (۷۹)۔ادر (ای طرح جب ہم نے ) لؤ طاکو ( پیٹمبر بنا کر بھیجا تو ) اُس وقت اُنہوں نے اپنی قوم سے کہا کہتم ایس بے حیائی کا کام کوں کرتے ہو کہتم سے پہلے ابلِ عالم من يمى نے اس طرح كاكام نيس كيا (٨٠) يعتى خواہش نفسانی فورا کرنے کے لئے عورتوں کو جھوڑ کرلونڈوں برگرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ صدے تکل جانے والے ہو (۸۱)۔ تو اُن ے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑااور بولے کہان لوگوں ( لیعنی لُو ط اور اُن کے گھروالوں کو )اینے گاؤں سے نکال دو (کہ) سالوگ یاک بنتا چاہے ہیں (۸۲) ۔ تو ہم نے ان کواور ان کے کھر والوں کو بچالیا مر ان کی بی بی (ندیجی) که ده پیچیے رہنے والوں میں تھی (۸۳)۔ اور ہم نے اُن پر ( پھروں کا ) مینہ برسایا سود کھیلو کہ گنہگاروں کا کیسا انجام ہوا (۸۴)۔اور مدین کی طرف أن كے بھائی شعیب كو بھيجا (تو) أنہوں نے کہا کہا ہے قوم احدای کی عیادت کروأس کے ہوا تمبارا کوئی معبود نہیں ہمہارے یاس تمہارے پروردگاری طرف سے نشانی آ بھی ہے تو تم ماپ اور تول پُوری کیا تھرواور لوگوں کو چیزیں کم نددیا كرو \_اورز مين مي اصلاح كے بعد خراني تدكرو \_اگرتم صاحب ايمان ہوتو سمجھ لوکہ یہ بات تمہارے تل میں بہتر ہے(۸۵)۔ اور ہررہتے ہر مت بیشا کرو که جو مخص خدا پرایمان لا تا ہے آ ہے تم ڈراتے اور راہِ خدا ے روکتے اور اُس میں بچی و صوند تے ہو۔ اور ( اُس وقت کو ) یاد کرو جبتم تھوڑے ہے تھے تو خدائے تم کو جماعت کثیر بنادیا اور دیکھاوگ

فَأَخَنَ ثَهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَالِهِمْ خِيْفِينِي ... فَتُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَنْ أَبُلَغُتُكُمْ رِسَالَةً رَبِنْ وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيرُنَ " وَلَوْطَا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهَ ٱثَأْتُونَ الْفَاحِثُةُ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ اَحِرِ قِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْثُونَ الرِّجَالَ شَهْوَ ةً مِّنُ دُونِ النِّسَاءِ 'بِلْ أَنْتُمُ قَوْمُرَّفُسُرِ فُونَ" وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّاكُ قَالُوْاۤ ٱخْوِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيُتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يُتَعَطَّهَٰ وَنَ ۖ فَأَنْجَيْنَٰهُ وَأَهْلَةَ إِلَّا امْرَاتَهُ مِكَانَتُ مِنَ الْغَيِرِيْنَ ﴿ وَآَمْطُونَا عُ عَلَيْهِمْ مَطِرًا ۚ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِيهُ النَّجْرِمِينَ اللَّهِ وَإِلَّ مَنْ يَنَ اَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ اغْبُدُ واللَّهُ مَالُّكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۚ قَلْ جَآءَتُكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَّ يِكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أشَيَآءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا \* ذُلِكُهُ خَيْرٌ لَكُمْرِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَوْعِدُوْنَ وَتَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْل اللهِ مَنْ أَمَنَ بِهِ وَ تَبْغُونَهَا عِوجًا وَاذْكُرُوْآ إِذْ كُنْتُمْ قَلِيُلَّا فَكُنَّرُكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْنَفْسِدِينِ وَانْ كَانَ طَآلِفَةٌ فِنْكُمْ الْمَنُوا بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُوْمِنُوا فَاصْبِرُوْاحَتَّى يَخُكُمَّ الله بَيْنَنَا وَهُوحَيْرُ الْحُكِمِينَ

فرا فی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا (۸۶)۔اورا گرتم میں ہے ایک جماعت میری رسالت پرایمان لے آئی ہے اورا یک جماعت ایمان نیس لائی تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ فعدا ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کروے۔اور ووسب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے(۸۷)۔

#### تفسير بورة الاعراف آيات ( ٧٨ ) تا ( ٨٧ )

(۷۸) چنانچدان لوگول کوزلزلہ کےعذاب اور فرشتہ کی چیخ نے پکڑااور وہ اپنے شہروں میں مردہ پائے گئے کہان میں

کوئی حس وحر کت ہی باقی نہیں رہی۔

(49) حضرت صالح الظفاۃ ان کی ہلا کت ہے پہلے ان کے درمیان سے نکلے (یا ہلاک ہونے کے بعد اور بطور حسرت کے ) کہا، میں نے تنہیں احکام الہی کی تبلیغ کی اور عذاب الہی سے ڈرا کرتو بہ اور ایمان کی طرف بلایا مگرتم تو خیرخوا ہوں کی پیروی نہیں کرتے تھے۔

(۸۰-۸۰) اور ہم نے حضرت لوط النظیمی کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہتم لواطت کافتل کرتے ہو، جوتم سے پہلے کی نے بیس کیاتم عورتوں کوچھوڑ کرمر دول کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو بلکہ تم نے شرک میں اس قدر حدسے تجاوز کیا کہ حرام کو حلال کر دیا۔

(۸۲) تو ان کی قوم کواس کے علاوہ اور کوئی جواب نہ بن پڑا کہا یک دوسرے سے کہنے لگے کہ لوط النظیفانا اوران کی دونوں صاحبز ادیاں ، زعوراء اوریٹاء کواپنے شہرے نکال دو۔ یہ لوگ مردوں اور عورتوں کے پچھلے راستہ سے بڑے یاک صاف بنتے ہیں۔

ُ ۸۳) نتیجہ بیہ ہوا کہ ہم نے لوط النظیم اوران کی دونوں بیٹیوں (اور دوسرے مومنوں) کونجات دی اوران کی بیوی بھی ہلاک ہونے والے کافروں کے ساتھ ہوگئی۔

(۸۴) اور ہم نے ان کے مسافر و مقیم سب پر آسان سے پھر برساد ہے۔ محمد ﷺ پ دیکھیے توسیمی کہ آخر کار انجام مشرکوں کا ہلاکت دیر بادی ہوا۔

(۸۵) اورہم نے مدین کی طرف ان ہی میں سے نبی بھیجا جن کی تبلیغ یہی تھی کہ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کے قائل ہوجاؤ اور جس اللّٰہ پر میں تمہیں ایمان لانے کا تھم دیتا ہوں ، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں میرے رسول اللّٰہ ہونے برایک واضح دلیل آچکی ہے۔ مایٹول کو پورا کرو۔

اور ماپ تول کے ذریعے لوگوں کے حقوق میں کی نہ کرواوراللّٰہ کی نافر مانی اور غیراللّٰہ کی پرستش اور ماپ و تول میں عبادت واطاعت الٰہی اور ماپ تول کو پورا کرنے کے بعد کمی نہ کرو۔

جن بانوں پرتم قائم ہوتو حیداور ماپ تول کو پورا کرنااس ہے بہتر ہے اگرتم میری بانوں کی تصدیق کرتے ہو (۸۷۔۸۷) اور ہرایک ایسے راستہ پر جہال ہے لوگوں کا گز رہوتا ہواس غرض ہے مت بیٹھو کہان کو مار کراور ڈرا کر غر ہائے کیٹر ہے چھین کراور شعیب النظامی پر جوایمان لائے تیں ان کو ین اللی اوراطاعت اللی ہے روک کراس میں کجی کی تلاش میں گئے رہواور تعداد میں تم کم تھے ہم نے اس میں زیادتی کردی اور دیکھو کہتم ہے پہلے مشرکوں کا انجام سوائے بلاکت اور بربادی کے اور کیا ہواذ رائھ ہر جاؤا تہ ہارے در میان عذاب اللی سے فیصلہ ہوا چا ہتا ہے۔

قَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ ينشَّعَيْبُ وَالَّذِيْنِ أَمَنُوْا صَعَكَ مِنْ قَرْيَبِتَ ۚ الْوَلْتَعُوْرُتَ فِي مِلْتِمَا ۗ قَالَ أَوُلُونًا كُرِ هِينَ " قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَ اللَّهِ كَذِبَّ إِنْ عَذْمَا فِي مِلْتِكُمْ بَعُدَ إِذْ نَجْتُ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يُكُونَ لَنَاآنُ نَعْوُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَاكُلَّ شَيْ عِلْمًا نَسَ اللَّهِ تُوكُلُنَا أُنِّنَا افْتُحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَٱلْتَخَيْرُ الْفُيْحِيْنَ ۗ وَقَالَ الْمُلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَإِن أَبْكُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَّا لَحْسِرُونَ \* فَأَخَلَ لَهُمْ الرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي ۮٳڔۿؚۄٝڂؿؚ۫ؠؽ۫ڹڴٙٵڷٙۯؽؙؾ۫ڰۮؘؽۏٳۺؙۼؽڹٵٷؘڶٝڶۄ۫ێۼٛڹۊٛٳڣؽۿ<sup>ٳۼ</sup>ڰ اَلَّذِينَ كَنَّ بُوَاللُّعَيْبُاكَانُوا هُوَ الْخَسِرِينَ \* فَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ لِقَوْمِ لَقَدْ أَبُلَغُتُكُمْ رِسُلْتِ رَبِيْ وَقَصَحْتُ لَكُمْ ۗ فَكَيْفَ اللَّى عَلَى قَوْمِ كَفِيرِينَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَاةِ مِنْ ۚ ﴿ نَّبِي إِلَّا اَخَذُنَا اَهُلَهَا بِالْبُأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿ ثُمَّ بَكَّ أَنَّا مَكَانَ السَّيِئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْ اوْكَالُواقَدُمْ إِبَاءَنَاالفَّتَرَاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُمْ يَغُتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩ وَلَوْ أَنَّ اَهْلَ الْقُرْى الْمَنُوْاوَا تَلْقُوْ الْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ يَرَكُتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَئِنَ كُذَّ بُوْا فَاخَذُ نُهُمْ بِمَا ڰٲڶؙۅؙٳڲڵڛڹۏؽ٠

ہ ان کی توم میں جولوگ سرداراور بڑے آ دمی تھےوہ کہنے گئے کہ ان کی توم میں جولوگ سرداراور بڑے آ دمی تھےوہ کہنے گئے کہ شعیب! (یا تو ) ہم تم کو اور جولوگ تمہار ے ساتھ ایمان لائے ہیں اُن کواپنے شہر سے نکال دیں کے پاتم ہمارے ندہب میں آجاؤ أنبول نے كہا كر خواہ ہم (تمبارے دين سے) بيزار عى بول (تو بھی؟)(٨٨)۔ اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے ند ہب میں اُوٹ جا کمیں تو بے شک ہم نے خدا يرجهوث افترا باندها اورجميس شايان نبيس كهجم اس بيس لوث جائمیں ہال خدا جو جارا پروردگار ہے وہ جا ہے تو (ہم مجبور ہیں ) ہارے پروردگار کاعلم ہر چیز پر احاط کیے ہوئے ہے جارا خدائی پر بجروساہے۔اے پروردگارہم میں اور جماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرد ے اور توسب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے (۸۹)۔ اور أن كى قوم ميس سے سردار لوگ جو كا فر تھے كہنے كيكے كد ( بھائيو ) اگرتم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے (۹۰) ۔ تو اُن کو بھو نیجال نے آ پکڑ ااور وہ اپنے گھروں میں اوند ھے یر سےرہ گئے (۹۱)۔ (بیلوگ )جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ا ہے برباد ہوئے کہ کویا وہ ان بیس مجھی آباد ہی نہیں ہوئے ہے (غرض) جنہوں نے شعیب کو جھٹلا یا وہ خسا رے میں پڑ گئے (۹۲) یو شعیب أن من سے فكل آئے اور كہا كہ بما يو من نے تم کواییے بروردگار کے پیغام چنجادیے میں اور تمہاری خرخواہی کی تھی۔تو میں کا فروں پر (عذاب نازل ہونے سے ) رہنج وغم کیوں کروں (۹۳)۔اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغیبر نہیں بھیجا مگر و ہاں

کے رہنے والوں کو (جوابمان شدلائے) ذکھوں اور مصیبتوں میں جٹلا کیا تا کہ وہ عاجزی اور زاری کریں (۹۴) ہے جم نے تکلیف کو
آسودگ سے بدل دیا بہال تک کہ (مال واولا دمیں) زیادہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ ای طرح کارنج وراحت ہمارے بروں کو بھی پہنچتا رہا ہے تو ہم نے اُن کونا گہاں بکڑلیا اور وہ (اپنے حال میں) بے خبر تھے (۹۵)۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پر ہیزگار ہوجاتے تو ہم اُن پرآسان اور زمین کی برکات (کے دروازے) کھول دیتے مگر اُنہوں نے تکذیب کی۔ سوان کے اعمال کی سرامی ہم نے اُن کو پکڑلیا (۹۷)

### تفسير سورة الاعراف آيات ( ۸۸ ) تا ( ۹۶ )

(۸۹-۸۸) کافراورمنگرسردار بولے ہمتمہیں اپنے شہرے نکال دیں گےورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔

حضرت شعیب الظینلائے اپنی تو م سے فرمایا! کیاتم ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہوہم تو اسے قابل نفرت مجھتے ہیں باوجود سے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمہارے دین سے نجات دی ہے اگر ہم پھراس دین میں آ جا کمیں تو ہم اللّٰہ تعالیٰ پر بری جھوٹی تہمت لگانے والے ہوں گے۔

ہمارے لیے تو یہ ہرگز جائز نہیں کہ ہم تمہارے مشر کا نہ وین کواختیار کرلیں ، الابیکہ اللّٰہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معرفت ایمانی کو نکال لے۔

ہمارے رب کاعلم ہرا یک شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے ، ہمارے پرور دگار بس حق کے موافق فیصلہ کر دیجیے۔ (۹۰) سر داروں نے کمزورلوگوں سے کہا کہا گہا گہا گہا تھیب کے دین کی پیروی کر و گے تو تم بزے گھائے اور نقصان میں رہوگے۔

(۹۲-۹۱) نتیجہ بیہ ہوا کہان کوعذ اب الٰہی نے زلزلہ اور قرشتے کی چیخ کی صورت میں آگیڑا جس ہے وہ سب اپنے شہر دن اورکشکروں میں مرکر ایسے ہلاک ہوئے جیسے زمین میں ان کا نام ونشان بھی باقی نہ تھااور عذاب ہے بہی لوگ خسارہ میں پڑگئے۔

(۹۳) ان کے ہلاک ہونے سے پہلے (یابعد) حضرت شعیب النظیمان سے مند موڈ کر چلے گئے اور فر مانے لگے کہ میں نے احکام خداوندی تم تک پہنچائے اور عذاب خداوندی سے اور تو بیاور ایمان کی طرف بلایا مگر میں ان لوگوں پر کیوں افسر دہ ہوں جن کواللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیاان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔

(۹۳-۹۳) جن بستی والوں کوہم نے ہلاک کیا ہے، ہلاک کرنے سے پہلے خوف ومصیبت اور بیاریوں اور بھوک کی تکالیف میں گرفتار کیا تا کہ وہ ایمان سے آئیں گروہ ایمان نہیں لائے، بھرہم نے اس قط وشدت کو بہار اور فراخی و خوشحالی سے ساتھ بدل دیا تا آئکہ ان کواحوال واولا دمیں خوب ترقی ہوئی تو وہ کہنے لگے جس طرح ہمیں خوشحالی پیش آئی اسی طرح ہمارے آیا وَاجداد کو بھی چیش آئی ۔ گروہ اپنے دین پر جے رہے، لہذا ہم بھی ان کی تقلید کرتے ہیں۔ نیتجنًا ان کواحوالی کو زول عذاب کا پیتہ ہی نہ چلا۔

(۹۲) اورجن بستیوں والوں کوہم نے ہلاک کیا ہے آگر وہ آسانی کتب اور رسولوں پر ایمان لے آتے اور کفروشرک اور گیر فواحش سے پر ہیز کرتے اور تو بہ کرتے تو ہم بارش برساتے اور سبزیاں اور کیل اگاتے مگر انھوں نے میرے رسول اور میری کتاب کی تکفیرو تکذیب کی تو ان کی تکفیر کی وجہ ہے ہم نے ان کو قحط کی تختی اور عذاب ہیں مبتلا کر دیا۔

ٱفَأَمِنَ ٱهُلُ الْقُزَى اَنْ يَأْتِينَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَآلِهُونَ ۚ أَوَامِنَ اَهُلُ الْقُرْى أَنْ يَأْتِيكُمْ بَانْسَنَاصُمِّي وَهُمْ يَلْعَبُونَ " إَوَا مِنْوَا مَكُرُ اللَّهِ " عٌ قَلَا يَأْمَنُ مَنْكُرُ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِرُونَ \* أَوَلَعُر يَيْهُ بِ لِلَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ ٱهْلِهَا ۚ أَنْ لَّوْ نَشَاءً اصَبْنَهُمْ بِنَ نُوبِهِمْ وَتَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَهْرُلايسْمَعُونَ بِلْكَ الْقُرَى تَقْضَ عَلَيْكَ مِنْ أَثْبَا بِهَا \* وَلَقَدْ جَاءَ ثُلَهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّ بُوْامِنْ قَبْلُ كَنْ لِكَ يَطْبُعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكُفِرِيْنَ ﴿ وَمَا وَجَلْنَا لِا كُنْزِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجُدُنَّا ٱكُنَّرُهُمُ لَفْسِقِينَ ۗ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَغْدِ هِمْ مَوْسَى بِالْيَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلَابِهِ فَظَلَنُوا بِهَأَ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَالَّ مُوْسَى لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ الْعَلَمِينَ ﴿ حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَآ أَقُولُ عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ قُلْ جِمْتُكُمْ بِيَيْنَةٍ مِنْ زُنِيكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِى بَنِي إِمْرَاءِ يِلْ

کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے خوف ہیں کہ اُن پر ہمارا عذاب رات کو داقع ہوا دروہ ( یے خبر ) سور ہے ہوں ( ۹۷ )۔اور کیا ابلِ شہراس بات سے عدر میں کدان پر ہمارا عداب ون چر ھے آ نازل ہواوروہ کھیل رہے ہوں (۹۸) کیا پیلوگ خدا کے داؤ کا ڈر نہیں رکھتے (مُن لوکہ ) خدا کے داؤ ہے وہی لوگ نڈر ہوتے ہیں جو خسارا یانے والے ہیں (۹۹)۔ کیاان لوگوں کو جواہل زمین کے (مر جانے کے )بعدز مین کے مالک ہوتے ہیں بیامرموجب مدایت نہیں موا کہا گرہم جا ہیں تو ان کے گناہوں کے سبب ان پرمصیبت ڈال دیں اوران کے دلوں پرنمبر لگا دیں کہ پچھٹن ہی نہ علیں (۱۰۰)۔ میہ بستیاں ہیں جن کے پچھ حالات ہم تم کوئٹاتے ہیں اور اُن کے یاس اُن کے پینمبرنشانیال کیرا ئے گروہ ایسے نہیں متھے کہ جس چیز کو پہلے جھلا کیے ہوں اُسے مان لیں ۔اسی طرح خدا کا فرون کے دلوں پر مُبِرِلگادِیمًا ہے(۱۰۱)۔اورہم نے اُن میں سے اکثروں میں عہد ( کا نباه )نهیس دیکھا راوران میں اکثر ول کو ( دیکھا تو ) بد کار ہی دیکھا (۱۰۲) \_ پھران (پیغیبروں) کے بعد ہم نے مویٰ کونشانیاں دیے کر فرعون اور أسكاعيان سلطنت كے ياس بھيجا۔ تو أنہوں نے ان كے ا ساتھ کفر کیا۔ سود کیھلو کہ خرائی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا (۱۰۳)۔

اورموکیٰ نے کہا کہا ہے۔فرعون میں رب العالمین کا پیغیبر ہوں (۴۰)۔مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو پکھ کہوں تج ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے مپر در دگار کی طرف ہے نشانی لیکر آیا ہوں۔ سو بنی اسرائیل کو میر ہے ساتھ جانے کی رخصت وے دیجیے ۱۰۵۔

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ٩٧ ) تا ( ١١٢ )

(۹۷-۹۸-۹۷) کیا مکہ والے اس بات سے غفلت میں ہیں کہ رات کو ان کے عافل ہونے کی حالت میں ہمارا عذاب ان کے پاس نہیں آئے گایا دن میں جب وہ گمراہی میں مبتلا ہوں گے ہمارا عذاب ان پر نہیں آئے گا، عذاب الٰہی سے نقصان والے یعنی کا فرہی بے فکر ہوتے ہیں۔

(۱۰۰) کیا سرز مین مکہ کے رہنے والوں پر ابھی تک یہ چیز واضح نہیں ہوئی کہ جیسا ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا ہے،ای طرح ان کوبھی ہلاک کردیں اوران پر مہر لگادیں جس کی وجہ سے ان کورسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم اور قر آن کریم کی تصدیق کی توفیق ہی نہو۔ (۱۰۱) جن بستیوں والوں کوہم نے ہلاک کیا ہے ان کی ہلاکت کے کھوا تعات بذر بعد جریل اہمن النظافی ہم آپ کو ستار ہے ہیں ، ان سب کے پاس رسول ، اوا مر ونوا ہی اور علا مات نبوت لے کرآئے گر جات سے پہلے جس کی تحذیب کردی تھی ہجراس کی تعدیق ہیں ، اور ونوا ہی اور علا مات نبوت لے کرآئے گر جات سے پہلے جس کی تحذیب کردی تھی ، بعد والی امتوں نے ان کو سلیم نہیں کیا ، ای طرح اللّٰہ تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کو جو علم اللّٰی ہیں شرک ہیں بذکر دیتا ہے۔

الما اس اس اس الله تعالی ایسے لوگوں کے دلوں کو جو علم اللّٰی ہیں شرک ہیں بذکر دیتا ہے۔

(۱۰۲) اکٹر لوگوں ہیں ابتدائی سے وفائے عہد نہیں و یکھا ، بلکہ سب کوہم نے عبد شکن ہی پایا۔

(۱۰۲) اکٹر لوگوں ہیں ابتدائی سے وفائے عہد نہیں و یکھا ، بلکہ سب کوہم نے عبد شکن ہی پایا۔

(۱۰۲) ان رسولوں کے بعد حضرت موی النظام کو اور جمجوات و سات موئی النظام کی امرائیل مواء فرعون نے حضرت موئی النظام کی تحذیب کی معرب موئی النظام کی اس ایک معرب نے کروں ہی کہ اللہ تعالی کی طرف بغیریج کے اور پچے منسوب نہ کروں ۔ پی

# قَالَ إِنْ

امرائل کوبمع تمام مال کے میرے ساتھ بھیج دے۔

فرمون نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہوتو اگر ہے ہوتولاؤ ( وكماوُ) (١٠٧) \_موكل من قال المنى (زين ير) وال وي لو أي وفتت مرح كا افرو با ( موهميا ) اوراينا باتحد با برنكالا تو أسى وم ويكين والول كا تكامول عمر سفيد تراق ( قل) (١٠٨) \_ تو قوم فرحون على جو مردار تے وہ کہنے کے کہ بدین اعلاً مدجاد وکر ہے (۱۰۹)۔اس کا ارادہ یہ ہے کہم کوتہا رے مل سے تکال دے۔ بھلاتہاری کیا صلاح ہے؟(١١٠)\_أنبول في (فرحون سے) كما كوفى الحال موكا اور أس كے بعائى كے معالے كوساف ركھيے اور شيروں عى نتيب روان كرديج (١١١) \_كممام ما برجاد وكرول كوآب ك ياس في أيم (۱۱۲) (چنانج اليا ي كياميا )اور جادوكر فرمون كے ياس آفينج اور کہنے گے کہ اگر ہم جیت محے تو ہمیں ملہ عطا کیا جائے (١١١١)\_ (فرعون نے ) کہا ہال (منرور) اور (اس کے علاوہ) تم متر بوں من واجل كرليے جاؤ مي (١١١٧)\_ (جب فريقين روز مقررہ پرجع ہوئے تو) جادوگروں نے کہا کدموی یا تو تم (جادو کی چز) ڈالویا ہم ڈالتے ہیں (۱۱۵)۔ (موکا نے) کہاتم عی ڈالو۔ جب أنبول نے (جادوی چیزیں) ڈ الیس تو نوکوں کی آتھموں پرجادو كرويا ( يعنى نظر بندى كردى) اور ( لاغيول اور رسيول كے سانب بنا

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٠٦ ) تا ( ١٢٢ )

(۱۲۲۱ تا ۱۲۲۱) وہ کینے لگا کہاہیے رسول ہونے پرولیل لاؤ، چنانچہ پہلی نشانی ڈالی تو وہ بہت بڑا زرورنگ کا اڑ دہا بن گیا اور پھرا پی بغل سے ہاتھ نکالا تو وہ خوب چیکتا ہوا ہو گیا۔

مردار کہنے گئے بیتو بہت بڑا جادوگر ہے۔ تو فرعون نے ان سے کہا پھران کے بارے میں تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو، وہ کہنے گئے مویٰ اور ہارون کومہلت دواورا بھی ان کوتل ست کرد، یہاں تک کہ سب ماہر جادوگر آ جا کمیں، چنانچے ستر جادوگر بلائے گئے اورانھوں نے فرعون سے کہا کہا گرہم نے مویٰ کو ہرادیا تو ہمیں بڑاانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہا کہ اگرہم نے مویٰ کو ہرادیا تو ہمیں بڑاانعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں! میں تمہیں بہت بڑاانعام دوں گا۔

وہ جادوگر حضرت موی النظیمی ہے کہنے گئے کہ پہلے آپ ڈالتے ہیں یا ہم۔حضرت موی النظیمی نے فرمایا جو سیجھتہیں ڈالنا ہے ہم اور جادو سے سب لوگوں کی نظر سیجھتہیں ڈالنا ہے تم ہی پہلے ڈالو، چنانچہ انھوں نے ستر لاٹھیاں اور سیاں ڈالیں اور جادو سے سب لوگوں کی نظر بندی کرکے ان کو بخت خوفز دہ کردیا اور ایک طرح کا بڑا جادود کھایا۔

پھر حضرت الطیخان نے اپنا عصا ڈالا ،اس نے گرتے ہی ان کی تمام لاٹھیوں اور رسیوں کونگٹنا شروع کر دیا چنانچہ میہ چیز واضح ہوگئی کہ سچائی اور حق حضرت موکیٰ الطیخان کے پاس ہےاوران کا جادوسب کمزوراور باطل ہے۔ حضرت موکیٰ الطیخان پرغالب آ گئے اوروہ ذلیل وخوار موکروا پس لوٹ گئے۔

اوروہ بلائے گئے جادوگر پروروگار کے سامنے تجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پرایمان لے آئے ، فرعون نے اپنے ول میں سوچا کہ مجھے قہر ہے! تو انھوں نے صفت بیان کردی کہ جوموی اور ہارون کا پروردگار ہے اس پرایمان لائے ہیں اوروہ تجدہ میں اتن جلدی گرے گویا کہ تجدہ میں ڈال دیے گئے۔

سوعنقریب (اس کا نتیجہ)معلوم کراد گے (۱۲۳) میں (پہلے تو) تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسرے طرف کے یا دُل کُوا دوں فرعون نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ میں تمہیں ا جازت دوں تم اس برایمان لے آئے؟ بے شک بیفریب ہے جوتم نے مل کرشہر میں کیا ہے تا کہ اہلِ شہرکو یہاں ہے نکال دوگا پھرتم سب کوئو بی چڑ ھا دو ل گا (۱۲۴)۔وہ بولے کہ ہم تواپنے پروردگار کی طرف کوٹ کرجائے والے بیں (۱۲۵)۔ اور اس سے بو البھے کو جاری کون کی باہد مرکی لگی ہے کہ جب جارے بروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ تمنیں تو ہم أن يرايمان لے آئے۔اے يروردگار بم يرصبرداستقامت ك د ہائے کھول وے اور جمیں (ماریوتو) مسلمان (۱۳۲)۔ اور تو م فرعون میں جوسردار سے کہتے گئے کہ کیا آپ موی اور اُس کی قوم کو چھوڑ د بیجے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبود ول ے وستکش ہوجا تیں۔وہ بولا کہ ہم اُن کے لڑکوں کوتو قبل کرڈالیں ے اوراز کیوں کوزندہ رہنے دیں گے اور بے شبہ ہم ان پر عالب ہیں (۱۲۷) مویٰ نے اپی توم سے کہا کہ خدا سے مدو ماعواور ہا بت قدم ر ہو۔ زمین تو خدا کی ہے۔ اور وہ اپنے بندوں میں سے جے جا بتا ہے اس كاما لك بناتا ہے۔ اور آخر بھلاتو ڈرنے والوں كا ب (١٢٨) دوه بو لے کہ تمہارے آنے سے مہلے بھی ہم کواذیتیں پہنچی رہیں اور آنے کے بعد بھی ۔موی " نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگارتمہارے ومتمن کو ہلاک کردےاوراس کی جگہ تہمیں زمین میں خلیفہ ہنائے کچر

عَالَ فِرْءُونَ أَمُنْتُهُ مِيهُ قَبْلُ أَنْ أَذُنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰنَ الْمُكُرُّ مُكُرِّنًا وَهُ فِي الْمِي يُنَوِّ لِيُّخْرِجُوا مِنْهَا ٱهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۗ إِلاْ قَطِّعَنَ ٱيْدِايَكُمْ وَٱرْجُلْكُمُ مِّنْ خِلَافٍ تُمَّرُ لَا صَلِّبَتَكُمُ أَجْمَعِينَ ۖ قَالُوۤ إِنَّ اللَّهِ لَهِمَا مُنْقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّ امَنَّا بِأَيْتِ رَبِّنَالُمَّا عُ بِهِ آءَتُنَا لا بِّنَا الْفِرغُ عَلَيْنَا صَبُوًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِينِنَ وَقَالَ الْمَلَاُمِنُ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَكَارُ مُوْسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوْ ا فِ الْأَرْضِ وَيُلَارَكُ وَالِهَتُكَ قَالَ سَنْقَتِلُ اَبْنَاءَ هُمُر وَنَشَتُجِي نِسَاءُ هُمُ وَانَّا فَوْ قَهْمُ قُهِرْ وْنَ ﴿ قَالَ مُؤسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوْا مِأْمَلُو وَاصْبِرُوْا النَّ الْأَرْضَ مِلْهِ سَدُّ يُوْرِثُهُا مَنُ يَّشَاءُمِنُ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِي ﴿ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينِي قَالُوْاَ أُوْدِيْنَا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِ مَا حِثْتَنَا ﴿ قَالَ عَسٰى رَبُّكُمُ أَنَّ يُهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِي ءُِّ الْدَرُضِ فَيَنُظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ﴿ وَلَقُنْ أَخَذْ أَخَذْ أَأَلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينُ وَنَقْضِ مِنَ التَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۲۲ ) تا ( ۱۳۰ )

د کیجے کہتم کیسے عمل کرتے ہو(۱۲۹)۔اورہم نے فرعو نیوں کو قطوں اور میووں کے نقصان میں پکڑا تا کہ نصیحت حاصل کریں (۱۳۰)

(۱۲۳۱–۱۲۳) فرعون کہنے لگا میرے تھم سے پہلے تم نے ایسا کیا یہ تمہاری اور موی الظیما کی کوئی تدبیر ہے، میں تمہارا دایاں ہاتھ اور بایاں پیرکاٹ دوں گا اور نہر کنارے تمہیں پھانسی دوں گا۔

(۱۲۵\_۱۲۷) جادوگر کہنے لگے ہم تواپنے پروردگار کے پاس جا ئیں گےتو نے ہم میں کون ساعیب دیکھا، جس کی وجہ سے سزادیتا جا ہتا ہے،صرف یمی کہ جب ہمارے سامنے آیا تیا الٰہی آئیں ہم ان پرایمان لے آئیں۔

ہمارے پر دردگارسولی اور ہاتھ ہیرکا نے جانے کے دفت ہم پرصبر کا فیضان فرما تا کہ ہم کفرنہ اختیار کریں اور اخلاص کے ساتھ مومن ہی مریں۔(بعنی موت کی تختی کہیں کفر پرمجبور نہ کردے)

(۱۲۷) سردار کہنے لگے موٹی الظینظ اور ان کی قوم کو آئیس کرتے کہ وہ آپ کے دین اور پرسٹش میں تغیر کررہے ہیں اور تمہیں اور تمہار بے معبودوں کی عبادت یا تمہاری پرسٹش کوچھوڑ رکھا ہے۔ فرعون کہنے لگا جیسا میں پہلے نومولود بچوں کوئل کرتا تھا، ای طرح قتل کردوں گا اور بڑی لڑکیوں ہے ہم خدمت لیں مے، ان پرہمیں پوراا ختیار حاصل ہے۔

(۱۲۸) حضرت موی الظاملائے التی قوم ہے کہا کہ معرکی زمین کا اللّٰہ جس کوچا ہیں وارث بناویں۔ ایسچنی از کافی میشک اور فیاحش میں ویکٹی داری سے کہا کہ معرکی زمین کا اللّٰہ جس کوچا ہیں وارث بناویں۔

اور جنت آو کفروشرک اور فواحش سے منجنے والوں کے لیے بن ہے۔
(۱۲۹) حضرت موی النظامی سے وہ لوگ کہنے گئے ہماری اولا دکو فرعون مل کرتا رہا اور ہماری عور توں سے ضدمت لیتا رہا ہے اور آپ کی رسمالت کے بعد بھی میسلسلہ جاری ہے، حضرت موی سے فرمایا بہت جلد اللّه تعالی فرعون اور اس کی قوم کو قط سالی اور بھوک کی تختی سے ہلاک کرد ہے گااور تم بنی کومعرکی سرز مین کا ما لک بناد ہے گا۔

(۱۳۰۰) اور ہم نے فرعون اوراس کی قوم کو قط سالی اور بھوک کی شخت مصیبتنوں میں مبتلا کیا اور بھلوں کی کم پریداوار میں تا کہ وہ بجھ جائیں۔

توجب ان کوآسائش مامِس موتی تو کہتے کہ ہم اس کے متحق میں ادرا کرخی پہنچی تو مویٰ ادران کے رفیقوں کی بدفتکونی بتاتے۔دیکمو اُن کی بدفکونی خدا کے ہاں (مقدر) ہے لیکن ان میں اکثر نہیں جانے (۱۳۱) ۔ اور کہنے لگے کہم جارے یاس (خوام) کوئی ہی نشانی لاؤتا كداس سے بم پر جادوكرو \_ حربهم تم پر ايمان لانے والے بيل میں (۱۳۲) ۔ تو ہم نے اُن پر طوفان اور ٹریاں اور چو تیں اور مینڈک اورخون كنني كملي موكى نشانيان بمجين محروه تكبرى كرتے رہاوروہ لوگ تھے بی گنهگار (۱۳۳)۔اور جب اُن برعذاب واقع ہوتا تو كتے كا مولى الارے ليے اپنے برورد كارے دُعاكر وجيماأس نے مے عبد کرد کھا ہے۔ اگرتم ہم ے عذاب کونال دو مے تو ہم تم یراہان بھی لے آئیں مے اور بن اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے (ک اجازت )دیں کے (۱۳۳) ۔ پر جب ہم ایک مذت کے لئے جس تک اُن کو مینچا تھا اُن سے عذاب دُور کرد ہے تو و وعہد كوتو روالت (١٣٥) يو بم ن أن س بدله الحرري جمورا كدأن كودريا من ويودياس لئ كدوه مارى آغول كو تعملا تادر أن سے بے پروائی کرتے تے (۱۳۲)۔اور جو لوگ كرور سمجے جاتے تے أن كوزين (شام) كي شرق ومغرب كاجس مي بم نے برکت دی چی وارث کردیا اور ی اسرائیل کے بارے ش اُن کے مبر کی وجهت تميارے يروردگاركا وعدة نيك أورابوا أورفر عون اورقوم فرعون جو

فَإِذَ الْجَآءَ ثَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوالْمَا هٰنِ الْوَالْ تَصِبُهُمُ سَيِئَةٌ يَّطُلُيُرُوْا بِنُوْسِي وَمَنْ مِّعَهُ ٱلْآِلَةُ لَمَاظَيْرُهُمْ عِنْدُ اللَّهِ وَلَانَ ٱكُثْرَهُوْ لَا يَعْلَنُوْنَ @وَقَالُوْا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنُ أَيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلِيَوْمُ الطُّوْفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعُ وَلِدُهُ إِلَيْ مُفَطَلَتُ فَاسْتُكُمْرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُخْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعْ عَلَيْهِمُ الرَّجْزُ قَالُوْا لِنُوْسَى ادْعَ لَنَارَبُكَ بِمَاعَهِي عِنْدَكَ لِينَ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَ لَكَ وَلَكُوسِلْنَ مَعَكَ بَنِينَ إِسْرَآءِ يُكَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنُهُ مُ الرَّجُزَ إِلَى اَجَلِهُمُ بِلِغُوْهُ إِذَاهُمُ يَنَكُنُتُونَ ﴿ فَانْتُقَنَّا مِنْهُمُ فأغر فنلفر في اليمير بأنَّهُمُ كُنَّ بُوَّا بِالْبَيْنَا وَكَانُوَا عَنْهَا عْفِلِينَ ﴿ وَالْوَرَثُنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَعَارِبَهَا الَّذِي بُرُّكُنَا فِيْهَا وُتَكَتَّتُ كَلِمُتُ رَبِّكَ الْمُسْتَى عَلَى بَنِي إِنْرَاءِ مِنْ أَبِمَا صَدِّ وَالْ وَدَمَرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوْا يَعْرِشُونَ ٢٠٠ وَجُورُنَا بِيَنِي إِسْرَاءِ يُلَ الْبَحْرُ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِ لِعُكَفُونَ عَلَى أَصْنَاهِ لَهُمُ ۚ قَالُوٰ الْمُؤْسَى اجْعَلْ لَنَآ إِلْهَاٰ كُنَا لَهُمُ اْلِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ۞ ( کل ) بناتے اور (انگور کے باغ ) جو چھتر یوں پر چڑھاتے تھے سب کوہم نے نتاہ کردیا ( ۱۳۷) اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا ہے پار اُٹارا تو وہ ایسے لوگوں کے پاس جائینچے جوابے بتوں ( کی عبادت ) کے لئے بیٹے رہتے تھے۔ ( بنی اسرائیل ) کہنے لگے کہا ہے موئ علیہ السلام! جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں حارے لئے بھی ایک معبود بناد و مے دنی کہا کہتم بڑے بی جامل لوگ ہو ( ۱۳۸)

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۳۱ ) تا ( ۱۳۸ )

(۱۳۱) جب ان کا فروں پرخوشحالی اور فراخی آجاتی ہو کہتے کہ بیہ مارے شایانِ شان ہے اور جب قبط اور تختیوں میں گرفتار ہوتے تو بدفالی اور نحوست لیما شروع کرویتے تھے بختی اور فراخی بیسب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے ہیں مگرسب نہیں جاننے اور نہاس کی تقیدیق کرتے ہیں۔

(۱۳۲) اور بیلوگ کہتے بتھے، اے موکیٰ علیہ السلام خواہ کوئی بھی دلیل لا کرہم پر جاود کردو، ہم تمہاری رسالت کی تقید بق کرنے والے بیں۔

(۱۳۳) حضرت موی الطفی نے ان کے لیے بدوعا کی ، اللّٰہ تعالیٰ نے آسان سے مسلسل بارش برسائی جو ہفتہ سے لے کر ہفتہ تک بری تھی۔اور رات ون بیس کسی وقت بھی بند نہ ہوتی تھی اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیاں مسلط کیس کہ پھل اور سبزیوں میں سے جو پیدا ہوتا تھا، سب کھا جا تیس تھی اس کے بعدان پر تھن کا کیڑ امسلط کر دیا گیا کہ ٹڈیوں سے جو پحدا ہوتا تھا، سب کھا جا تیس تھی اس کے بعدان پر تھن کا کیڑ امسلط کر دیا گیا کہ ٹڈیوں سے جو پحدا ہوتا تھا، سب کھا جا تیس تھی اس کے بعدان پر تھی کہ دہنا ہی دشوار ہوگیا۔

اور پھران پراس قدرخون کی آفت مسلط کی کہتمام نبروں اور کنوؤں میں خون نگ خون نظر آنے لگا یہ داشتے مجمز ہےان پر ظاہر ہوئے ہرا کیے مجمز ہ کے درمیان دودوم بیٹوں کا وقفہ تھا گر پھر بھی انھوں نے ایمان سے روگر دانی کی اورا بمان نہیں لائے وہ درحقیقت مشرک تھے۔

(۱۳۴۱–۱۳۵۱) اورجس وقت بھی ان نوگوں پر طوفان، ٹڈی، گھن، کیڑا، مینڈک، خون وغیرہ میں سے کوئی عذاب نازل ہوتا تھا تو کہتے تھے اے موکی انظیکا ہمارے رب سے جس چیز کا اس نے آپ سے وعدہ کردکھا ہے دعا کیجیے اگر ہم سے عذاب دور ہوگیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں کے اور تمام بنی امرائیل کو اس کے ماتھ آپ کے ماتھ روانہ کردیں کے پھر جب ہم عذاب ہٹا دیتے تو وہ پھر بدع ہدی شروع کردیتے چنانچہ ہم نے انھیں غرق آب کردیا اور وہ ہماری آیات کے محری سے۔

(۱۳۷۔ ۱۳۸۰) اوران لوگوں کو جو کمزور شار کیے جاتے تنے بیت المقدی، فلسطین، عدن، معرکا وارث کردیا جس میں خوبائی اور بعض در خت تنے اور جنت یا مدر مصیبتوں یا دین پر ہے رہنے کی وجہ سے واجب کردی اور محلات اور شہروں اور درختوں اور انگوروں کو، یا جووہ ممارتیں بناتے تنے سب کو ہلاک کردیا گئی حضرت ابرا ہیم کی بقیدتو میں سے جے رقم کہا جاتا ہے پھراس کے بعدان کا الیمی توم پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کو لیے ہوئے ہیئے تنے۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے ایک الدا (معبود) بنادو، جسے بیلوگ عیادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عیادت کریں گے۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے ایک الدا (معبود) بنادو، جسے بیلوگ عیادت کرتے ہیں ہم بھی اس کی عیادت کریں گے۔

رانَ هَوُلاءِ مُتَابِّرُهَا هُمْ

فِيْكُ وَبُطِكُ مَّا كَاقُوا يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَامِلُهِ ٱبْغِيْكُمُ إِلٰهَا وَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَلَيْيِنَ ءَوَاذُ ٱنْجَيْنَكُوْ مِنْ ال فِرْغَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءَ الْعَدَّ ابِ فِقَتِنْكُونَ إِنِيَا وَكُمْ عَ وَيَسْتَخْفُونَ يِسَآءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمْ يَكُونُ مِنَ رَبِيَكُمْ عَظِيْهُ ﴿ وَوْعَنْ نَامُوْسَى ثُلْثِيْنَ لِيَلَةً ۖ وَٱثْمَيْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّرَ مِيْقَاتْ رَبِّهُ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ۚ وَقَالَ مُوْسَى لِاَخِيْهِ هْرُوْنَ اخْلَفُوْنِي فِي قَوْهِنِ وَأَصْلِحْ وَلاَتَلَيْغُ سَبِينُلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿ وَلَمَّا جَآءُ مُوْسِي لِمِيْقَاتِنَا وَكُلَّمُهُ رَبُّ فَالَ رَبِ آرِنَ ٱنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنُ تَرْمِنِي وَلَكِن انْظُـرْ إِلَى الْجَيْلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّمُكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَامِينَ ۚ فَلَنَّا تَكِلَّ رَبُّهُ لِلْجَيْلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ۖ قَلْبَا اَفَاقَ قَالَ سَبْحَنَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَلَ النَّوْمِنِيْنَ € قَالَ يُمُوْمَنِّي إِنِّي اصْطَفَهُ يُتُكَ عَلَى النَّاسِ بِوسُلْمِينَ لَهُ فِي الْأَلُوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْ مُوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِ شَكَّ فَعُنُ هَا لِقُوَلَةٍ وَأَمُرُقَوْمَكَ يَأْعُنُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَاللَّمْ الله سأور ككفرة ارالفسقاين

بیلوگ جس (محتل) میں (تھینے ہوئے) ہیں وہ پر ہاد جونے والا ہے اور جو کام میرکرتے ہیں سب بے ہودہ ہیں (۱۳۹)۔ (اور بیابھی) کہا کہ بھلا میں خدا کے ہوا تمہارے لئے کوئی اورمعبود علاش کروں حالاً نكدأس نے ثم كوتمام ابل عالم پر فعنيات بخشي ہے(١٣٠)\_١٠٠ (حارے أن احسانوں كو ياد كرو) جب ہم نے تم كوفر عوضوں ( كے ہاتھ ) سے نجات بخشی و ولوگ تم کو بڑا ذکھ دینے متے تمہارے بیوں کو توقنل كر ڈالتے تھے اور بیٹیوں كو زنرہ رہنے دیتے تھے اور اس میں تہارے بروردگاری طرف سے سخت آ زمائش تھی (۱۳۱)۔ اور ہم نے مویٰ سے تمیں رات کی میعادمقرر کی اور دس ( را تمیں ) اور ملا کر آ ہے وُ را (قطمہ ) کردیاتو اُس کے بروروگاری جالیس رات کی میعادیوری مو کی ۔ اورمویٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کیا کہ میرے ( کوہ طور پر جانے کے ) بعدتم میری توم ش میرے جال تشین ہو۔ (ان کی) اصلاح کرتے رہنا اور شریروں کے رہنے پر نہ چلنا (۱۳۲)۔اور جب موی مارے مقرر کئے موے وقت بر (کو وطور پر) پہنچ اوراُن کے بروردگارنے اُن سے کلام کیا تو کہنے لگے کہانے بروردگار جھے (جلوه) دکھا کہ میں تیرا ویدار (ممی) ویکھوں پروردگارنے کہا کہتم مجھے ہرگز نہ دیکی سکو مے۔ ہاں بہاڑ کی طرف و کیستے رہوا کر ہیا ہی جگہ قائم رہاتو تم مجھ کود کی سکو گے۔ جب اُن کا بروردگار بہاڑ برخمودار ہوا تو (علیمی انوارر بانی نے ) اُس کوریزہ ریزہ کرویا اور موسی بے ہوش ہو ا کر گریڑے۔ جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے کہ تیری ذات یاک

ہے اور میں تیرے حضور میں تو ہر کرتا ہوں اور جوابیان لانے والے ہیں اُن میں سب سے اُوّل ہوں (۱۳۳۰)۔ (خُدانے) قُر مایا موٹی اِسُیں نے تم کواپے پیغا م اور اپنے کلام سے لوگوں سے ممتاز کیا ہے۔ تو جو میں نے تم کوعطا کیا ہے اُسے پکڑر کھواور (میرا) شکر بجا لاؤ (۱۳۴۷)۔ اور ہم نے (تو رات کی) تختیوں میں اُن کے لئے ہر تم کی تھیجت اور ہر چیز کی تفصیل لکھودی۔ پھر (ارشادفر مایا کہ ) اسے زور سے پکڑے رہوا درائی قوم سے بھی کہدو کہ ان باتوں کو جو اس میں (مندرج ہیں اور) بہت بہتر ہیں پکڑے رہیں، میں عنقریب تم کونا فر مان لوگوں کا کمردکھاؤں گا (۱۴۵)

# تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٣٩ ) تا ( ١٤٥ )

(۱۳۹) حضرت موى التليين نے فرماياتم تحكم اللي سے ناواقف مو۔

یہ جس شرک میں بہتلا ہیں، وہ ہلاک کیا جائے گا اور پیشرک فی نفسہ گمراہی ہے۔

(۱۳۰۹) حضرت موی الظفظ فرمایا کیا ایسے باطل الله (معبور) کی پوچا کائتہ بین تکم کروں، حالال کداس نے تمام لوگوں برتمہیں اسلام کی وجہ سے فضیلت دی ہے۔

(۱۳۱) ۔ اور جس وفتت تمہیں فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، جس بنا پرتمہیں نجات دی اس میں بڑی نعمت تھی یا اس کے عذاب دینے میں بڑی بھاری آز مایش تھی۔ (۱۳۲) کینی پورے ذی قعدہ کے مہینہ بیں پہاڑ پر ہے کا دعدہ کیا اور ذی الحجہ کے دس دن کا اور اضافہ کر دیا ہوان کے پروردگار کا سیوفت مقرر ہو کیا اور اپنے ہمائی سے کہنے گئے میرے قائم مقام ہوجا دَاوران کو نیکی کاعلم دواوران کے ساتھ برائی بیں شامل نہ ہوتا۔

(۱۳۳) اور جب حضرت موی الطیخاندین میں جارے وقت مقرر پرآئے تنے تو انھوں نے دیدار الی کی خواہش ظاہر کی تواللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا موی الطیخانی من دنیا میں جارے دیدار کی تاب نہیں لاسکتے لیکن مدین میں بڑے بہاڑک طرف دیکھوا کر پہاڑ میری بچل کی وجہ سے اپن جگہ پر برقراررہ کیا تو خیرتم بھی میرادیدارکرسکو سے۔

جب پہاڑ پر بچلی پڑی تو اس کے پر نچے اڑ محتے اور موٹی الظامی کے بہوش ہوکر کر پڑے ، ہوش آنے پرع ض کیا! '' بے شک آپ کی ذات ان آنکھوں کی برواشت سے منزہ ہے اور میں اپنی درخواست سے معذرت طلب کرتا ہوں اوراس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ دنیا میں آپ کے دیدار کی تا بنیس دکھتا۔''

(۱۳۳) ارشاد ہواا ہے موک<sup>ا حم</sup>ہیں ہم کا می کے شرف سے نواز کر میں نے تہمیں بنی اسرائیل پرا تمیاز دیا ہے لہذا جو احکام میں حمہیں دوں اس پڑل کرواور اس ہم کلامی کے شرف پراللہ کا شکر کرو۔

(۱۳۵) اورجم نے چند تختیوں برطال وحرام اوامرونوائی برایک چیز کی تفصیل لکے دی اس پر پوری کوشش کے ساتھ کمل کرواور قوم کو تھم دو کہ وہ تھکم پر کمل کرے اور مشابہ پرامیان لائے۔ بہت جلد میں گنہگاروں کا مقام دکھلاتا ہوں اوروہ دوز خ ہے یا عراق یامصر ہے۔

سَأَصْرِفُ عَنِ أَيْقِي الَّذِينَ

يَتَكَذِرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرُواكُلُّ الْمُوْ وَالْمُوالُونِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرُواكُلُّ الْمُوْلِي الْمُوْلِي الْمُؤْلِولُونِ اللَّهُ الل

جولوگ ذین یم ناحی خرور کرتے ہیں اُن کوائی آ بخول ہے کھیم دوں گا۔ اگر بیسب نشانیاں بھی دکھے لیس تب بھی ان پر ایمان نہ کا کس اور اگر را تی کا رستہ دیکھیں آو اُسے (اپنا) رستہ نیا کیں۔ اور اگر گرائی کی راہ دیکھیں آو اُسے رستہ بنالیں۔ بیاس لئے کہ آنہوں نے ہماری آ بیات کو جھٹا بیا اور اُن سے فقلت کرتے دہ (۱۳۲۱)۔ اور جن لوکوں نے ہماری آ بچوں اور آخرت کے آنے کو جھٹا بیا اُن کے بالی ضائع ہوجا کیں گے۔ بیجھے عمل کرتے ہیں ویائی اُن کو بدلہ اعمال ضائع ہوجا کیں ہے۔ بیچھے عمل کرتے ہیں ویائی اُن کو بدلہ اعمال ضائع ہوجا کیں جم رہی ہے ہم رہی اُن کی بدلہ ایک اور اُن کی جم رہی اُن کی ہم کی آ واز نگاری کی کے ایک جم رہی اُن کی ہوئے اور در اُن کی کورستہ دکھا کہ وہ شان سے بات کرسکا ہے اور شان کے اور در اُن کی کورستہ دکھا کہ اُن ہوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے حق کی کورستہ دکھا کہ گراہ ہو کے اور در کھا کہ گراہ ہو گئی کی آگر ہمارا پروردگارہم پروخ میں کرے گا اور ہم کی اور ہم کی کورستہ کی آگر ہمارا پروردگارہم پروخ میں کرے گا اور ہم کوری کورہ میں کے ہیں آو کہنے گئے کہ آگر ہمارا پروردگارہم پروخ میں کرے گا اور ہم کوری کورہ میں کورہ میں کورہ میں کرے گا اور ہم کوری کورہ میں کرے گا اور ہم کی کورہ میں کرے گا در ہم کی کورہ میں کرے گا در ہم کی کورہ میں کے ہیں آو کہنے گئے کہ آگر ہمارا پروردگارہم پروخ میں کرے گا اور ہم کی کورہ میں کی کورہ میں کرے گا در ہم کورہ کورہ میں کرے گا در ہم کورہ کی کورہ میں کے ہیں آو کہنے گئے کہ آگر ہمارا پروردگارہ میں کے اور در کھا کہ گراہ ہو کے اور در کھا کہ گراہ ہو کے اور در کھا کہ کی کورہ کورہ کا کورہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کورہ کورہ کی کورہ کورہ کی کورہ کے گا کہ کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورہ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کر کی کورٹ ک

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٤٦ ) تا ( ١٤٩ )

(۱۳۷) اور میں اپنی آیات کے اقرار سے ایسے لوگوں کو پر گشتہ رکھوں گاجو ناحق تکبر کیا کرتے تھے یا بیمعنی ہیں کہ اے محد وظامی عنقریب گنجگاروں کو ان کی جگداور قیام دکھاؤں گاجو مقام بدر ہے یا مکہ مکر مداور فرعون اور اس کی قوم یا ابوجہل اور اس کے سابھی تمام نشانیاں دیکھے کربھی ان پرائیان نہ لائیں گے۔

اورا گراسلام اورنیکی کاراسته دیمیلی تواسے اپناراسته نه بنا کیس اورا گر کفروشرک کاراسته دیمیلیس تواسے اپنالیس۔ اور به برستگی اس بنا پر ہے کہ انھوں نے ہماری کتاب اور رسول اکرم پھٹھاکی تکذیب کی اوروہ اس کے منکر ہی

(۱۴۷) اورجو ہاری کتاب اور ہارے رسول اور بعث بعد الموت (مرنے کے بعد جینے کی) تکذیب کرتے ہیں تو عالت شرک کی نیکیاں بھی ان کی ہر باد ہیں انھیں آخرت ہیں ان کی کوئی جز انہیں ملے گی۔

(۱۲۸) کے حضرت مولی الطفی کے کوہ طور پر جانے کے بعدان کی قوم نے سونے کا ایک چھوٹا جسم دار پچھڑا بنوایا جس کی آواز تھی۔ سمامری نے ان کو مید بنا کر دیا تھا اور حضرت مولی الطفی کی قوم نے انتا بھی نہ سمجھا کہ وہ ان سے کوئی ہات تک نہیں کرسکتا تھا چھر جہالت کی وجہ سے اس کی ہوجا شروع کردی۔

(۱۳۹) ممراس کی پوجاسے وہ خودا ہے آپ کونقصان پہنچار ہے تھے، جب وہ اس بچھڑے کی پوجا پرشر مندہ ہوئے اور مجھ کئے اور یقین ہوگیا کہ وہ حق اور ہدایت سے گمراہ ہوگئے ہیں۔

وَلَتَا رَجَعَ مُوْسَى إلى قَوْيَهِ غَصْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِثْسَا خَلَفْتُنُونِيْ مِنْ بَعْهِى أَعْجِدُنَةُ أَمْرُ رَبِّكُورُ وَٱلْقَى الْأَوْلَةَ وَاحْنَ بِرُأْسِ أَخِيْهِ يَجُرُّةً (الْيُورُ قَالَ ابْنَ أَمْرِ الْأَلْوَلُونَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُو إِيفَتْلُونَوْنَ فَالْانْشِينَ الْمُراكِنَ الْمُراكِ الْمُنْاءُ وَلَا تَحْمُونُ وَادْخِلْنَا فِي وَكَادُ وَالطَّلِي فِينَ فَالْا مُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

(خدانے قرمایا کہ) جن لوگول نے چھڑے کو (معبود) بنالیا تھا اُن پر پروردگار کا غضب داقع ہوگا اور دُنیا کی زُندگی میں ذکست ( نصیب ہوگی ) اور ہم افتر اپر داز دل کوابیا بی بدلہ دیا کرتے ہیں (۱۵۲)

# تفسير مورة الاعراف آيات ( ١٥٠ ) تا ( ١٥٢ )

(۱۵۰) حضرت موی الطبیخاس فتنه کا شور وشغف من کرهمکین اور پر بیثان واپس آئے تو سمنے لکے میرے پہاڑ پر

جانے کے بعداس بچھڑے کی بوجا کر کے تم نے بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ کیاا ہے رب کا تھم آنے سے پہلے ہی تم لوگوں نے اس بچھڑے کی بوجا کر دی اور بہت تیزی ہے اپنے ہاتھ سے تختیاں رکھیں ، جن میں دوٹوٹ کئیں اور حضرت ہارون الطبطی نے عرض کیاا ہے میرے بھائی لوگوں نے مجھے کمز ورسمجھا اوران کی مخالفت پر قریب تھا کہ یہ مجھے کمز ورسمجھا اوران کی مخالفت پر قریب تھا کہ یہ مجھے کم ویں ، آپ مجھ پر تختی کر کے وشمنوں کومت ہنسواؤ اوران بچھڑے کی بوجا کرنے والوں کے ساتھ مجھے شرکے نہ مجھو۔

(۱۵۱) حفرت موٹی النظیمی نے عرض کیا کہ میں نے اپنے بھائی ہارون النظیمی کے ساتھ جوسلوک کیا اور ہارون النظیمی نے جوان لوگوں کی سرکو بی تبییں کی اسے معاف فر مااور جمیں اپنی جنت میں داخل فریا۔ نے جوان لوگوں کی سرکو بی تبییں کی اسے معاف فر مااور جمن لوگوں نے اس میں ان کی پیروی کی ، ان پر بہت جلد خضب اور جزید کی ذات مسلط ہوگئی ۔ جھوٹے کر دار کے لوگوں کو ہم ایسے ہی سزاد سے جیں ۔

# وَالَّذِينَ عَمِلُوا

السِّياتُ تُمَّ تَابُّوا مِنْ بَعْدِهَا وَأَمَّنُوْا إِنَّ رَبُّكُ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْزُرَّ حِيْمُ مِ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ فَوْسَى الْفَصَبُ أَخَلُ الْأَلُواحُ وَفِي نُسُغَتِهَا هُنَّ يَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِ أَيْرَعَبُونَ وَاغْتَلَا مُوسى قَوْمَه سَيْعِينَ رَجُلًا لِمِيْقَاتِنَأْ فَلَتَأَاتَنَ تُغُوْلاَيْحُقَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِنْتُ إَهُ لَكُتُهُ مُرِّنُ قَبْلُ وَإِيَّا يَ أَتُهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَا ءَمِنَا أَنْ هِيَ إِلَّا فِتُنْتُكُ تَغِيلُ بِهَا مَنْ تَشَا أَوَتَهُ بِينَ مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُنَا فَيَاغُورُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغُورِينَ ﴿ وَاكْتُبُ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الْأَخِرَةِ إِنَّا هُذَنَّا اِلَيْكُ قَالَ عَذَالِنَ أُصِيبُ عِهُ مَنْ آشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ فَسَأَ كُنُّهُ اللِّن يُنَ يَتَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزُّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِالْبِينَا فَوْمِنُونَ أَلَّذِينَ يَكُّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأَرْقِيَ الَّذِي يَجِدُ وَنَهُ مَّكُتُونَهُ عِنْ الْمُورِ فِ الثَّوُرُ مَةِ وَالْإِنْجِيْلِ لِيَامُرُهُمُ مِالْمُعُرُوفِ وَيُنْهُمُهُمْ عَنِ الْنُنْكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَلِّيثَ وَيَضَعُ عَنْهُ مُراصَرَهُ مُ وَالْاَغُلُلَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْوِهُ ۚ فَالَّذِينَ الْمُنُوالِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوهُ وَالَّبْعُوا النُّورَالَّذِينَ أَنْزِلَ مَعَةَ أُولَيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ يَ

ادرجنہوں نے کرے کام کئے بھراس کے بعدتوبر کر لی اورایمان لے آئے ۔ تو کچھ شک نبیس کہ تمہارا مرورد گاراس کے بعد ( بخش دے گا كدوه) بخشنے والامبربان ب(١٥٣) \_اور جب موى كاغصد فروہوا تو ( تؤرات کی ) تختیاں اُٹھالیں اور جو کچھان میں لکھا تھا وہ اُن الوگول کے لئے جواہتے پر دردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت تھی (ساما)۔اورمول نے اس میعاد پر جوہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے ستر آ دمی منتخب ( کر کے کوہ طور پر حاضر ) کیے۔ جب اُن کو زلز لے نے پکڑا تو مویٰ نے کہا کہا ہے پروردگارا گرتو جا بتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہے ہلاک کردیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزامیں جوہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کردے گا بہتو تیری آز مائش ہے اس ہے تو جس کو جائے ممراہ کرے اور جسے جا ہے ہدایت بخشے ہو ہی جارا کارساز ہوتو جمیں ( ہارے گناہ ) بخش دے اور ہم بررم فرمااور توسب سے بہتر بخشنے والا ہے (100)۔ اور ہارے کیے اس و نیامس مجمی معلائی لکھدد سے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو بھے۔فرمایا کہ جومیرا عذاب ہے أے توجس برجا ہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جومیری رصت ہے دہ ہر چیز کوشامل ہے۔ میں اُس کوان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پر ہیز گاری کرتے اورز كوة دية اور جارى آيول برايمان ركعة بن(١٥١) وهجو (محدر رول الله الله) كى جوتى أى بين بيروى كرتے بين جن (ك

اوصاف) کووہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں۔وہ اُنہیں نیک کام کا تھم ویتے ہیں اور ٹرے کام سے رو کتے ہیں اور پاکستان ہوں کو اُن پر حرام تھیراتے ہیں اور اُن پر سے بوجھا ورطوق جو اُن ( کے سر ) پر اور گلے میں ) تھے اُتار تے ہیں۔تو جو لوگ اُن پر ایمان لائے اور اُن کی رفاقت کی اور اُنہیں مدددی۔اور جونوراُن کے ساتھ نازل ہوا ہے اُس کی چیروی کی وہی مُر او یائے والے ہیں ( ۱۵۷ )

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٥٣ ) تا ( ١٥٧ )

(۱۵۳) اور جولوگ نثرک اور دیگرنا فر مانیول کے بعد تو بے کر کے تو حید اور اللہ تعالیٰ پرایمان لے آئے ،اےموی الطبی یا اے محمد ﷺ تو بہوایمان کے بعد آپ کا پرور دگارگنا ہوں کومعاف فر مادیتا ہے۔

(۱۵۴) جب حضرت موکی النظیمانی کا غصہ جلا گیا تو ان بقیہ تختیوں میں یاان دو تختیوں کی بجائے جواور تختیاں وی گئیں ان لوگوں کے لیے جوڈرتے بتھے گمراہی سے ہدایت اورعذاب سے رحمت تھی۔

یہ تو صرف ایک امتحان ہے، آپ ہی تو ہمارے خبر گیر ہیں ، ہماری ان بانوں پر گرفت نہ سیجیے، آپ معاف کرنے والے ہیں ، ہمارے لیے علم وعبادت اور گناہوں سے حفاظت اور جنت اور اس کی تعتیں مقرر کرد ہیجے، ہم آپ سے تو بہ کے لیے درخواست گزار ہیں۔

(۱۵۷) اللّه تعالیٰ نے فرمایا میری رحمت نیک و بدسب کے لیے عام ہے، اس پرشیطان کوغرور ہوا کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اللّه تعالیٰ نے اس کواس رحمت سے فارج کر دیا، اور فرمادیا کہ جولوگ کفروشرک اور فواحش ہے بچتے اور زکوۃ اوا کرتے ہیں ان لوگوں کا نام ضرور لکھ لوں گا۔
اور زکوۃ اوا کرتے ہیں اور جماری کماب اور ہمارے رسول پر ایمان لاتے ہیں میں ان لوگوں کا نام ضرور لکھ لوں گا۔
(۱۵۷) اس پراہل کماب کو تکبر ہوا اور کہنے گئے کہ ہم اہل تقوی اور اہل کماب ہیں، اللّه تعالیٰ نے ان کو بھی اس سے خارج کر دیا اور فرمادیا کہ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو محمد ہوگئا کے وین کی پیروی کرتے ہیں، آپ انھیں تو حید اور احسان کا حکم دیتے اور کفروشرک سے روکتے ہیں اور جن چیزوں کو کماب الله میں حلال کیا ہے جیسا کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھاور گائے ، ہمری کی چربی اس کوان کے سامنے بیان کرتے ہیں۔

اب مردارخون اورسور کا گوشت وغیرہ کاحرام ہوناان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور جوان لوگوں برعہد تھے

کہ جن کے تو ڑنے کی وجہ ہےان پر پا کیز و چیزیں حرام ہو جاتی تھیں ،ان کواور جو یختیاں مثلاً کپڑے وغیر ہ بھاڑناتھیں دورکرتے ہیں۔

عبداللّٰہ بن سلام اوران کے ساتھی جورسول اکرم ﷺ پرایمان لاتے اور جان وہلوارے آپ کی مدد کرتے ہیں ، اور قر آن کریم جو بذریعہ جبریل امین آپ پراتارا گیا ہے اس کے حلال کو وہ حلال اور حرام کو وہ حرام سیجھتے ہیں ، ایسے ہی لوگ اللّٰہ تعالیٰ کے خصہ اور عذاب سے نجات پانے والے ہیں۔

(اے محمد ﷺ) کہدو و کہ لوگومیں تم سب کی طرف خدا کا بھیجا ہوا (لینی أس كارسول ) بهوں ( وہ ) جوآ سانوں اور زمین كا بادشاہ ہے۔اس کے ہواکوئی معبود نہیں وہی زندگانی بخشااور وہی موت دیتا ہے تو خدا یراور اُس کے رسُول پیٹیبرائی پر جوخدا پر اور اُس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں ایمان لاؤ اور اُن کی پیروی کروتا کہ مدایت یاؤ (۱۵۸) اور تو م مویٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جوحق کاراستہ بتاتے اورای کے ساتھ انصاف کرتے ہیں 9 10۔ اور ہم نے اُن کو ( بعنی بنی اسرائیل کو ) الگ الگ کرے بارہ قبیلے (اور ) بڑی بڑی جماعتیں بنادیااور جب موی سے اُن کی توم نے یانی طلب کیا تو ہم نے ال کی طرف دحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پھر پر ماردو ۔ تو اُس میں ہے بارہ جشمے مُصوب نکلے اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کرلیا۔ اور ہم نے أن ( كے سروں ) يريادل كوسائبان بنائے ركھاا ورأن يرمن وسلوي ا تارتے رہے۔ (اور اُن ہے کہا کہ ) جو یا کیزہ چیزیں ہم تہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ ۔اور اُن لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بكه (جو) نقصان (كيا) ايناي كيا (١٦٠) ـ اور (يا دكرو) جب أن ے کہا گیا کہاں شہر میں سکونت اختیار کرلواور اس میں جہاں ہے جی عیا ہے کھانا ( پینا ) اور (ہاں شہر میں جانا تو ) بطنیۃ کہنا اور درواز ہے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا۔ہم تمہارے گناہ معاف کردینے اور نیکی كرنے والوں كواور زيادہ ديں گے (١٢١) يگر جوأن ميں ظالم تنص اُنہوں نے اُس لفظ کوجس کا اُن کو حکم دیا گیا تھابدل کر اُس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا تو ہم نے اُن پرآ سان سے عذاب بھیجا اس کئے کہ ظلم کرتے تھے(۱۶۲)۔اوران ہےاس گاؤں کا حال تو یو جھوجولپ

قُلْ يَالِيُّهُا النَّاسُ إِنْ رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلَوْتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو يُخِي وَيُرِينُتُ ۖ فَأَمِنُوا بِأَتْلُهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَقِيِّ الَّذِينَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَكِلِنتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَنْهُتُدُونَ ۗ وَمِنْ قَوْمِرِمُوْسَى أُمَّةً يُهُدُّوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهُ يَعْدِلُوْنَ ۗ وَقَطُعُنٰهُمُ اثُّنَكُنُ عَشُرَةً ٱسْبَاطًا أَمَمًا وَٱوْحَيْنَاإِلَى مُوْسَى إِذِ اسْتَسْقُمْ قُوْمُهُ أَنِ اضْرِبُ يِتَحَمَّاكُ الْعَجَرَة فَانْبُكِكُسَتْ مِنْهُ اثْنَتَاعَشْرَةً عَنِنَّا فَلْ عَلِمَ كُلُّ إِنَّاسِ مَّشُّرُ بَهُمُ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَ وَالسَّلْوِى كُلُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَأْرُزَقُنْكُمْ وْمُمَّا ظُلَمُوْنَا وَلَكِنْ كَانُوْااَ نُفُسَهُمُ يَظْلِبُوْنَ ﴿ وَإِذْ قِيْلَ لَهُمُ اسْكُنُو الْهُنِ إِلْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُواالْبَابِ سُجَّدًا أَنْفَوْرُ ۛؖٮڴۄؙڂؚڟؽڶؾڴۿۥڛڹۜڒؚؽڽ۠١ڶؽڂڛڹؽڹۜ<sup>۞</sup>ڣؘؠڗڸٲڶؚٳؽؽ ظَلَنُوْا مِنْهُمْ قَوُلًا غَيْرُ الَّذِي قِيْلُ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْكِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَأَنُّوا غٌ يَظُلِمُونَ ﴿ وَسَلَهُمْ عَنِ الْقَرُيَةِ الَّتِي كَانَتُ ﴿ حَاضِرَ لَا الْبَهُورُ إِذْ يَعْدُ وْنَ فِي السَّهُ بُتِ إِذْ تَالِّيهُمْ حِيْتَانْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِثُونَ ۗ إِنَّةٍ لِاتَأْتِيمُهِمْ ۚ كَاٰلِكَ ۚ نَبُلُوُ هُمْ بِمَا كَانُوا يَفُسُقُونَ<sup>ع</sup>َ ۖ دریاواقع تھا۔ جب بیلوگ ہفتے کے دن کے بارے میں صدی تجاوز کرنے لگے ( یعنی ) اُس وقت کدان کے ہفتے کے دن محیلیاں اُن کے سامنے پانی کے اُو پر آئیں اور جب ہفتہ کا دن نہ ہوتا تو نہ آئیں اس طرح ہم اُن لوگوں کو اُنگی نافر مانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے گئے ( ۱۹۳۳)

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٥٨ ) تا( ١٦٣ )

(۱۵۸) اے محمد ﷺ! آپ کہدو بیجے کہ میں تمام لوگوں کی طرف اس اللّٰہ کا بھیجا ہوار سول ہوں جومر نے کے بعد زندہ کرتا اور دنیا میں موت دیتا ہے، رسول اکرم ﷺ بھی اللّٰہ تعالیٰ اور اس کی کتاب قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کلمہ پڑھا جائے تو حضرت مراد ہوجا کیں یعنی کہ اللّٰہ تعالیٰ کے کلمہ کے سن فرمانے سے وہ بیدا ہو مجھے اور رسول اکرم ﷺ کے دین کی بیروی کردتا کہ تہمیں محمرای سے ایمان کی طرف ہدایت نصیب ہو۔

(۱۵۹) ۔ اور حضرت موکی النظیمی کی قوم میں ایک جماعت الیی بھی ہے جواللّٰہ کے موافق عمل کرتی ہے اور وہ نہر رمل کے برے رہنے والے لوگ ہیں۔

(١٦٠) ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ (١٢) خاندانوں میں تقلیم کردیا،نو (٩) خاندان علاحدہ ہیں اور ڈیڑھ خاندان مشرق کی طرف چین کی نہررمل پرارون کے اندر ہے اور ڈھائی خاندان تمام دنیا میں ہیں۔

اورہم نے مویٰ النظیمیٰ کو تھم ویا کہ اس عصا کوفلاں پنقر پر مارو، چنانچہ اس سے بارہ نہریں پھوٹ پڑیں اور ہر ایک خاندان نے اپنی نہر کومعلوم کرلیا اور وادی تبیہ میں ان کوابر دن میں سورج کی شدت سے محفوظ رکھتا تھا اور رات کو چراغ کی طرح چمکتا تھا اور ہم نے اٹھیں من وسلویٰ دیا۔

مرافعوں نے تلطی کی اوراس ہے حروم ہو گئے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان ہیں کیا بلکہ اپنائی نقصان کیا ہے۔
(۱۹۲۱) لیعنی اس بستی 'اریحاء' میں جاکررہو' لا الله الا المله' 'یاتو بہتو بہ کرتے ہوئے اریحاء کے دروازہ سے عاجزی کے ساتھ داخل ہوان گنہگا روں نے جو ان کو کہنے کے لیے کہا گیا تھا تبدیلی کرلی اور حلہ (توب) کے بجائے حلت (گیہوں) کہنا شروع کردیا۔ تیجہ بیہوا کہ ان کی اس تبدیلی کی وجہ ہے ہم نے آسان سے طاعون نازل کردیا۔ حلت (گیہوں) کہنا شروع کردیا۔ تیجہ بیہوا کہ ان کی اس تبدیلی کی وجہ ہے ہم نے آسان سے طاعون نازل کردیا۔ (۱۹۳) محمد وقت آپ ان یہود سے بستی والوں کے متعلق بھی پوچھیے ، کہ ہفتہ کے روزمجھلیاں پکڑنے میں شرعی حدود سے تجاوز کرتے تھے۔ اس دن پانی کی تامہ کنارا پر بہت زیادہ محبولیاں آئی تھیں ان کی نافر مانیوں کے باعث اس طرح ان کی آز مائیش کی گئی تھی۔

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمُ إِوْ مُعَدِّ بُلُهُ مُ عَنَ ابَّا شَدِيدًا ۚ قَالُوْا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَكُمُ يَشْقُونَ - فَلَتَا فَسُواهَا ذُكِرُوا إِنَّ الْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السَّوْءِ وَاخَلَٰ فَا الَّذِينَ ظَلْمُوْ ابِعَنَ الِهِ بَهِينِسٍ بِمَا كَانُوْايَفُسُقُونَ ﴿ فَلَتَاعَتُوْاعَنْ ثَالَهُوْاعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ ڴٷؙڹٛۏٳڣٙۯۮ؋ٞؖڂڛؠۣؽ۬۞ۏٳۮ۬ؿٲڋڽۯڹ۠ڮڷؽڹڠڷؙؾٞۼڲؽۿ۪ؠ۫ اِلْ يَوْمِ الْقِيْمَةِ مَنْ يَسُوْمُهُمْ سَوْءَ الْعَنَّ ابِ إِنَّ رَبِّكَ تسريغ البقاب وإنه تعفؤ زرجين وقطنته فرف الأرب أمَنًا فَمِنْهُ مُوالصَّالِ مُؤْنَ وَمِنْهُ مُرَّدُ وْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَبَكُو لَهُ مُر بِالْعَسَنْتِ وَالسَّيِيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۖ فَخَلَّفَ مِنْ يَعْدِمُ خَلْفٌ وَّرِثُوُ الْكِتُبُ يِلُغُنُ وْنَ عَرْضَ هٰنَ الْآدُلِي وَيَعُوْلُونَ سَيُغَفَرُلِنَا وَإِنْ يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّتُلَا يَأْغَذُ وَأَلَوْ يُؤْمَنُ عَلَيْهِمُ يَيْفَاقُ الْكِتْبِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْعَقَّ وَوَرَسُوا مَا فِيهُو وَالدَّاوُ الْأَخِرَةُ خَوْرٌ لِلَّذِيْنَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۖ وَالَّذِيْنَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتْبِ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ إِنَّالَا نَضِيعُ أَجُرَ الْمُصْلِحِينَ \* وَإِذْ نُتَقْنَا الْجَبُلُ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةً وَظُنُّوۤۤا أَنَّهُ وَاقِعَ بِهِمْ غَ خُذُ وَامَ أَلَيْنَكُمُ إِهِّوَّةٍ وَّاذَكْرُوُا مَ أَفِيْهِ لَعَلَكُمُ لَتَتَقُوْنَ ﴿

اور جب أن من سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہوجن کو خدا ہلاک کرنے والا یا بخت عذاب دینے والا ہے تو اُنہوں نے کہا اس لیے کہ تمہارے بروردگار کے سامنے معذرت کرعمیں اورعجب نہیں کہ وہ یہ بیز گا می اختیار کریں (۱۶۳)۔ جب أنهول نے ان یا توں کوفراموش کردیا جن کی اُن کونھیں جت کی گئی تھی تو جولوگ نرائی ہے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی اور جوظلم کرتے تھے ان کوئر ہے عذاب میں بکڑ لیا کہنا فر مانی کیے جاتے تھے( ۱۲۵) ۔غرض جن ائلال (بد) ہے اُن کومنع کیا گیا تھا جب وہ ان (پراصراراور ہارے علم) سے گردن کشی کرنے ملے تو ہم نے أن كوهم ديا كه ذليل بندر بوجاؤ (١٦٢) \_ اور ( أس وقت كوياد كرو ) جب تہارے بروردگار نے (بہودکو) آگاہ کردیا تھا کہ وہ اُن بر قیا مت تک ایسے خص کومُسلط رکھے گاجوہ ہ اُن کو بُری بُری تکیفیں دیتا رے بے شک تمہارا پر وردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور بخشنے وال مہریان بھی ہے(۱۶۷)۔اورہم نے اُن کو جماعت کر کے مُلک میں منتشر کردیا۔بعض اُن میں سے نیکو کار میں اور بعض اور طرح کے ( لیعنی بدکار )ادر ہم آ سائنٹوں اور تکلیفوں ( دونوں ) ہے اُن کی آزمائش کرتے رہے تا کہ (جاری طرف )رجوع کریں (۱۹۸)۔ بجرأن کے بعد نا خلفہ اُن کے قائم مقام ہوئے جو کتاب کے وارث ہے یہ ( یے تأمل ) اس دنیائے دنی کا مال ومتاع لیے بیں اور

کتے کہ ہم بخش دیے جا کمی گے۔اور (لوگ ایسوں پرطعن کرتے ہیں) اگر ان کے سامنے بھی دیسا ہی مال آجا تا ہے تو وہ بھی اے لیے ہیں۔ نیا اُن سے کتاب کی نسبت عہد نہیں لیا گیا کہ خدا پر بچے کے ہوا اور پڑھییں کہیں گے۔اور جو پڑھای ( کتاب ) ہیں ہے اس کو اُنہوں نے پڑھ بھی لیا ہے۔اور آخرت کا گھر پر ہیزگاروں کے لئے بہتر ہے کیا تم بچھتے نہیں (۱۲۹)۔اور جولوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں (ان کو ہم اجر دیں گے کہ ) ہم نیکو کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے (۱۲۹)۔اور جب ہم نے اُن (کے سروں) پر پہاڑ اُٹھا کھڑا کیا کو ما نبان تھا اور اُنہوں نے خیال کیا کہ وہ اُن پر گرتا ہے۔تو (ہم نے کہا کہ ) جو ہم نے تہمیں دیا ہے نے نے اُن کے نہیں دیا ہے نے دور سے پکڑے دیے دور سے پکڑے دور س

تفسير سورة الاعراف آبيات ( ١٦٤ ) تا ( ١٧١ )

(۱۶۴) ایک جماعت کینے لگی کہ ہلاک ہونے والے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو، انھوں نے کہا تا کہ تمہارے

رب کے سامنے معذرت کر سکیں اور ممکن ہے کہ بیلوگ ہفتہ کے روز محصلیاں پکڑنے ہے بازآ جا کمیں۔

بی عرض کدان لوگوں کی تمین جماعتیں تھیں ، ایک جماعت تو خود بھی شکار کرتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کا تھم دیتی تھی اور دوسری جمناعت نہ خود شکار کرتی تھی اور نہ ہی لوگوں کواس سے روکتی تھی۔ تمیسری جماعت خود بھی شکار نہیں کرتی تھی اور دوسر ہے لوگوں کو بھی اس ہے منع کرتی تھی چنانچہ پہلی شکاری جماعت کی شکلیں مستح کردی گئیں اور بعدوالی دونوں جماعتیں عذاب الٰہی سے نیج گئیں۔

(۱۲۱) جو ہفتہ کے دن محجلیاں بکڑنے سے منع کرتے تھے ان کو بچالیا اور محجلیاں بکڑنے والوں کو سخت عذاب میں گرفتا کردیا اوران کو کہددیا گیا کہتم بندرولیل بن جاؤ۔

(۱۶۷) جس وقت ان کے پروردگار نے انھیں یہ بتلا دیا کہ وہ ان پرضر ورالیے شخص کومسلط کرے گا جوانھیں سخت ترین سزا جزیہ وغیرہ کی دے گاوہ رسول اکرم ﷺ اورآپ کی امت ہے اللّٰہ تعالیٰ ایمان نہلانے والوں کو سخت سزا دیتے میں۔اور جوایمان لائے اس کے گنا ہوں کومعاف فر ماتے ہیں۔

(۱۲۸) اورہم نے ان کوجدا جدا جماعتیں کر دیا اور وہ ساڑھے نوخاندان وراءالنہری طرف تھے اور بقیہ مومن خاندان بنی اسرائیل کے تھے یا بیر کہ بقیہ بنی اسرائیل کے خاندان کا فرتھے اور ہم نے ان کی فراخی ،خوشحا لی اور قحط ہرتسم کی تختیوں ہے آزمالیش کی تا کہ وہ اپنی معصیت اور کفرے رجوع کرسکیں۔

(۱۲۹) نینجتًاان نیکوکاروں کے بعد دوسرے بدترین یہودی پیدا ہوئے جنھوں نے تورات کی اوراس میں رسول اکرم ﷺ کی جوصفت تھی اسے جھپایا تا کہ آپ کی تعریف وتو صیف چھپا کر دنیا میں رشوت وغیرہ کا حرام مال حاصل کریں۔

اور پھر بیلوگ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہم دن میں کرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی رات کواور جورات میں گناہ سرزہ ہوتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی رات کواور جورات میں گناہ سرزہ ہوتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی دن میں بخشش فرمادیتے ہیں ، حالاں کہ جیسا پہلے ان کے پاس حرام مال آتا تھا آج بھی ویا ہی آنے لگے تو اسے حلال سمجھ لیس کیا ان سے بچ ہو لئے پر کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا اور انھوں نے رسول اکرم بھی کی تعریف وتو صیف ہیں ہے لوگوں کے لیے ہے جو کفروشرک ، فواحش ، رشوت اور تو ریت میں رسول اکرم بھی کتعریف وتو صیف میں تبدیلی سے بچتے ہیں ، جنت کا گھ دنیا سے بہتر ہے ، پھرنہیں بچھتے کہ دنیا فانی اور آخرت باتی رہنے والی ہے۔

(۱۷۰) اور جولوگ جو کچھ کتاب میں ہے،اس پر کمل کرتے ہیں،اس کے حلال کوحلال اور حرام کوحرام جانتے ہیں اور

رسول اکرم ﷺ کی تعریف و توصیف کو بیان کرتے ہیں اور پانچوں نماز وں کو قائم کرتے ہیں ہم ایسے لوگوں کے عمل کو جوقول وعمل میں نیک ہوتے ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن سلام ﷺ اوران کے ساتھی ضائع نہیں کرتے۔

(اےا) اور جس دفت ہم نے پہاڑ کوا کھا ژکر حجست کی طرح اٹھا کران کے سروں پراٹٹکا دیا اور انھیں پورایقین ہو گیا کہا گرہم نے کتاب کو قبول نہ کیا تو ہمارےا و پر گرادیا جائے گا۔

اس دنت الله تغالی نے کہا جوہم نے تہہیں دیا ہے اس پر پوری مغبوطی اور استفامت سے عمل کرواور ثواب و عذاب کو یا در کھویا ہے کہ اس کتاب میں جواوا مرونو اہی ہیں اسے محفوظ رکھویا ہے کہ جواس میں حلال وحرام ہیں ،اس پرعمل کروتا کہ غصراور عذاب سے نجات حاصل ہواور اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہو۔

وَإِذْ أَضَا رَبُّكَ مِنْ بَنِيَ أَدُمْرِ مِنْ ظَلُوْدِ هِمْ ذُرِّ يَتَعَلَّمُهُ اور جب تمہارے مروروگارنے بن آدم سے بعنی اُن کی پیموں سے ﴿ وَأَشُّهُنَّا هُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ٱلسُّتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا يَلِي أَتَهُونَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُو اُن کی اولا دنکالی تو اُن ہے خوداُن کے مقابلے میں اقر ارکرالیا ( یعنی اَن تَقُولُوا يَوْمُ الْفِقِلَةِ إِنَّا كُنَّاعَنْ هٰ لَمَا عَفِيلِينَ ۗ أَوْتَكُولُوٓ اللَّهَا اُن سے بُو جما کہ) کیا میں تہارا بروردگارٹیس ہوں۔وہ کہنے کھے کیوں جیس ہم کواہ میں کہ ( تو ہارا پروردگار ہے ) ( بیراقراراس لئے ٱشْرَكُ ابَّا وْتَامِنْ قَبُلُ وَّكُنَّا ذَرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِ هِمْ الْفَتَهْ لِلْكَا كراياتها) كرفيامت كون (كهيل يول ند) كين لكوكر بم كوتواس بِمَافَعَلَ الْمُبْطِلْقُنَ ﴿ وَكُنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمُ ک خبری نظمی (۱۷۲)۔ یابید (نه) کبو که شرک تو بہلے ہمارے بروں يَرْجِعُونَ ﴿ وَاتُلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي اتَّيُنَهُ الْبِيَّا فَالْسَلَّحُ نے کیا تھا۔اور ہم تو اُن کی اولا دیتھ (جر) اُئے بعد (پیدا ہوئے) تو مِثْهَا فَأَتُبُعَهُ الشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ الْغُوِيْنَ ﴿ وَلَوْ شِنْنَا كيا جوكام الل بإطل كرتے دے اس كے بدانے جميں بلاك كرتا لَرُقَعْنَهُ بِهَا وَلِكِنَّهُ أَخْلُكُ إِلَى الْأَرْضِ وَاثَّبِعَ هَإِنَّهُ فَمَثَّلُهُ ے؟۔اورای مرح ہم (اپی) آئٹس کھول کھول کربیان کرتے ہیں تا كه بيد جوع كرين (م ١٤) \_اوران كواس محض كاحال يز هكر شنادو كَمُثَوِّلِ الْكُلِّبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلِيْهِ مِيلْهَتْ أَوْتَثَرُّكُهُ مِلْهَتْ جس كوہم نے اپنی آئتیں عطافر مائيں (اورمنت يارچه علم شرائع سے ولك مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كُنَّ يُوْا بِالْمِينَاءُ فَاقْصُصِ مرین کیا ) تو اُس نے اُن کوا تارویا پھرشیطان اُس کے چیجے لگا تووہ الْقَصَصَ لَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ سَاءَ مَثَلًا الْقُومُ الَّذِينِ ممراہوں میں ہوگیا ہے ا۔ اور اگر ہم جاہتے تو ان آیتوں ہے اس كَنَّ بُوْابِالْمِتِنَا وَٱنْفُسُهُ مُرَكَا نُوَا يُظْلِبُونَ "عَنْ يَنْدِ اللَّهُ ( کے در ہے ) کو بلند کرد ہے محر وہ تو بہتی کی طرف مائل ہو کمیا اور فَهُوَالْمُهُمَّدِينَ وَمَنَ يُضَلِلْ فَأُولَيِّكَ هُوُالْخُسِرُونَ<sup>©</sup> ا بی خواہش کے پیچیے چل پڑا۔ تو اُس کی مثال کتے کی می ہوگئی کہ اگر تحق كروتو زبان تكاسلىر باورى ن بى جموز دوتو بمى زبان تكاسل وَلَقَنْ ذَرَانَالِحَمَنَّمَ كَيْثِيرًا مِنَ الْجِنِ وَالْاسِ لَكُمْ قُلُوبُ لَا رے۔ یکی مثال أن لوگوں كى ہے جنہوں نے مارى آكتوں كو يَفْقَفِوْنَ بِهَا وُلَهُمْ ٱعْيُنَ لَا يُجِيرُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ أَوَانَ لَا معملاً یا۔ تو (اُن سے ) بیات تھے بیان کردوتا کہ وہ فکر کریں (۱۷۱)۔ يَسْتَعُونَ بِهَا أُولِيكَ كَالْأَنْعَامِ بِلْ هُوْاحَتُلُ أُولِيكَ هُوَالْغُولُونَ ۗ جن لوگوں نے ہاری آ بھول کی محدیب کی اُن کی مثال بری ہاور وَيِلْهِ أَلَاسًا ۚ وَالْحَسُنَّى فَأَدْعُوْهُ بِهَا أَوْدُرُو اللَّذِينَ يُلْحِدْ وُنَ أنبول نے نقصان ( کیاتو) ایٹائی کیا (۱۷۷) جس کوخدا برایت فِي ٱسْمَايِهِ سَيْهُ وَرُونَ مَا كَافُوا يَعْمَلُونَ وَمِثَنْ خَلَقْنَا أَهَةٌ وے دی راہ یا ب ہے۔ اورجس کو مراہ کرے تو ایسے بی لوگ نقصان يَهُدُ وْنَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِ لُوْنَ إِنَّا

اُنٹھانے والے ہیں (۱۷۸)۔اورہم نے بہت ہے جن اورانسان دوزخ کے لیے بیدا کیے ہیں۔ان کے دل ہیں لیکن اُن ہے بیجھتے م نہیں اوران کی آنکھیں ہیں مگران ہے دیکھتے نہیں۔اوران کے کان ہیں پران سے شنتے نہیں۔ بدلوگ (بالکل) چار پایوں کی طرح ہیں بلکہ اُن ہے بھی بھتکے ہوئے ۔ بہی وہ ہیں جو غفلت میں بڑے ہوئے ہیں (۱۷۹)۔اورخدا کے سب نام اچھے ہیں اچھے ہیں تو اس کوائس کے ناموں سے بیکارا کرو۔ جولوگ اُس کے ناموں ہیں بچی (افقیار) کرتے ہیں انکو چھوڑ دو۔وہ جو پچھ کررہے ہیں عنقر بیب اُسکی سزا پائیں ہے (۱۸۰)۔اور بھاری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو تن کا رستہ بتاتے ہیں اورای کے ساتھ انصاف کرتے ہیں (۱۸۱)

### تفسير سورة الاعراف آيات ( ١٧٢ ) تا ( ١٨١ )

(۱۷۲) اے تھر ﷺ!وہ واقعہ بھی بیان سیجے جب کہ ان کی اولا دکوان کی پشتوں سے نکالا اور ان ہی ہے اقرار لیا تو سب نے اس بات کا قرار کیا کہ بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں، تب اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ان پر گواہ رہواور ان سے کہاتم بھی ایک دوسرے پر گواہ ہموجاؤ تا کہتم بیانہ کہ سکویکہ ہم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا۔

(۱۷۳) اور بیند کہو کہ عہد تھنی تو ہم ہے پہلے ہمارے بروں نے کی تھی اور ہم تو چھونے تھے ہم نے تو ان کی پیروی کر لی ہو کیا آپ ہمیں ہم ہے پہلے ان مشرکوں کی بدعہدی پرعذاب دیتے ہیں۔

(ساے) اٹی طرح ہم قرآن تھیم میں عہد و میثاق کے دا تعات بیان کرتے ہیں تا کہ میے گفر وشرک سے میثاق اول کی طرف رجوع کریں۔

(۵۷۱) اے جمد ﷺ بان کواس شخص کا حال سنا ہے جسے ہم نے اسم اعظم دیا اور پھروہ اس سے بالکل نکل گیا اور گمراہ لوگوں میں داخل ہو گیا۔ دہ بلعم باعوراء ہے۔

اللّٰہ تعالیٰ نے اسم اعظم کی بدولت اسے ہدایت دی تھی اس نے اس کے ذریعے حضرت موسیٰ النظری ہی کے خلاف بدوعا کی تھی ،اللّٰہ تعالیٰ نے اس سے اس کاعلم چھین لیااور یہ نسیر بھی کی گئی ہے کہ پیخص امیدابن ابی الصلت ہے۔

اللّٰہ تعانٰی نے اسے علم ادر کلام کے حسن کے ساتھ عزت دی تھی گر جب یہ ایمان نہ لایا تو اللّٰہ تعالٰی نے یہ دولت اس سے چھین لی مشیطان نے اس کو دھو کا دیا تو یہ گمراہ کا فروں میں سے ہو گیا۔

(۱۷۱) اورہم اے اسم آظم کی وجہ ہے آسان تک بلندی عطا کرتے اور دنیا والوں پراہے باد ثابت عطا کرتے مگر یہ و نیا کی دولت اور بادشاہت کی خواہش اور دیگر نفسانیت کی طرف مائل ہو گیا تو بلغم باعوراء یا امیة بن الی الصلت کی مثال کتے کی طرح ہوگئی کہتو اس پرحملہ کرے پھر بھی نہان نکال کر ہا نیتار ہتا ہے۔ مثال کتے کی طرح ہوگئی کہتو اس پرحملہ کرے پھر بھی ہانیتا ہے اور سلہ نہ کرے پھر بھی زبان نکال کر ہا نیتار ہتا ہے۔

میمثال بلیم باعوراءاورامیابن الی الصلت کی ہے کہ ان کونصیحت کی جائے تو نصیحت حاصل نہیں کرتے اور خاموتی اختیار کی جائے تو خود سے عقل نہیں آتی ، یہی یہود کی حالت ہے ان کوقر آن کریم پڑھ کر سنا ہے تا کہ امثال قر آنی سے عبرت حاصل کریں۔

(۱۷۷) جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قر آن حکیم کے منکر ہیں ان کی مثال بہت بری ہے کیوں کہ وہ کتے کی مثل ہیں اور سز اکی وجہ ہے اپنا نقصان کرتے ہیں ۔ (۱۷۸-۱۷۸) جے وہ (لیمنی اللہ تعالی) اپنے دین کی ہدایت دے، وہی ہدایت یافتہ ہے اور جے وہ اپنے دین ہے ہراہ اور ایسے وہ اپنے دین ہے ہے داہ کردے وہ عذاب کے وجوب سے خسارے میں ہے اور یہ تجی ہات کو بالکل نہیں سجھتے اور یہ سچائی کے سجھتے میں چو پایوں سے بھی زیادہ بے راہ ہیں کیوں کہ یہا تکارکرتے والے ہیں۔
اوراس کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی نہیں نانے۔

(۱۸۰) اعلی صفات بینی علم وقد رت سمع و بصرسبای کے لیے بیں اور جواسائے النی اور اس کی صفات کے منکر یا ان کے اقر ارسے اعراض کرتے ہیں یا کہ اس کے اسماء و سفات میں شرک کرتے ہیں بینی اس کے اسماء کے ساتھ لات وعزیٰ اور منات کو تشبید ویتے ہیں تو دنیا میں میہ جوشرا میز با تمس کرتے تھے، آخرت میں ان کوان کا بدلہ ل جائے گا۔ (۱۸۱) اورامت جمد یہ این جوائی اور حق کا تکم ویتی ہے اور خود بھی حق پڑمل ہیرا ہے۔

وَالَّذِيْنَ كُنَّ بُوْا مِأْلِيْنَا

سَنَسْتُهُ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ \* وَأَفْلِي لَهُوْ أَنَّ كُيْدِي مَتِيْنَ ۚ أُوَّلُهُ يَتَفَكَّرُ وَآعَا بِصَاحِبِهِمْ قِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَالَّائِذِيرُ عَبِينَ اللَّهُ وَلَهُ يَتَظُرُوا فِي مَلَكُونِ اللَّهُ مُوتِ وَالْأَرْضِ وَمَأْضَلَقَ اللهُ مِنُ سُمَى أَوَانَ عَسَى أَنْ يَكُونَ فِي افْتُرَبُ اَجَلُفُ إَنْ أَيْ حَدِيْتٍ بَعْدَهُ يُؤُمِنُونَ ﴿ مَنْ يَصْلِلُ اللَّهُ فَلَاهَ أُوكَ لَهُ وَيَدُرُهُمْ فِي طُغِيَانِهِمْ يَعَمُونَ ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مِنْ مُرْسُهَا قُلْ إِنَّمَاءِلُمُهَاءِنُدُ رَبِّنَ لَا يُمِيِّنِهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوَ ثَمُّكُ عُلَتُ اللَّهِ فِ السَّلُوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَعْتَةٌ يَسْتُلُومَكُ وَأَلْكَ وَفَيْ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَا عِنْدَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ لَا آمُلِكَ لِنَفْسِيَّ نَفْعًا وُلَاضَرَّ الِلَّامَ آشَاءَ اللَّهُ \* وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْعَيْبُ لَاسْتَكُنَّ أَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ۚ وَمَا مَسَنِي إِنَّ السَّوْءُ وَانَ آنَا إِلَّا مَنِي مَرْ وَكِيتِهُ يُرْ لِقُومِ مُؤْمِنُونَ أَنْهُو الَّذِي خَلَقُكُمُ مِّنُ نَّفُسٍ وَاحِدَ وَوَجَعَلَ مِنْهَازُوْجَهَا لِيَسْكُنَ الَيْهَا فَلَنَاتَغَشُّهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيقًا فَمَرَّتْ بِمَ فَلَيَّا الْفَلَتْ وَعَوَاالِلَهُ رِبِنِهِ لِينِ أَيْنَتُنَّا صَالِكًا لَّنَّكُوْتُنَّ مِنَ الشَّكُونُ فَ فَلَمَا أَتُمُهُمَا صَالِحًا جَعَلًا لَهُ شُرِكًا وَ فِيمَا أَتَّهُمَا فَتَعْلَى اللَّهُ عَنَايْشُرِكُوْنَ ٓ اَيْشُرِكُوْنَ مَالَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ ۗ

اورجن لوگوں نے ہاری آینوں کوجھعلایا ان کو بتدریج اس طریق ہے بکڑیں مجے کہ اُن کومعلوم بی نہ ہوگا (۱۸۲)۔اور میں اُن کو مہلت دیے جاتا ہوں۔ میری تدبیر (بڑی)مضبوط ہے(۱۸۳)۔ کیا اُنہوں نےغورنبیں کیا کہا نکے دفیق (محمدﷺ) کو (مسی طرح کا بھی ) جنون نہیں ہے ۔ وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں (۱۸۴)۔ کیا اُنہوں نے آسان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں خدانے پیدا کی ہیں آن ہِ نظر نہیں کی ۔اوراس بات پر ( خیال نہیں کیا ) کہ عجب نہیں اُن ( کی موت ) کا وقت نز دیک بینج عمیا ہو تواس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائمیں گے؟ (۱۸۵)۔جس مخص کو غدا ممراہ کرے اس کوکوئی ہدایت دینے والانہیں ۔اوروہ ان ( گمراہوں ) کو چھوڑے رکھتا ہے کہ اپنی سرکشی میں پڑے بہکتے رہیں (۱۸۷)۔ (بدلوگ) تم سے قیامت کے بارے میں یُو جھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہددو کہاں کاعلم تو میرے یروردگار بی کو ہے۔ وہی اُسے اُس کے وقت پر ظاہر کرد ہے گا۔وہ آسان اورز مین میں ایک بھاری بات ہوگی۔ اور تا گہال تم یرآ جائے گی۔ بیتم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ کو یاتم اس سے بخو لی وا قف ہو۔ کہو کہ اس کاعلم تو خدا ہی کو ہے کیکن اکثر لوگ یہ بیس جائے ( ـ ان ا ) کہددو کہ میں اپنے فائد ہے اور نقصان کا کیجھ بھی اختیار نہیں

رکھتا گرجوخدا جا ہے اوراگر میں غیب کی ہاتیں جانا ہوتا تو بہت ہے فائد ہے جمع کر لیتا اور بھے کوکوئی تکلیف نہ بہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوش خبری سنانے والا ہوں (۱۸۸)۔ وہ خدا ہی تو ہم نے تم کوایک شخص ہے پیدا کیا۔ اور اُس ہے اُس کا جوڑا بنایا تا کہ اُس ہے داحت حاصل کر ہے ہوجب وہ اُس کے پاس جاتا ہے تو اُسے ہاکا ساممل رہ جاتا ہے اور وہ اُس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے۔ پھر جب پچھ بو جھ معلوم کرتی (لیعن بچے بیٹ میں ہزا ہوتا) ہے تو وونوں (میاں بوی) اپنے پروردگار خدائے عزوجل ہے التجاکرتے ہیں کہ تو اگر ہمیں سیجے وسالم (بچے ) دے گاتو ہم تیرے شکر گزار ہوئے (۱۸۹)۔ جب وہ اُن کو تی جو وہ اللہ بچے دیتا ہے تو اُس (بیجے) میں جو وہ اُن کو دیتا ہے اُس کا شریک مقرر کرتے ہیں۔ جو وہ شرک کرتے ہیں خدا (کا اُرتبہ) اُس سے بُلند ہے (۱۹۰)۔ کیا وہ الیوں کو شریک بناتے ہیں جو بچے بھی پیدائیں کر بچے اور خود بیدا کے جاتے ہیں (۱۹۱)

#### تفسير سورة الاعراف آيات ( ۱۸۲ ) تيا ( ۱۹۱ )

(۱۸۲) ابوجہل اوراس کے ساتھی جورسول اگرم ﷺ کا انکار کرتے ہیں اور نزول عذاب کے بارے ہیں نداق اڑاتے ہیں، تو ہم ان کواس طرح عذاب سے بکڑیں گے کہ انھیں نزول عذاب کاعلم بھی نہ ہوگا۔ (۱۸۳) چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کوا بک ہی دن میں ہلاک کردیا، کسی کوکسی کی ہلا کت کی خبر بھی نہ ہوئی۔ میں ان کومہلت دیتار ہتا ہوں، میراعذاب اور میری گرفت بہت بخت ہے۔

(۱۸۴) کیاان لوگوں نے آپس میں اس بات پرغورنہیں کیا کہ عیا ذ اُباللّٰہ رسول اکرم ﷺ نہ جادوگر ہیں اور نہ کا ہمن اور نہ مجنون ، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ان کے نبی کوتو جنون کا شائبہ تک بھی نہیں وہ تو رسول ہیں جوعذ اب الٰہی سے اس زیان میں ڈراتے ہیں۔

### شان نزول: أوَلَمْ يَتَفَكَّرُوُا ( الخ )

ابن ابی حاتم "اور ابوالشخ" نے قادہ سے روایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ وسلم نے صفا بہاڑی پر کھڑے ہو کر قریش کو بلوایا، آپ ایک ایک شاخ کو بلاتے تھے کہ اے بنی فلال میں متہمیں عذاب اللّٰی سے ڈراتا ہوں، تو کسی کہنے والے نے کہا کہ تمہارے ساتھی مجنون ہیں، رات کو مبح تک مبہوت ہو گئے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت اتاری۔

(۱۸۵) جے بیلوگ بیجھتے ہیں،اہل مکہ نے سورج ، چاند، تارے، بادل اور زمین ،اور زمین میں جو پکھے درخت ، پہاڑ ، سمندراور جانور ہیں اور دوسری تمام چیزوں میں جن کواللّٰہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ،غور نہیں کیااوراس بات میں کہاللّٰہ کی طرف سے ان کی ہلاکت و ہر بادی قریب آپنجی ہے۔

میلوگ اگر کتاب الله پرایمان نہیں لاتے تو اس کے بعد پھرس کتاب پرایمان لائیں گے۔

(۱۸۶) اور جسے وہ اپنے دین سے گمراہ کر دیتواہے پھراس کے دین کاراستہ کوئی بتانے والانہیں اور وہ ان کے کفر و انکاراوران کی گمراہیوں میں اندھوں کی طرح بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے۔

(۱۸۷) اے محمد ﷺ اہل مکہ روزِ قیامت کے قائم ہونے اوراس کے وقت کے متعلق آپ سے بوچھتے ہیں کہ کب آپ فر مادیجی کیاں کا وقت مقرر صرف میر ئے رب کو معلوم ہے، اس چیز کو بیان نہیں کیا گیااس کا آنااوراس کے واقع ہونے کاعلم زمین وآسان والوں پر بہت ہی بھاری حادثہ ہوگااور و والیک دم آئے گی۔

اے تحد ﷺ! وہ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے آپ اس کی تحقیقات کر چکے ہیں یا اس سے عافل ہیں ، آپ فرماد بیجے کہ اس کے آنے کاعلم صرف اللّٰہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے مگر اہل مکہ اس چیز کی تقید بین نہیں کرتے۔

## شان نزول: يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ ( الخِ )

ابن جریرٌ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ ہے روایت کیا ہے کہمل بن اٹی قثیر اورسموال بن زید نے رسول اللہ ﷺ ہوگی کیوں کہ ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے،اس پر اللہ ﷺ ہوگی کیوں کہ ہم جانتے ہیں وہ کیا ہے،اس پر اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی کہ' بیلوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی نیز قاوہؓ سے روایت کیا ہے کہ قرایش نے بیسوال کیا تھا۔

(۱۸۸) اے محمد ﷺ! آپ اہل مکہ ہے فر مادیجیے کہ میں نفع حاصل کرنے اور نقصان کو دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر جس قدراللّٰہ تعالیٰ مجھے نفع ونقصان بہنچانا جاہے۔

اوراگر مجھے اس بات کا پہتہ ہوتا کہتمہارے او پرعذاب کب نازل ہوگا تو اس کے شکریہ میں بہت سا فائدہ حاصل کرلیتا اور تمہاری وجہ ہے مجھے کسی قتم کاغم و پریشانی نہ ہوتی۔

اورا یک تفسیریہ بھی کی گئے ہے کہ اگر مجھے غیب کی باتیں معلوم ہوتیں کہ میں کب انقال کروں گا تو بہت ہی زیادہ نیکیاں کرلیتااور مجھے کسی تشم کی پریشانی لاحق نہ ہوتی ، یا یہ کہ مجھے اگریہ معلوم ہوتا کہ قحط کب ہوگااوراشیا کی گرانی کس دفت ہوگی تو میں بہت ک نعمتوں کوجع کرلیتااور مجھے کی تمکیف نہ پہنچتی ، میں محض جنت کی بشارت دینے والا اور دوز نے سے ڈیرانے والا ہوں۔

(۱۸۹) تم سب لوگوں کو آدم الطفی کا تعلیم السلام کے بیدا کیا اور اٹھی کے نفس سے ان کی بیوی حضرت حواء علیم السلام کو بیدا کیا ، بھر میاں بیوی نے قربت کی تو ہاکا ساحمل لیے ہوئے چلتی بھرتی رہی ، بھر جب حمل بوجھل ہوا تو اہلیس کے وسوسہ سے بید خیال بیدا ہوا کہ بیکہیں کوئی جانور تو نہ ہوتو دعا کی کداگر بیتے سالم اولا دہوتو ہم اس پرخوب صبر کریں گے۔ وسوسہ سے بید خیال بیدا ہوا کہ یہ بیل کوئی جانور تو نہ ہوتو دعا کی کداگر بیتے سالم اولا دو سے دی تو اس کے نام رکھنے میں اہلیس کوشر یک تھمرانے گئے چنانچے عبداللّٰہ (۱۹۰) جب میاں بیوی کوئی سالم اولا دو سے دی تو اس کے نام رکھنے میں اہلیس کوشر میک تھمرانے گئے چنانچے عبداللّٰہ

اورعبدالحارث نام رکھا۔(۱۹۱)اللّٰہ تعالیٰ ان بتول کے شرک سے بالکل پاک ہے۔ یہ بت کسی کوبھی پیدانہیں کر سکتے۔

اور نه أن كي مدد كي طاقت ركھتے جي اور نه اين مدو كر كھتے میں۔(۱۹۲)اگرتم اُن کوسید ھےرہتے کی طرف بُلا وُ تو تہارا کہانہ ما نیں ۔تمہار ہے لیے برابر ہے کہتم ان کوبکا وَ یا چیکے ہور ہو( ۱۹۳ )۔ (مشرکو)جن کوتم خدا کے سُوا نیکارتے ہووہ تہماری طرح کے بندے ہی ہیں (احیما) تم ان کو پکاروا گر جے ہوتو جا ہے کہ دہ تم کو جواب بھی دیں (۱۹۴۴)۔ بھلا اُن کے یاؤں ہیں جن ہے چلیس یا ہاتھ ہیں جن ے پکریں یا انکھیں ہیں جن سے دیکھیں یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہدووکہاہے شریکوں کوئلالو اور میرے بارے میں (جو ) تدبیر( کرنی ہو ) کرلواور مجھے کچھ مہلت بھی نددو( بھرد کچھو کہ وہ میرا کیا کر مکتے ہیں )(190)۔میرامد گارتو خدا ہی ہے جس نے کتاب (برحق) نازل کی اور نیک لوگوں کا و بی دوست دار ہے (۱۹۲)۔اور جن کوتم خدا کے سوایکارتے ہووہ نہتمہاری ہی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ خوداین بی مدد کر سکتے ہیں (۱۹۷)۔ اور اگر تم اُن کو سید ھے رے کی طرف بلاؤ توسن نے سیس ۔ اورتم انہیں و سکھتے ہو کہ (بظاہر) ہ تکھیں کھو لے تمہاری طرف د کھےرے ہیں مگر (فی الواقع ) کچھنیں د کھتے (۱۹۸)۔ (اے محمد ﷺ) تفواختیار کرواور نیک کام کرنے کا تحكم دواور جاہلوں ہے كنارہ كرلو (199)\_اوراگر شيطان كى طرف ے تہمارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو خدا ہے بناہ ما تگو۔ بے شک وہ سُننے والا (اور )سب یکھ جاننے والا ہے (۲۰۰)۔ جولوگ پر ہیز گار ہیں جب ان کوشیطان کی طرف ہے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور (ول کی آئکھیں کھول کر) دیکھنے لگتے میں (۲۰۱)۔اوران ( کفار ) کے بھائی انہیں گراہی میں تھنچے جاتے میں بھر(اس میں کسی طرح کی) کوتا ہی نہیں کرتے (۲۰۲)۔ اور جبتم أن كے ياس ( كيجه دنوں تك ) كوئى آيت نہيں لاتے تو كہتے

ۘۅؙڵٳؽڛٚؿٙڟۣؽٷؽڵۿۄ۫ڹؘڞڗٵٷڵٳٵؿؙڣ۫ؾۿۿڔؽۼؙڞڒۏڹ<sup>۞</sup>ٷٳڹ تُلُّ عُوْهُمُ إِلَى الْهُلِّي لَا يَتَبِيعُوْكُمُ سُوّا أَرْعَلَيْكُمُ أَرَّعَ لَيْكُمُ أَرَّعَ ثُنَّا فُمْ ٱمْرَآنَتُمُوصَامِتُوْنَ ۗ إِنَّ الَّذِينَ ثَنْ عَوْنَ مِنْ دُوْنِ الله عِبَادًا مَثَالِكُمُ فَادْعُوْهُمْ فَلْيَسْتَ عِنْبُوْالْكُمْ إِنْ كُنْتُمُ صْدِيةِ أَنْ أَنْ اللَّهُمُ أَرْجُكُ يَنْشُونَ بِهَأَ أَمْ لِهُمَّ أَيْدِ لِيُطِشُّونَ بِهَا أَوْلَهُمُ اغْنِنْ يَبْصِرُونَ بِهَا أَوْلَهُمْ أَوْانٌ لِيَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوَا شُرَكّا ءَكُوْ ثُمَّ كِينُدُونِ فَلَا تُنْوَظُرُونِ ۗ رَانَّ وَرِلِيُّ اللهُ الَّذِي مَنْزُكُ الْكِتْبُ وَهُو يَتُولِّى الطَّيلِعِيْنَ ﴿ وَالَّذِينَ ثَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَطِيْعُونَ تَصْرَكُمْ وَلَا ائَفْسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ وَإِنْ تَنْعُوْهُمْ إِلَى الْهُلَى لَا يُسْبَعُوْا وَتَرَابِهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لِأَيْبِصِرُونَ ﴿ عَنِي الْعَفُو وَأَمْرُ مِالْعُرْفِ وَٱغْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ ۞ وَإِمَّا يَنْوَغَنَّكَ مِنَ الشُّيُظِن نُرْغُ فَاسْتَوِنُ بِأَنلُهِ إِنَّهُ سَبِينَةٌ عَلِيْدُ إِنَّ الَّذِينَ اثَّقَوْاإِذَا مَسَّهُ مُرَطِّيفٌ فِنَ الشَّيْطِنِ تَنَاكُرُوْا فَإِذَا هُمُرُ مُّبُصِرْوُنَ ﴿ وَإِخْوَانَهُ مُ يَمُكُ وَنَكُمُ فِي الْغَيِّ ثُغُلًا يُقْعِمُ وَنَ ۖ ﴿ مِنْ الْغَي ثُغُلًا يُقْعِمُ وَنَ ۖ وَاذَالَهُ رَكَانِهِمُ بِأَيْةٍ قَالُوا لَوْ لَا اجْتَبَيْتُهَا قُلُ إِنَّهَا ٱلَّبِيُّ مَا يُوخَى إِلَىٰٓ مِنُ لِينَ ۚ فَأَابِصَلَامِينَ تَرَبُّكُمُ وَهُمَّا مِ وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِر يُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرُانُ فَاسْتَبِعُوا لَهُ ۅؘٲٮ۬ٛڝٮؾؙۉٵڵۘۼڵڴؙۿۯؾۯڂٮؙۉڹٛ۞ۅٳۮ۬ڲؙۯڒۘڹڮ؈۬ڡٚڡٚڛڬڡۜٙڡؙڗ۠ڠؙٲ وَّخِيُفَةً وَدُوُنَ الْبَهْرِمِنَ الْقُوْلِ بِٱلْفُكُرِ وَالْأَصَالِ وَلَا تُكُنْ قِنَ الْغُفِلِينَ®ِانَّ الَّذِينِينَ عِنْدَرَقِكَ لَا يَسُتُكُمْ يِرُوْن عَنْ عِنَادَتِهِ وَيُسَيِّعُونَهُ وَلَهُ يَسْجُلُونَهُ ۖ إِلَىٰ

ہیں کہتم نے (اپنی طرف ہے) کیوں نہیں بنالی۔ کہدو کہ میں تو ای تھم کی پیروی کرتا ہوں جومیرے پروردگار کی طرف ہے میرے

پاس آتا ہے۔ بیر(قرآن) تہارے پروردگار کی جانب ہے دانش دبھیرت اور مومنوں کے لئے ہوائے اور رحمت ہے (۲۰۳)۔ اور جب قرآن پڑھاجائے تو توجہ ہے سنا کرواور خاموش رہا کروتا کہتم پررتم کیا جائے (۲۰۴)۔ اورا پے پروردگار کودل ہی دل میں عاجزی اورخوف ہے اور بست آوز ہے میچ وشام یاد کرتے رہوا ورد کیجنا غافل شہونا (۲۰۵)۔ جولوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہاس کی عبادت ہے گرون کشی ہیں کرتے اورائس پاک ذات کو یاد کرتے اورائس کے آگے بجدے کرتے رہتے ہیں (۲۰۱)

#### تفسير بورة الاعراف آيات ( ١٩٢ ) تا ( ٢٠٦ )

(۱۹۲) اور به بت نهایخ آپ کوفا نده پهنچا سکته بین اور نه بی نقصان پهنچا سکته بین \_

(۱۹۳) اے محمد ﷺ!اگرآپ کا فروں کوتو حید کی طرف دعوت دیں توبیآپ کی بات کونہیں مانیں گے اور بیکا فراس بات سے خاموش ہیں۔ یا بید کہا ہے منکر دں کی جماعت اگرتم ان بنوں کو ہدایت کی طرف بلاؤ توبیتم ہماری بات کا جواب نہیں دیں گے،خواہ ان کو بلاؤیا خاموش رہو، وہ کسی قتم کا جواب نہیں دیں گے اور نہ ہی تمہاری پکارکوسیں گے کیوں کہ یہ مردہ ہیں۔

(۱۹۴) اور جولوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو وہ بت بھی اِن ہی جیسے ہیں تو تم ان بتوں کو پکار کر دیکھوا گرتم اپنی بات میں سیچے ہو کہ وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں بھر دیکھو کہ کیا تمہاری بات سنتے ہیں اور اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ (۱۹۵) کیا اِن بتوں کے ہاتھ ہیں کہ دو کسی چیز کو لے سکیس اور دے سکیس یا آئکھیں اور کان ہیں کہ وہ تمہاری عبادت کود کھے سکیس اور تمہاری آواز کو بھی بن سکیس۔

اے محمد ﷺ! آپ مکہ کے مشرکوں سے فر مادیجیے اپنے بنوں سے مدد طلب کر واور پھرتم اور تمہارے بت بھی میرمی ضرر رسانی کی تدبیر کریں اور مجھے ذرامہلت بھی نہ دو۔

- (۱۹۷) یقینامیرامعین و مددگارالله ہے،جس نے بذریعہ جبریل الطبیعیٰ مجھ پر کتاب اتاری ہے۔
- (۱۹۷) اورتم جن بنوں کی پوجا کرتے ہووہ تہہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے اور نہتم سے کسی چیز کو ٹال سکتے ہیں بلکہ وہ تو خود اینے ہی اوپر سے کسی مصیبت کوئیں ہٹا سکتے۔
- (۱۹۸) اوراگران کوفق کی طرف بلا و تو چوں کہ وہ مردہ اور بے روح ہیں کسی بات کا بھی جواب نہیں دیں گے اور تھر ﷺ! آپ ان بتوں کودیکھتے ہیں گویا کہ آٹکھیں کھول کر آپ کودیکھ رہے ہیں مگر وہ تو بے جان ہیں۔
  - (199) نیکی اوراحسان کا حکم سیجیے ادر ابوجہل اوراس کے ساتھی جونداق اڑاتے ہیں ان ہے درگز رسیجیے۔
- (۲۰۰) اورا گرکوئی دسوسہ غصبہ کا آنے لگے تو شیطان کے دسوسہ سے اللّٰہ تعالیٰ کی پناہ مانگیے وہ انجیمی طرح سننے والا اور آپ کے دسوسہ کے خیالات کو جاننے والا ہے۔
- (۲۰۱) جوخداے ڈرتے ہیں جب ان کے دل میں کوئی خیال گزرتا ہے تو وہ اللہ کی یا دمیں لگ جاتے ہیں اور گنا ہوں ہے

رک جاتے ہیں۔

(۲۰۲) جوشیاطین اورمشرکوں کے بھائی بند ہیں تو وہ ان کو کفر دیمراہی اور گناہ میں تھسیٹ کر لیے جاتا ہے بھروہ اس سے بازنہیں آتے۔

(۲۰۳) کمہ دالوں کے مطالبہ پر جب کوئی نبی النظیمان پر معجزہ ظاہر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللّٰہ کی جانب ہے معجزہ کیوں نہیں لائے یاا بی طرف ہے کیوں نہیں لائے۔

آبان سے کہ دیجیے کہ میں اپنے قول ڈمل میں ای کی بیروی کرتا ہوں جو تھم میر ے دب کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بیقر آن حکیم اوامر ونواہی کو بیان کرتا ہے اور جولوگ قر آن کریم پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے عذاب سے

(۲۰۴) · جب فرض نمازوں میں قرآن تھیم پڑھاجا تاہے تواس کی قراُت کوسنواور خاموثی اختیار کیے رکھو۔

شان نزول: وَإِذَا قُرِئُ الْقُرُانُ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن ابی حاتم "وغیرہ نے حضرت ابو ہر یرہ ہے۔ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت نماز میں رسول اکرم ﷺ کے چھے آوازیں بلند کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

اور مزید ابو ہر رہے ہے۔ دایت کیا ہے کہ ہم نماز میں کلام کرلیا کرتے تھے ،اس پر بیآ یت نازل ہوئی اور جب قرآن کریم پڑھا جایا کرے الخے۔اورعبداللّٰہ بن مغفل ہے بھی ای طرح روایت نقل کی ہے۔

اورابن جریرؓ نے بھی ابن مسعودؓ ہے ای طرح روایت کیا ہے نیز زہریؓ ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت انصار کے چھنو جوانوں کے متعلق نازل ہوئی کیوں کہ رسول اکرم ﷺ جب بھی بچھ پڑھتے تو وہ بھی پڑھتے تھے۔

اور سعید بن منصور آن اپن سنن میں بواسطہ ابو معشر محمد بن کعب آب روایت ہے کہ صحابہ کرام رسول اکرم آگئ کی قر اُت کو بغور سنتے تھے ، آپ جب بھی (نماز میں) قر اُت فر ماتے تو وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھتے تھے یہاں تک کہ سورہ اعراف کی بیآ بیت اتر آئی ، ان روایتوں سے بیم علوم ہوتا ہے کہ بیآ بیت مدینہ میں آئی ہے۔

(۲۰۵) اے محمد ﷺ اگر آپ امام ہوں تو صرف آپ بی عاجزی اور خوف کے ساتھ قر اُت کیجے ، زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے ساتھ می وشام لیعنی میں کی نماز اور مغرب وعشاء کی نماز دول میں اور اگر آپ اکیلے ہوں یا تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو نہ جھوڑ ہے۔

(۲۰۱) اور فرشتے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اور اظہار عبودیت ہے تکبرنہیں کرتے ، ہر دفت اس کی اطاعت اور اس کے سامنے سر بھو در ہے ہیں ۔۔ سامنے سر بھو در ہے ہیں ۔۔

### سُنُّ الْاَنْدَالِ كُنْدَنَّ فَيَضَعَظُّ مَنْ اَيَّ الْمَانَ وَعَيْشَرُ كُمُوْعَاتٍ

 يَسْتُونَكَ عَنِ الْآنَهُ الْوَّخُلُن الرَّحِيْمُ الْمُوالُوسُولَ وَالْمُولُولُ الْمُعْدُولُولُ الْمُعْدُولُولُ الْمُعْدُولُولُ الْمُعْدُولُولُ اللهُ وَاصْلِحُوا وَاتَ بَيْنِكُمُ وَاطِيْحُواللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَاصْلِحُوا وَاتَ بَيْنِكُمُ وَاطِيْحُواللهُ وَرَسُولَ اللهُ وَاللهُ وَمِكُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِكُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ الصَّلُولُ وَمِكَ لَا يَعْدُولُ اللهُ وَاللهُ وَمِنْ الصَّلُولُ وَمِنَا وَلَيْكُ هُمُ اللهُ وَمِنُولَ وَمِنَا وَلَيْكُ هُمُ اللهُ وَمِنُونَ حَقًا اللهُ وَمِنْ الصَلُولُ وَمِنَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وا

ڡؙۯؖٵڵڒؽڵڰؙؙؽؠ؆ڴٷۼڵٷٞۺڣؽٵڹڗۘۜٷؘڲۺۯۯڴۅٛۼٲؾ

سمی (۵)۔ وہ لوگ تن بات میں اس کے ظاہر ہوئے پہنچے تم ہے جھڑنے نے گئے کو پاموت کی طرف دھکیلے جاتے ہیں اورائے دکھر ہے ہیں۔ ہیں (۲)۔ اور (اُس وقت کو یا دکرو) جب خداتم ہے وعدہ کرتا تھا کہ (ابوسفیان اورابوجہل کے) دوگر وہوں میں ہے ایک گروہ تہارا ا (مخر) ہوجائے گا۔ اور تم چاہتے تھے کہ جوقا فلہ بے (شمان و) شوکت (لیتی ہے ہتھیار) ہے ہوتمہارے ہاتھ آجا تھا اور خدا چاہتا تھا کہ اس کی اور جموٹ کو جموٹ کروے ہوگر مان سے حق کو قائم رکھے اور کا فرول کی جڑکاٹ کر (پھیک) دے (ے)۔ تاکہ بی کو بی اور جموٹ کو جموٹ کروے ہوگر مشرک ناخوش ہی ہوں (۸)

#### تفسير سورة الانفال آيات (١) تا (٨)

یّنایُها النّبِی حَسَبُکَ اللّهٔ وَمَنِ تُبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِیُن کے علاوہ یہ پوری مورت مدنی ہے کیوں کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے مقام بدر میں تا زل ہوئی ہے۔

ال سورت مبارکہ میں ۵ کے آیات اور ایک ہزار ایک سوتمیں کلمات اور پانچ ہزار دوسوچورا نوے حروف ہیں۔ (۱) بدر کے دن آپ کے اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین آپ سے خاص غنیستوں کا حکم پوچھتے ہیں اے جمد ﷺ! آپ ﷺ ان سے کہدو بیجیے کہ بدر کے دن کی تعمیں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول ﷺ کی ملک ہیں جمہیں اس بارے ہیں کوئی افقیار نہیں۔ یا یہ دوہ اللّٰہ تعالیٰ کی ملیت ہیں اور رسول اکرم ﷺ کا تھم اس میں نافذ ہوگا، غنائم کے لینے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرواور باہمی جھکڑوں کی املاح کروکہ کہیں غی فقیر پراور قوی ضعیف پراور جوان بوڑھے پرڈیاوتی نہ کر بیٹھے۔ تعالیٰ سے ڈرواور باہمی جھکڑوں کی املاح کروکہ ہیں غی فقیر پراور قوی ضعیف پراور جوان بوڑھے پرڈیاوتی نہ کر بیٹھے۔ جس معاملات میں ان ہی کی پیروی کرو۔

### شان نزول: يَسُتُلُونَكَ عَنِ الْلَنْفَالِ ( الخِ )

امام البوداؤر ، نسائی ، ابن حبان اور حاکم " نے حضرت ابن عباس علیہ سے دوایت کیا ہے کہ رسول اکرم کی نے سیاعلان کردیا تھا کہ جو محفل کی محفل کو آل کرے یا قید کرے اس کو اتفاا تفاان ملے گا، سوبوڑھے تو جھنڈوں کے نیچر ہے اور جوان لوگ قلی فنیست کی طرف دوڑے ، بوڑھوں نے ان جواثوں سے کہا ہمیں بھی اس میں شریک کروہم تہارے مددگار تھا وراگرتم پرکوئی حادثہ آپڑتا تو تم ہماری ہی بناہ لیتے۔ اس یارے میں ان لوگوں کے درمیان گفتگو ہوگئی ، آپ مظام تک مقدمہ آیا اس برہے آ بہت نازل ہوئی۔

اورامام احمد فی سعد بن انی و قاص کے سے روایت کیا ہے کہ بدر کے روز میر ابھائی عیر قبل کیا کمیا تو ہیں نے اس کے بدلے سعد بن العاص کو آل کیا اوراس کی تلوار لے کررسول اکرم واللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ بیت تلوار مجھے دے بدت دکھ ہوا۔ میں ذرائی چلاتھا کہ سورہ انفال نازل ہوگئی آپ نے فرمایا جا والی کو غیمت میں رکھ دو، میں لوٹا تھر جھے بہت دکھ ہوا۔ میں ذرائی چلاتھا کہ سورہ انفال نازل ہوگئی آپ نے فرمایا جا والی تی تلوار لے لو۔

اورامام ابوداؤر آرندی اورنسائی کے حضرت سعد عظیہ سے روایتکیا ہے کہ میں بدر کے روز ایک کوار لے کر آیا اور عرض کیایا رسول اللّٰہ وہ گا! اللّٰہ تعالی نے میر ہے سینہ کو مشرکین سے محفوظ رکھا ہے، یہ کوار جھے بہہ کرد ہیجے، آپ نے فرمایا یہ نہیں کی ہے اور نہ تمہاری ، مجھ کورنج ہوا میں نے ول میں کہا کہ مجھ بی کو ملے گی، چنانچہ رسول اکرم ایک میرے یا سے قرمایا یہ تمہاری نہیں اور اب وہ میری ہے، میں میرے یہ میں حتم ہیں کہ میری ہے، میں میری ہے، میں حتم اور اب وہ میری ہے، میں حتم بیں وقت میری نہیں اور اب وہ میری ہے، میں حتم بیں بھریہ آ بہت نازل ہوگئی۔

ابن جریز نے مجابر سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰہ ﷺ میں انتہاں نکالنے کے بعد، یا نجویں حصہ کا تھم دریافت کیا گیا تو اس پر بیآیت نازل ہوئی۔

(۲) کیوں کہ جب اہلِ ایمان کوتو اللہ کی جانب ہے جب کسی چیز مثلاً صلح وغیرہ کا تھم دیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا ہے۔

اور جب ان کوآ بات البی پڑھ کرسنائی جاتی ہیں تو وہ ان کے یقین اور ایمان کواور پکا کرویتی ہیں ،وہ حضرات

### غلیمتوں پرانھھارہیں کرتے۔

- (۳) اور دوحفرات پانچ وقتہ نماز وں کوان کے اوقات پروضو کے ساتھ کمال رکوع وجود کے ساتھ اوا کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے ان کو مال دیا ہے ، اسے اطاعت الٰہی میں صدقہ وخیرات کرتے ہیں یا بیرا پنے اموال کی زکوۃ اداکرتے ہیں۔
- (۳) بس کامل اور سیچے ایمان والے بہی لوگ ہیں ،ان کے لیے آخرت میں بڑے بڑے درجات اور دنیا میں ان کے گنا ہوں کی معافی ہے اور جنت میں ان کے لیے بہترین تو اب ہے۔
- (۱-۵) بیام بھی ایسانی ہے جیسا کہ محمد وہ آپ کو آپ کے پروردگار نے مدیند منورہ ہے آن حکیم کے ساتھ یا جنگ کے ارادہ سے (بدر کی طرف)روانہ کیااور ایک جماعت لڑائی کوشاق اور نا گوار بجھ ری تھی اور اس کے باوجود کہ ان پریہ بات واضح ہو چکی تھی کہ آپ بغیر تھم خداوندی کے کوئی کا منہیں کرتے ،وہ آپ سے جنگ کے بارے میں بطور مشورہ جھکڑر ہے تھے۔

# شان نزول: كَمَا ٱخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن ابی حاتم "اورابن مردویه" نے حضرت ابوایوب انصاری کی سے دوایت کیا ہے فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ میں تھے ہمیں اطلاع ملی کہ ابوسفیان کا قافلہ آر ہاہے، رسول اکرم کی نے فرمایا کیا ارادہ ہے، مکن ہے اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ننیمت عنایت فرمائے، چنانچہ ہم نظے اورایک یا دو دن چلے کہ ابوجہل لشکر لے کر بدر میں آگیا آپ نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کی کیارائے ہے، ہم نے عرض کیا اس قوم سے قال کی تو ہمار سے اندر طاقت نہیں، ہم تو صرف قافلہ کی نیت سے آئے تھے، اس پر حضرت مقداد کی نے فرمایا: ایسامت کہو، جیسا کہ حضرت موی النا کی قوم نے کہا تھا کہ دسمترت موی النا کی کی قوم نے کہا تھا کہ دسمترت موی النا کی کی قوم نے کہا تھا کہ دسمترت موی النا کی کا وہ اس پر حضرت این عربی ہی ہے ہیں۔ "اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآ یت اتاری۔ اورائیں جربیؓ نے حضرت این عباس کی اس کے ماکن کے اس کی طرح روایت کیا ہے۔

(۷-۸) اور وہ دفت بھی یاد کرو، جب کہتم ہے ان جماعتوں بعنی قافلہ اور لشکر میں ہے ایک کے نتیمت میں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔

اورتمھاری خواہش تھی کہ قافلہ تہمارے ہاتھ آ جائے اوراللّٰہ تعالیٰ کو یہ منظورتھا کہ اپنی مدداور قوت ہے دین اسلام کا تق ہو تا ظاہر کر دے،اوران کا فروں کی جڑ بی کا ث دے تا کہ دین اسلام کا مکہ مکر مدیش نام بلند ہو۔ شرُے اورمشرک نیست و ٹاپود ہوجا کیں ،اگر چہ یہ مشرک اس چیز کو ٹاپسند ہی کریں۔

جب تم اپنے بروردگار سے فریا وکرتے تھے تو اُس نے تمہاری دُعا تبول کرلی ( اور فرمایا ) کهتنگی رکھو ) ہم ہزار فرشتوں ہے جوایک دوسرے کے پیچھے آتے جائمیں گے تہاری مدد کریں محے (۹)۔اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہتمہارے ول اس ہے اطمینان حاصل کریں۔اور مدوتواللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک خدا غالب حكمت والا ہے (۱۰) \_ جب أس نے (تمہاري) تسكين كے لئے اپن طرف سے تهميں نيند (ك جادر) أرْ حادى اور تم ير آسان ہے یانی برسادیا تا کہتم کواس ہے ( نہلا کر ) یاک کرد ہے اورشیطانی نجاست کوتم ہے ؤور کرد ہے اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کومضبوط کردے اور اس ہے تمہارے یاؤں جمائے رکھے (۱۱)\_ جب تمہارا بروردگار فرشتوں کوارشاد فرماتا تھا کہ بی تمہار ہے ساتھ ہوں تم مومنوں کوتسلی دو کہ کہ ٹابت قدم رہیں۔ میں ابھی ابھی کا فروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں تو اُن کے سر مار( کر ) اُڑا دوادراُن کا پور پور مادکرتوژ دو( ۱۴) ۔ بیر( سزا ) اس لئے دی گئی کہ اُنہوں نے خدااوراً س کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا اور اُس کے رسُول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے (۱۳)۔ بیر (مزہ تو یہاں) چکھواور بیر (جانے رہو ) کہ کافروں کے لیے ( آخرت میں ) دوزخ کا عذاب ( بھی تار ) ہے (۱۴)۔ اے اہل ایمان! جب میدان جنگ میں کفار سے تمہاراً مقابلہ ہوتو اُن ہے بیٹے نہ بچیرنا (۱۵)۔اور جو مخص جنگ کے روز اس صورت کے ہوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے (لعنی حکمتِ عملی ہے دُشمن کو مارے ) یا اپن فوج میں جاملنا جا ہے اُن ے پیٹے پھیرے گاتو (سمجھوکہ) وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوگیا اوراس کا ٹھکا نہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی پُری جگہ ہے (۱۲) یم لوگوں نے ان ( کفار ) کوئل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا۔ اور (اے محمد ﷺ) جس وقت تم نے تنگریاں پھینگی تھیں تو وہ تم نے تہیں

إِذْ تَسْتَغِيْنُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ الْيُ مُبِلِّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَكَيِّكَةِ مُوْدِفِيْنَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا يُشْرِي وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ قُلُوبِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْرٌ حَكِيُمْ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ آمَنَةً مِّنُهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ عَ قِنَ السَّمَاءَ مَاءً لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ وَيُنْ هِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطِن وَلِيرُ بِطَعَلَى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَّبِّتَ بِهِ الْأَقُدُ اهَا إِذْ يُؤْمِنُ رَبُّكُ إِلَى الْمُلَيِّكُةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَقَيْتُوا الَّذِينَ اْمَنُوْا سَالُقِنْ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّغْبَ قَاضُرِ بُوُا فَوْقَ الْأَغْنَاقِ وَاضْرِبُوْامِنْهُمْ كُلَّ بُنَانِ ۚ وَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُوا اللهُ وَرُسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِينُ الْعِقَابِ وَلَكُمْ فَلُوْقُونَهُ وَإِنَّ لِلْكُفِرِيْنَ عَنَابَ النَّالِا ۗ يَأَيُّهُ اللَّذِينَ اٰمَنُوۡ ٓ الدَّالْقِينُتُمُ الَّذِ يُنَ كَفَرُوْا زَحْقًافَلَا تُولُّوْهُمُ الْأَذْبَالَا ۚ وَمَنْ يُولِّ هِمْ يَوْمَبِينِ دُبُرَةَ إِلَّا مُتَحَيِّرَةً إِلْقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَءُ لِغَضَبٍ قِنَ اللهِ وَمَا وْمُهُ جَهُنَّهُ وَبِنْسَ الْمَصِيْرُ ﴾ فَكُمْ تَقْتُلُوْهُمْ وَلِأَنَّ اللَّهُ قَتَكَلُّهُمُّ وَمَارَعَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهُ رَفَّ وَلِيُبَلِّي الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَّاءُ حَسَنًا \* اِنَّ اللهُ سَيِيعٌ عَلِيْعُ ﴿ لِكُمْرُوانَ اللهُ مُوْهِنَ كَيْدٍ الْكِفِرِيْنَ®ِ إِنْ تَسْتَفْتِ مُوَّافَقِلُ جَأَءُ كُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَفِوْا فَهُوَ عَيْرُ لُكُوْ وَإِنْ تَعُوْدُوا نَعُنْ وَكُنْ تُغْفِي عَنْكُوْ فِكُتَّكُوْ غُ شَيِّنَا وَلَوْ كَثَرَتُ وَأَنَ اللهُ مَعَ الْنَوْمِنِينَ <sup>الْ</sup> يَأَيَّنُهَا الَّذِينِينَ اْمَنُوْاَ اَكِلِيْعُوااللَّهُ وَرُسُولَهُ وَلَا تُولُوْاعَنُهُ وَالْتُمُولَّسُتُعُونَ ۖ وَلَا ثُكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعَنَا وَهُمُ لِلا يَسْمَعُونَ ۞

سینے تھیں بلکہ اللہ نے بینے تھیں اس سے بیغرض تھی کہ مومنوں کوا پنے (احسانوں) سے انچھی طرح آزما کے بےشک خداسنا جانتا ہے (۱۷)۔ (بات) بیر (بے شک خدا کا فروں کی تدبیر کو کمزور کردینے والا ہے (۱۸)۔ (کا فروا گرتم (محمد ﷺ پر) فتح چاہتے ہوتو تمہار سے بن بہتر ہے اور اگر تم (بانی) کرو گئو ہم بھی تھر (تمہیں عذاب) کریں گے۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہوتمہار سے بچھ بھی کام ندآئے گی۔ اور خدا تو مومنوں کے بھی تھر (تمہیں عذاب) کریں گے۔ اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہوتمہار سے بچھ بھی کام ندآئے گی۔ اور خدا تو مومنوں کے

ساتھ ہے(۱۹) اےا بمان دالو! خداادراُ س کےرسُول کے حکم پر چلوادراس سے رُوگر دانی نہ کروادرتم سُنتے ہو( ۲۰)\_ادران لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سُن لیا گر (حقیقت میں) نہیں سُنتے (۲۱)

#### تفسير سورة الانفال آيابت ( ٩ ) تا ( ٢١ )

(۹) ہدر کے روز جب تم لوگ مدو کے لیے د عا کر د ہے تھے، پھرتمہاری پکارس لی گئی کہا یک ہزار فرشتوں ہے میں تمہاری مدد کروں گا جوسلسلہ وار چلے آئیس گے۔

# شَانَ نَرُولَ: إِذْ تَسْتَغِيْتُونَ رَبُّكُمُ فَاسْتَجَابَ ( الخِ )

حضرت امام ترفدی نے حضرت محرفاروق کے سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم کے اور ہاتھا گا کہ اور ماتھا گا کہ ہوئے اور ہاتھا گا کراپنے تو وہ ایک ہزارتھا ورآپ کی جماعت کے لوگ تین سوتیرہ تھے۔ چنا نچہ آپ کی قبلہ رُٹ ہوئے اور ہاتھا گا کراپنے پروردگار سے دعا کرنے گئے کہ یاالہ العالمین جو آپ نے جھے سے وعدہ فر مایا ہے اس کو پوراکر، یاالہ العالمین مسلمانوں کی اگر یہ جماعت ہلاک ہوجائے گی تو پھرزین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی، آپ قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دراز کیے ہوئے اپنے پروردگار سے دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کی چا در مبارک گئی، حضرت ابو بکر صدیق کا میں میں اور آھیوں نے آپ کی چا در مبارک اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالی پھر آپ کو چیچے کی طرف سے جمٹ گئے۔

اورعرض کرنے گئے، اے اللہ کے نبی وہا آپ کے پروردگارے آپ کی آہ وزاری بہت ہوگئی وہ ضروراس چیز کو پورا کرے گا جس کا اس نے آپ سے وعدہ کررکھا ہے تب اللّٰہ تعالیٰ نے بیا بیت نازل فرمائی، چنانچے اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فرشتوں کے ذریعے سے مدوفر مائی۔

(۱۰) اور بیامداد محض اس حکمت سے تھی کہ تہمیں خطبہ سے بشارت ہواور واقعی فرشتوں کی بیامداد اس ذات کی طرف سے تھی جواپنے دشمنوں کومزاد ہے میں زبر دست ہےاور حکمت والا ہے کہان کے لیے آل اور کٹکست کا فیصلہ کیا اور تمہارے لیے غنیمت اور مدد کا فیصلہ۔

(۱۱) اوروہ وفتت یاد کرو جب اللّٰہ تعالیٰ تم پراپی جانب سے دشمن سے راحت دینے کے لیے اوْلَکھ کو طاری کر رہاتھا اور بیاللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر بڑااحسان تھا اور اس ذات نے آسان سے پانی برسایا تا کہ تہمیں چھوٹی ٹاپا کی اور بڑی ٹاپا کی سے پاک کردے۔

اورتمہارے دلوں سے شیطانی وسوسہ کو دور کردے اور اس کے لیے تہارے دلوں کو مضبو داکر دے اور بارش سے ریت کو جمادے پاؤس کے جمعے گئیں۔
سے ریت پرتمہارے پاؤں کو جمادے پایہ کہ بارش سے ریت کو جمادے تا کہ پیراس پر جمنے گئیں۔
(۱۲) اور جب آپ کے پروردگارنے ان امداد کے فرشتوں کو دحی کی ، یا تھم دیا کہ بیس تمہارا ساتھی ہوں کہ لڑائی میں مومنوں کی مدد کروقتے کی بشارت دے کران کی ہمت بڑھاؤں۔ میں ان کفار کے دلوں میں رسول اکرم بھااور

صحابه کرام ی کارعب ڈالے دیتا ہوں۔

(۱۳-۱۳) ۔ ان کافروں کا قبال اس لیے کیاجار ہا ہے کہ انھوں نے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کی نخالفت کی ہے اور جوابیا کرتا ہے ہم اسے بخت سزا دیتے ہیں اور اس دنیا میں بھی سزا چکھواور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہے۔

(۱۱-۱۵) بدر کے دن کا فروں سے سامنا ہوجانے کے بعدان سے پیٹے مت پھیرواور جو تخص بدر کے دن شکست کھا کران سے پیٹے پھیرے گامگر ہاں جولڑائی کے لیے پینترا بدلتا ہو یاا پنی جماعت کی طرف پناہ لینے اور مدو حاصل کرنے کی وجہ سے ہووہ اس سے مشتیٰ ہے باقی جوابیا کرے گاوہ اللّٰہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کے ساتھ واپس لوٹے گااوراس کا ٹھکا ناجہنم ہے۔

(ےا) اور بدر کےروز جبریل امین النکھلا اور دوسرے فرشتوں نے کا فروں کوتل کیا اورمشرکین تک آپ نے مٹی نہیں چھینکی لیکن واقعی وہ اللّٰہ تعالٰی نے چھینکی۔

تا کہ اس مٹی بھینکنے کی وجہ ہے مدد اورغنیمت کے ذریعے مسلمانوں کو بہترین بدلہ دے، اللّٰہ تعالیٰ تمہاری دعا وَں کو سننے والا اورتمہاری مدد ہے باخبر ہے۔

### شان نزودَل: وَمَا رَمَيُتَ إِذُ رَمَيُتَ ( الخِ )

امام حاکم" نے سعید بن المسیب ﷺ کے ذریعے سیتب سے روایت کیا ہے کہ انی بن خلف احد کے روز رسول اکرم ﷺ کی طرف آیا۔اس کاراستہ چھوڑ ویااس کے سامنے سے حضرت مصعب بن عمیر ﷺ ئے۔

اُدررسول اکرم ﷺ نے ابی بن خلف کی ہنسلی اس کے خود اور زرہ کے درمیان ہے دیکھی ، آپ نے اس میں اپنانیز ہارا، وہ گھوڑ ہے ہے گر بڑا ادر آپ کے نیز ہار نے سے خون وغیرہ نہیں بہاالبتہ اس کی زرہ کی کڑیوں میں سے ایک کڑی ٹوٹ گئی ، اس کے ساتھیوں نے ایک کڑی ٹوٹ گئی ، اس کے ساتھیوں نے ایک کڑی ٹوٹ گئی ، اس کے ساتھیوں نے کہا ایسی کون می بات پیش آگئی ہے بہتو معمولی می خراش ہے تو اس نے ان سے دسول اکرم ﷺ کا میفر مان بیان کیا کہ نہیں بلکہ میں الی کوئل کردں گا۔

اس کے بعدوہ کہنے لگانتم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس قدر مجھے چوٹ آئی ہےاگراس قدر ذی المجاز والوں کو آتی تو سب مرجاتے۔غرض کہ الی مکہ جانے سے پہلے ہی اپنے انجام کو بینج گیااور مرگیااس پراللّٰہ تعالٰی نے بیآیت نازل فرمائی۔حدیث سجح الا سناد ہے مگرغریب ہے۔

۔ اور ابن جریرؓ نے عبدالرحمٰن بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم عیابی نے نیبر کے دن تیر کمان منگوا کی اور تیر قلعہ پر مارا، تیر گھستا چلا گیا تا آ نکہ ابن الی الحقیق کو مار ڈالا اور وہ اپنے بستر پر تھا، تب اللّٰہ تعالیٰ نے میہ آیت اتاری، یہ حدیث مرسل ہے، سندعمہ ہ مُرغریب ہے۔ گرمشہور ہے کہ بیآیت بدر کے دوزاس وقت اتری جب آپ نے کفار کی طرف ایک مٹھی بھر کر کنگریاں ماریں۔ چنا نچا بن جریز، ابن الی حاتم "اور طبر انی " نے حکیم بن حزام سے روایت کیا گیا ہے کہ جب بدر کا دن ہوا تو ہم نے پچھآ وازئی۔ گویا کہ آ مان سے زمین کی طرف آئی گویا کہ وہ کنگریوں کی ہی آ واز ہے ، جوا کی طشت میں آئیں اور رسول اکرم شے نے ان کنگریوں کو بچیکا، ان جی کی وجہ ہے ہمیں شکست ہوئی، ای چیز کی طرف اللّه تعالیٰ کے فرمان میں اشارہ ہے ، ومارمیت اذرمیت الح اور ابوالشخ " نے اس طرح جابر چھنا ور حضرت ابن عباس چھے ہے روایت قبل کی ہے ، نیز ابن جریز نے دوسر بے طریقہ ہے اس طرح مرسل روایت تقبل کی ہے۔

(۱۸) اوردوسری وجہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کو کا فروں کی تدبیر کو کمزور کرنا تھا۔

(19) اگرتم مدوطلب کرتے ہوتو مدوتو تمہارے مقابلہ میں رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے لیے آپکی ہے کیوں کہ ابوجہل نے لڑائی شروع ہونے اور شکست کھانے سے پہلے دعا کی تھی کہ الدالعالمین دونوں ادبیان میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوا درجوسب سے افضل ہواس کی مدوفر ما۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابیا ہی کیما کہ درسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کی مدوفر مائی۔

ا درا گرتم قبّال اور کفرے باز آ جا ؤتو بیتمہار ہے جن میں بہتر ہو۔

اورا گرتم رسول اکرم کھی ہے لڑائی کی تیاری کرو گے تو پھر بدر کی طرح ہم دوبارہ تمہارا خاتمہ کردیں گے اور تمہاری جماعت خواہ کتنی بھی زیادہ ہو،عذاب الٰہی کے مقابلہ میں تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اوراللّٰہ تعالیٰ کی مددایمان والوں کے ساتھ ہے۔

### شان سزول: إنْ سُستَفُيِّهُوا فَقَدُ ﴿ الْحِ ﴾

حضرت امام حاکم " نے عبداللّٰہ بن ثُغلبہ بن صغیرٌ ہے روایت کیا ہے کہ بید عاکر نے میں ابوجہل تھا کیوں کہ اس نے مقابلہ کے وقت کہا" اے اللّٰہ جو ہم میں قاطع رقم ہوا ورالیں با تمیں کرتا ہوجن کا اسے علم نہ ہواس کو ہلاک کرو ہے تو اس کے حق میں بیاستفتاح تھا ،اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی کہ"اگرتم فیصلہ چاہتے ہوتو فیصلہ تہمارے سامنے آموجود ہوا (الح)۔

اوراین ابی حاتم ؓ نے عطیہؓ ہے روایت کیا ہے کہ ابوجہل نے دعا کی اے اللّٰہ دونوں جماعتوں میں جوزیادہ عزت وشرافت والی ہواس کی مددفر ما۔ چنانچہ رہے آیت نازل ہو گی۔

(۲۰) کیعن صلح کے معاملات میں حکم الی اور فر مان رسول اگرم ﷺ کی خلاف درزی مت کرواور تم نصائح قر آنی اور امور صلح کومن تولیعتے ہی ہو۔

(۲۱) اوراطاعت میں یا نافر مانی کرنے میں عبد داراورنضرین حارث وغیرہ کی طرح مت بنو، جوز ہان ہے دعوی اطاعت کا کرتے ہیں مگر حقیقت میں د واطاعت نہیں کرتے اوران ہی لوگوں کے بارے میں اگلی آیت ناز ل ہوئی ہے۔

إِنْ شَرَّالِكُوْ آَنِهُ عِنْدُاللَهِ الصَّمَّ الْمِنْدُالِينِ الْنَهُ وَلَوْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْدُالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ عَلَمُوا لَا اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

کچھشک نہیں کہ خدا کے نز ویک تمام جانداروں سے بدتر بہرے مُو تَلِّهُ ہیں جو کچھ نہیں مجھتے (۲۲)۔اوراگر خداان میں نیکی ( کا بادّه) و مُصّالة أكو سننه كي تو فيل بخشا اوراگر ( بغير صلاحيت مدايت کے ) ساعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے (۲۳) یہ ومنو! خدا اورأس كے رئول كا تقم قبول كرو جب كدر مول خداتمهيں ايسے كام کے لئے نلاتے ہیں جوتم کوزندگی ( جاودال ) بخشا ہے اور جان رکھو کہ خدا آ دمی اورائیکے دل کے درمیان حائل ہوجا تا ہے اور ریمھی کہتم مب اُس کے روبر وحاضر کیے جاؤ کے (۲۴ )۔ اوراس فتنے ہے ڈرو جوخصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع مندہوگا جوتم میں گناہ گار ہیں اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے(۲۵)۔اور (اس وقت کو ) یا وکر و جب تم زمین ( مک ) میں قلیل اور ضعیف منصحے جاتے تے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ حمہیں آڑا (نہ ) لیے جا <sup>ت</sup>یں (یعنی بے خان و مال نہ کرویں ) تو اس نے تمہیں جگہ دی اورا نی مدد ہے تم کوتقویت بخشی اور یا کیزه چیزی کھانے کودیں تا کہ اُس کاشکر کرو (۲۷)۔اے ایمان والوانہ تو خدا اور اسکے رسُو ل کی امانت میں خیانت کرواور ندایل اما نوں میں خیانت کرواورتم ( ان باتوں

کو) جانتے ہو (۲۷)۔ اور جان رکھوکے تمہارامال اور اولا دبڑی آز مائش ہے اور مید کہ خدا کے باس (نیکیوں کا) بڑا اواب ہے (۲۸)

#### تفسير سورة الانفال آيات ( ٢٢ ) تا ( ٢٨ )

(۳۲) کہ بدترین خلقت واخلاق کے اعتبار ہے وہ لوگ ہیں جوحق کی بات سننے اور کہنے ہے بہرے اور گو نگے ہیں اور عکم الٰہی اور تو حیدالٰہی کو بالکل نہیں سمجھتے ۔

(۳۳) اوراگرالله تعالیٰ بنعبددار دغیره میں کوئی خوبی دیکھتے تو آخیں ایمان کی دولت سے ضرور بہرہ ورفر ماتے۔ اوراگراس حالت میں ان کوابیان کی توفیق دے دیں تو وہ ضروراس سے روگر دانی کرجا کمیں اور خجٹلا نا شروع کر دیں ،اللّه تعالیٰ ان کی اس حالت کو بخوبی جانتے ہیں۔

(۳۴) اے جماعت رسول اکرم ﷺ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کہنے کو بجالا یا کرو، جب کہ وہ تہاری عزت وشرافت اور قبال ہے زندگی بخش چیز کی طرف تمہیں بلایا کریں۔

اے مسلمانوں کی جماعت اللہ تعالیٰ مومن اور اس کے قلب کے درمیان محافظ بن جاتا ہے، اس طرح کہ قلب مومن کوامیان کے اور کھتا ہے کہ اس سے کفر سرز ذہبیں ہوتا، اور کا فر کے دل کو کفر ہی پر قام رکھتا ہے کہ اس سے کفر سرز ذہبیں ہوتا، اور کا فر کے دل کو کفر ہی پر قام رکھتا ہے کہ اسے ایمان کی دولت نصیب ہی نہیں ہوتی اور بے شک روز قیامت تم سب کواللّہ ہی کے پاس جمع ہوتا ہے وہ تنہار سے اعمال کا تنہیں بدلہ دے گا۔

( ۲۵ ) اورتم لوگ ہرایک ایسی مصیبت ہے بچو جو کہ ظالم ومظلوم سب کوشامل ہو گی۔ \*

(۲۷) اوراگرایے مہاجرین کی جماعت اس وفت کوبھی یاد رکھوجبتم تعداد میں کم بنتے اور کمزور سمجھے جاتے تھے، سرزمین مکہ میں اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ مکہ والے تنہیں لوٹ شاپس یا تنہیں قیدی نہ بنالیں تو ہم نے تم لوگوں کو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور بدر کے دوزتمہاری مدد کی اور اپنی مدد سے تنہیں قوت دی اور تمہیں مال ننیمت عطافر مایا تا کہ بدر کے روز جو تنہیں نصرت اور ننیمت حاصل ہوئی اس نعمت خداد ندی براس کا شکر کرو۔

(۲۷) نیز مروان اورابولبا به بن عبدالمنذ رتم لوگ بن قریظه کواس بات کا اشار ه کرکے که سعد بن معافہ کے حکم پرمت اترودین خدادندی میں خلل مت ڈالوادرتم احکام الہی میں جن کی حفاظت تم پرامانت کے طور پرواجب ہے بخلل نہ ڈالو اورتم لوگ تو اس خلل کو جانبے ہی ہو۔

# شان نزول:يَّا يُسْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوُا لَا (الخ)

حضرت سعید بن منصور ی عبدالله بن ابی قیادہ ﷺ سے دوایت کیا ہے کہ یہ آیت ابولبا بہ بن عبدالمنذ رکے متعلق نازل ہوئی ، قریظہ والے دن ان سے بنوقریظہ نے بوچھاتھا کہ یہ کیا فیصلہ ہوگا ، تو انھوں نے طلق کے اشار بے بتادیا تھا کہ گردنیں اڑا دی جا کیں گی ۔ تو اس پر بیہ آیت نازل ہوئی ۔ ابولبا بہ ﷺ فرماتے ہیں کہ اس اشارہ کے بعد میری تو م اپنی جگہ ہے نہیں ہئی مگر میں نے اچھی طرح جان لیا کہ مجھ سے اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول کے معاملہ میں خیانت ہوگئی ہے۔

ابن جریرہ نے جابر بن عبداللّٰہ بینہ ہے روایت کیا ہے کہ ابوسفیان مکہ معظمہ ہے نکا تو جبریل ابین رسول اکرم بیٹ نے سحابہ کرام بیٹ اور آپ کو بتلایا کہ ابوسفیان فلال جگہ ہے، رسول اکرم بیٹ نے سحابہ کرام بیٹ ایرم بیٹ کے محابہ کرام بیٹ نے سے فر مایا کہ ابوسفیان فلال مقام پر ہے، اس کی طرف چلوا وراس بات کوراز میں رکھوتو منافقین میں ہے ایک تحص نے ابوسفیان کو اس بات کی اطلاع کر دی کہ تھر بیٹے تمہمارے بیچھے آرہے ہیں، البندا اپنا بچاؤ کر لو، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہتم اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول میٹ کے حقوق میں وخل اندازی نہ کرو، بیرہ دیشہ بہت تحریب ہاس کی منداور متن میں کلام ہے، نیز ابن جریز نے سدی بیٹ سے روایت کیا ہے کہ منافقین رسول اکرم پیٹا ہے کی بات کی خبر لگاتے اور پھر اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ مشرکین کو اس کی اطلاع ہوجاتی تھی، اس بات پر اللّٰہ تعالیٰ نے بی آیت کی خبر لگاتے اور پھر اس کو ظاہر کر دیتے تھے۔ مشرکین کو اس کی اطلاع ہوجاتی تھی، اس بات پر اللّٰہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فر مائی۔

( ۴۸ ) ۔ اورلبابہ یہ بات بھی یا در کھو کہ بنی قریظہ میں جوتہارے اموال واولا دہیں وہ تہارے لیے ایک آز مالیش میں اور جہاد پر جنت میں بہت بڑا تو اب ہے۔



يَّأَيُّهُا الَّذِينُ أَمُنُوْآ إِنُ تَتَّقُوا اللهُ يَجْعَلُ لْكُوْفُوْقَانًا وَيُكَفِرْعَنُكُوْ سَيِنا يَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ ذُوالْفَصْلِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَإِذْ يَهُنُّذُ مِكَ الَّذِينَ كَفَرُوْا لِيُتِّبِبُّوُكَ اَوْ يَقَتُلُوْكَ اَوْ يُغِرِجُوْكَ ۚ وَيَنْكُرُونَ وَيَنْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًالْلَكِرِينُ عَوَاذَاتُتُلَّ عَلَيْهِمْ أَيْتُنَا قَالُوْاقَالُ سَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هٰذَآ إِنْ هٰذَآ اِلْآسَاطِيْرُ الْأُوَّلِيْنَ ﴿ وَإِذْ قَالُوااللَّهُ وَإِنْ كَانَ هٰذَاهُوَالْحَقَ مِنْ عِنْهِ كَا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَدِ ائتِنَا بِعَنَابٍ أَلِيْمِ ﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيُهِمْ وَمَا كَانَ إِلَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ۖ وَمَا لِهُمْ الَّا يُعَذِّ بَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِيرِ الْحَرَامِروَهَا كَانُوْآاوُ لِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَافُولَا الْمُتَقُونَ وَلَكِنَّ ٱكُثْرُهُوْلَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَا تُنْهُمُ عِنْدَالْبَيْتِ إِلَّا مُكَاَّءً وَّتَصْدِيثَةٌ ۖ فَذُوْقُواالْعَدَابَ ڡ۪ٮٵڴٮؙؙڎٞۄ۫ ؾؖڴؙڡؙؙۯۏڹ؞ؚٳڹ۩ڷٙۮۣؽ۫ڹڰۿۯۉٳۑڹٛڣ<u>ۿ</u>ۏڹ ٱمُوَالَهُمُّرُ لِيَصُنُّ وَاعْنَ سَيِيلِ اللَّهِ فَسَيْنَفِقُوْنَهَا تَمَّ تُكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً ثُمَّ يُغُلِّبُوْنَ هُ وَالَّذِيْنَ كَفَرْوُآ إِلى جَهَنَّمَ يُحَشِّرُونَ ﴿ لِيَهِ يُزَ اللَّهُ الْخَبِيْثَامِنَ الْعَلِيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيُثَ بَغْضَهُ عَلَى بَغْضٍ فَيَزَكُمَهُ جَعِيُعًا عُ فَيَجْعَلَهُ فِي جَفَّاهُمُ ۚ أُولَلِّكَ هُمُ الْخُسِرُونَ أَعْلَى لِلَّذِينَ كَفَرُوْآ إِنْ يَنْتَهُوْا يُغُفَرُ لَهُمْ مَّا قُلْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُوْدُوْا فَقَلْ مَعَنَتُ سُنَّتُ الْأَوْلِيْنَ ﴿ وَقَاتِلُو هُوْ حَتَّى لَا تُكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ الدِينُنُ كُلُّه بِلْهِ ۚ قَالِنِ انْتَهَوَ ا فَإِنَّ اللَّهُ بِمَا يَعْمُلُونَ بَصِيْرٌ ﴿ وَإِنْ تُولُّوا فَاعْلَمُواْ اَنَ اللَّهُ مَوْلِكُمُ ۚ نِعْمَ الْمَوْلِي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

مومنو! اگرتم خداے ڈرو گے تو وہ تمہارے لئے امرِ فارق پیدا کر وے گا ( یعنی تم کوممتاز کروے گا )اور تمہارے گناہ مٹا وے گا اور تحہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے (۲۹)۔اور ( اے محمد ﷺ اس وفت کو یا دکرو) جب کا فرانوگ تمهارے بارے میں حیال جل رہے تھے کہتم کو قید کردیں یا جان ہے مار ڈالیس یا (وطن ہے ) نکال دیں تو (اوھرتو) وہ حیال جل رہے تھے اور (ادھر) خدا حیال جل رہا تھااور خدا سب ہے بہتر جال جلنے والا ہے ( ۳۰ )۔ اور جب اُن کو ہاری آیتیں پڑھ کر سٰنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں (بے کلام) ہم نے سُن لیا ہے اگر ہم جا ہیں تو ای طرح کا ( کلام ) ہم بھی کہددیں اور یہ ہے ی کیا صرف الے لوگوں کی حکایتیں ہیں (r1)۔اور جب أنہوں نے کہا کہا ہے خدااگریہ (قرآن) تیری طرف سے برحق ہے توہم یر آ سان ہے پھر برسایا کوئی اور تکلیف دینے والاعتراب بھیج (۳۲)۔ ا در خدااییانه تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔اور نہ ابیا تھا کہ وہ بخشِش مانگیں اور وہ انہیں عذاب دے (۳۳)۔اور (اپ) اُن کے لئے کونی وجہ ہے کہ وہ اُنہیں عذاب نہ دے جب کہ وہ مجدمحتر میں (نمازیڑھنے ) ہے روکتے ہیں اور دہ اس معجد کے متوتی بھی تہیں۔اس سے متوتی تو صرف پر ہیز گار ہیں لیکن اُن میں کے اکثرنبیں جانے (۳۴)۔اوران لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سٹیاں اور تالیاں بجانے کے ہوا کچھ نہتھی تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب ( کا مزا) چکھو (۳۵)۔ جوٹوگ کافریں اینا ہال خرچ کرتے ہیں کہ (لوگوں کو ) خدا کے رائے ہے روکیں ۔ سو ابھی اور خرج کریں گے ۔ مگر آخر وہ (خرچ کرنا ) ان کے لئے (موجب)افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہوجا کمیں کے \_اور کا فرلوگ دوزخ کی طرف ہائے جائیں گے (۳۲)۔ تاکہ ضدایاک سے نا یاک کوالگ کردے اور نایاک کوالیک دوسرے پررکھ کرایک ڈھیر بنا وے ۔ پھراس کو دوزخ میں ڈال دے۔ مہی لوگ خسارہ یانے والے ہیں(۳۷)\_(اے پغیر ﷺ) کفارے کہدوو کداگروہ اینے ا فعال ہے بازآ جا نمیں تو جوہو چکاوہ اُنہیں معاف کر دیا جائیگااورا گر پھر(وہی حرکات) کرنے لگیں گے توا گلے لوگوں کا (جو )طریق جاری ہو چکاہے(وہی اُن کے تن میں برتاجائے گا)(۳۸)۔اور اُن لوگول سے لڑتے رہو یہاں تک کے فتر (لین کفر کا فساد) ہاتی نہ رہے اور دین سب خدائی کا ہوجائے اور اگر ہاز آجا کمی آو خدا اُنے کا موں کود کھی رہاہے(۳۹)۔اور اگر اُوگر دانی کریں تو جان رکھو کے خداتہا را تمایی ہے (اور) وہ خوب جماتی اور خوب مدد گارہے (۴۰)

### شفسير سورة الانفال آيات ( ٢٩ ) تا ( ٤٠ )

(۲۹) اگرتم امر بالمعروف اور نہی عن اُکمنکر کے تقاضے پورے کرتے رہو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور نجات عطا فرمائے گا اور تمہارے تمام صغیرہ گنا ہوں کومعاف فرمائے گا اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مغفرت اور جنت کے ذریعے برد اِفْعنل فرمانے والے ہیں۔

(۳۰) اور جب دارالندوہ میں ابوجہل اور اس کی جماعت کے لوگ آپ کے بارے میں بوی بوی تدبیریسوچ رہے تھے تو عمرو بن ہشام کہنے لگا کہ آپ کوقید کر لیس اور ابوجہل بن ہشام کا مشورہ بیتھا کہ سب ل کرآپ کوئل کرڈ الیس اور ابوالیشری بن ہشام کی رائے تھی کہ آپ کوجلاوطن کردیں۔

# شان نزمل: مَإِنَّ يَهُكُرُبِكَ الَّذِيْنَ ﴿ الَّحِ ﴾

ابن افی حاتم " نے حضرت ابن عباس علیہ ہے دوایت کیا ہے کہ قریش کی ایک جماعت اور ہرایک قبیلہ کے شرفا دار الندوہ میں جانے کے لیے جمع ہوئے ، راستہ میں ان کوشیطان ایک بہت بوڑھے فض کی شکل میں ملا ، جب ان لوگوں نے اسے دیکھا تو دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ شیطان بولا کہ میں اہل نجد کا ایک شخ ہوں ، میں نے سنا کہ تم سب لوگ جمع ہور ہے ہوتو اس لیے میں بھی آئی تا کہ میرے مشورہ سے تم محروم نہ ہو چنا نچے بیا بلیس بھی ان لوگوں کے ساتھ اندر چلا گیا اور جا کر کہنے ذگا کہ اچھا اس محف لیعنی رسول اکرم والگ کے معاملہ میں فور کروتو کس نے کہا کہ ان کو مضبوط بیر یوں میں قید کر کے ڈال دو، یہاں تک کہ ان پر مدت گزرجائے تو جیسا کہ پہلے شعراز میر اور تا بخدہ فیرہ ہلاک ہوئے ہیں یہی ہلاک ہو ج

ان کی بیتد ہیرین کراللّٰہ نتعالیٰ کا دشمن نجدی بوڑھائے کہا بیتہاری رائے ٹھیک نہیں کیوں کہان کے قید کی جگہ سے ان ساتھیوں تک کوئی سبل کفل جائے گی اور وہ سب ایک دم آ کر بچوم کر جا تیں ہے جس کی وجہ سے تہارے ہاتھوں سے ان کی حفاظت کریں کے اور ان کو سے اور ان کی حفاظت کریں کے اور ان کو لے جا کیں کریں سے اور ان کی حفاظت کریں سے اور تم پر وہ اطمینان نہیں کریں سے اور ان کو

تمہارے شہرے لے جاکیں مے لہذااس کے علاوہ اور کوئی تدبیر سوچوہ تو کسی نے کہاان کوایتے ہاں سے نکال دواوران سے راحت حاصل کرو کیوں کہ جب وہتمہارے ہاں سے مطلے جائیں سے توان کی با نیس تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتیں۔ تو بینجدی بوز حائے کہا خدا کی متم ایہ بھی تنہاری ٹھیک رائے نہیں ہے کیاتم ان کی زبان کی مشاس اور سلاست بیان اوردلوں میں اتر جانے والی با تیں نہیں سنتے ہو، خدا کی تتم اگرتم لوگوں نے ایسا کیا اور محد علانے اپنا کلام عرب كے سامنے پیش كيا تو سب عرب ان كے كر دجمع ہوجا كيں مے اور پھر سبتم برحمله آور ہوكر حمهيں تبهارے شيرے تکال دیں سے بتمیارے شرفا موکول کردیں مےسب نے اس رائے کو پہند کیا تو بوڑھا کہنے لگا کہ اس سے علاوہ اور کوئی تربیرسوچوتو ایوجهل کینے لگا کہاب میں اسی رائے پیش کرتا ہوں جوتم میں سے ابھی تک کسی کوئیس سوجھی اور اس کے علادہ تم دوسری رائے بھی پہندنہیں کرو ہے،سب نے کہاوہ کیارائے ہے؟ ابوجہل کہنے لگا کہ ہرا یک قبیلہ ہے ایک دلیر اور بہادرنو جوان کا امتخاب کرلواور پھران میں ہے ہرایک نو جوان کوایک مکوار دے دواوراس کے بعد سب ل کرایک ماتھ (العیاذباللہ) آپ ول کردیں اس طریقہ سے لکرنے میں آپ کا خون تمام قبائل میں بث جائے گااور میں نہیں سجھتا ہوں کہاس قبیلہ بنی ہاشم میں بورے قریش سے مقابلہ کی قدرت ہوگی جب بنی ہاشم میمشکل صور تحال ديكميس كوتوديت قبول كرليس محاورجميس ان سيدسكون سيط جائے كااورجم سيدان كى تكاليف دور موجاكيں كى بین کرنجدی بوز ما کہنے لگا خدا کی تتم رائے سے جے ،اس سے بہتر اور کوئی رائے نہیں موسکتی ، چٹانچ سب اس رائے پر متنق ہوکر چلے مکئے۔

دوسری طرفجمر میں امن رسول اکرم کھے یاس حاضر ہوئے اور آپ کھاکوتھم دیا کہ جس بستر پرآپ رات كوة رام فرماتے ميں ، آج اس پرة رام نفر مائيس اورة ب كي قوم كي كرے آپ كونبرواركيا كيا۔

لبدارسول اكرم على في اس دات اسي كمريس آرام بيس كيا اوراس ونت الله نعالي في آب كوجرت كالحكم ويا ـ النداچناني جب آب مدينه منوره تشريف في آب يربية يات اتري جن من الله تعالى اين اس انعام كو جوآپ پر فرما دیا تھایا دولار ہاہے بینی اس واقعہ کا بھی ذکر کریں جب کہ کا فرلوگ آپ کے متعلق تد ہیریں بینارے تھے۔ این جریرے بواسط عبیدین عمیر جمطلب بن الی ودائد سے روایت کیا ہے کہ ابوطالب نے رسول اکرم اللہ

ے کہا کہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں کیامشورہ کردہی ہے۔

آپ نے فرمایا وہ جھے قید کرنے یا کل کرڈ النے یا جلا دطن کرنے کی تیاری کرری ہے، ابوطانب نے کہا کہ آپ کواس کی سے خردی آپ نے فرمایا میرے اللہ تعالی نے وابوطالب کہنے لگا کہ اللہ تعالی تو تہارا ہے ان کوئیک کے بارے میں کیوآپ علانے کہا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کو وصیت کروں بلکہ وہ مجھے وصیت فرماتے ہیں ، اس پر بیآ ہت

اتری کہاس واقعہ کوبھی یاد سیجیے (الخ)۔حافظ ابن کثیر رحمتہ اللّٰہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابوطالب کااس میں ذکر غریب بلکہ منکر ہے کیوں کہ بیہ واقعہ بجرت کی رات کو ڈیش آیا ہے اور ہجرت ابوطالب کے فوت ہونے کے تین سال بعد ہوئی ہے۔

(۳۱) اور جب نعنر بن حارث اوراس کی جماعت کے سامنے ہمارے احکام پڑھے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بیرتو ہم نے سن لیا اگر ہم اراوہ کریں تو جیسا کہ محمد وہ کا کہتے ہیں ،اس جیسا ہم بھی کہد سکتے ہیں محمد وہ کا جو بچھ کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی بے بنیاد ہاتنس ہیں۔

# شان نزول: وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمُ الِتُنَا ( الخِ )

ابن جریز نے حضرت سعید بن جیزے سروایت کیا ہے کہ رسول اکرم کے بدر کے قید ہوں میں سے عقبہ بن الی معیط ، طعیمة بن عدی اور نظر بن حارث کو آل کروایا اور مقداد نے نظر کو قید کیا تھا جب نظر کی گرون مار نے کا آپ نے تھم فرمایا تو مقداد نے کہا کہ یا رسول اللّٰہ کھی ہے میرا قیدی ہے ، آپ نے ارشاد فرمایا ، اس نے اللّٰہ کی کتاب کے بارے میں بہت زبان درازی کی ہے اور ای کے بارے میں یہ آ بت اتری ہے تو انھوں نے اس آ بت کوئ کر کہا کہ ہم نے بیا تعدید کے بارے میں کہ ہم نے بیا تعدید کی ہے۔

(۳۲) اور جب نفر بن حارث نے کہا کہ اے اللّٰہ جو کچھ تھے گئتے ہیں کہ تو اکیلا ہے اگریہ واقعی درست ہے تو اس کے اٹکار پر ہم پر آسان سے پھر برسایا اور کوئی در دناک عقراب نازل کردے۔ چنانچے بینظر بن حارث بدر کے دن مارا کیا۔

# شان نزول: وَإِذْ قَالُوا اللُّهُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ابن جرئے نے سعید بن جبیر سے اس فرمان النی کے بارے میں روایت کیا ہے کہ بیآ بہت نظر بن حارث کے بارے میں اتری ہے۔ بارے میں اتری ہے۔

(۳۳) اوراللّٰہ تعالیٰ آپ کے ان ہیں موجود ہوتے ہوئے ابد جہل اوراس کے ساتھیوں کوعذاب سے ہلاک نہیں کریں گے،اس حالت میں وہ ایمان کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔

# شان نزول: وَمَا كَانَ اللَّهُ ﴿ الْحِ ﴾

حفرت امام بخاری نے حضرت انس عظا سے روایت کیا ہے کہ ابوجہل بن ہشام نے کہا اے اللہ اگریہ قرآن واقعی آپ کی طرف سے تازل شدہ ہے تو ہم پر آسان سے پھر برسائے یا ہم پرکوئی سخت عذاب نازل کیجے اس پر بیہ آیت نازل ہوئی بینی اللّٰہ ایہا ہرگز نہ کریں گے کہ ان میں آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے ان کو ایہا اجمّا می عذاب دیں ۔

ابن جریز نید بن رومان اور جمد بن قیس عظم سے روابت کیا ہے کہ قریش میں سے پھیلوگوں نے بعض سے کہا کہ اللّٰہ ہم تھے سے معافی ما تکتے ہیں۔ جب شام ہوئی توابیخ اس اور کہنے گئے اے لللّٰہ ہم تھے سے معافی ما تکتے ہیں۔

اس پراللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت و مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَلِّبَهُمْ وَهُمْ یَسُتَغُفِرُوْنَ سے لَا یَعُلَمُوْنَ تک نازل فرمائی۔ ابن جریرؓ ہی نے ابن ا نبریٹے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کم مرمہ میں متھے تو اللّٰہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔

(۳۴) اور جب آپ ان کے ہاں سے تشریف لے آئے آواب ان کا کیا تن ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہ کرے وہ تو حدید ہے سال رسول اکرم وظاور سحابہ کرام کو سجد حرام کا طواف کرنے سے بھی مُنع کرتے ہیں حالاں کہ وہ مجد کے متولی بننے کے بھی مستحق نہیں ، اس کے حقیق متولی تو رسول اکرم وظاور آپ کی ہما عت ہے جو کہ کفر وشرک اور فواحش سے پر ہیز کرتے ہیں۔ فواحش سے پر ہیز کرتے ہیں۔

# شان شزول: وَمَالَيْهِمْ ٱلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴿ الْحِ ﴾

اس كے بعد آپ دين موره آگئ توالله تعالى نے بيا يت نازل فرمائى وَ مَا كَانَ الله مُعَلِّمَهُمْ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَهُمُ مَا فَوْلَ مِن مَعْمَ الول مِن سے پَحْمَ حضرات كَمَ مَرمه من باتى ره كئے تصاوروه الله تعالى سے استعفاد كرتے رہے ہے۔ جب وہ حضرات بحى مكم مرمہ سے تشریف لے آئے الله تعالى نے بيا بحت نازل فرمائى ، وَ مَسالَهُمُ اللهُ يَعْمَلُهُمُ اللهُ كَمَانَ كَا مِن اللهُ تعالى ان كوذراى مزامى شدے چنانچ فى كمكى اجازت دى كئى اور بى ده عذاب ہے جس كان سے وعدہ كيا محياتھا۔

(۳۵) اوران کی عبادت، خانہ کعبہ کے پاس مرف بیٹی کہیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ للبذارسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم کے منکر ہونے کے سبب بدر کے دن مزہ چکھو۔

### شان نزول: وَمَا كَان صَلَا تُهُمَّ عِنْدَ الْبَيْتِ ﴿ الَّحِ ﴾

واحدیؓ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے روایت کیا ہے کہ کا فرلوگ بیت اللّٰہ شریف کے طواف کے وقت سٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے، اس پریہ آیت اتری اور ابن جریرؓ نے سعیدؓ ہے روایت کیا ہے کہ قریش رسول اکرم ﷺ کوطواف میں پریٹان کرتے تھے، اور آپ کا نداق اڑاتے اور سٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے اس پریہ آیت اتری ہے۔

(٣٦) بدر کے دن ابوجہل اور اس کے لوگ بیہ تیرہ آ دمی زیادہ سرگرم تنصان کے متعلق اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیہ لوگ اپنے مالوں کواس لیے خرچ کرر ہے ہیں تا کہ لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کے دین اوراطاعت خداوندی ہے روکیس ،سویہ و نیامیں خرچ کرتے رہیں گے اور بالآخریہ چیزندامت وحسرت کا باعث ہوگی اور یہاں بھی بدر کے دن مارے جائیں گے اور مغلوب ہوں گے۔

# شَان نزول: إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ﴿ الْحِ ﴾

ابن اسحان نے زہری اور محربن یکی بن حبان اور عاصم بن عمیر بن قادة اور حمین بن عبدالرحمن سے دوایت کیا کہ جب قریش بدر کے دن شکست کھا چکے اور مکہ مرمہ واپس آئے تو عبدالللہ بن ابی ربیعہ، عکرمة بن ابی جبل اور صفوان بن امیة قریش کے ان لوگوں کے ساتھ جن کے باپ جینے بدر کے دن مار نے گئے تھے، ابوسفیان اور قریش کے قافلہ تجارت کے پاس گئے اور ان لوگوں سے بات چیت کی کہ اے قریش کی جماعت محمہ اللہ نے اور ان لوگوں سے بات چیت کی کہ اے قریش کی جماعت محمہ اللہ نے تھاری مدد کروشاید ہم اس اور تمہارے بیار ے عزیز وں کو مار ڈالا ہے تو اس مال سے ان سے پھر لا ان کرنے کے لیے ہماری مدد کروشاید ہم اس نقصان کا مداوا کر عیس چنانچے وہ والیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ای طرح ابن عباس میں سے دوایت کیا گیا ہے تب اللّٰہ نقصان کا مداوا کر عیس چنانچے وہ والیا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ای طرح ابن عباس میں سے دوایت کیا گیا ہے تب اللّٰہ نے بیا تاری۔

اورابن الی حاتم" نے اتھم بن عتیبہ ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابوسفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے مشرکین پر چالیس اوقیہ چا ندی خرچ کی تھی۔ نیز ابن جرر" نے ابن ابزی اور سعید بن جبیر ہے روایت کیا ہے کہ یہ آیت ابوسفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے اس نے اُحد کے دن رسول اکرم ﷺ ہے لڑائی کے لیے دو ہزار جبشی کرا یہ پر بلائے تھے۔ بلائے تھے۔

(۳۷) قیامت کے دن ابوجہل اور اس کی جماعت دوزخ میں جمع کی جائے گی تا کہ کا فرمومن ہے اور منافق مخلص ہے اور بدکارنیکو کارے نمایاں اور ممتاز ہوجائے تا کہ سب ناپاک آ دمیوں کو ایک دوسرے سے ملا کر اور جمع کر کے دوزخ میں ڈال دے ایسے ہی لوگ انجام کے اعتبار سے کھائے میں ہیں۔

(۳۸) اے تحدیق آپ ابوسفیان اوراس کی جماعت سے کہدو پیچے کہ اگریہ کفروشرک اور بنوں کی عبادت اور آپ کے ساتھ لڑائی کرنے سے ذک جا کیں توان کے پہلے تمام گناہ معاف کردیے جا کیں گے اورا گریہ آپ کے ساتھ لڑائی اور شمنی باتی رکھیں گے اورا گریہ آپ کے ساتھ لڑائی اور شمنی باتی رکھیں گے تو پہلے کا فروں کے بارے میں قانون نافذ ہو چکا ہے کہ اولیا ،اللّٰہ کی بدر کے دن اعداء اللّٰہ کے مقابلہ میں مدد کی گئی۔

(٣٩) اورمومنوں! مکہ کے کافروں ہے اس حد تک لڑائی کرو کہ ان میں گفروشرک بتوں کی پوجااور حدود حرم میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ لڑائی کا دسوسہ باتی ندر ہے اور حرم اور پرستش میں صرف دین اسلام ہی باقی رہ جائے پھراگریہ کفروشرک اور بتوں کی پوجا اور رسول اکرم ﷺ کے ساتھ قال سے زک جائیں تو اللّٰہ تعالیٰ خیر وشر ہرا کی ہے باخبرے۔ باخبرے۔

(۴۰) اوراگرایمان سے روگردانی کریں تو اے مومنو! کی جماعت یہ جان لو کدان کے خلاف اللّٰہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرنے والے معین و مددگار ہے۔ حفاظت کرنے والے معین و مددگار ہے۔ وہ بہت ہی احجامحافظ و مددگار اور بہت ہی عمدہ ساتھ دینے والا ہے۔

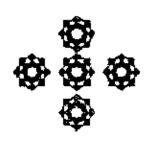

وَاعْلَمُوْآ ٱنَّمَاغَنِمُتْمُرِقِنْ شَيٌّ فَأَنَّ بِلَّهِ غُمُسَهُ عَيْ وللرَّسُول ولِذِي الْقُرْفِ وَالْيَتْكِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السِّبِيْلِ إِن كُنْتُمُ الْمَنْتُمُ بِاللَّهِ وَمَا النَّزِلْنَاعَلَ عَبْنِ نَا يَوْمَ الْفَرْ قَالِن يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعِن وَاللَّهُ عَلَيْ كِلِّ شَيْ قَدِيْرٌ ﴿ إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدُوقِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُنْ وَوْ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتُواعَلَاتُمُ لَا خُتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعُدِا وَلَكِنْ لِيَقْضِى اللَّهُ الْمُرَّا كَانَ مَفْعُوْلًا مُلِّكَ لِيَعْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَاةٍ وَيَغِيلُ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَانَّ اللهُ لَسَيِيعٌ عَلِيْمٌ ﴿ إِذْ يُرِيِّكُهُ مُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيُلاَّ وَلَوْ ٱرْكَهُمْ كَثِيْرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازُعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيْعٌ بِذَاتِ الصُّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيَكُمُوْهُمُ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِنَ اعْيُنِكُمْ قَلِيُلَّا وَيُقَلِّلُكُمُ فِيَ أَعْيُنِهِمْ لِيَقُضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوۤ الذَا لَقِينَتُمْ ﴿ فِئَةً فَاثَبُتُوْا وَاذْكُرُوااللَّهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ ﴿ وَأَطِيْعُوااللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَازُعُوا فَتَفْشَلُوْا وَتَنْاهُبَ رِ يَخْكُمْ وَاصْبِرُوْا إِنَّ اللَّهُ مَعَ الطِّيرِيْنَ ﴿ وَلَا تُكُوْنُوْا كَالَّذِهِ يُنَ خَرَجُوا مِنْ دِينَادِهِمْ بَطُوَّا وَرِمَّاءَ النَّاسِ وَيَصْتُ وْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمُلُونَ مُويَنِّكُ

اور جان رکھو کہ جو چیزتم ( کفارے ) کو ٹ کر لاؤ اس میں ہے **یا نجوال تصدخدا کااوراس کے رسول کا اوراہلِ قرابت کا اور بیموں کا** اور مختاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ آگرتم خدایرا درأس (نصرت) پر ایمان رکھتے ہوجو (حق وباطل میں ) فرق کرنے کے دن (لیعن جنگ بدريس) جس دن دونول فوجول ميں منے بھيٹر ہو گئی۔اينے بندے وقت تم (مدینے سے ) قریب کے ناکے پر تصاور کافر بعید کے ناکے ر اور قافلہ تم سے بنچ ( اُتر میا) تھا۔اوراگر تم ( جنگ کے لیے ) آ بس میں قرار داد کر لیتے تو وقت مغین ( برجمع ہونے ) میں تفتریم اور تا خیر ہوجاتی ۔لیکن خدا کومنظور تھا کہ جو کام ہوکررے والا تھا اُے کر ہی ڈالے تا کہ جومرے بصیرت پر ( بیغی یقین جان کر ) مرے اور جو جیتارہے وہ بھی بصیرت پر (یعنی حق بہجان کر) جیتارہے۔ اور کچھ ا منگ نہیں خداسنتا جا متا ہے ( ۴۲ )۔اُس وقت خدا نے حمہیں خواب میں کا فروں کو تھوڑی تعداو میں دکھایا اور اگر بہت کر کے دکھا تا تو تم جی حچوڑ ویتے اور (جو) کام (در بیش تھا اُس) میں جھکڑنے لکتے لیکن خدانے (متہیں اس ہے ) بچالیا۔ بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے دانف ہے( ۳۳)۔اور اُس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کا فروں کوتہ ہاری نظروں میں تھوڑ ا کر کے دکھا تا تھا اورتم کواُن کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھا تا تھا۔ تا کہ خدا کو جو کام کرنا منظورتھا اُسے کر ڈالے ۔ اورسب کاموں کا رجوع غدا ہی کی طرف ہے(۳۴) مومنو! جب ( کافرکی ) کسی جماعت سے تمہارامقابلہ ہو

تو ثابت قدم رہواور خداکو بہت یاد کروتا کہ مراد حاصل کرو (۴۵)۔اور خدااوراً س کے رسُول کے تھم پر چلوا درآ کیں جس جھکڑا نہ کرتا کہ (ایبا کرو گئے والوں کا مددگار ہے اور تہارا اقبال جاتارہے گا اور مبرے کام لوکہ خدا مبر کرنے والوں کا مددگارہے (۴۲)۔اوراُ الوگوں جیسے نہ ہونا جواتر اتنے ہوئے (بعثی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے) اور لوگوں کو دکھانے کے لئے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ ہے ردکتے ہیں اور جوائل ل برکرتے ہیں خدا اُن پراحاطہ کے ہوئے ہے (۴۷)

#### تفسير سورة الانفال آيات ( ٤١ ) تا ( ٤٧ )

(۱۲) اے مسلمانوں کی جماعت جواموال ننیمت تمہارے ہاتھ آئے تو اس کے کل پانچے جے ہیں اس میں ایک حصہ بتامیٰ حصہ اللہ تعالیٰ اور اس کے لیے اور ایک حصہ بتامیٰ

بن عبدالمطلب کےعلاوہ دوسرے بیبیوں کا ہےاورا یک حصہ مساکین بی عبدالمطلب کےعلاوہ دوسرے مسکینوں کا ہے اور ایک حصہ کمز ورمختاج مسافر دں کا ہے۔ جتنا بھی ہو، رسول اکرم ﷺ کے دور میں مال غنیمت کے پانچوں حصے پانچ حصوں پرتقسیم کئے جاتے تھے۔

اول: رسول اكرم على كااوروبي الله تعالى كاحصه ہے۔

دوم : قبرابت داروں کا کیوں کہ رسول اکرم ﷺ اپنے قرابت داروں کو پرانی نفسرت کی وجہ ہے حصہ دیا کرتے

<u>\_ĕ</u>\_

موم: تيمول كاحصه

چهارم: مسكينون كاحصه

پنجم: مسافرون کا حصهه

آپ ﷺ کے انتقال کے بعد آپ کا حصد اور دہ حصد جو آپ قرابت داروں کو دیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے فرمان پر ساقط ہو گیا، وہ فرمانے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ہرایک نبی کو اپنی زندگی میں کھانے کھلانے کا حق ہوتا ہے، جب وہ وفات فرما جائے تو وہ حق ساقط ہوجاتا ہے، اور اس نبی کے بعد پھر کسی کو بیوت حاصل نہیں ہوتا، اور حضرت ابو بکرصد بق ، حضرت عمر فاروق ، حضرت عثمان فی ، حضرت علی مرتضی آپ نے دور حکومت میں مال غنیمت کے پانچوں حصول کو تین حصوں پر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔

اول: تييمون كاحصه

دوم: مسكينول كاحصه

سوم: مسافرون کا جصهه

ا گرتم لوگ الله تعالی پرایمان رکھتے ہواوراس چیز پرجوکہ ہم نے محمد ﷺ پراتاری۔

یا بیکہ یوم الفرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن ہے اورغز وہ بدر کا دن ہے کہ جس دن اللّہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرامؓ کے لیے غیمت اور مدد کا فیصلہ فرمایا۔

اورابوجہل اوراس کے ساتھیوں کے حق میں قتل اور شکست کھانے کا تصفیہ کیا جس دن دونوں جماعتیں بیغی رسول اکرم ﷺ کی جماعت اورابوسفیان کی جماعت باہم مدمقابل آئیں۔

اور رسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام ؓ کی مدو فرمانے اور مال غنیمت دینے اور ایوجہل اور اس کی جماعت کو مارنے اورشکست دینے پرائلّہ تعالیٰ کو پورے اختیارات ہیں۔

(۳۴) اے مومنوں کی جماعت جب کہتم مدینہ منورہ سے قریب ایک گھاٹی کے اس طرف اور ابوجہل اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ سے قریب ایک گھاٹی کے اس طرف اور ابوجہل اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ سے دور وادی کے بیچھے تھے اور ابوسفیان اور اس کے ساتھیوں کا قافلہ دریا کے کنارا پر اس سے قبن میل دورتھا اور اگرتم مدینہ منورہ میں لڑائی کے لیے کوئی اور بات طے کرتے تو مدینہ منورہ میں اس چیز کے بارے میں

تنہارے اندر ضرور اختلاف ہوتا لیکن اللّٰہ تعالیٰ کورسول اکرم ﷺ اور آپ کے صحابہ کرائم کی بدواور مال غنیمت کا دیتا اور ابوجہل اور اس کے ساتھیوں کا مارا جاتا اور شکست کھاتا منظور تھا، لہٰذا اس کی تکیل کروی تا کہ جس کواللّٰہ تعالیٰ کفر پر ہلاک کرتا جا ہے اس کو ہلاک فرمادے اس کے باوجود کہ رسول اکرم ﷺ کی نصرت کا اعلان ہو چکا ہو، اور اس اعلان کے بعد جس کواللّٰہ تعالیٰ ایمان پر جابت قدم رکھنا جا ہے، اسے ثابت قدم رکھد سے یا یہ کہ رسول اکرم ہیں کی بدد کے اعلان کے بعد جس کواللّٰہ تعالیٰ کا قرر کھنا جا ہے وہ اس چیز کے بیان کے بعد جس کواللّٰہ تعالیٰ کا قرر کھنا جا ہے وہ اس چیز کے بیان کے بعد جس کواللّٰہ تعالیٰ کا قرر کھنا جا ہے وہ کا قرر ہے اور جس کوا یمان پر تابت قدم رکھنا جا ہے وہ اس چیز کے بیان کے بعد بھی ایمان پر ثابت قدم رہے۔ اللّٰہ تعالیٰ تنہاری دعاؤں کو سفنے والے اور ان کی قبولیت اور تنہاری عدد کوا چھی طرح جانے والے جیں۔

(۱۳۳) اے محمد وظاوہ وفت بھی یا دیجئے جب بدرہے پہلے اللّٰہ تعالیٰ نے آپ کوخواب میں ان لوگوں کو کم دکھایا اور اگر اللّٰہ تعالیٰ ان کوزیا دہ دکھلا تا تو تمہاری جمتیں جواب دے دیتیں اور امرِ قال میں تم میں جھکڑا ہوتا لیکن اللّٰہ تعالیٰ نے تمہیں بچالیا وہ دلوں کی باتوں کواجمی طرح جانتا ہے۔

(۳۳) اوراس وقت کو بھی یاد سیجئے جب بدر کے دن تم باہم مقابل ہوئے قر تمباری نگاہوں میں کفار کوہم تھوڑ ہے کہ کے دکھلا رہے تھے تا کہ تمہیں ان پر جرائت ہواورای طرح ان کو بھی تا کہ وہ تم پر جرائت کریں تا کہ جو بات اللّٰہ تعالیٰ کو کرنا منظورتھی ،اس کو کھل کرد ہے لینی رسول اکرم اللہ اوراس کی حصابہ کرام کو بھی وفتی منت دے اورا یوجہل اوراس کی جماعت وفتیست ہواوروہ مارے جا کیں اور آخرت میں تمام باتوں کے انجام ای کے سامنے پیش کیے جا کیں گے۔ جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہوتو اپنے نمی کریم بھی کے ساتھ لڑائی میں تاب رسول بھی بدر میں جب تم لوگوں کو کفار کی جماعت سے مقابلہ کا اتفاق ہوتو اپنے نمی کریم بھی کے ساتھ لڑائی میں تاب تدم رہو۔

(۳۷) اور دل وزبان کے ساتھ دخوب جہلیل وکھیر کروتا کہ غصہ اور عذاب سے نجات یا وَاور تمہاری غیبی مدد ہو۔ لڑائی کے معاملات میں اطاعت کرواور لڑائی کے امور میں باہم اختلاف سے بچو کیوں کہ اس سے تمہاری طافت کمزور پڑجاتی ہے اور لڑائی میں اپنے نبی کے ساتھ صبر کروکیوں کہڑائی میں صبر کر نیوالوں کی اللّہ تعالیٰ مدوکرتا ہے۔

(۳۷) اور نافر مانی میں ان نوگوں کی طرح نہ ہونا جو مکہ مکر مدے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھلاتے ہوئے باہر نکلے اور یہ می مقصود تھا کہ لوگوں کو دین الہی اور اطاعت خدا وندی سے روکیس اور اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کے رسول اکرم کا کے مقابلہ کے لیے نکلنے سے بخو بی آگاہ ہے۔

# شان نزول: وَلَا تُلُونُوكُا لَنِيْنَ خَرَجُوا ﴿ الْحِ ﴾

ابن جرس فحربن كعب قرظي سے روایت كيا ہے كہ قریش جب مكہ مرمدسے بدر كی طرف بر سے تو گانے اور دف بجانے والياں كوساتھ لے كرروانہ ہوئے ،اس كے متعلق اللّٰہ تعالىٰ نے بيا يت اتارى۔

وَاذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْظِنُ اعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمْ اليُوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنْيَ جَارُلُكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَيْنِ مُكَصَّعَلَى عَقِيدَيْهِ وَقَالَ إِنْ بَرِينَ مِنْكُمُ الْنَ ارْيَالًا عُ لَا تُرَوْنَ إِنِّي آخَافُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَي يُثُ الْمِقَابِ ﴿ وَيُقَوِّلُ النَّنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوْ يَقِهُمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوُ لَا عِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتُوكُلُ عَلَى اللهِ وَإِنَّ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ وَلَوْ تُزَّى إِذْ يَتُوفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُكَلِّكَةُ يَضِم بُونَ وُجُوْهَهُمُ وَأَذْ بَأَرَهُمُ ۚ وَذُوْ قَوْاعَنَ ابَ الْعَرِيْقِ ۗ وَإِلَّ بِمَاقَلَ مَتُ آيْدِ يَكُمْ وَانَ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْمَيْدِةِ كَ أَبِ أَلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْلِهِ فَرَكُووُ الِهِ الَّذِينَ الله فَأَخَنَ هُمُ اللهُ بِدُ نُوكِهِمُ إِنَّ اللَّهُ فُوكَ شَرِيدُ الْمُعَالِ اللهُ فُوكَ شَرِيدُ الْمِعَالِ ذُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَوْ يَكِ مُغَيِّرً الْغُمَّةُ ٱلْغُمَهُ عَلَّا وَيُورِعُلُى يْغَيِّرُوْالْمَامِ أَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثُو اللهُ إِلَى إِل فِيزْعُونُ وَالَّذِينَ مِنْ قَيْنِلِهِمْ كُنَّ بُوْ إِمِالِتِ دَيْفِهُ فَاعْلَكُمْ لُهُمِّ بِدُنُوبِهِمْ وَاغْرَقُتَا أَلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا طَلِيبِينَ إِنَّ شَرَّ الدُّو آبِّ عِنْكَ اللَّهِ الَّذِينِ كَفَرُو افْهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ عَهَنْ تَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُصُونَ عَهْدَ مُمْ فِي كُلِّ ڡٙڒؘڐ۪ۊؘۿۯڵٳؽؿؙڡٛۏ<u>ڹ</u>ٛ

اور جب شیطانوں نے ان کے اتمال ان کوآ راستہ کر دکھائے اور کہا كدآج كے دن لوكوں ميں كوئى تم ير غالب شد بوكا \_ اور مي تمبارا ر فیق ہوں ( لیکن ) جب دونوں فو جیس ایک دوسرے کے مقابل (صف آرا) ہو کی تو ایسیا ہو کر چل دیا۔ اور کمنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطهبیں میں تو ایسی چیزیں و کھور ہاہوں جوتم نہیں و کھے سکتے ، مجھے تو خدا ہے ڈرلگتا ہے۔اور خداسخت عذاب کرنے والا ہے ( ۴۸ )۔ اس وقت منافق اور ( کافر ) جن کے دلوں بیس مرض تھا کہتے ہے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کررکھا ہے۔اور جو خص خدایر بجروسا رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے (۳۹)۔ اور کاش تم أس وقت (كي كيفيت) ديكمو جب فرشت كافرول كي جانين تكالتے بيں أن كے مونبوں اور چيفوں ير (كورْ سے اور بتھور سے وغيره) مارتے (بين اور كہتے ) بين كه (اب )عذاب آتش (كا مزه) چکھو(۵۰)۔ بدأن (اعمال) كى سزائے جوتمبارے باتھوں نے آئے بھیج ہیں۔اور بیر جان رکھو) کہ خدا بندوں برظلم نہیں كرتا (۵۱) \_ جيها حال فرعونيول كااوران سے يہلے لوگون كا ( مواقعا ویسای ان کاہوا کہ )انہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا تو خدانے ان کے گناہوں کی سزامی اُن کو پکڑلیا۔ بیشک خداز بروست (اور) تخت عقراب دينے والا ب (٥٢) ريداس لئے كه جونعت خداكى قوم کودیا کرتا ہے جب تک وہ خودا ہے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالیس خدا أے تبیں بدلاكر تااور اس لئے كه خداشتا جانتا ہے (۵۳)\_

جیہا حال فرعو نیوں اور اُن سے پہلے لوگوں کا (ہوا تھا دیہا بی ان کا ہوا)۔ انہوں نے اپنے پر دردگار کی آیتوں کو تھ طلایا تو ہم نے اُن کو اُن کے گنا ہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈیو دیا۔ اور وہ سب ظالم تنے (۵۳)۔ جان داروں میں سب سے بدتر کے نز دیک وہ لوگ ہیں جو کا فر ہیں سووہ ایمان نہیں لاتے (۵۵)۔ جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد کیا ہے پھروہ ہر بارا پنے عہد کو تو ڈ ڈالتے ہیں اور (خداسے ) نہیں ڈرتے (۵۲)

#### تفسير سورة الانفال آيات ( ٤٨ ) تا ( ٥٦ )

(۳۸) اورابلیس نے ان کے لڑائی کے لیے نکلتے کو انھیں خوشنما کر کے دکھلا یا اور بیہ وسوسہ اور خیال دل میں ڈالا کہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ؓ تم پر غالب آنے والے نہیں اور میں تمہاری مدد کروں گا۔ پھر جب مسلمانوں کی جماعتیں اور کافروں کی جماعتیں ایک دوسرے کے آسنے سامنے ہوئیں اور اہلیس نے دھنرت جبرائیل اہین کوفرشتوں کے ساتھ ویکھا تو واپس بھا گا اور کافروں سے کہنے لگا کہ میراتم سے اور تمہارے قبال سے کوئی تعلق نہیں ، میں جبرائیل اہین کو دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھتے۔ شیطان کواس بات کا خوف ہوا کہ کہیں حضرت جرائیل اس کو پکڑ کرسب لوگوں کواس کی صورت سے آشنا نہ کر دیں کہ پھر دنیا ہیں اس کی کوئی اطاعت ہی نہ کر ۔ جرائیل اس کو پکڑ کرسب لوگوں کواس کی صورت سے آشنا نہ کر دیں کہ پھر دنیا ہیں اس کی کوئی اطاعت ہی نہ کر ۔ (۳۹) جولوگ بدر سے داپس ہو گئے تھے اور جن کے دلوں میں شک اور بچی تھی اور تمام کافر کہتے تھے کہ چھر ہے اور ان کی جماعت کوان کے دین وقو حید نے بھول ہیں ڈال رکھا ہے۔

اورجواللہ کی مدد پربھروسہ رکھتا ہے تو اللّٰہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں بڑے طاقتور ہیں۔ اور جو آپ پرتو کل کرے اس کی نصرت فرمانے میں بڑی حکمت والے ہیں جیسا کہ بدر کے دن رسول اکرم ایجۂ کی مدوفر مائی۔

## شان شزول:إِذْ يَقُولُ الْمُثَنَّافِقُونَ ﴿ الْحِ ﴾

طبرانی "نے اوسط میں ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مکہ کرمہ میں اپنے نبی کریم پریہ آیت سیٹھ زم الْسَجَد مُعُ وَیُولُونَ اللّٰہُ بُو نازل فر مائی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے عرض کیا یارسول اللّٰہ کون ی جماعت ہے اوریہ واقعہ بدر سے پہلے کا تھا جب بدر کا دن ہوا اور قریش نے شکست کھالی ، تو میں نے رسول اکرم چینے کود یکھا کہ آپ ان کے آثار پریکی مکوارسونے ہوئے فرمارہ جین ۔

مَسُهُ فَوْمُ الْجَمِّعُ وَيُولُونَ الْدُبُو چِنانِچ بِهِ وَاقعهُ وَهِ وَهِ وَهِ اللَّهُ تَعَالَى فَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَي الْحَدُونِ عَلَى اللَّهِ فَي الْحَدُونِ اللَّهُ وَالْحَدُونِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ فَي الْحَدُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُونُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِي

وَمَارَمَيْتَ إِذُرَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمَىٰ (النع) اورا بليس كيار على بيا يت الاركاكن، فَلَمَّا تُواء ت الْفِئْتَان نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ (النع).

اورغز وہ بدر کے دن عتبہ بن ربیعہ اور اس کے ساتھ کچھاور مشرکوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کوان کے دین نے بھول میں ڈال رکھا ہے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت اِذْ یَقُوٰلُ الْمُنَافِقُون (الْنج) آثاری۔ سے بھول میں ڈال رکھا ہے اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت اِذْ یَقُوٰلُ الْمُنَافِقُون (الْنج) آثاری۔

(۵۰ ـ ۵۱ ) اے محمد ﷺ اگر آپ وہ منظر و سکھتے جب قرشتے بدر کے دن ان کافروں کی جانوں کو بیض کرتے جار ہے

تے اور ان کے چبروں اور پشتوں پروہ مارتے جارے تھے اور کہتے جارے تھے کہ بیندا بہمہارے اعمال شرکیہ کا تیجہ ہے اور اللّٰہ تعالیٰ بغیر جرم کے کسی کومز انہیں دیتے۔

(۵۲) اوران کی حالت الیں ہے جیسی فرعون کی جماعت کی اور ان سے پہلوں کی جنموں نے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسولوں کی تکذیب کی یا یہ کہ جیسا فرعون اور اس کی قوم اور ان سے پہلے لوگوں نے اللّٰہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی یا یہ کہ سے کا فروں نے بھی رسول اکرم کی اور آن کریم کو جھٹلایا اور ان کے جھٹلانے پراللّٰہ تعالیٰ نے اللّٰہ تعالیٰ کوں کہ جب وہ بکڑتا ہے تو اس کی بکڑ سخت ہوتی ہے۔

(۵۶۳) اوربیسزااس لیختی کهاللّه نے کتاب اور رسول اورامن وسلامتی کی جونعمت عطافر مائی ہےاس کواس وقت تک نہیں بدلتے جبکہ وہی لوگ کفران نعمت پرنہ تل جائیں اوراللّہ تعالیٰ تمہاری دعا وَں کو بیننے والے اوران کی قبولیت کو جانے والے ہیں۔

(۵۴) ان کی حالت فرعون کی جماعت اوران سے پہلے والوں کی ہے جبیبا کہ ان لوگوں نے آسانی کتابوں اور رسولوں کی تکافی کا بوں اور رسولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور مولوں کی تکذیب کی وجہ سے ہلاک کیا اور فرعون والوں کوغرق کردیا اور بیسب کا فرتھے۔

(۵۵) بینی بنوقریظه وغیره خِلقت اوراخلاق کےاعتبارے بدترین خلائق ہیں بیقر آن کریم اوررسول اکرم ﷺ پر مجھی بھی ایمان نہیں لائیں سے۔

# شان نزول:إنْ شَرُّ الدُّوَابِ ( الخِ )

ابواشیخ نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ بیآیت یہود یوں کی چھ جماعتوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن میں سے" ابن التابوت'' بھی ہیں ۔

(۵۲) اب ان کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ آپ بنوٹر بظہ سے بہت دفعہ مرتبہ وعہد لے بچکے کیکن وہ ہر دفعہ بدعہدی کرتے ہیں اوراس چیز سے بالکل نہیں ڈرتے۔



فَإِمَّا تَتُقَفَّهُمْ فَالْحُرْبِ فَتْرَدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَكُرُوْنَ \* وَالْمَاتِفَافَى مِنْ فَوْمِ خِيَانَةٌ قَالْمِنْ الْيَهُمْ عَلَى سَوَا عِلَى اللهَ لَا يُحِبُّ الْخَالِيْفِنَ \* وَكِدِيمُسَمِنَ الْمِرْبُنَ كُفْرُوْا سَيَقُوْا إِلَهُمْ لَا يُعْمِرُونَ \* وَالدِيمُسَمِنَ الْمِرْبُنَ كُفْرُوا سَيَقُوْا إِلَهُمْ لَا الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ مِلْ عَنْ وَاللهُ وَعَلَّوْكُونَ الْمَوْمِنِ وَمَا تَنْفِقُوا مِن شَوِّ وَمِن رَبَالِطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ مِلْ عَنْ وَاللّهِ وَعَلْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَوَّ وَمِن رَبَالِطِ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَاللّهُ وَمَا تُنْفِقُوا مِن فَوَالسَّيمِيمُ الْعَلِيمُ اللّهِ يُوفَى إِلَيْكُمْ وَالْتُمُومِ وَمَا تُنْفِقُوا مِن فَوَالسَّيمِيمُ الْعَلِيمُ وَانْ يُرِينَ فِي مِنْ وَالْنَهُ مِن مَنْ اللّهِ وَمَا لَكُومِ وَلَا لَكُومِ وَلَا لَكُومِ وَلَا لَكُومُ وَلَا اللّهِ مُوالسَّيمِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَمَا لَكُومُ وَلَوْلَ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَمِن اللّهُ وَاللّهِ وَمَعْلَى اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَل

اگرتم ان کولڑائی میں یاؤ توانہیں ایسی سزادو کہ جولوگ ان کے پس ائیشت میں وہ ان کو دیکھ کر **بھاگ** جائیں عجب نبیں کہ اُن کو (اس ے) عبرت ہو(۵۷)۔اور اگرتم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہوتو ( اُن کا عبد ) اُنہیں کی طرف تھینک دو( اور )برابر( کا جواب ود) کچمشک نبیس که خدا د غاباز ول کو دوست نبیس رکھتا ( ۵۸ )\_اور کافریہ نہ خیال کریں کہ دو بھاگ نکلے ہیں دو(ایلی حالوں ہے ہم کو ) ہرگز عاجز نہیں کر سکتے (۵۹)۔اور جہاں تک ہو سکے ( فوج کی جمعیت کے ) زور سے اور محوڑوں کے تیار رکھنے ہے اُن کے (مقابلے کے) کیے مستعدر ہو کہ اس سے خدا کے دشمنوں اور تنهار نے دشمنوں اور ان کے سوااورلوگوں پر جن کوئم نہیں جانتے اور خدا جانیا ہے ہیب بیٹی رہے گی۔ اورتم جو پچھے راہ خدا میں خرج کرو كُ أس كا تُوابِيم كو يورا بوراد يا جائ كا اورتمبارا ذرا نقصان ندكيا جائے گا( ۲۰ )۔اورا گریدلوگ مشلح کی طرف ماکل ہوں تو تم بھی اس كى طرف مائل بوچاؤ اور خدا پر بحروسار كھو۔ تيجھ شك نبيس كه و وسب كي سنتا (اور) جانبا ہے(١١) راورا كريد جا بيل كرتم كوفريب دي تو خداخہیں کفایت کرے گا۔وہی تو ہے جس نے تم کواپی مدد ہے ادرمسلمانوں( کی جمعیت) ہے تفویت بخشی (۱۲)۔اور ان کے ولوں میں الفت بیدا کروی۔ اگرتم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب

بھی ان کے دلول میں الفت پیدا نہ کر سکتے ۔گرخدا ہی نے اُن میں الفت ڈال دی ۔ بیٹک وہ زبر دست (اور ) حکمت والا ہے ۔ ( ۱۳ )اے بی ﷺ! خداتم کوا درمومنوں کو جوتمہار ہے بیرو میں کائی ہے ( ۱۴ )

#### تفسير سورة الانفال آيات ( ٥٧ ) تا ( ٦٤ )

(۵۷) آپ ان کو قید کر کے جلاوطن کرد ہیجے تا کہ دوسر بے لوگوں کوعبرت ہواور اس سے نفیحت حاصل کر کے ہرعبدی چھوڑ دیں۔

(۵۸) اوراگرآپ کو بنی قریظہ ہے بدعہدی کااندیشہ ہوتو آپ ان کو بتا کروہ عہدوالیں کردیجیے بنوقریظہ وغیرہ جوعہد شکنی کرتے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ایسےلوگوں کو بالکل پیندنہیں کرتے۔

### شان نزول: وَأَمَّا تَخَافَنُ مِنْ قُوْمٍ خِيَانَةً ﴿ الْحِ ﴾

ابوالینے ''نے ابن شہاب ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ جریل امین رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے جریل امین رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ کے برور دگار نے بنوقر بطہ کے بارے میں آپ کو ایس کیا کہ آپ کے برور دگار نے بنوقر بطہ کے بارے میں آپ کو اجازت دی ہوادر ہے تھم ٹازل کیا ہے بعنی اگر آپ کو کسی سے بدعہدی کا اندیشے ہوائی۔ (۵۹) محمد ﷺ بی قریظہ بینہ جھیں کہ وہ جمارے عذاب سے بی گئے وہ جمارے عذاب سے بالکل نہیں جسے سے بالکل نہیں جسے سے بدعہدی کے دہ جمارے عذاب سے بالکل نہیں جسے سے بالکل نہیں جسے سے بالکل نہیں جسے سے برعہدی کے دہ جمارے عذاب سے بالکل نہیں جسے بالکل نہیں جسے سے بالکل نہیں جسے سے بالکل نہیں جسے بالکل نہیں جسے سے بالکل نہیں جسے بیانے کے بیانے کے بیانے بیانے بیانے کہ بیانے کہ بیانے کے بیانے کی بیانے کے بیانے کی بیانے کے بیانے کیا کہ بیانے کی بیانے کے بیانے کی بیانے کی بیانے کی بیانے کی بیانے کے بیانے کے بیانے کی بیانے کر

(۲۰) ہم قبیلہ نی قریظہ وغیرہ کے لیے ہتھیاراور لیے ہوئے گھوڑے تیار کھواوران گھوڑوں سے ان کوڈراتے رہو یہ دین اسلام کے بارے میں اللّہ تعالیٰ کے دشن ہیں اور لڑائی میں تمہارے دشن ہیں ،اس قبیلہ بی قریظہ کے علاوہ تمام عرب پر بھی یا بیر کہ تمام کفار اور جنوں پر اپنا رعب جمائے رکھوجن کی تعداد تنہیں معلوم نہیں اللّہ تعالیٰ بی ان کی تعداد جانبے والا ہے۔

۔ اوراطاعت خداوندی میں جو کچریھی مال تم ہنھیاروں اور کھوڑوں پرخرچ کرو سےاس کا تنہیں کو پورا پورا تواب دیا جائے گا بنہارے تواب میں کسی تنم کی کوئی کی نہیں ہوگی۔

(۱۱) تیمن اگر بنوقر بظم کی طرف ماکل ہوں اور مسلح کرتا جا ہیں تو آپ کو ہمی مسلح کرنے کی اجازت ہے اوران لوگوں کی عبد فشکنی اور وفائے عہد پراللّہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے اللّٰہ تعالیٰ ان کی باتوں کو سفنے والا اوران کی بدعبدی اور وفا وعبد کواچمی طرح جانبے والا ہے۔

(۱۲) اورا کر بنوقر بظ ملے کے ذریعے ہے آپ کودھوکا وینا جا ہیں تو اللّٰہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کانی ہے اس نے اپنی نیبی امداد سے غزوہ بدر کے دن اور قبیلہ اوس اور خزرج ہے آپ کوطا فت دی۔

(۱۳) اوران سب کے دلوں اور زباتوں کو اسلام برجمع کردیا آگر آپ دنیا بھرکی دولت بھی خرج کردیتے بھر بھی ان کے دلوں اوران کی زبانوں میں اتفاق نہ بیدا کر سکتے مگر اللّٰہ تعالیٰ بی نے بذر بیدا بمان ان کے دلوں کے اندرا تفاق پیدا کردیا وہ اپنی ملوکیت اور بادشا ہت میں بہت زبردست اورا بینے تھم اور فیصلہ میں بری تھمت والے ہیں۔ (۱۲۳) اللّٰہ تعالیٰ بی آپ کے لیے کافی ہے اوراوی وخزرج ظاہرا آپ کے لیے کافی ہیں۔

شان نزول: يَأْ يُسَهَا النَّبِيُّ حَسَّبُكَ اللَّهُ ﴿ الْوَ ﴾

بزار نے ضعیف سند کے ساتھ بذر بعد عکر مد خضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم ﷺ مشرف بااسلام : وئے تو مشرکین کہنے لگے کہ آج کے دن ہم ہے آ دھی قوم تقسیم ہوگئی ،اس پراللّہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی ،اس روایت کے اور مجی شواہر ہیں ۔

اورطبرانی وغیرہ نے سعید بن جبیر کے ذریعہ ہے حضرت ابن عباس ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ جب 39 مرد دمورتوں نے رسول اکرم ﷺ کے دست مبارک پر اسلام قبول کرلیا۔

اس کے بعد خطرت عمر فاروق اعظم میں عنہ مشرف بااسلام ہوئے تو چالیس کی تعداد بوری ہوگئی، تب اللّہ تعالی نے بیآ بت اتاری بینی اے نبی آپ کے لیے اللّہ کافی ہادر جن مونین نے آپ کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہیں۔
اور این ابی حاتم "نے تھے سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم اللہ پر رہے کہ جب رسول اکرم اللہ پر ہے کہ جب رسول اکرم اللہ پر رہے تو بہ ہر ہے کہ جب رسول اکرم اللہ پر رہے کہ جب رسول اکرم ہوئے تو بہ ہر ہے کہ جب رہ ہر ہے کہ جب رسول اکرم ہوئے تو بہ ہر رہے اور کی اور چھور تیں ایمان سے آئیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں کہ بیار کی دور تیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں دور کے بیار کی دور تیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں دور کے بیار کی دور تیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں دور کی دور تیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں دور کے بیار کی دور تیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں دور کے بیار کی دور تیں اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم میں میں دور کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت کے بعد حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت کے بعد

اورا بوالشیخ" نے سعیز سن مسینب پی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم پھی شرف بااسلام ہوئے توان کے اسلام کے بار سے میں اللہ تعالیٰ نے بیآ بہت اتاری۔

يَأْتُهُ النِّيئُ حَرَّضٍ النُوْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُوْمِ عِثْمُ وَنَ طِيدُونَ يَغْلِبُوا مِالْتَيْنِ وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ قِائَةٌ لِغُلِوْ ٱلْفَافِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِٱللَّهُ مُوقُومٌ لَّا يَفْقَهُ وْنَ ﴿ أَنَّى خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ صَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمُ قِالُهُ مِنْ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِانَتَيْنَ وَإِنْ يُكُنِّ مِنْكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُوٓ االْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الطَّيرِينَ فَأَكَانَ لِغَرِي أَنْ يَكُونَ لَهَ السَّرِي حَتَّى يَثَخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيْدُونَ عَرَضَ الدُّيْنَا وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْأَخِرَةُ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ۗ كُوْلَا كِتْبُ قِنَ اللَّهِ سَيَقَ لَمَتَكُمْ فِينَا أَخَنُ تُمْ عَنَ ابْ عَظِيتُ ﴿ فَكُنُوا مِمَّا هِ غَنِمُتُمْ حَلِلاً طَلِيبًا ﴿ وَاقَّقُوا اللَّهُ ٓ إِنَّ اللَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهُا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي اَيْنِ يُكُومِنَ الْاسْزَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ غَيْرًا مِنَا أَخِنَ مِلْكُمْ وَيَغِفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوْرٌ رَجِيدُمُ وَإِنْ يُرِيدُ وَاخِيا نَتُكَ فَقُلُ مَانُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ فَأَمُّلَنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَلِيْهُ كِينُو إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوْ ا وَهَاجُرُوْاوَجْهَدُوْا بِأَمُوَ الِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَيِينِلِ اللَّهِ والَّذِينُ أُووَاوُنُصَرُوْا أُولِيكَ بَعُضَّهُمْ أَوْلِيآ ءُبُعْضِ وَالَّذِينَ أَمَنُوْا وَلَوْ يُفَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِنْ وَلا يَتَوْمُ فِنْ شَقَّ عَثَّى يُفَاجِرُ وَا وَإِن استنصرُ وُكُمُ فِي الرِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ ۅؙۘۘۑؽؙڰۿؙۯؾؚؽؙڟؘٲؿٞۜٷٳٮڷ*ڎؠ*ؠٵڷۼؽڶٳ۫ڹڲڝؽؙڗؖۅؘٳڷٙؽؚؽڹػۘۿٚۯۅؙٳ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضِ إِلَّا تَغْعُلُوْ أَتَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَيَادٌ كَمِينُ وَالَّذِيْنَ أَمَنُوا وَهَاجَرُوْا وَجُهَدُوْ إِنَّ لِمُ اللَّهِ وَالَّذِينُ أَوْوَا وَنُصَرُّوٓ الْوِلِلِّكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُ وُمَّغُورَةٌ وَرِزُقُ كَرِيْعُ ﴿ وَالَّذِينُ أَمَنُوا مِنْ بَعُدُ وَهَا جَرُوا وَجُلِّدُوا مَعَكُمُ فَأُولَيْكَ مِنْكُمُ وَاُولُواالْإَزْعَامِرْبَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعُضٍ فِي كِتْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ عَلِيْمٌ ﴿ يَا لَكُ

اے نی اسلمانوں کو جہاد کی ترخیب دو۔ اگرتم میں ہیں آ دی ثابت قدم ہوں کے تو ووسو کا فروں پر خالب رہیں کے ۔اور اگرسو (ایسے) ہوں کے تو ہزار بر فالب رہیں کے۔اس لیے کہ کا فرایسے لوگ بیں کہ پچوہمی سمجونیں رکھتے (۲۵)۔اب خدانے تم ہرسے بو بد بلکا کردیا اورمعلوم کرلیا کہ (ایمی) تم میں کسی قدر کمزوری ہے۔ لیں اگرتم میں ایک سوٹا بت قدم رہنے والے ہوں محے تو ووسو ہیر عالب رہیں سے اور اگرایک بزار موں کے تو خدا کے تھم سے دو بزار یر غالب رہیں کے اور خدا ٹابت قدم رہنے والوں کا مدو گار ہے (۲۲) ۔ پیغیرکوشایا نہیں کواس کے تبضے میں قیدی رہیں جب تک ( کا فروں کونل کر سے ) زمین میں کثرت سےخون (ند) بہادے۔ متم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہواور خدا آخرت (کی محلائی) عابتا ہے اور خداعا لب حکمت والا ہے ( ۷۷ )۔ اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو (فدیہ) تم نے لیا ہے اس کے بدلےتم پر برا عذاب نازل موتا (١٨) \_ توجو مال نتيمت تم كوملا باس كما و (كدوه تهارك كے) حلال طيب (ب) اور خدا سے ڈركے ر موبیکک خدا بخشے والا مہر بان ہے (۹۹)۔اے سینمبر جو تیدی تمہارے ہاتھ میں (گرفتار) ہیں ان سے کہدود کدا کرخداتمہارے ولوں میں نیکی معلوم کرے گا توجو (مال) تم سے چھن کیا ہے اس ے بہتر جمہیں عنایت قرمائے گااور تمہارے گناہ بھی معاف کردے گا اور خدا بخشے والامبر بان ہے (٤٠)۔ اور اگر بيلوگ تم سے دغا كرنا ع بیں مے تو یہ پہلے ہی خدا سے دعا کر بھے ہیں تو اس نے اُن کو (تمبارے) تبضے میں کر دیا۔ اور خداوا نا حکمت والا ہے (اع)۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے جمرت کر کئے اور خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے۔وہ اورجنہوں نے (ہجرت کرنے والوں کو) جگہ دی اور اُن کی مدد کی وہ آئیں میں ایک ووسرے کے رفیق میں اور جولوگ ایمان تو لے آئے کیکن ہجرت نہیں کی تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم کو اُن کی رفاقت سے مجم سرو کارٹبیں ۔اورا کروہ تم ہے وین (کے معاملات) میں عدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی لا زم

ہے۔ کران اوکوں کے مقابلے میں کہ تم اور اُن میں (صلح کا) مہد ہو (مدد میں کرنی جاہیے) اور خدا تہار سے سب کا موں کو د کھ دہا ہے۔

(۲۲)۔ اور جولوگ کا قرین (وہ بھی) ایک دوسرے کے دیتی ہیں۔ تو (مومنو) اگر تم ہی (کام) نہ کرو گے قب میں فتذ پر پا ہو جائے گا اور بڑا فساد ہے گا (۲۳)۔ اور جولوگ ایجان لاتے اور وطن سے جھرت کر کے اور خدا کی راہ میں لڑائیاں لڑتے رہے اور جنہوں نے (جھرت کرتے والوں تھی) جھٹ اور عزت کی روزی (جھرت کرتے والوں تھی) جھٹ اور اُن کی مدد کیا ہی لوگ ہے مسلمان ہیں۔ ان کے لیے (خدا کے ہاں) بخشش اور عزت کی روزی مہر (۲۳) ۔ اور جولوگ بعد میں ایجان لائے اور وطن سے جھرت کر کے اور تہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے وہ بھی تہیں میں سے مہر (۲۳) ۔ اور خدا نے تھم کی رُوسے ایک دوسرے کے زیادہ ای ورائیں کے دکھا ہم جیزے واقف ہے (۵۷)

#### تقسير بورة الانفال آيات ( ٦٥ ) تا ( ٧٥ )

(۲۵) غزوہ بدر کے دن مونین کوتر غیب دیجیے اوراژائی پرابھاریئے کہ اگر ہیں آدمی بھی لڑائی میں ٹابت قدم رہے تو دوسو کفار پرغلبہ حامل کریں سے کیوں کہ وہ تھم البی اور تو حید خداو تدی کوئیں سیجھتے۔

# شان نزول: إِنْ يُسكِّنَ مِنْسَكُمْ عِشْرُوْنَ صَلِيرُوْنَ ( الخ )

اسحاق بن را ہوئی سند میں ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللّٰہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ علم دیا کہ ایک آدمی دو کا کہ ایک آدمی دو کی کہ ایک آدمی دو کی کہ ایک آدمی دو کی کہ ایک آدمی دو کے کہ بندائی نے بیاتی کے بیاتی کے بیاتی کی کہ ایک آدمی دو کے کہ ایک کے بیاتی کے بیاتی کے بیاتی کی کہ ایک کا کہ بیاتی کا کر بیل آدمی ٹابت قدم رہنے والے ہوں گے۔

(۲۷) عند میں کہ دور اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

(۲۷) غزوہ کیدر کے بعداللّہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کردی۔اب تم اپنے سے دو تھنے عدد پر غالب آسکتے ہو۔اور جو لڑائی میں ثابت قدم رہیں اللّٰہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔

(۱۷) نی کے لیے بیمناسب نہیں کہ ان کے کا فرقیدی باتی رہیں یہاں تک کہ ان کی خوزیزی نہ کرلی جائے ،غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کرونیاوی متاع جا ہے ہو، اللّٰہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے انتقام لینے میں عالب اور اپنے دوستوں کی مدوکرنے میں بوی حکمت والے ہیں۔

### شان نزول: مَا كَانَ لِنَّبِي أَنْ يُسْلُونَ لَنَّهُ أَشْرًى ﴿ الَّحِ ﴾

اما ماحمد نے حضرت انس بھی ہے روایت کیا ہے کہ غروہ بدر کے قیدیوں کے متعلق رسول اکرم وہ نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا کہ اللّہ تعالی نے حمہیں ان پرافقیار دیا ہے تو حضرت عمر فاروق بھی نے کھڑے ہو کر کہایا رسول اللّٰہ وہ اللّٰہ الللّٰہ اللّٰہ اللّٰ

نيزامام احد، ترفدي اور حاكم في عبدالله ابن مسعود عله سدر وايت كياب كه بدر ك قيد يول كولايا كيار سول

اکرم پھی نے فرمایا کدان قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس روایت میں اتنی زیادتی ہے کہ حضرت عمر کی رائے استراح استراحظ بی قرآن کریم کی بیآ ہے تازل ہوئی۔

(۱۸) اگررمول اکرم بھٹاکی امت کے لیے مال غنیمت کے طال ہونے کے متعلق یا اہل بدر کی سعادت کے متعلق اللّٰہ کا کا م اللّٰہ کا حکم نہ صادر ہو چکا ہوتا تو اس فدیہ سے تہہیں ہوئی سزا ہوتی۔

# شَانَ نَزُولَ: نُولَكُ كِتُأَبُّ مِنَ اللَّهِ مُبْنَ ( الْحِ )

ترندی نے ابو بریرہ عظام سے رسول اکرم وہ کا کا فرمان روایت کیا ہے کہ غنیمتیں حلال نہیں تعیں اور تم سے پہلے کی جماعت کے لیے بیہ حلال نہیں تھی ، آسان سے آگ آئی تھی اور وہ انہیں کھاجاتی تھی ، غزوہ بدر کے دن تم لوگ اس کے حلال ہونے کے اعلان سے پہلے ہی اس میں تمس پڑے ، اس پر لللہ تعالی نے بیا بیتازل کی کہ لَوُلا جَتَابُ مِن اللّٰهِ مَنبَقَ لِعِن اگر اللّٰہ تعالی کا ایک لوشتہ مقدر نہ ہو چکا ہوتا اللے۔

(۹۶) بس اب غزوہ بدر کے دن جوننیمت حاصل ہوئی ہے اس کو کھا دَاور خیانت کرنے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرو، غزوہ بدر کے دن فدید کی جورائے تم نے دی ہے،اللّٰہ تعالیٰ اس کومعاف فرمانے والے ہیں۔

(۷۰) لیعنی حفرت عبال وغیرہ سے فرماد پیجئے کہ اگر تمہارے قلوب میں ایمان معلوم ہوا تو تم سے جو فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اوراللہ تعالیٰ زمانہ جاہلیت کے تمہار ہے گنا ہوں کو معاف فرما دے گا کیوں کہ جوابیان لائے تو اس کومعاف فرمانیوالا ہے۔

# شان نزول: يَأْ يُرَيّا النَّبِى قُلُ لِّهُنَ فِى آيُدِيْسَكُمُ ( الْحُ )

طبرانی نے اوسط میں ابن عباس عظانہ ہے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس عظانہ نے فرمایا اللّٰہ کی قتم میرے بارے میں بیآ بت نازل ہوئی ہے۔

جس وقت کہ رسول اگرم بھی کو جر سے اسلام کی اطلاع ہوئی اور جس نے رسول اکرم بھی سے درخواست کی مقتی کہ جس اوقیہ چا ندی جو جر سے پاس تھی وہ آپ نے لے لی تو آپ نے اس کے بدلہ جس جھے بیس غلام دیے، جن بیس سے ہرا یک غلام میرے مال سے تجارت کر دہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسراوعدہ مغفرت کا جھے انظار ہے۔

ہمی سے ہرا یک غلام میرے مال سے تجارت کر دہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسراوعدہ مغفرت کا جھے انظار ہے۔

(۱۷) اے جمد بھی اگر ہے ایمان کا اظہار کر کے خیانت کرتا چا ہیں تو اس سے پہلے بھی انھوں نے ایمان نہ لا کراور سے ناہوں کا ارتکاب کر کے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ خیانت کی ہے پھر اللّٰہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے دن آپ کو ان پر غلبہ عطا فر ما دیاان لوگوں کے دلوں میں جو پھے خیانت وغیرہ ہے اللّٰہ تعالیٰ اس سے انھی طرح واقف ہیں اور جوان کے متعلق فی سائر دیا ہے ہی طرح واقف ہیں اور جوان کے متعلق فی سائر دیا ہے ہی کے دیا ہے۔

(۲۷) کینی جولوگ رسول اکرم ﷺ اور قرآن کریم پرایمان لائے اور مکہ مکرمہ ہے مدیند منورہ کی طرف ججرت کی اور

رسول اکرم کاورصحابہ کرام میلاکو مدینہ منورہ میں جگہ دی اور بدر کے دن ان کی مدوکی ، بید دونوں قتم کے لوگ ایک دوسرے کے وارث ہوں میے اور جوالیان تو لائے مگر کمہ کر کمہ سے انھوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہیں کی تو تمہارا ان کے مماتھ اور ان کا تمہارے مماتھ میراث کا کوئی تعلق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مکہ کرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت نہ کرلیں۔

البنداگروہ لوگ تم ہے وین کے بارے میں اپنے وشمن کے خلاف مرولینا چاہیں تو تم پران کے دشمن کے خشن کے خلاف مرولینا چاہیں تو تم پران کے دشمن کے خلاف ان کی مدد کرنالا زم ہو خلاف ان کی مدد کرنالا زم ہیں اوران میں یا ہم ملح کا معاہدہ ہو محرالی مدر میں اوران میں یا ہم ملح کا معاہدہ ہو محرالی صورت میں تم بی کوان کے درمیان ملح کراد بی جاہیے۔

(۷۳) اور کا فرایک دوسرے کے دارٹ ہیں، رشتہ داروں میں اگر اس طریقہ کے ساتھ میراث نہیں تقسیم کرد کے تو دنیا ہیں شرک دار تدادل وخونریزی اور نا فرمانی تھیلتی رہےگی۔

# شان نزول: وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا بَعُصْمُهُمُ ﴿ الْحُ ﴾

ابن جریز اور ایوائین سنے سدی اور ابو مالک کے ذریعہ سے روایت کیا ہے کہ ایک مخص نے کہا کہم اپنے مشرک رشتہ داروں کے وارث ہو سکتے ہیں؟اس پر بیآیت تا زل ہوئی۔

(۷۳) اور جو حفرات پہلے پہلے رسول اکرم فیٹا اور قرآن کریم پرایمان لائے اور بجرت کے ذمانہ میں کہ سے مدینہ کی طرف بجرت کی اور شروع تی سے اطاعت خداوندی میں جہاد کیا اور جن حضرات نے رسول اکرم فیٹا اور ان مہاجرین کو مدینہ منورہ میں اپنے ہاں تمہرایا اور بدر کے دن ان کی مدد کی بیلوگ قو صدق اور یفین کے اعتبار سے ایمان کا پوراحق اوا کرنے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے گنا ہوں کی معافی اور جنت میں ان کے لیے بہت بی بہترین بدلہ ہے۔ پوراحق اوا جولوگ مہاجرین اولین کے بعد ایمان لائے اور بجرت بھی کی اور تبہارے ساتھ دخمن سے جہاد بھی کہ در جاتو بیلوگ فیا ہرو باطن کے اعتبار سے تم میں سے بی شار ہوں گے۔

اورجولوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں اُتو وہ حسب تر تبیب ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حق دار ہیں ، اس آیت سے پہلی آیت منسوخ ہوگی اوراللّٰہ تعالیٰ میراثوں کی تقسیم اور تنہاری در تنگی وغیرہ کی باتوں اور مشرکین کی عہد فکنی سے اچھی طرح واقف ہیں۔

# شان نزمل: مَأْمُلُوا الَّذَرْحَام بَعْضَهُمْ ﴿ الَّحِ ﴾

این جریز نے ابن زبیر سے روایت کیا ہے کہ آ دمی کی کے ساتھ بید معاہدہ کر لیتا تھا کہ تو میرا وارث ہوگا اور میں تیرا وارث ہوں گااس پر بیا آیت تا زل ہوئی۔

اوراین سعد نے بشام بن عروہ کے ذریعہ سے عروہ عللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عامت

ز بیر بن عوام اور کعب بن ما لک کے درمیان موافات کرادی، حضرت زبیر فرماتے جیں کہ میں نے کعب بن ما لک اور بیرا کو کود یکھا کہ احد کے دن ان کوزخم لگا تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر بیا نقال کرجا کیں تو یہ دنیا سے چلے جا کیں گے اور ان کے گھر والے ان کے وارثوں کے لیے ہوجا کیں گے اس پر بیآیت تا زل ہوئی چنا نچہ اس تھم کے بعد میراث رشتہ داروں کے لیے ہوگئی اور بیموا خات کی میراث کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

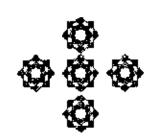

### مَعَ النَّوْمَدُ وَلِي مَا يَعَدُونَ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللّ

(اے اہل اسلام اب) خدا اور اس کے رئول کی طرف ہے مشرکوں ہے جن سے جم نے عہد کررکھا تھا ہزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے جن سے جم نے عہد کررکھا تھا ہزاری (اور جنگ کی تیاری) ہے کو عاجز نہ کرسکو گے۔ اور یہ بھی کہ خدا کا فروں کورسوا کرنے والا ہے کو آگا ہے اور ج اکبر کے دن خدا اور اس کے رسول کی طرف ہے لوگوں کو آگا ہی کہ اور آئی کی برار ہے اور اس کا رئول کو آگا ہی کیا جا تا ہے کہ خدا مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رئول بھی ران سے دست بروار ہے ایس اگر تم تو بہ کرلوتو تمہارے حق بھی (ان سے دست بروار ہے ) ہی اگر تم تو بہ کرلوتو تمہارے حق خدا کو جرانہیں سکو گے۔ اور (اس بیغیم ) کا فروں کو ذکھ دینے والے غدا ہو جرانہیں سکو گے۔ اور (اس بیغیم ) کا فروں کو ذکھ دینے والے عذا ہو کی جرنیادو (۳)۔ البتہ جن شرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا تصور نہ کیا ہوا ور نہ تمہارے مقابلے اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا تصور نہ کیا ہوا ور نہ تمہارے مقابلے کرو (کہ ) خدا پر ہی کی مدد کی ہو تو جس مدت تک اُن سے عہد کیا ہوا سے پورا کرو (کہ ) خدا پر ہی خور کی دو سو جہ کیا ہوا ہے پورا گی راب کی خدا پر ہی خدا ہوں کو دوست رکھتا ہے (سم)۔ جب عز ت

مُرَاءَةُ مِنَ اللهُ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عُهُدُهُمْ وَالْمُولِهِ الْ الَّذِينَ عُهُدُهُمْ فِي الْمُعْوِينَ فَيَالَمُ فَيْدُمُعْوِينَ فَيَالَمُ فَيْدُمُعْوِينَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْكُولُولُ وَاللّهُ وَاللّ

کرلیں اور نماز پڑھنے اور زکو قاوینے لکیں تو اُن کی راہ چھوڑ دو۔ بے شک خدا بخشنے والامبر بان ہے (۵)۔اور اگر کوئی مشرکتم ہے پناہ کا خواستگار ہوتو اُس کو پناہ دو یہاں تک کے کلام خدا نینے لگے۔ پھراُس کوامن کی جگہوا نیس پہنچا دو۔اس لئے کہ یہ بے خبرلوگ ہیں (۱)

#### تفسير مورة التوبة آيات (١) تا (٦)

یکمل سورت مدنی ہےاور میکھی کہا گیا ہے کہآ خرکی دوآ پنتیں کمی ہیں ،اس سورت میں دو ہزار جا رسوسر سھ کلمات اور دس ہزار حروف ہیں ۔

- (۱) یان لوگوں سے اعلانِ براُت ہے جنھوں نے بدعہدی کی ، براُت کے معنی قص عبد کردینا ہے۔
- (٣) جن کفار کارسول اکرم ﷺ کے ساتھ عہد صلح تھا ان میں سے بعض نے بدعبدی کی چنانچہ ان میں سے بعض تعبیوں کے ساتھ عہد سے کم کا اور قبیلوں کے ساتھ تو اور بعض سے جارمہینوں سے کم کا اور بعض سے نوم ہینوں سے کم کا اور بعض سے نوم ہینوں کے ساتھ جارہ ہونے کہ ان کے اور رسول اکرم ﷺ کے درمیان کسی قتم کا کوئی معاہدہ منہیں ہوا تھا ،لبندا بنی کنانہ کے علاوہ جن سے نو ماہ کا معاہدہ تھا باتی سب قبیلوں نے بدعبدی کردی۔

لبذاال بدعبدی اورنقص عبد کے بعد جن تبیلوں کا معاہدہ چا رمہینوں سے زیادہ یا اس سے بھی کم کا تھا آپ البندا اس بدعبدی اورنقص عبد کے بعد جن تبیلوں کا معاہدہ جا رمہینوں کا تھا ان کو بھٹا نے یوم انحر سے چا رمہینوں کا معاہدہ کردیا ،اس طرح ان تبیلوں کا جن کا معاہدہ صرف چا رمہینوں کا تھا ان کو بھی بدعبدی کے بعد یوم انحر سے چا رمہینوں کی مہلت دے دی۔

اور جن کا نومہینوں کا معاہدہ تھا ان کو اس حالت پر قائم رہنے دیا اور جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ تھا ان کو ہوم اُنخر سے اشہر حرم کے ختم ہونے تک پچاس دن کی مہلت دی گئی چنا تھے اعلان فرما دیا کہ اس معاہدہ کی وجہ ہے امن کے ساتھ جا رمینے تک زمین میں چل پھرلو۔

(٣) یا انکارکرنے والی جماعت جارہ و کے بعد عذاب اللی سے جوان کے قبل کی صورت میں ہوگا کہیں نی کرنیں جا سکتے اور جارہ او کے بعد عذاب اللی سے جوان کے قبل کی صورت میں ہوگا کہیں نی کرنیں جا سکتے اور جارہ اور کا اللہ تعالی اور اس کے رسول جا سکتے اور جارہ اور کا اللہ تعالی اور اس کے رسول جھٹا کی طرف سے عام لوگوں کے سما سے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول جھٹا دونوں مشرکین کے دین اور ان کے معاہدہ سے جس کی انھوں نے بدع ہدی کی ہے دست بردار ہوتے ہیں۔

پھرائرتم لوگ کفرے توبہ کرلوا دراللّٰہ تعالی اور رسول اکرم ﷺ اور تر آن کریم پرایمان لے آؤٹو یہ تہارے لیے بہتر ہوگا اورا گرایمان اور توبہ ہے روگر دانی کرتے رہو گے تو تم لوگ جان لوکہ عذاب الی کوتم اپنے سے الگ نہیں کر کتے اور ماہ کے بعد قبل کی سز اجھیلو مے۔

- (۳) البته بنی کنانداس ہے متنتی ہیں جن سے حدیبیہ کے بعد بعد نو ماہ کا معاہدہ ہوا تھا تکرانھوں نے عہد فکنی نہیں کی اور نہ تہارے خلاف تہارے کسی وغمن کی مدد کی بسوان کی نو ماہ کی مدت معاہدہ کو پورا کر دو۔
- (۵) اور چب اشہر حرم پورے ہوجا کیں تو اس جماعت کو جس کو صرف بچاس دن کی مہلت دی تھی ہمل وحرم میں جہاں ملیں قبل کردویا ان کو قید کرلواور مکانوں میں بائد ھواور جن رستوں پر سے بیتجارت کے لیے آتے جاتے ہیں ان موقعوں کی تاک میں ہیٹھے رہو۔

پھراگریے گفرے توبہ کرلیں اور ایمان باللہ کے قائل ہوجا کیں اور پانچ وقتہ نمازیں اوا کرنے لکیں اور ذکو ق کی اوا نیکی کا اقرار کرلیں تو ان کو مکانوں سے رہا کردو کیوں کہ جوان میں سے توبہ کرے اللّٰہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والے ہیں اور جو توبہ پر مرجائے تواللّٰہ تعالیٰ بڑا مہر بان ہے۔

(۲) اورجواس زمانہ میں بخرض تلاش حق آپ ہے امن طلب کرے تواسے امن دے دیجیے تا کہ وہ آپ کی زبان مبارک سے کلام الٰبی من کے مجرا کر وہ ایمان نہ لائے تو اس کواس کے وطن جانے دے دیجیے بیتھم اس بتا پر ہے کہ یہ لوگ احکام الٰبی اور تو حید الٰبی کی خبر نہیں رکھتے۔

كَيْفُ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُنْ عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدُ رَسُولِهُ الدالِّقِ يْنَ عْهَنْ تَكُرْ عِنْكَ الْمُسْعِينِ الْحَرَامِرْفَهُ السُّكَامُوَّا لَّكُمْ فَاسْتَقِيْنُوْ اللَّهُ مِرْ إِنَّ اللَّهَ يُحِثُ الْتَظَيِّينَ ۞ كَيْفَ وَانْ يَّظْهُرُوْاعَلَيْكُوْلَا يَرُقَبُوا فِيكُوْرِ الْأَوَلَا ذِمِّةً بَيُرْضُوْنَكُمْ بِأَفُواهِ إِمْ وَتَأْلِى قُلُو بَهُمْ وَ أَكُثَّرُهُمْ فُسِقُونَ ٥ إِشْتَرَوْ الْإِلْتِ اللَّهِ ثَمَنَّا قَلِيُلاَّ فَصَنَّ وَاعَنُ سَعِيْلِهِ ٳڷٙۿؙڎ۫ڛٵءٞڡٵڰٳڷۊٳؽڡ۬ؾڵۏڹ۞ڒؽڒڞؙؚۊڹ؋ؙڡؙؽؠڹٳڷؖ وَلَا ذِهَهَ مُوَاوَلِيكَ هُمُ الْمُعْتَدُلُ وْنَ®فَاكَ تَالِوَا وَأَقَاهُوا الصَّالُوةَ وَالْكُواالزَّكُوةَ فَانْحُوالْكُمْ فِي الدِّينُنُ وَنُفَصِّلُ الأيلتِ لِقَوْمِر يَعْلَمُونَ ۞وَإِنْ تَكُثُّوُ الْمِنَالَكُمُونِ بَعْدِ عَهْدِهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِيْنِكُمُ فَقَا تِلُوْا آيِسَةَ الْكُفْرِ" إِلَّهُمُ لَآ لَيْمُنَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ @ الاتكاتِلُون قَوْمًا لَكُثُوًّا أَيْمُنَا نَهُمْ وَهُنُوا بِلِغُولِجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بِنَءُوْكُمُ أَوَّلُ مَرَّةٌ ٱتَغْشُوْنَهُمُ فَاللَّهُ أَحَقُّ إِنْ تَغْشُونُهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤُمِنِينَ ا قَاتِلُوْهُمُ يُعَذِّ بُهُمُ اللَّهُ بِآيِٰكِ يُكُمُ وَيُغُوْهِمُ وَيَنْصُرُكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِرِمُّؤُمِنِينَ ﴿ وَيُلْمِبُ عَيْظُ قَلَوْ بِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَّ مَنْ لِيُّكُ أَرْوَ اللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيدُ الْمُ حَسِبْتُمُ أَنْ تُتُركُوا وَلَكَا يَعْلَمِ اللَّهُ أَلْهِ يُنَاجِهَ وَاوَنَكُووَلَّمُ يَثَخِذُ وَامِنَ مُوْنِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْتُؤْمِنِينَ وَلِيْجَةٌ اللهُ خَهِيْرٌ إِمَا تَعْتَلُونَ أَ

بملامشركوں كے لئے (جنہوں نے مبداؤر ڈالا) خدا اور أس كے رسول کے فزد کی مبد کوکر ( قائم )روسکتاہے ہاں جن لوگوں کے ساتعوتم في معرمترم ( يعن فاند كعبه ) كنز وكي عبد كيا بالروه (اپنے مبدیر) قائم رہیں تو تم بھی (اپنے قول وقراریر) قائم رہو ب فنک خدام میز گارول کو دوست رکھتا ہے (ع)\_ ( بھلا أن سے مد) كوكر (يوراكيا جائ جب ان كايدوال ب) كراكرتم يرفليد یالیں تو شقر ابت کا لحاظ کریں شدم دکا۔ بیشند سے توحم میں خوش کرویتے ہیں نیکن ان کے دل (ان بالوں کو) قبول نہیں کرتے ادر ان ش اکثر نا قرمان میں (۸)\_ بیضدا کی آینوں کے موض تعور اسا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کوخدا کے رہے سے روکتے ہیں چھ فك فيل كرجوكام يركرت بي يُرك بي (٩) . يالوك كس مومن کے حق میں نہ او رشتہ داری کا یاس کرتے ہیں نہ عبد کا اور بیاحد ہے حماوز كرفي والي جين (١٠) \_أحمر بياتوبه كرليس اور تماز يرع اور زكوة ديين كيس تووين من تماري بعائي جي اور يجي واللوكول ے لئے ہم ایل آیتی کھول کھول کر بیان کرتے ہیں (۱۱) اور اگر عهد كريتے كے بعدا في قسمول كوتو رواليس اور تبارك دين على طيخ كرنے كليس كوان كفر كے پيشواؤل سے جنگ كرو (يدب ايمان اوك بن اور ) ان كي قسول كالمجموانة بارتيس بي جب نيس كد ( الى حركات سے ماز آما كي (٢١) \_ بملائم السے لوكوں سے كول شارو جنہوں نے اپنی قسموں کوتو ڑ ڈالا اور پیٹیبر (خدا) کے جلاوطن کرنے كا مزم معم كرليااورأنبول نةم ي ارحد فكني كى) ابتداك ركياتم ایساوکوں سے ڈریتے ہومالا تکہ ڈریتے کے لائق خدا ہے بشرط بیاکہ ایمان رکعے ہو(۱۳)۔ان سے (خوب) لاو۔ خدا ان کوتہارے باتموں سے عذاب میں ڈاسلے کا اور رُسوا کرے گا اور تم کو اُن برغلبہ وے گا اور مومن نوگوں کے سینوں کو شقا بخشے گا (۱۴۳)۔ اور ان کے

ولوں سے خصر وُورکرے گا اور جس پر چاہے گار حمت کرے گا۔ اور خداسب کچرجات (اور) مکست والا ہے (۱۵)۔ کیاتم لوگ یہ خیال کرتے ہوکہ (بہا زبائش) چھوڑ ویے جاؤے اور ابھی تو خدانے ایسے لوگوں کو تخیر کیا بی نیس جنبوں نے تم جس سے جہاد کیے اور خدا اور آس کے رشول اور مومنوں کے ہواکس کود کی دوست نہیں بنایا۔ اور خدا تہا رہے سب کا موں سے واقف ہے (۱۲)۔

تَغِسبير سورة التوبة آيابت ( ٧ ) تا ( ١٦ )

(2) الله تعالى تعجب كا اظهار فرمات بين كدان لوكون سي سمرح معابده قائم روسكنا ب، البنة بن كنان جنون

نے حدید بیرے سال کے بعد معاہدہ کیا ہے تو جب تک رہے ہد پورا کریٹم بھی اس کو پورا کرو،اللّٰہ تعالیٰ بدعہدی سے بیخے والوں کو پہندفر ماتے ہیں۔

(۸) ادران لوگول کا عہد کیسے قابل رعایت رہے گا حالاں کہ ان کی بید حالت ہے کہ اگر وہ تم پر غلبہ پاجا کمیں تو وہ پھر تہارے بارے میں نے قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی قول وقرار کا صرف اپنی زبانی با توں سے تہ ہیں یہ لوگ راضی رکھتے ہیں۔ (۹) اور ان میں سب لوگ ہی بدع ہدی کے مرتکب ہونے والے ہیں۔ان لوگوں نے رسول اکرم پھی اور قرآن کریم کے مقابلہ میں دنیا کی متاع اور فائدہ کو اختیار کررکھا ہے۔

یہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی فرماں برداری سے ہے ہوئے ہیں ، یہ جوحق کو چھپار ہے ہیں یقینا ان کا یہ عمل بہت ہی براہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت یہود یوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۰) سیلوگ سی مسلمان کے بارے میں نہ کسی قرابت کا خیال کرتے ہیں اور نہ ہی قول وقر ار کا اور اللّٰہ ہے ڈرتے نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔

ہم مجھداراوریقین رکھنے والوں کے لیے قرآن حکیم میں اوامر ونواہی کاتفصیلی ذکر کرتے ہیں۔

- (۱۲) اوراگریه مکہ والے بدعبدی کریں اور دین اسلام پرطعن وتشنیع کریں تو آئمۃ الکفریعنی ابوسفیان وغیرہ سے خوب لڑ و کیوں کہان کی قسمیں ہاقی نہیں رہیں ممکن ہے کہ یہ بدعبدی سے بازآ جا نمیں۔
- (۱۳) تم لوگ مکہ دالوں سے کیوں نہیں لڑتے ، جنھوں نے اپنے ان معاہدوں کو جو کہ تمہارے اور ان کے درمیان سے قتے تو ژ ڈ الا ہے اور رسول اکرم ﷺ کے تل کرنے کی تجویز کی ، چنا نبچہ وہ دار الندوہ میں مشورہ کے لیے جمع ہوئے ، انھوں نے پہلے عہدشکنی کی ہے کہ اپنے ضلفاء بنی جرکی رسول اکرم ﷺ کے خلفاء بنی خزائد کے خلاف مدد کی۔
- (۱۳) اے مسلمانوں کی جماعت کیاان سے لڑنے میں ڈرنے ہواللہ تعالی اس سے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے حکم کی خلاف ورزی میں ان سے ڈرا جائے ان سے تلواروں کے ساتھ لڑو، اللہ تعالی ان کو شکست دے کر ذلیل کرے گا اور تمہیں غلبہ عطافر مائے گا کہ فتح مکہ کے دن تھوڑی می دیر کے لیے حرم میں ان کے لیے قال حلال ہوجائے گا۔

## شَانَ سُزُولَ: قَاتِلُوْهُمْ يُعَذِبْهُمُ اللَّهِ ﴿ الْحُ ﴾

ابوالشيخ" نے حضرت قادہ ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ ہم ہے بیان کیا گیا ہے کہ یہ آیت بنوخز اعد کے قبیلے

کے بارے میں اتری ہے جس وقت وہ بنو بکر کو مکہ مکر مد میں قبل کررہ سے تصاور حضرت عکر مدے روایت ہے کہ بیآیت بنوخزاعہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

(۱۵) اوران کے دلوں کی جلن کو دور کرے گا اوران میں ہے جوتو بہ کرے گا،اس پرتوجہ فرمائیں گے اور جس نے تو بہ کی اور ان کی تھکست کا فیصلہ فرمایا ہے۔ بیس یا بہ کہ ان کے تل اور ان کی تھکست کا فیصلہ فرمایا ہے۔

(۱۷) اے مسلمانوں کی جماعت کیاتم ہے خیال کرتے ہو کہ تہمیں یوں ہی جھوڑ دیا جائے گااور تمہمیں جہاد کا تھم نہیں دیا جائے گا حالاں کہ ابھی ظاہری طور پرتو اللّہ تعالیٰ نے جہاد فی سہیل اللّٰہ کرنے والوں کو دیکھا ہی نہیں اور جھوں نے کا فروں کوخصوصیت کا دوست نہ بنایا ہواوراللّہ تعالیٰ جہاد وغیرہ میں نیکی اور برائی ہرایک چیز کو دیکھنے والا ہے۔

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ أَنْ يَعْمُرُوْا مَسْعِدَ

الله شهرين على انفيه مراكفة اوليك حيطة اعماله من الله وفي النار هُمْ الله وفي النار هُمْ الله وفي النار الله والنوو الأخر واقام الطلقة والي الركة والمنفض الماللة في النه والنوو الأخر واقام الطلقة والي النه والنوو المنفق المنالة والنوو في المنابع والنوو المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق المنفق والنوو المنفق المنفق

مشرکوں کوزیبانہیں کے خدا کی معجدوں کوآ باد کریں جب کدوہ اینے آب بر کفر کی گوائل و ہے رہے جن ۔ان لوگول کے سب اعمال بے کار ہیں۔اور یہ بمیشہ دوز خ میں رہیں ہے (۱۷)۔خدا کی مسجدوں کو تووہ نوگ آباد کرتے ہیں جوخدا پراورروز قیامیت پرایمان لاتے اور نماز براجتے اور زکو ۃ دیتے ہیں اور خدا کے ہو اکسی ہے نہیں ڈرتے۔ یمی لوگ أ مید ہے کہ ہدایت یا فتہ لوگوں میں داخل ہوں (۱۸)\_کیا تم نے حاجیوں کو یانی بلا نا اورمسجد تحترم ( یعنی خانہ کعبہ ) کو آباد کرنا أستخض كاعمال جيها خيال كياب جوخداا درروزآ خرت برايمان رکھتا ہےاور خدا کی راہ میں جہاوکر تا ہے؟ بیلوگ خدا کے نز دیک برابر نهیں تبیں۔اورخدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا (۱۹)۔جونوگ ایمان لائے اور وطن جھوڑ کئے اور خدا کی راہ میں مال اور جان ہے جہاد کرتے رہے خدا کے ہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں۔اور و بی مراد کو پہنچنے والے ہیں (۲۰)۔اُن کا پر دردگار اُن کواپٹی رحمت اور خوشنودی کی اور بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں اُن کے لیے تعت بائے جاودانی ہے(٢١)۔ (اوروہ) أن بيس ابدا لآ بادر بيس کے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا کے ہاں بڑا صلہ (تیار) ہے(۲۲)۔اے اہلِ ایمان !اگرتمبارے (مال ) باپ اور (مبن ) بھائی ایمان کے مقابل کقر کو پہند کریں تو اُن ہے دوئی نہ رکھواور جواُن ہے دوئی رتھیں سے وہ طالم ہیں (۲۳)

### تفسير سورة التوبة آيابت ( ١٧ ) تا ( ٢٣ )

(۱۵) شرک کرنے والوں کی بیلیافت نہیں ، کیوں کہ وہ خودا پنے اوپر کفر کا قرار کرتے ہیں ان کے زمانہ کفر کی تمام نئیسیاں بر بانہ پر کئیں ان لوگوں کودوزخ میں ندموت آئے گی اور ندبیہ وہاں سے باہر نکالے جا کیں گے۔

(۱۸) مسجد حرام کوآبا دکرنا تو ان ہی لوگوں کا کام ہے جو بعث بعد الموت پر ایمان لاتے ہیں اور یا نجوں نما زیں اور ز کو ق کوا دا کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرتے ہیں تو ایسے لوگ یقینا اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کی جست کو یالیں مے۔

(۱۹) یہ آیت اس مخص کے بارے میں نازل ہوئی جے بدر کے دن قید کرلیا گیا تھا اس نے حضرت علی منظا یا بدرین میں ہے کسی پرفخریہ یا اظہار کیا کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مجدحرام کوآباد کرتے ہیں اور فلاں فلاں کا م کرتے ہیں اس پراللّہ نعالی نے فرمایا کیا تم نے جاج کو پانی پلانے کواس مخص لینی بدری کے مل کے برابر قرار دیے لیا جو کہ اللّٰہ بیرا ورقیا مت کے دن پر ایمان لا یا ہواور اس نے اللّٰہ کے راستے میں جہاد کمیا ہو، یہ اعمال ثواب اور (وہ حضرات) اطاعت خداد ندی میں برابر نہیں ہوتے اپنے دین کی اطاعت خداد ندی میں برابر نہیں ہو سکتے اور اللّٰہ نعالی مشرکوں کو جو کہ بذات خوداس کے الی نہیں ہوتے اپنے دین کی سمجھ نہیں ویتا۔

### شان سُرُول:أَجَعَلُتُهُ مِقَايَةً الْمُآجِ ( الخ )

ابن ابی حاتم "نے علی بن ابی طلحہ" کے ذریعہ سے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کی ہے کہ حضرت عباس ﷺ غزوہ بدر کے دن جب قید کر لیے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ اگرتم لوگ ہم سے اسلام ہجرت اور جہاد فی سبیل اللّٰہ کی بنا پر سبقت لے گئے ہوتو ہم بھی مسجد حرام کی خدمت کرتے ہیں اور حجاج کو پانی بلاتے اور غلاموں کو آزاد کرتے ہیں ، اس پراللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی۔

حضرت المامسلم" ابن حبان اورابوداؤد نفعان بن بشیر ظلیم دوایت کیا ہے کہ میں صحابہ کرام ظلی کی جماعت میں رسول اکرم کچھ جماعت میں رسول اکرم ﷺ کے منبر کے پاس تھا توان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اسلام کے بعدا گرصرف میں حاجیوں کو پانی پلا تار ہوں اور کوئی بڑی نیکی نہ کروں تو میر سے لیے یہی کافی ہے، دوسرا کہنے لگانہیں بلکہ مجدحرام کی خدمت بڑی نیکی ہے اور تیسر سے صاحب کہنے لگے کہ جن نیکیوں کا تم نے ذکر کیا ہے ان سب سے بڑھ کرنیکی جباد نی سبیل اللّٰہ ہے، حضرت عمر ہے، نے ان سب کوڈانٹا اور فرمایا کہ رسول اکرم فرانظ کے منبر کے قریب آوازیں مت اونجی سرواور سے جمعتد المبارک کا دن ہے۔ لیکن جب بیس جمعت المبارک کی نماز پڑھ چکا تو بی رسول اکرم کی کی خدمت بیں حاضر ہوا اور جن

ہاتوں بیں ہمارے ورمیان اختاذف ہور ہاتھاان کے متعلق آپ کیا ہے دریافت کیا تو اس پر اللّہ تعالی نے یہ آب

اتاری اور فریا بی نے طامہ ابن سرین سے روایت کیا ہے کہ حضرت کی بن الی طالب مکم کر مہ آئے تو حضرت عباس طلاحت فرمایا الله بین کے باس کیوں نہیں آجاتے ، اس پر حضرت عباس خلاف نے قرمایا کیا آپ بھرت کیوں نہیں کرتے ہیں چنا نچاس پر اللّہ تعالی نے یہ آب عباس خلاف نے قرمایا کیا آپ مسجد آباد کرتے ہیں چنا نچاس پر اللّہ تعالی نے یہ آبات نازل فرمائی ۔ اور ایک آبال کو گروں میں تعمیرے ہوئے ہیں ، اس پر اللّه تعالی نے اخیر تک بیر آبات نازل فرمائی ۔ اور عبد الرزاق نے شعمی سے ای طرح روایت کیا ہے اور این جریہ ہے تو میں اللہ میں اللہ تعالی نے اخیر تک بیر آباد کی جا گھی ہیں ابنی طالب نے آپس میں فرکیا طلو کئے بین کو بیس میں اللہ وار میں میں جریہ ہوئی ہے ، حضرت عباس جا اور کی سا حب سقا بیا وراس صاحب میں ابنی طالب نے آپس میں فرکیا طلو کئے گھران ہوں ، میرے باس بیت اللّہ کی جا بی ہوئے تا کی طرف مذہر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب میں حداد اس کیا ہوئی ہے ، حضرت عباس جا بولے ہیں صاحب سقا بیا وراس صاحب میں ابنی طرف مذہر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب میں ابنی طرف مذہر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب میں ابنی طرف مذہر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب میں ابنی طرف مذہر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب جا دبوں ، اس پر لللّہ تعالی نے یہ نمائی ابنی طرف مذہر کے نماز پڑھی ہے اور میں صاحب جا دبوں ، اس پر لللّہ تعالی نے یہ نمائی ابنی اللّہ میں ۔

(۲۰) \_\_\_\_ بشک جوحفرات رسول اکرم الاور قرآن کریم پرایمان لائے اور مکه مکرمه چھوڈ کریدید منورہ آگئے اور اطاعت خداوندی بیں ایٹے مال ودولت خرج کیے اور جہا دکیا وہ بمقابل الل سقایہ اور الل محارت وغیرہ کے درجہ میں الملہ تعالی کے مزد کی بیرے بیں اور ان بی حضرات نے جنت کے ذریعے کامیا بی حاصل کی اور دوز خے سے مکمل تجات حاصل کی ہوئے وہ مکمل تجات حاصل کی ہوئے۔

(۲۱) ان کا پروردگاران کوعذاب سے نجات ادر بڑی رضامندی اورخوشنودی کی اور جنت کے باغوں ادراس کی ابدی نعمتوں کی خوشخبری دیتا ہے۔

(۲۲) اوران حضرات کونہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جا کیں گے، اللّٰہ کے پاس ایسے خص کے لیے جواس پرایمان لائے اجرعظیم ہے۔

(۲۳) اورجوکا فررشنہ دار کمه کرمه میں ہیں،اگر وہ کفرکوا بمان کے مقابلہ میں عزیز سمجھیں تو ان کورفیق مت بناؤاور جوان کے ساتھ رفاقت رکھیں سے وہ ان بی جیسے کا فر ہیں۔

یا یہ کہ اے مومنو اسپنے ان مسلمان والدین اور بھائیوں کو جو مکہ مکر مدیس ہیں اور تہمیں بجرت سے روکتے ہیں ، ان کو مددیس اپنار فیل مت ، ناکا گروہ وارالکفر یعنی مکہ مکر مہکو وارالا بمان یعنی مدینہ منورہ سے عزیز سمجھیں اور جوتم میں سے ان کے مماتھ رفاقت کرے گاوہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔

نَجَسٌ فَلَا يَقُرُ بُوا الْمَسْجِلَ الْحَرَامَ بَعْلَ عَامِيهِمُ هٰذَا

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْكَةً فَسَوْفَ يُغَنِّيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهَ

إِنُ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۞ قَاتِلُواالَّذِينُ لَا يُؤْمِنُونَ

بأنتوولا بأليؤم الأجر ولايحوفون ماحرم الله

وَرَسُوْلُهُ وَلَا يَدِينُنُونَ دِيْنَ الْعَقِّ مِنَ الَّذِي يُنَ

اُوْتُواالْكِتْبُ حَثَّى يُعْطُواالْجِزْيَةَ عَنْ يَبِ وَهُمْر

)طب**غرُوْن**۞

كمددوكم الرحميارے باب اور بينے اور بعائى اور عورتي اور خاندان کے آدی اور مال جوتم کماتے مواور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈریتے ہواور مکانات جن کو پستد کرتے ہوخدا اوراس سےرسول سے اور خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے تہمیں زیادہ عزیز ہوں تو تھیرے رجويهان تك كه خدا كاايناتهم (يعنى عذاب) بييع اورخدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نیس دیا کرتا (۲۴)۔خدانے بیت سے موقعوں برتم کومدودی ہے اور (جنگ) مختین کے دن جب کرتم کوائی ( جماعت کی ) کثرت برغز و تما تو وہ تمہارے کی مجمی کام نہ آئی اور زین ہا وجو د ( اتنی بڑی ) فراخی کے تم پر ننگ ہوگئی۔ پھرتم پینے بھیر کر پھر مئے (۲۵)۔ پھر خدانے اینے پیغبر پراور مومنوں پرانی طرف ہے تسکین نازل فرمائی اور (تمہاری مدد کو فرشتوں کے ) کشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے(۲۲)۔ ( آسان سے اُتارے اور کا فروں کوعذاب دیااور کفر کر نیوالوں کی بہی سزاہے(۲۹)۔ پھرخدااس کے بعدجس یر جائے مہرمانی سے توجہ فرمائے اور خدا بخشے والا مہرمان ب (1/2) مومنو! مشرك تو پليد جيں تواس برس كے بعدوہ خانه كعبه کے یاس جانے نہ یا کی اور اگر تہمیں مفلس کا خوف ہوتو خدا جا ہے گ توتم کواینے فعنل سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا سب پچھ جانیا (اور) محكمت والا ہے ( ٢٨) \_ جولوگ ايل كماب ميں سے خدا بر ایمان نہیں لاتے اور ندروزِ آخرت ہر (یقین رکھتے ہیں) اور ندان چزوں کوحرام سیجھتے ہیں جوخدا اور اُس کے رسُول نے حرام کی ہیں اور ندد مین حق کو تبول کرتے ہیں ان سے جنگ کردیہاں تک کدذلیل ہو كراية اتها ي (٢٩)

تفسير سورة التوبة آيات ( ٢٤ ) تا ( ٢٩ )

(۲۴) اے تھے وظاآپ ان سے فرما دیتیے کہتمہارے بیرشتہ دارا در تمہاری وہ قوم جو مکہ مکرمہ میں ہےا دروہ مال جوتم نے ملے بیں اور تجارت جس میں مدینہ منورہ میں نکائ نہ ہونے کا تنہیں اندیشہ ہوا دروہ مکانات جن میں رہائی کوتم پہند کرتے ہوا کر بیتمام چزیں تمہیں اطاعت اللی اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے ہے زیادہ پیاری ہوں تو عذاب اللی یعنی فتح مکہ کے دن قبل ہونے کا انتظار کرواور پھراسکے بعد ہجرت کرتے بھرواور اللہ تعالی ان کافروں کو جواس کے دین تک نہیں پہنچا تا۔

(۲۵) قال کے دفت بہت سے فزوات میں تہیں فلبدویا اور خاص طور پر تنین کے دن بھی جو کہ کہ اور طاکف کے درمیان ایک جو کہ کہ اور طاکف کے درمیان ایک واوی ہے جب کہ تہیں اپنی جماعت پرجو کہ دس بڑارتی جس کی زیادتی پرجہیں فرور ہو گیا تھا تھریہ زیادتی گئست سے روک نہ تک اور خوف سے زمین یا وجود کشادہ ہوئے کے تک ہوگئی اور پھرتم دخمن سے جس کی تعداد جار بڑارتھی محکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔

شان نزول: وَيَوْمَ مُنَيْنِ ( الْخِ )

امام بینی نے دلائل میں رہے بن الس میں سے دوایت کیا ہے کہ نین کے دن ایک مخص نے کہا کہ ہم کی سے مغلوب نہیں ہون سے اور محابہ کرام میں تقداد میں بارہ ہزار تھے، رسول اکرم کاکویہ بات بری کی اس پراللہ تعالیٰ نے بہا کہ تالیٰ نے بہا کہ اس پراللہ تعالیٰ نے بہا تا تانی اس پراللہ تعالیٰ نے بہا تان ال فرمانی۔

(۲۷) اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے تسلی نازل فرمائی اور آسان سے تبہاری مدد کے لیے فرشنے اتارے اور مالک بن موف و جانی کے قوم اور کنانتہ بن حبدیالیل تعنی کی قوم کوئل و فکست کا عذاب دیاان لوگوں کی بہی سزا ہے۔ (۲۷) پھراس قال اور فکست کے بعد جس نے ان میں سے تو بہ کرلی تو اللّٰہ تعالیٰ تو بہ کرنے والے کی مغفرت فرمانے والے ہیں۔

(۲۸) مشرک عام براُت یعن بیم الخر کے بعد ج اور طواف کے لیے ندا کیں اور اگر تہیں اس تھم کے اجراء میں فقر و مفلسی کا ڈر ہے تو اللہ تعالی دوسر سے طریقہ سے اپنا رزق خاص عطافر مائے گا اور بکرین وائل کی تجارت سے تہیں مالا مال کرد ہے گا وہ تہاری روز ہوں کو جانے والا اور جو فیصلہ قرمایا ہے اس میں تعکمت والا ہے۔

شان نزول: وَإِنَّ خِفْتُهُ عَيْلَةً ﴿ الْحِ ﴾

ابن افی حاتم "ف ابن عباس علی سے دوایت کی ہے کہ شرکین بیت اللہ آیا کرتے اور اپنے ساتھ کھانے کی چزیں بھی لاتے شے اور وہاں تجارت کرتے جب ان کو بیت اللہ آفے ہوروک ویا گیا تو مسلمان کہنے لئے کہ اب کھانے پینے کی چزیں کہاں ہاں جائے گئے کہ اب کھانے پینے کی چزیں کہاں ہے آئیں گی اس پر اللہ تعالی نے بیا ہے تازل فرمائی کی گرتیمیں مفلسی اور ناوار کی کا اند شرو (النی)۔

ابن جریز نے اور ابوائی "فی سے دین جیزے روایت کیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی اِلله المفشور تحویٰ نے سے مقال المفشور تحویٰ نے سے مقال المفشور تحویٰ نے سے معالی اللہ تعالی نے بیا ہے کہ جب آیت نازل ہوئی اِلله الله تعالی دوسرے سامان جمارے پاس کون لے کرآئے گا اس پر اللہ تعالی نے بیا ہے تاری وَ اِنْ خِفْتُ مُ عَیْسَلَةُ (الله) نیز اس طرح حکر مدے طیعہ وفی منحاک اور قاد و عیرہ سے دوایات قبل کی گئی ہیں۔

اس طرح حکر مدے طیعہ وفی منحاک اور قاد و عیرہ سے دوایات قبل کی گئی ہیں۔

اور شاف کے سامن اس کی تو حید کے قائل ہو کر چکتے ہیں اب اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ یہ دو

نعماری بین ان لوگوں سے اس وقت تک جہاد کرد جب تک کدوہ ما تحت اور رعیت بن کرجز بیددینا منظور نہ کرلیں۔

وَقَالَتِ الْيُهُودُ عُزَّيْدُ ابْنُ اللهِ وَكَالَتِ النَّصْرِي الْمُسِينِّ ابْنُ اللَّهِ وَلِكَ قُوْلُهُمْ إِنَّ فُواهِهِمْ يضَاهِنُونَ قُوْلَ الَّذِينِ كَفَرُوْامِنْ قِبَلُ قُتَلَهُمُ اللهُ \* أَنَّى يُؤْ فَكُوْنَ ﴿ إِنَّخَذُ وَالْحَهُ اَرْهُمُ وَرُهُمَّا تَهُمُ إِزْ يَابًا فِنْ دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيئَحَ ابْنَ مَزْيَمَ وَمَا أَمُورُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ وَاللَّا وَاحِدًا ا لاَ إِلٰهُ إِلَّاهُو 'سُبُحْنَهُ عَنَّا يُشْرِكُونَ ۞ يُرِينُ وْنَ اَنْ يُطْفِئُوا نُوْرَ اللَّهِ بِأَثْوَا هِهِمْ وَيَأْلِي اللهُ إِلَّاكُ يُتِعَمَّ فَوْرَةَ وَلَوْ كَوهَ الْكَلْفِرُونَ 🗪 هُوَ الَّذِينَ ٱرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدْى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُطْلِعِنَ عَلَى اللِّدَيْنِ كُلُّهِ وَلَوْ كَرِهَ النَّهُ رُكُونَ ﴿ يَأَيُّهَا الَّهِ يُنَ إِ المَنْوَالِنَّ كَيْنِيُرُّاقِنَ الْأَحْبَادِ وَالرَّهْبَانِ لَيَا كُلُوْنَ أمُوَالَ النَّاسِ بِٱلْبُمَاطِلِ وَيَعْمُدُ وَنَ عَنْ سَعِيْلِ اللَّهُ وَالْمِيْنَ يَكُوٰزُونَ اللَّهُ هَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِي سَيِيْلِ اللهِ فَهَوَ لَمُوْ هُمُ يَعَلَى إِلَيْهِ أَلِيْهِ أَيْ فَهُو فَهُو مَا كُنُهُا فِي نَارِجَهَنَّهَ فَتَكُوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ هُنَا مَا كَنَا لُتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَنُ وْقُوْا مَا كُنْتُو لَكُوْوُنَ فَا اللَّهُ مُا لَيْزُونَ ٩ إِنَ عِدَةَ الشَّهُوْدِ عِنْ اللَّهِ اثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كينتب الله يومرخكق الشلوت والأرض ونهآ أَرْبَعَةُ خُوْمٌ وَلِكَ الدِّينُ الْقَيْحُرَةُ فَكُلَّ تَظْلِمُوْا فِيُهِنَ انْفُسَكُمُ ۗ وَقَاتِلُواالْمُشْرِكِينُ كَأَفَّةً كَمَّا يْقَاتِنُوْنَكُمْ كَأَفَّةً وَاعْلَنُوَّاأَنَ اللَّهُ مَعَ الْمُثَّقِينَ ﴿ ٳڶٙٮٙۥٮٚڛؘؽؙٙۮؚۑؘڗڋڣۣٱٮٛڴڣٝڔؽڞڵؠٷٳڵۮؚؽڹڰڡٚۯؙۉٳ يُجِلُّونَهُ عَامَّا وَيُجَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُواطِئُوا عِثَّاةً مَاحَزُمُ اللَّهُ فَيَحِنَّوْ المَا حَدِّيمَ اللَّهُ وُيِّنَ لَيْحُرْسُو وَأَعْمَا لِلْحُرُواللَّهُ ٥٠ يغيرى القوم (أنكيفي ينن الم

اور ببود کتے ہیں عور پر خدا کے بیٹے ہیں اور میسا کی سکتے ہیں مسلح خدا کے بیٹے ہیں۔ بیاُن کے تمند کی با تیں ہیں۔ میلے کا فربھی ای طرح ک باتیں کہا کرتے تھے یہ مجی ان عی کی ریس کرنے ملکے ہیں خداان کو بلاك كر يديال يتك مرت بي (٣٠) أنبول في الي علاء اورمشامخ اورسي بنن مريم كوالله كيوا خدا يناليا مالاتكه أن كوبيهم دیا میا تقا کہ خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت تہ کریں اس کے سواکوئی معبود بیں اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے(۳۱)۔ میرجا ہے ہیں فدا کے اور کوائے مندے (پھونک مارکر) انجما دیں۔اور خدا اینے نور کو پورا کیے بغیرر ہے کا نہیں اگر چہ كافرول كو مُراى كي (٣٢) \_ وى توب جس في اين تيجبركو ہدایت اور دسین حق دے کر جمیجا تا کہاس ( دین ) کو ( دنیا کے ) تمام وینول مر غالب کرے اگر چه کا قرناخوش عی موں (۳۳) مومنو! (الل كتاب كے) بہت سے علاء اور مشائخ لوكوں كامال ناحق كھاتے میں اور ( اُن کو ) راو ضدا سے رو کتے ہیں اور جولوگ سونا اور جا عرى جمع كرت اوراس كوخدا كرست عن خرج جين كرت بين أن كوأس دن کے عذاب الیم کی خوشخری سُنا وو (۳۳)۔جس ون وہ (ال) دوزخ کی آگ میں (خوب) گرم کیا جائے گا پھراس سے ان ( بخیلوں ) کی پیشانیاں اور پہلو اور پیشمیں داغی جائیں گی اور ( کہا جائے گا کہ ) بدوی ہے جوتم نے اپنے لیے جع کیا تھا سوجوتم جمع كرتے تے (اب)اسكام الميكمو (٣٥) دخدا كنزديك مين کنتی میں (بارہ ہیں یعنی )اس روز ( ہے ) کہ اُس نے آسالوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں (برس کے )بارہ مہینے ( لکھے ہوئے) ہیں ان میں سے وار مینے ادب کے ہیں کمی دین (کا) سيدها (رسته) ہے تو ان (مهينون) ميں ( قال ناحق سے)اينے آب برظلم ند کرنا۔ اورتم سب کے سب مشرکوں سے لاو جیے وہ سب کے سب تم سے اڑتے ہیں ۔ اور جان رکھو کہ خدا پر بیز گاروں کے ساتھ ہے (۳۷)۔ اس کے کسی مینے کو: الکر آھے بیچے کروینا کفر میں اضافه كرتاب اس سے كافر مرائى مى يۇ ئەدىچ بين ايك سال تو

اس کو حلال مجھ لیتے ہیں اوردوسرے سال حرام۔ تاکہ ادب کے مینوں کی جوفدانے مقرد کیے ہیں گئتی پوری کرلیں۔اور جوفدانے منع کیا ہے اُس کو جائز کرلیں۔ان کے مرے اعمال اُن کو بیسلے دکھائی دیتے ہیں اور خدا کا فراد کوں کو ہدایت نیس دیا کرتا (۳۷)

### شفسير مورة التوبة آيات ( ۲۰ ) تا ( ۲۷ )

(۳۰) کینی مدیند منورہ کے یہودی معفرت عزیر الظینا پی فقدا کا بیٹا اور نجران کے عیسائی مفترت سے الظینا کوخدا کا بیٹا کہتے تھے بیان کی زبانی ہاتیں ہیں جوان سے پہلے لوگوں یعنی کفار مکہ کے مشابہ ہیں۔

کیوں کہ وہ بھی اللہ معاف کرے اس بات کا دعوی کرتے تھے کہ لات ،عزی اور منات خداکی بیٹیاں ہیں ای طرح یہود معزت من اللہ معانی بیٹیاں ہیں ای طرح یہود معزت من اللہ بھا اور بعض ای بیٹیاں ہیں اور نصاری میں ہے بعض معزت من اللہ بھا اور بعض خدا کا بیٹا اور بعض خدا کا بیٹا اور بعض خدا کا شریک اور بعض بعینہ خدا اور بعض بین میں ایک کہتے ہیں خدا ان کوکوں پر اپنی لعنت نازل فرمائے بی خدا پر جبوٹا الزام لگاتے ہیں۔

### شان نزول: وَقَالَتِ الْيُسُودُ ( الخ )

جناب ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کیا ہے کہ سلام بن همکم اور نعمان بن اونی اور کھر بن وحیداور شاس بن قیس اور مالک بن صیف بے لوگ رسول اکرم وقت کی خدمت ش آئے اور کہنے لگے کہ ہم کس طرح آپ کی چیروی کریں حالال کہ آپ نے ہمارے قبلہ کو چھوڑ دیا اور حضرت عزیر القینی ہوآپ خدا کا بیٹا بھی نہیں کہتے تو اللّٰہ نعالی نے ان لوگوں کے بارے یہ آب نازل فرمائی لیمنی یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر القینی خدا کے بیٹے ہیں۔ نعالی نے ان لوگوں کے بارے یہ آب نازل فرمائی لیمنی یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر القینی خدا دی بیٹ ان (۱۳) ان یہودیوں نے اپنے مشائح کو رب بنار کھا ہے معصیت خداوت کی میں ان کی اطاعت کرتے ہیں اور حضرت سے علیہ السلام کو بھی ایک اعتبارے خدا بنار کھا ہے حالاں کہ ان کو تمام آسانی کتب میں صرف یہ تھم دیا گیا تھا کہ اللّٰہ تعالی کی تو حید بیان کریں۔

(۳۲) یہ جا ہے ہیں کد بن الن کواپ جسوٹ اورائی زبان درازیوں سے مٹاڈ الیس حالاں کہ اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہرگزمہلت نہیں دے گا جب تک کداپ و بن اسلام کوہ عالب نہ کردے کو کہ کفار کو بہ چیز تا گوارگزرے۔
(۳۳) اس ذات نے رسول اکرم کھی کو تر آن وایمان اور دین اسلام لینی شہادت اَشْفَدُ اَنْ لَا اِللّٰهُ اِللّٰهُ وے کہ بھیجاتا کہ قیام قیامت تک دین اسلام کوتمام سابقہ دینوں پر غلبردے دے اگر چہشر کیں اس سے کتنے ہی تا خوش ہوں۔
بھیجاتا کہ قیام قیامت تک دین اسلام کوتمام سابقہ دینوں پر غلبردے دے اگر چہشر کیں اس سے کتنے ہی تا خوش ہوں۔
(۳۴) رسول اکرم کھی اورا طاعت النی ہے لوگوں کو بازر کھتے ہیں۔

اور جولوگ سونا چاندی کوجمع کر کرر کھتے ہیں اوران خزانوں کواطاعت خداوندی میں خرج نہیں کرتے اور اس

مال کی زکو ۃ اوانبیں کرتے ،اے محمد ﷺ پانھیں در دنا ک سزا کی خبر سناد ہجے۔

(۳۵) جو کہاں دن واقع ہوگی جب ان کوان خزانوں یا آگ پر ڈال کر تپایا جائے گااور پھران خزانوں ہے ان کی پیٹانیوں وغیرہ کو داغا جائے گا اور ان کو بہ ہتلا دیا جائے گا کہ بیاس کی سزا ہے جوتم لوگ و نیا میں اپنے لیے مال جمع کرر کھتے تھے ہواب اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔

(۳۷) لیمن اللّه تعالیٰ کے نزدیک لوح محفوظ میں سال کا شارمہینوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیمنی سال کے ہارہ مہینے جن میں نے والی جاتی ہے، ابتدا آفر بنش ہی سے ان مہینوں میں سے جار خاص مہینے یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ محرم احترام کے مہینے ہیں بید ساب اس طریقه پرمتنقیم ہے، جس میں کمی شم کی کمی زیادتی نہیں ہوتی ۔ لہذاتم ان مہینوں یا ان خاص احترام کے مہینوں میں نافر مانی کرکے اپنا نقصان نہ کرنا۔

اوران تمام مشرکین سے حل وحرم میں ہر جگہاڑ و، جیسے وہ تم سے لڑے اور اے مسلمانو اللّٰہ نعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو کفروشرک اور فواحش اور بدعہدی اوراشہر حرام میں قبال کرنے سے بچتے ہیں۔ (۳۷) اور نیز ماہ محرم کو صفر تک موفر کر دینا ہے نافر مانی اور کفر میں زیادتی ہے جس سے عام کفار غلطی میں پڑجاتے ہیں۔

چنانچہوہ محرم کوکسی سال حلال سمجھ کراس میں قال کر لیتے ہیں اور کسی سال اے حرام سمجھ کراس میں قال نہیں کرتے ، چنانچہ جب وہ ماہ محرم کوحلال کرتے ہیں تو اس کے بدلے صفر کوحرام کر لیتے ہیں تا کہ چارمحترم مہینوں کی گنتی پوری ہو جائے ، پھر اللّٰہ تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں ، ان کی بدا عمالیاں ان کوستحسن معلوم ہوتی ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے وین کی ایسے تحص کوتو فیق نہیں ویتا جواس کا اللّٰ نہیں ہوتا اور سیکارگز اربیاں نعیم بن تعلیہ تا می ایک شخص کیا کرتا تھا۔

## شان نزول: إنَّهَا النَّسِيُّ ءُ ( الخ )

ابن جریر نے مالک ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ کا فرسال کے تیرہ مہینے بنالیتے تھے، چنانچے محرم کوصفر بنا کراس میں حرام چیزوں کوحلال کر لیتے تھے،اس کے بارے میں بیر آیت نازل ہوئی۔



يَأَيُّهُا الَّذِينَ أَمَنُوْا مَأْلُهُ

إذَا قِيْلَ لَكُمُ الْفُورُ وَالْقَ سَبِيلَ اللهِ اقَالَتُهُ الْ الْرَحِنَةُ فَمَا مَتَاعُ الْمُورُ وَالْمُ الْاَحْرَةُ فَمَا اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقَ اللهُ الْمُؤْلِقَ اللهُ الْمُؤْلِقَ اللهُ اللهُ

مومنو المهمين كيا ہواہے كہ جبتم ہے كہا جاتا ہے كہ خداكى راہ ميں (جہادے لیے لکو) تو تم ( کا بلی کے سبب سے ) زمین میں گرے جاتے ہو (لیسی محمرول سے نکلنانہیں جائے) کیاتم آخرت ( کی تعمتوں) کو چھوڑ کرونیا کی زندگی پرخوش ہو بیٹھے ہو۔ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں (۳۸)۔اگرتم نہ نکلو کے تو خدائم کو بری تکلیف کا عذاب دے گا۔ اور تمہاری جگہ اور لوگ بیدا کردے گا (جوخدا کے پورے فرمانبردار ہول کے ) اورتم اس کو کچھے نقصان نہ پہنچا سکو سے اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ (۳۹)\_اگرتم پنیمبرکی مدد نه کرو گے تو خدا اُن کا مددگار ہے\_( وہ ونت تم كوياد ہوگا ) جب ان كو كا فرول ئے "مرے نكال ديا" ( أس وقت) دو ( ہی شخص تھے جن ) میں ( ایک ابو بکر تھے ) دوسرے ( خود رسُولِ الله ) جب وہ دونوں غار ( تُور ) میں تھے اُس وقت پیٹمبرا پنے ر فیق کوسلی دیتے ہتھے کیم نہ کر وخداہارے ساتھ ہے۔ تو خدانے اُن رِنسکین نازل قرمائی اور اُن کوایسے شکروں سے مدد دی جوتم کونظر نہیں ، آتے تھے اور کافروں کی ہات کو بیت کردیا اور ہات تو خدا بی کی بُلند ہے۔اورخدا زبر دست (اور ) حکمت والا ہے( ۴۰ ) یتم شبکیار ہویا گراں بار (بعنی مال ووسباب تھوڑار کھتے ہو یا بہت ،گھروں ہے ) نکل آؤاور خدا کے رہے میں مال وجان سے لڑو۔ بہی تمہارے حق میں اچھا ہے بشرطیکہ تم مجھو (اس)۔ اگر مال تنیمت سہل الحصول اور سفر بھی ملکا سا ہوتا تو تمہارے ساتھ (شوق ہے ) چل دیتے کیکن مسافت ان کو دور ( دراز ) نظر آئی ( نؤ عذر کریں گے ) اور خدا کی

قتمیں کھا ئیں گے کہا گرہم طاقت رکھتے تو آپ کے ساتھ تکل کھڑے ہوتے بید (ایسے مذروں نے )اپنے تین ہلاک کررہے ہیں اور خداجا نتاہے کہ پیچھوٹے ہیں (۲۲)

### تفسير سورة التوبة آيات ( ۲۸ ) تا ( ۲۲ )

(۳۹-۳۸) اے جماعت صحابہ گلم ہیں کیا ہوا کہ جب تمہیں کہاجاتا ہے کہ نبی کریم کھنٹے کے ساتھ اطاعت خداوندی لیعنی غزوہ تبوک میں جاؤتو تم زمین پر لگے جاتے ہو کہا تم لوگوں نے آخرت کے بدلے دنیاوی زندگی پر قناعت کرلی ہے حقیقت میں دنیاوی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیعنی آگرتم اپنے نبی کریم کھنٹے کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے نہ نکلے تو اللّہ تعالیٰ تمہیں دنیاو آخرت میں سخت سزادیں گے اور تمہارے بجائے تم سے بہترین اور زیادہ اطاعت کے نہ نکلیٰ دین الٰہی کو یکھنقصان نہیں پہنچائے گا ، اللہ تعالیٰ عذاب کرنے والی قوم پیدا کرنے یوقدرت رکھتا ہے۔

شان نزورا: يَأَ يُسَوا النّنين المَثُو المَالَكَمَ اذَا قَيْلَ لَكُمُ ( الْحَ ) ابن جريز فع مجابد سي روايت كياب كديدال وقت كا واقعه به جب في كمداور حنين كي بعد غزوة جوك كي كيدوانه وين كا محاور الما تعار

گرمیوں کے زمانہ میں جب پھل بک رہے تھے اور سابوں کی حاجت تھی ،اس وقت جہاد میں جانے کا تھم ہوا تو ان کوذرامشکل لگا تو بیآ بہت کر بمداللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کرتھوڑے سامان سے اور زیادہ سامان سے نکل کھڑے ہو۔

شان نزول: الْاسَّنُفرُوُ ( الخ )

ابن انی حاتم "ف نجرہ بن تقیح" سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس کے سے اس آیت کی تغییر کے بامرے میں پوچھاتو آپ نے فرمایا کدرسول اللّٰہ اللّٰہ فی نے قبائل عرب کو جہاد کے لیے نظیم کا تھم دیا تو ان پرگراں گزراء اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بہا بہت تازل فرمائی البندابارش بند ہوگئی اور یمی ان کاعذاب تعال

رِ الراس لاراء اس پر اللہ تعالی نے بیآ بیت نازل فرمائی فہذابار تی بند ہوتی اور بھی ان کاعذاب تھا۔

( \* \* ) ۔ اگرتم لوگ غزوہ تبوک میں رسول اکرم کے ساتھ نکل کرآپ کی مدونہ کرو گے قالمنہ تعالی تو آپ کی اس وقت بھی مدو کرچکا ہے، جب کہ مکہ کے کافروں نے آپ ' کوجلاوطن کیا تھا جب کہ رسول اکرم کا اور حضرت الایکر صدیق ہونوں غار میں موجود تھا ور رسول اکرم کی ابو بکر صدیق ہونے سے فرمار ہے تھے، اے ابو بکر پر کو خراب کرواللّہ تعالی ہمارا مدوگار ہے، چنا نچے اللّہ تعالی نے رسول اکرم کی کے قلب مبارک پرتیل نازل فرمائی ۔ بدر، احزاب اور شین کے دن ملا ککہ کے نظر ہے، چنا نچے اللّٰہ تعالی اور قللّہ می کا بول بالا کہ اور شین کے دن ملا ککہ کے نظر ہے آپ کی گاؤو ت بخشی اور کا فروں کے دین کو مظوب اور ذکیل کیا اور قللّہ می کا بول بالا رمائلہ تعالی ایپ و شین کے دن ملا کے ماتھ اور نے ہیں۔ رہاور اللّہ تعالی ایپ کی تھوڑے مال کے ماتھ اور نے اور جا اور جو ان یا ہی کہ تھوڑے مال کے ماتھ اور زیادہ مال کے ماتھ اور نے اس کے ماتھ اور نے ہی کر ہے ہو ہوں کی تھر بیتے دہتے دیتے دہتے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے ماتھ اور نے ہوں کی تھر بیتے دہتے دیتے ہوئے ہوئے ہوں۔ اور اس کی تھر اپنی کر تے ہو۔

شان نزول: إنْفِرُوْ خِفَافاً وْيُقَالِاً ( الْحُ )

ابن جرر یکے حضری سے روایت کیا ہے کہ ان سے ذکر کیا گیا کہ پھولوگ بیار مضاور کھے بوڑھے توان میں سے کچھ کی بیار منظاور کھے بوڑھے توان میں سے کچھ کہنے گئے کہ ہم گنبگار میں ہیں اس پراللہ تعالی نے بیا بہت نازل فرمائی۔

(۳۲) ۔ اگرغنیمت ملنے کی تو قع ہوتی اور سنر بھی آسان ہوتا تو یہ منافق بخوشی غز وہ تبوک کے لیے آپ ﷺ کے ساتھ چل پڑتے مگران کوتوشام تک سنر کرنا پڑتا ہے۔

اورائمی جبتم لوگ غراوہ تبوک ہے واہی آؤ کے توبیمنائقین عبدالللہ بن اُبی اورجد بن قیس ،اورمحنب بن قشر جوغزاوہ توجوی جب مرد مغرد مؤروہ قشیر جوغزاوہ تبوک ہے خدا کی تقمیل کھا کیں گے ، کہ اگر ہمارے پاس سمامان اورسواری ہوتی تو ہم ضرور غزاوہ تبوک کے لیے نکلتے۔ بیلوگ تبول کے نکتے۔ بیلوگ جبوٹی تشمیل کھا کرخودا ہے آپ کو برباد کررہے ہیں ،اوراللہ تعالی جانتا ہے ، کہ بیلوگ یقینا جبوٹے ہیں ،کونکہ یہ جہاد برجانے کی طاقت رکھتے تھے۔

خدا تہیں معاف کرے تم نے پیشتر اس کے کہتم پروہ لوگ بھی طاہر ہوجاتے جو سیجے ہیں اور وہ مجی شہیں معلوم ہوجاتے جوجموٹے ہیں اُن کواجازت کیول دی؟ ( ۴۳ )۔جولوگ خدا پراوررونی آخرت بر ایمان رکھتے ہیں وہتم سے اجازت نہیں ماسکتے کہ ( بیچےرہ جائیں بكر جات ميں كه )اسين مال اور جان سے جہادكريں اور خدا ۋرنے والول ہے واقف ہے ( ۴۳) \_اجازت وہی لوگ مائلتے ہیں جوخدا پراور پھیلے ون پر ایمان نیس رکھتے ہتے۔ اور اُن کے دل شک میں یڑے ہوئے ہیں ۔ سووہ اینے شک میں ڈاٹوال ڈول ہورے ہیں (۵۵)۔اور اگر وہ نکلنے کا اراوہ کرتے تو اُس کے لیے سامان تیار كرتے كيكن خدانے أن كا أفعنا (اور لكانا) پسندنه كيا تو أن كو طبنے خلنے تی شددیا اور ( اُن ہے ) کہ دیا گیا کہ جہاں (معذور ) بیٹے ہیں تم مجی أن كے ساتھ بيٹے رہو (٣٩) \_ اگر دوتم ميں (شامل موكر) کل بھی کمڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں نساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں اُن کے جاسوں بھی ہیں اور خدا ظالموں کوخوب جانتا ہے ( ۲۷)۔ یہ پہلے بھی طالب فسادر ب بي اوربهت ي باتول عن تمهار الله ألمث يجير كرت رب بي يهال تك كرحن آبينجا اور خدا كاحكم عالب موااور وہ تمرا مانتے ہی رہ مکئے (۴۸)۔اوران میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی و بیجے ۔اور آفت میں ندو الیے ۔ویکھویہ آفت ش ير محة بي اور دوزخ سب كافرول كوكمير ، وع ب (٣٩)\_(اے پیٹیبر) اگرتم کوآ سائش حاصل ہوتی ہےتو اُن کو یُری

عَفَااللَّهُ عَنْكَ "لِمَ ٱذِنْتَ لَهُمْ حَثْمَى يَتَبَيِّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُّو اوَتَعْلَمُ الْكَانِ بِيْنَ @لَا يَسْتَأَذِنْكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوْا بِأَمْوَا لِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُكُمْ فَهُمْ فِنُ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ®وَلُوْارُادُواالْغُرُوْجَ لَاعَثُوالَهُ عُلَاةً وَلِكِنْ كَرِيَا اللَّهُ الَّهِ عَا ثُلَّهُ مُ فَثَبَّطَهُمُ وَقِينُكَ اقْعُدُوا مَعَ الْقُعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُوْا فِيْكُمُ مَا زَادُوُ كُمُ إِلَّا خَبَـالًا وَلَاآوْضَعُوْا خِلْلُكُمْ يَبْغُوُّ نَكُمُ الْفِتُنَةَ ۗ وَفِيْكُمْ سَمْعُوْنَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِيدِينَ @ لَقَدِ ابْتَغَوَا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبِثُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْأُمُوْرَ حَثْى جَلَاةَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُوْ كُرِهُونَ<sup>®</sup> وَمِنْهُ مُ مِّنْ يَتَّقُولُ النُّذَنِّ إِنَّ فَإِلَّا تَفْتِينِّ اللَّهِ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَنْجِيْطَةٌ بَالْكُفِرِيْنَ۞ إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبُكَ مُصِيْبَةً يَقُوْلُواْقُكُ أَخَلُنَا آَمُرُنَا مِنْ قَبُلُ وَيَتَوَلَّوُا وَهُمْ قَرِحُوْنَ®قُلُ لَنُ يُصِينِكَا ٓ الْإِمَا كُتَبَالِلَهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَدِيَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ<sup>©</sup>

ا لکتی ہے۔ اورا گرکوئی مشکل پڑتی ہے تو کہ میں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی (درست) کرلیا تھا۔ اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں (۵۰)۔ کہدو کہ ہم کوکوئی مصیبت نہیں پڑئی سکتی بیٹر اس کے جوخدانے ہمارے لئے لکھیدی ہو۔وی ہمارا کارساز ہے اور مومنوں کوخدائی کا مجروسار کھنا جا ہے (۵۱)

#### تفسير سورة التوبة آيابت ( ٤٣ ) تا ( ٥١ )

(٣٣) اے بى اكرم ﷺ! الله تعالى نے آپ كومعاف كرديا، ليكن آپ نے ان متافقين كوشركت نه كرنے كى اتى

جلدی کیوں اجازت دے دی، جب تک کہ آپ کے ساتھ نکل کر ایمان والوں کی سپائی ظاہر نہ ہو جاتی ، اور آپ ﷺ جموے لوگوں کے ایمان کو معلوم کر لیتے کہ وہ بغیر آپ ﷺ کی اجازت کے جہادے رہ گئے۔

## شان نزول: عَفَا اللَّهُ عَنْكَ ﴿ الْحُ ﴾

ائن جریز نے عمرو بن میمون از دی ہے روایت کیا ہے کہ دویا تمی رسول اکرم وہ الی کیس جن میں اللہ کی طرف ہے اس وقت تک کوئی صاف تھم نہیں دیا گیا تھا ایک تو منافقین کوعدم شرکت کی اجازت دے دی اور دوسری غزوہ بدر کے قیدیوں سے فدید لیا اس پراللہ تعالی نے بہت یہ ایت نازل قرمائی بینی اللہ تعالی نے آپ کو معاف تو فرمادیا کین (جرت سے دریافت کیا کہ) آپ نے ان کواجازت کیوں دی تھی۔

(۱۳۳) غزوہ تبوک کے بعد جو ظاہر د باطن کے اعتبار سے کامل مومن ہیں، وہ جہاد نہ کرنے کی آپ ہے بھی رخصت نہ لیں مے ادراللّٰہ تعالیٰ کفروشرک ہے بہتے والوں کواچھی طرح جامتا ہے۔

(۳۷) اوراگریدمنافق غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ چلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے ساز دسامان اور پھو ہتھیار تو تیار کرتے لیکن اللّہ تعالیٰ نے ایسے مفسدوں کا غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا پسندی نہیں کیا، الہذا ان کو جانے کی تو فیتی بی نہیں بخشی اور بھم بکو بی یوں کہدیا کہ جو بغیر عذر کے شرکت نہیں کرتے تم بھی ان بی کے ساتھ وھرے دہوء یہ چیزان کے دلوں میں خودتھی۔

(۳۷) اوراگریہآپ کے ساتھ شرکت کرمجھی لینتے تو اور دگنا شروفساد برپا کرتے اور تمہارے درمیان اونٹوں پرشرو فسادا ور ذکت وعیب جو کی کرنے کی فکر میں دوڑے دوڑے پھرتے اوراب بھی تمہارے ساتھ ان کا فروں کے جاسوس موجود ہیں اوران منافقوں لینٹی عبداللّٰہ بن او بی اوراس کے ساتھیوں کواللّٰہ تعالیٰ خوب سمجھے گا۔

(۴۸) ان لوگوں نے تو غزوہ تبوک سے پہلے بھی فتنہ پھیلا نا جا ہاتھا اور آپ ﷺ کو نقصان پہنچانے کے لیے کافی تدابیر کرتے رہے پہاں تک کے موتین کی کثریت ہوگئی اور دین اسلام کا غلبہ ہو کیا اوران کونا کوار بی گزرتار ہا۔

(۳۹) اوران منافقین میں سے جدی بن قیس ایسا ہے جو گھر رہنے کی اجازت ما نکتا ہے اور کہتا ہے کہ روم کی لڑکیوں کی خرابی میں مجھے نہ ڈالیے ، حالاں کہ خود بیلوگ شرک ونفاق کی خرابیوں میں جٹلا ہیں اور قیامت کے دن دوز خ ان کو گھیر لے گی۔

## شان نزول: وَمِنْسُهُمُ مَّنُ يُقُولُ ﴿ الْحُ ﴾

طبرانی "ابولیم اورابن مردویی نے حضرت ابن عباس کا سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اکرم کے خود وہ تبوک کے لیے کہاوہ کہنے لگا فروہ تبوک کے لیے کہاوہ کہنے لگا ارسول اللّہ کا ارادہ طاہر فرمایا تو آپ کا استری مورتوں کو دیکھوں گاتو فتنہ میں پر جاؤں گا، لہٰذا یا رسول اللّہ کا میں مورتوں والا آ دی ہوں، جس وقت میں بی اصغری مورتوں کو دیکھوں گاتو فتنہ میں پر جاؤں گا، لہٰذا مجمعے جہاوییں نہ جانے کی اجازت دیجیے اور فتنہ میں نہ ڈالیے۔

اس پرالله تعالی نے بیا بت نازل فرمائی کہان میں ایک مخص ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جھے واجازت دید بیجے النے۔

(۵۰) اگر آپ کے کوغز وہ بدر کی طرح فتح وغیمت پیش آتی ہے تو وہ ان منافقین کے لیے تم کا سبب ہوتی ہے اوراگر
آپ کے پرغز وہ اُ حد کی طرح قتل و ہزیمت کا کوئی حادثہ آپڑتا ہے تو بیرمنافقین لینی عبداللہ بن اُبی اوراس کے ساتھی کہتے ہیں کہ ای وجہ سے اس حادثہ کے پیش آئے ہے کہ کہ غزوہ اُحد کے دن رسول اکرم کھا اور مے ایک وجوحادثہ پیش آیا ، خوشی خوشی جہاد سے واپس چلے آتے ہیں۔
اُحد کے دن رسول اکرم کھا اور محابہ کرام کو جوحادثہ پیش آیا ، خوشی خوشی جہاد سے واپس چلے آتے ہیں۔

## شان نزول: إنْ تُصِبُكَ حَسَنَةً تَسُوُّهُمُ ﴿ الْحِ ﴾

ائن افی حاتم "فی جا بربن عبدالله علیه سدوایت کیا ہے کہ جومنافقین مدید منورہ ش رہ محے تھے اور انہوں نے جہاد میں شرکت نہیں کی تھی وہ لوگوں کو نعوذ بالله رسول اکرم کی کی طرف سے یُری یُری خبریں بیان کرتے تھے اور اس بات کی اشاعت کرتے تھے کہ نعوذ بالله رسول اکرم اور سحابہ کرام سفر ش بہت ہی مشقت میں پڑھئے اور مہاکت جب ان لوگوں کی تھذیب اور رسول اکرم کی اور صحابہ کرام معلی کی عافیت معلوم ہوگئی تو ان لوگوں کو بہت شاق اور ما گار درااس کے بارے میں اللہ تعالی نے بیہ بت اتاری ۔

(۵۱) اے محد اللہ ان منافقین سے فرماد یجیے کہ ہم کوجواللہ نے ہمارے لیے مقدر فرمادیا ہے وہی حادثہ اللہ آتا ہے وہی ہمارا مالکہ میں اور مومنوں کو توالی ہی کے سپر در کھنے جا ایک ۔

### 

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَأَ إِلَّا إِحْدَى الْحَسْئِيَيْنِ وَنَعْنُ نَتَرَبِّصَ بِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَدَابٍ مِنْ عِنْدِ وَ ٵۏ۬ؠٲؽ۬ۑؽڬٲ<sup>ڽ</sup>ٷؘؿۘڒؠٛۜڞٷٙٳٳػٵڡٙۼػؙۿؚۄؙٞڡؙؿٙڒؾؚؚڞۏڹ؞ٙۊ۬ڵ ٱنْفِقُوْا طَوْعًا ٱوُكَّرُهُالِّنُ يُتَقَبِّلَ مِنْكُوْ إِنَّكُوْكُنْتُمُ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَّعَهُمْ أَنْ ثُقْبُلُ مِنْهُمُ لَفَقْتُهُمُ إِلَّا أَنَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَوْ يَا إِلَّا وَهُمْ كُسَالَ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَلِهُونَ ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُونِيُ اللَّهُ لِيُعَنِّي بَهُمُ مِهَا فِ الْحَيْوِةِ الدَّ نَيَا وَتَرُهَى الْفُسُهُمُ وَهُمُرُ كُفِرُونَ ﴿ ۯؽٷڸڡؙٛۏ۬ڽؘ؞ؚؚٵٮڷ۠ؾٳڶٞۿۿ۫ڔڷؠڶڰؙۿٷڝؘٲۿؙۄؙ<u>ۊۣڹ</u>ٛڴۄٛٷڵڲڬۿؙۄؙ قَوُمٌ يَقُوتُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأَ أَوْ مَعْلَاتٍ أَوْمُدَّا فَالَّا خَلَّا لَوَلُوْالِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُوْنَ ﴿ وَمِنْهُمْ هَنْ يَلْمِزُكَ فِ الطَّدَقْتِ فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۗ وَلَوْا نَيْمُ رَضُوْاهُمَا أَتْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسَبْنَا اللَّهُ سَيْوُتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ شَّا نَكَ الصَّدَفْتُ لِنُفْقَرَاءِ ﴿ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْغِيلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرقاب والغرمين وفن سرييل الله وابن السييال فَرِيْضَةً مِّنَ اللَّهُ وُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمٌ وَمِنْهُمُ الَّذِيْنَ يُؤَذُوْنَ النَّبِيَّ وَيَقُونُونَ هُوَاذُنَّ ثُلُ أَذُنُ خَلْ اذُّنُ خَيْرٍ لَّكُمْمُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلنَّوْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّيْدِينَ أَمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِينِ يُؤُذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَّ ابُ اَلِيُمْ

کہدد دکتم ہمارے حق میں دو بھلا نیوں میں ہے ایک کے منتظر ہوا در ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ خدا (یا تو) ایٹے یاس ے تم یر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں ہے ( عذاب ولوائے ) تو تم بھی انتظار کر وہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں (۵۲)۔ کہدود کہتم (مال) خوشی ہے خرج کرویا نا خوش ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گائے تا فرمان لوگ ہو( ۵۳ )۔ اور اُن کے خرج (اموال) کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہوئی ہو ااس کے کہ اُنہوں نے خداے ادراس کے رشول ہے کفر کیا اور نماز کوآتے ہیں تو سُست و کاال ہوکراورخرج کرتے ہیں تو نا خوش سے (۵۴) یم ان کے مال اوراولا دیے تعجب نہ کرنا۔ خدا جا ہتا ہے کہان چیزوں سے د نیا کی زندگی میں ان کوعذاب دےاور (جب ) ان کی جان <u>نکلے تو</u> (اس وقت بھی) وہ کافر ہی ہوں (۵۵)۔اور خدا کی قشمیں کھاتے ہیں کہ دوتم ہی میں ہے ہیں حالا تکہ دوتم میں ہے نہیں ہیں ۔اصل سے ے کہ بیڈر لیوک لوگ ہیں (۵۲)۔اگران کوکوئی بیاؤ کی جگہ (جیسے قلعہ ) یا غارومغاک یا ( زمین کے اندر ) گفسنے کی جگریل جائے تواس طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھا گ۔ جا تھیں (۵۷)۔اوران میں بعض ایسے بھی بیں کہ (تقتیم )صدقات میں تم پرطعنہ زنی کرتے ہیں۔اگر ان کواس میں ہے( خاطرخواہ )مل جائے تو خوش رہیں اوراگر (اس قدر) نه ملے تو حجت خفا ہوجا ئیں (۵۸)۔اور وہ اگراس پر خوش رہتے جو خدا اور اُس کے رسول نے اُن کو دیا تھا اور کہتے کہ میں خدا کافی ہے اور خدا اینے نفل سے اور اُس کے پیٹیبر ( این مبر بانی ہے)ہمیں (پھر) وے دیں گے اور ہمیں تو خدا ہی کی خواہش ہے ( تو أن كے حق ميں بہتر ہوتا ) (٥٩ ) ـ صدقات ( لعنی زكو ة اور خیرات ) تومفلسوں اورمخیاجوں اور کار کنان صدقات کاحق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کے آ زاد کرانے میں اور قرض واروں ( کے قرض ادا کرنے میں ) اور خدا کی

راہ میں اور مسافروں (کی مدد) میں (بھی یہ مال خرج کرنا جائے یہ حقوق) خدا کی طرف سے مقرر کردیے گئے ہیں اور خدا جانے والا (اور) حکمت والا ہے (۲۰) ۔ اوران میں بعض ایسے ہیں جو پیٹیمبر کوایڈ اویتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیٹی خص فراکان ہے (ان ہے ) کہہوو کہ (وہ) کان (ہے تو) تمہاری بھلائی کے لئے وہ خدا کا اور مومنوں (کی بات) کا یقین رکھتا ہے۔ اور جولوگتم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے اور جولوگ رئولی خدا کورنے بہنچاتے ہیں اُن کے لئے مذاب الیم (تیار) ہے (۱۲)

### تفسير سورة التوبة آيات ( ٥٢ ) تا ( ٦١ )

(۵۳) اے تھر ﷺ پان منافقوں سے فرماہ بیجیے کہتم اپنے مالوں کوخواہ خوشی خوشی کردیا آل کے ڈرسے خرج کردیہ چیز ہرگز تبول نہیں تم لوگ منافق ہو۔

### شان شزول: قُلُ ٱلْفِقُوا ( الخِ )

ابن جریز نے معرت ابن عباس علیہ ہے دواہت کیا ہے کہ جدی بن قیس کہنے لگا کہ بیں مورتوں کود کیوکرمبر خیس کرسکوں گا اور فتنہ میں پڑجاؤں گالیکن میں اپنے مال سے آپ کی مدد ضرور کروں گا، اس پریہ آ ہے۔ تا زل ہوئی لیمن آپ فرماد پہنچے خواہ تم خوشی سے خرج کرویا تا خوشی ہے تم سے کسی طرح مال تبول نہیں کیا جائے گا، یہ اس کے قبول کا جواب ہے۔

- (۵۴) اور میاوگ تماز کے لیے بھی بارے ہوئے دل سے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بیاوگ کھی خرج نہیں کرتے محر بھک ولی کے ساتھ ۔
- (۵۵) اے محمد اللہ اوں اور اولا دکی زیادتی آپ الکی تجب میں نے ڈالے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ان کو آخرت میں نے ڈالے، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ ان کو آخرت میں عذاب و سے اور حالت کفر میں ان کوموت آئے ہوجواس نے کہا تھا کہ اپنے مال سے آپ کی مد کروں گا۔ (۵۲) لینی عبد اللہ بن اُبی (منافق) اور اس کے ساتھی تشمیس کھاتے ہیں کہ ہم ظاہر و باطن سے تہارے ساتھ ہیں، امن میں ریادگ کی طریقتہ پر بھی تہارے ساتھ نہیں، وہ تہاری تواروں سے ڈرتے ہیں۔
- (۵۵) ان اوگول کواکرکونی پناه کی جگہ یا پہاڑوں میں عاریاز مین میں کوئی سرتک بل جاتی تو یہ خبر ورمندا فیا کراد حرجل دیتے۔
  (۵۸) اور یہ متافقین ابوالاحوس اور اس کے ساتھ کیوں نہیں کہ صدقات تقسیم کرنے میں آپ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان برابری کے ساتھ کیوں نہیں تقسیم کرتے ، اگر ان صدقات میں ہے ان کوان کی خواہش کے مطابق بہت زیادہ حصول جاتا ہے تو پھرتقسیم پر دامنی ہوجائے ہیں اور اگر بہت زیادہ ان کو حصر نہیں مالی تو پھرتقسیم پر دامنی ہوجائے ہیں اور اگر بہت زیادہ ان کو حصر نہیں مالی تو پھرتقسیم بر دامنی ہوجائے ہیں اور اگر بہت زیادہ ان کو حصر نہیں مالی تو پھرتقسیم برنا دامن ہوتے ہیں۔

شان نزول: وَمِنْسُهِمْ مَنْ يُلْمِزُكَ ( الخِ )

حضرت امام بخاری نے حضرت ابوسعید خدری دی ہے دوایت کیا ہے کہ رسول اکرم کی مالوں کو تقسیم فرمار ہے تھے، اسے بھل کت ہو، اگر بھی انساف نہ فرمار ہے تھے، اسے بھل کت ہو، اگر بھی انساف نہ کروں گا تو پھرکون انساف کرے ہا کہ ہے بارے بارے کا اس پر بیآ ہے تازل ہوئی نینی ان بھی بعض وہ لوگ ہیں جومد قات کے بارے

میں آپ برطعن و شنیع کرتے ہیں اور ابن ابی حاتم "نے حضرت جابر پھنے سے ای طرح روایت کی ہے۔

(۵۹) اور ان منافقین کے لیے بہتر ہوتا اگریا ہی پر راضی ہوجاتے جو پچھان کو اللّہ تعالیٰ نے اپنے فضل ہے دلوا دیا اور یہ کہتے کہ جمیں اللّٰہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا کافی ہے، آئدہ اللّہ تعالیٰ اپنے فضل اور روزی خاص ہے جمیں غی کرد ہے گا اور اس کے رسول عطایا دیں گے ہم اللّہ تعالیٰ ہی کی طرف راغب ہیں ، اگر منافق یہ کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔

(۲۰) اللّٰہ تعالیٰ ذکو ہے کے متعلق میں فرماتے ہیں کہ وہ اصحاب صقہ اور ان تھا جوں کا حق ہوکہ سوال کرتے ہیں اور جو کہ دل اور کی کرنا ضروری ہے جیسا موال کرتے ہیں اور جو کہ کرنا ضروری ہے جیسا کہ حضرت ابوسفیان اور ان کے ساتھی جو کہ تقریباً پندرہ حضرات ہیں اور مکا تب غلاموں کی گردن چھڑ اتا اور اطاعت خداوندی میں قرض داروں کے جو قریبے ہیں ان کے چھڑ انے میں اور جہاد فی سبیل اللّہ کرنے والوں میں اور خداوندی میں قرض داروں کے جو قریبے ہیں ان کے چھڑ انے میں اور جہاد فی سبیل اللّہ کرنے والوں میں اور خداوندی میں قرض داروں کے جو قریبے ہیں ان کے چھڑ انے میں اور جہاد فی سبیل اللّٰہ کرنے والوں میں اور مسافروں کی اہداد میں جو کہ داوگوں کے لیے جو فیصلہ فرایا ہو کہ ایک مقر فی طرف سے طے شدہ ہو اللّٰہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جانے والے اور ان کے لیے جو فیصلہ فرایا ہے ہیں۔ اس میں بری حکمت والے ہیں۔

(۱۱) اوران منافقین میں سے جذام بن خالد، ایاس بن قیس، ساک بن یزید، عبید بن یا لک طعن وتشنیج سے نی کریم ویلئے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جو بات کریم ویلئے کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور جو بات ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے متعلق ہرایک بات بن لیتے ہیں اور جو بات ہم آپ سے کہتے ہیں اس کی آپ تفید لیق کر لیتے ہیں، ہم نے تو آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔

اے محمد ﷺ پان سے فرماد یجے کہ جوبات تمہارے حق میں بھلی ہو، ای کوسنتا ہوں اورای کی تقد بی کرتا ہوں۔ جھوٹ بات کی تقد بی نہیں کرتایا یہ کہ خوش طلق کی وجہ سے میرا تمہاری باتوں کوئ لیٹا بھی تمہارے حق میں بہتر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ ارشاد خداوندی کی تقد بی کرتے ہیں اور مونین خلصین کی باتوں کا یقین کرتے ہیں اور جو اوران لوگوں کے حق میں جوتم میں سے ظاہر و باطن کے اعتبار سے مومن ہیں، عذاب سے باعث رحمت ہیں اور جو منافق غز وہ تبوک میں ہیں جوتم میں کے جیسا کہ جلاس بن سوید ، سواک بن عمر وہ خشی بن حمیر اوران کے ساتھی ان کے لیے و نیا و آخرت میں براوردنا کے سراجے۔

شان نزول: وَمِنْسُهِمُ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ النَّبِيُّ ( الخ )

ابن آئی حاتم سنے حضرت ابن عباس اللہ سے روایت کمیا ہے کہ نبتل بن حارث رسول اکرم اللہ کی مجلس میں آکر بیٹھتنا اور آپ کے ارشادات سن کر پھران فرمانات کو منافقین تک بہنچا تا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ، لیعنی ان میں سے بعض ایسے بیں کہ نبی کوایڈ اکیس پہنچا تے بیں ( الح )۔

يَحْلِقُوْنَ بِأَنْتُهِ لَكُمُ لِيَرْضُوْلُمْ ۚ وَاللَّهُ وَرُسُولَ إِ اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُونُهُ إِنْ كَانُواْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿ ٱلَّهُ يَعْلَمُواْ ٱنَّهُ مَنْ يُعَادِدِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَ لَمَ خَالِدًا فِيْهَا ۚ ذَٰ لِكَ الْخِرْئُ الْعَظِيدُونَ يَخْذَ زَالْمُنْفِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُؤرَةٌ تُنَيِّتُهُمْ بِمَانِي قُلُو بِهِمْ -قُلِ اسْتَفْذِءُوا رُاكَ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا تَتَخَذَرُونَ وَلَيِنَ سَأَلْتُهُمْ لَيَقُوْلُنَّ إِنَّمَا كُنَّا لَخُوضٌ وَنَلْمَبُ قُلَ آبِاللَّهِ وَالِيَّهِ وَرَسُولِهِ كُنُتُوْ تَسْتَهُ إِءُونَ ﴿ لَا تَعْتَيْ رُوا كَنْ كَفَوْتُوْبُغُدُ إِيْمَائِكُمُ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَالِفَةٍ مِنْكُمْ ءٛ نَعَنَ بَ طَأَيْفَةً لِإَنَّهُمْ كَانُوُا مُجْرِمِينَ ﴿ الْمُنْفِقُونَ إِنَّ وَالْمُنْفِقْتَ بَغْضَهُمْ فِنَّ يَغْضِ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكُرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ أَيْنِ يَهُمُّ نَسُوا اللهَ فَنُسِيَهُمُ رُانَ الْمُنْفِقِيْنَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ وَعَلَ اللهُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْكُفَّارُ نَارَجَهَنَّمَ خُلِدِيْنَ فِيهَا هِي حَسْبَهُمْ وَلَعَتَهُمُ الله وَلَهُمُ عَنَابٌ مُقِيدُمُ فَ كَالَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ كَانُوٓ الشَّدِّ مِنْكُمْ قُوَّةً ۚ وَٱكْثَرُ آمُوَالَّا وَالْوَلَادُا ۚ فَاسْتَبْتَنَّعُوا بِخَلَا قِهِمْ فَاسْتَبْتَنَعُتُمْ بِغَلَا قِكُمُ كُمَّا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمُ بِغَلَاقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِي خَاصُوا ۗ أُولَيْكَ حَبِطَتُ اَغْمَالُهُمُ فِي اللَّهُ فَيَا وَالَّاخِرُةِ وَأُولَيْكَ هُوُ الْخُسِرُونَ \*

مومنوایالوگ تمبار بسامنے خدا کی تسمیں کھاتے ہیں تا کہتم کوخوش کردیں۔حالانکداگر بیلوگ (دل ہے)مومن ہوتے تو خداادر اس كے پیفبرخش كرنے كے زيادہ متحق بيں (٦٢) \_ كيا ان لوگوں كو معلوم نبیں کہ جو محض خدا ادر اُس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لئے جہم کی آگ (تیار) ہے جس میں وہ ہمیشہ (جاتا) رہے گا۔ یہ بری رسوائی ہے( ۱۳ )۔منافق ڈرتے رہے ہیں کدان ( کے پیغیبر ) یک کہیں کوئی الی سورت (نه) اُتر آئے کہ اُسکے ول کی ہاتوں کوئن (مسلمانوں) برخلا ہر کرد ہے کہہ دو کہنٹی کیے جاؤ۔جس بات ہے تم ڈرتے ہوخدا اُس کوضر در طاہر کردے گا (۲۴)۔اوراگر تم ان ہے(اس بارے میں ) دریافت کروتو کہیں سے کہ ہم **تو ہ** ں ی بات چیت اورول کی کرتے تھے۔ کہو کہ کیائم خدااوراس کی آنوں اورأس كرنول مع المى كرتے تھى؟ (١٥) . بهانے مت بناؤتم ا بمان لانے کے بعد کافر ہو بھے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کومعاف کرویں تو دوسری جماعت کوسزامھی دیں مے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں (۲۲)۔منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوس ہے کے ہم جنس ( یعنی ایک بی طرح کے ) ہیں کدئم سے کام كرنے كو كہتے اور نيك كاموں سے منع كرتے اور ( خرج كرنے ے) باتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدانے بھی اُن کو بھلادیا۔ بے شک منافق نافر مان ہیں (۲۷)۔اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کا فروں ہے آتشِ جہنم کا وعدہ کیا ہےجس میں ہمیشہ ( جلتے ) رہیں مے وہی ان کے لاکن ہے اور خدا نے ان پرلعنت کر دی ہے اور اُن کے لئے ہمیشہ کا عذاب (تیار ) ہے

(۱۸)۔ (تم منافق لوگ)ان لوگوں کی طرح ہو جوتم ہے پہلے ہو چکے ہیں۔ وہتم ہے بہت طاقتوراور مال واولا دھی کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے نصے ہے بہرہ یاب ہو چکے سوجس طرح تم ہے پہلے لوگ اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اس طرح تم نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا لیا اور جس طرح وہ باطل میں ڈو بے رہے۔ ای طرح تم باطل میں ڈو بے رہے۔ بیدوہ لوگ ہیں جن کے اعمال دُنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور بھی نقصان اُٹھانے والے ہیں (۱۹)

### تفسير سورة التوبة آبات ( ٦٢ ) تا ( ٦٩ )

(۱۲) یاوگ جهادیش نه شریک هوکر پیمرا بی صفائی کے لیے جمو ٹی تشمیں کھاتے ہیں تا کہ آپ کو مطمئن کریں اگر یہ لوگ اپنے ایمان میں سیچ ہیں تو اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کورامنی کریں۔

(۱۳) منافقوں کواس بات کا پیتر ہیں کہ جو محض اللّہ اوراس کے رسول کی مخالفت کرے گا،اس کے لیے بہت بخت من

(۱۳) عبدالله بن أنی (منافق) اوراس کے (منافق) ساتھی اس بات سے خوف زوہ بیں کہ مسلمانوں کے نی کریم کا پرکوئی الی سورت نازل ہوجائے جس میں ان کے نفاق پراطلاع دے دے اے جمد اللہ آپ ودیعت بن جدام، جدی بن قیس اور جمیر بن تمیر سے فرماو یہ کہ اچھاتم رسول اکرم اللہ تعالی اس چیز کو ظاہر فرما دیں مے جوتم رسول اکرم اللہ تعالی اس چیز کو ظاہر فرما دیں مے جوتم رسول اکرم اللہ تعالی اس چیز کو ظاہر فرما دیں مے جوتم رسول اکرم اللہ تعالی اس چیز کو ظاہر فرما دیں مے جوتم رسول اکرم اللہ تعالی اس چیز کو خاہر فرما دیں میں انہی بارے میں آپ ان سے پوچھیں تو کہددیں میں کہ جم تو و یہ بی سواروں کی باتھی کررہے ہے اور آپس میں انسی نداتی کررہے تھے۔

اے نی کریم واقع آبان سے فرماد بیجے کہ تم اس استہزاء پرعذرمت کروتم تو خوداہے آپ کومومن کہہ کر کفر کر اے لیے اگر کرنے گئے اگر ہم جہیر بن تمیر کومعاف کردیں کیوں کہ اس نے خودان کے ساتھ داستہزاء نیس کیا بلکہ ہندا ہے تو وریعۃ بن جذام اور جدی بن قیس کومنر ورمز ادیں مے کیوں کہ وہ تو کیے مشرک ہیں۔

## بَان نزول: وَلَبْنُ سَأَلْتَسُهُمْ ( الخ )

ائن الی حاتم "فی حضرت ابن عمر علی سے دوایت کیا ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک مخض نے ایک دن ایک مجلس میں کہا کہ میں نے ان مہمانوں جیسا اور ندان سے زیادہ خواہش والا اور ندان سے زیادہ جمونا اور ندان سے زیادہ وشمن کے مقابلے کے وقت بزول کی کو دیکھا ہے ایک مخض بیس کر کہنے نگا تو جمونا ہے اور یقینا تو منافق ہے میں تیرے بارے میں رسول اکرم می کو کھا ہے ایک محض بیس کر کہنے نگا تو اس کی اطلاع ہوگی اور اس کے متعلق بیآ ہے تا زل بارے میں رسول اکرم می کو کھا جاتھ کے دول کا چنانچے دسول اکرم میں کو گھا کے دول کی اطلاع ہوگی اور اس کے متعلق بیآ ہے تا زل ہوگی۔

حفرت ابن عمر علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کودیکھا کہ وہ رسول اکرم ﷺ کی اونٹنی کے چیجے لئکا ہوا تھا اور وہ کہدر ہاتھا یا رسول اللّٰہ ﷺ مقام مشغلہ اور خوش طبعی کر رہے متھے اور رسول اکرم ﷺ فرمارہ سے کہ کیا تم لوگ اللّٰہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ المدی کرتے ہتھے۔

اس کے بعد دوسر سے طریقہ پر حضرت این عمر ﷺ سے اس طرح روایت کیا ہے اور اس روایت میں اس منافق کا نام عبداللّٰہ بن ابی بیان کیا ہے نیز کعب بن مالک ﷺ سے روایت نقل کی ہے کئی بن حمیر نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہتم میں سے ہرایک کے سوسو کوڑے لگانے کا فیصلہ کیا جائے تا کہ ہمیں اس بات سے نجات مل جائے کہ فار سے بارے میں کوئی تھم قرآنی نازل ہو چنانچے رسول اکرم ﷺ کواس بات کی اطلاع ہوگئی تو یہ منافقین عذر چش کرنے کے لیے حاضر ہوئے اللّٰہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی کہتم اب عذر مت کرو، تو ان لوگوں میں سے بخش بن حمیر کواللّٰہ تعالی نے معاف فرمادیا، چنانچے اس کا نام عبدالرحمٰن رکھا گیا اور اس نے اللّٰہ تعالی سے دعا کی کہ جھے شہاوت میں ہواور میری شہادت کی جگہ کا میں مارے گئے ندان کی شہادت کی جگہ کا علم ہوں اور میری شہادت کی جگہ کا علم ہوں کا در سے سے ندان کی شہادت کی جگہ کا علم ہوں کا اور نہ یہ معلوم ہوں کا کہ سے زان کو شہید کیا ہے۔

نیزابن جُریر نے حضرت قادہ سے روایت کیا ہے کہ پھرمنافقین نے غزوہ ہوک میں کہا کہ پیخض ( بینی نی کریم ﷺ کیچا ہتے ہیں کہ شام کے قلعے اور محلات فتح ہوجا کیں ،کیسی نازیبابات ہے ،اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کوان کی اس بات پرمطلع کردیا ، چنانچہ یہ منافقین آپ کی خدمت میں آئے ، آپ نے فرمایا تم نے ایسی ایسی بات کی ہے وہ کہنے گئے کہ ہم تو محض بنسی نداق کررہے تھے چنانچہ ان کے بارے میں یہ تھم نازل ہوا۔

(۲۷) سب منافق مردادر منافق عورتین ایک دوسرے کے طریقے پر ہیں کفرادر سول اکرم ﷺ کی مخالفت کی تعلیم دیے ہیں ایران اور رسول اکرم ﷺ کی مخالفت کی تعلیم دیے ہیں اور نیک کاموں میں خرج کرنے ہے اپنے ہاتھوں کو دیے ہیں اور نیک کاموں میں خرج کرنے ہے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ انھوں نے بیشدگی کے ساتھ اطاعت خداوندی کو چھوڑ دیا، اللّٰہ تعالیٰ نے بھی ان کو دنیا میں ذلیل کیا اور آخرت میں آگ میں ڈال دیا، یقینانی منافق کے کافر ہیں۔

(۲۸) منافق مردوں اورعورتوں ہے بیعہد کرر کھاہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہی ان کا اصل ٹھکا تا ہے اللّٰہ تعالیٰ ان کوجیتی کاعذاب و ہےگا۔

(19) ان لوگوں کے عذاب کے طریقہ پر جوان منافقین سے پہلے ہو چکے ہیں تو انھوں نے آخرت کو چھوڑ کرا پنے و نیا وی حصہ سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا و نیا وی حصہ سے خوب فائدہ حاصل کیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ حاصل کیا تھا اور تم بھی باطل اور رسول اکرم پھٹا کی تکذیب میں ایسے ہی جا داخل ہوئے جیسا کہ وہ باطل اور انبیاء کرام کی تکذیب میں داخل ہوئے جنے ان کی سب نیکیاں تباہ ہوگئیں اور بد برے ہی نقصان اور خسارے میں ہیں۔



الزياته

نَبَأُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوْمِرِ نُوْجٍ وَّعَادٍ وَثَنُّودَهُ وَقَوْمِ إبرهيم وأصحب منن والنوتفكت أتثاه رسلام بِٱلْبَيِّنْتِ ۚ فَهَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَلَكِنْ كَانُوْآاَ نَفْسَهُمُ يَظُلِنُونَ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَا مُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَدِ عَيْ وَيُقِينُونَ الصَّلُوعَ وَيَؤْتُونَ الزَّكُوعَ وَيَطِينُونَ اللَّهُ وَرُسُولَ الْوَلَيْكَ سَيَرْحَهُ فُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزُ عُكِينُونَ وَعَدَادِلُهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنُتِ جَنَّتِ تَجْرِئ مِنْ تَخْتِهَا الْأَنَّهُ وْ لِحَلِيدِ بُنَ فِيهَا وَمَسْكِنَ طَلِيَّهُ فِي جَلْتِ عَذْنِ وَرِضُواتٌ مِنَ اللهِ ٱلْبُرُ ذُلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿ يَ يَّا يَّنُهُ النِّينُ جَاهِدِ الْكُفَّارُ وَالْمُتَّفِقِينَ وَاغْلُفُا عَلَيْهِمْ ۖ وَمَأُ وْنَهُمْ جَعَفَنَّمُ وَ بِنُسَ الْمُصِيرُ ﴿ يَخُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوْأَ وَلَقَنْ قَالُوا كِلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْنَ إِسْلَا مِهِمْ وَهَنُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُو اللَّاآنَ أَغُنْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ فَضَلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوْبُوا يَكَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَكَّوْا يُعَدِّ بَهُ مُواللَّهُ عَلَى الْمُ اللِّيمُا فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةُ وَمَا لَهُمْ فِ الْأَرْضِ مِنْ وَلِي وُلَا تَصِيْرٍ © وَمِنْهُوْمَّنَ عَهَدَاللهُ لَيِنَ أَثْنَا مِنْ فَضِيلِهِ لَنَصَّدَّ قَنَّ وَلَنَّكُوْنَنَ مِنَ الطَّيْلِومِنَ \*

کیاان کوان لوگوں ( کے مالات) کی خبرنہیں پیچی جوان سے پہلے یچے ( میخی ) نوح اور عاد اور خمود کی قوم اور ابرا ہیم کی قوم اور مدین والے اور اُلٹی ہوئی بستیوں والے ۔ان کے پاس اُن کے پیمبر نشانیاں لے لے کرآئے ۔اور خدا تو ایسا نہ تھا کہ ان برظلم کرنالیکن وہی اینے آپ برظلم کرتے تھے (۷۰)۔اورمومن مرد اور مومن عورتمل ایک دوسرے کے دوست ہیں کدا چھے کام کرنے کو کہتے اور ئری با توں ہے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکو ق ویتے اور خدا اور اُس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ میں لوگ ہیں جن پر خدا رحم كرے كابے شك خداعالب حكمت والا ب(ا) ، خدانے موكن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے یتیجے نہریں بہدر ہی ہیں(وہ)ان میں ہمیشدر ہیں گے اور بہشت ہائے جادداتی مستنس مکانات کا (وعده کیاہے) اور خدا کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کرنفت ہے ہی بڑی کامیانی ہے(21)۔اے پیمبرا کا فروں اور منافقوں ہے لڑو ۔اور اُن بریختی کرو ۔اور اُن کا ٹھکا نہ دوزخ ہے۔ اور وہ بُری جگہ ہے ( ۷۳ )۔ بیاخدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے ( تو سمجھ )نہیں کہا حالا نکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہاور بیاسلام لانے کے بعد کا فرہو گئے ہیں اور ایس بات کا قصد کر م بیں جس پر قدرت نہیں یا سکے ۔اور انہوں نے (مسلمانوں میں) عیب ہی کونسا و یکھا ہے سوااس کے کہ خدانے اپنے نصل اور ا سے بیغیر نے (اپی مہر بانی ہے )انکو دولت مند کر دیا ہے۔ تو اگریہ لوگ تو بہ کرلیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر کیں تو خدا ان کو دُنیااور آخرت میں دُ کھ دینے والاعذاب دیے گا۔اور زمین میں ان کا کوئی د دست اور مد د گار نه ہوگا ( ۴سے ) ۔ اور ان میں بعض ایسے

میں جنہوں نے خدا سے عہد کیاتھا کہا گروہ ہم کواپئی مہر ہانی ہے( مال) عطافر مائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گےاور نیکو کاروں میں ہوجا کمیں مجے (۷۵)۔

#### تفسير سورة التوبة آيات ( ٧٠ ) تا ( ٧٦ )

(20) کیاان لوگوں کواپے سے پہلے لوگوں کی ہلا کت کی خبر نہیں کہ کس طرح ہم نے ان کو ہلاک کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تو م کو پانی میں غرق کے ذریعے اور تو م ہودکو تیز آندھی کے ذریعے اور تو م صالح الظیمی کوخوفناک جیخ سے اور تو م شعیب کوزلزلہ ہے۔ اور تو م شعیب کوزلزلہ ہے۔

اوروہ جھٹلانے والی الٹی ہوئی بستیاں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کوہم نے النا کردیا اور ان پر پھروں کی ہارش کی۔ ان کے پاس ان کے پیغمبراوامرونواہی اورصاف صاف نشانیاں لے کرآئے تھے مگران لوگوں نے انکار کردیا اور ایمان نہ لائے تعالیٰ نے ان کو ہلاک کردیا اور ایمان نہ لائے تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر کے ان پرظلم نہیں کیا مگریہ لوگ خودہی کفراور انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلا کرا ہے او پرظلم کرتے تھے۔

(۱۷) اور تصدیق کرنے والے مسلمان مرداور عورتیں طاہر دباطن کے اعتبار سے ایک دوسرے کے دبنی رفیق ہیں۔ تو حیداور پیروی رسول اکرم ﷺ کی تعلیم دیتے اور کفر وشرک ادر رسول اکرم ﷺ کی تخالفت سے روکتے ہیں اور کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے مالوں کی ذکو ۃ اداکرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ عذاب نہیں دیں گے، بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ ابنی حکومت وسلطنت میں قادر مطلق ہے اور اپنے احکامات اور فیصلوں میں زبردست حکمت والا ہے۔ بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ ابنی حکومت وسلطنت میں قادر مطلق ہے اور اپنے احکامات اور فیصلوں میں زبردست حکمت والا ہے۔ (۲۷) مسلمان مردوں اور عورتوں سے اللّٰہ تعالیٰ نے ایسے باغات کا وعدہ فرمار کھا ہے جن کے درختوں اور محلات کے نیچے شراب طہور پانی، شہداور دود ھی نہریں بہتی ہوں گی، جنت میں بید حضرات ہمیشدر ہیں گے اور ان سے نیس مکانوں کا وعدہ کردکھا ہے جو مشک اور ربحان کی خوشبوؤں سے معظم ہوں گے جو جنت کے درجات عالیہ میں ہوں گے اور ان کے پروردگار کی رضامندی ان سب سے بڑی چیز ہے یہ جز ااور برلمان کی بہت بڑی کامیانی ہے۔

(۷۳) کافروں سے تکوار کے ساتھ اور منافقین سے زبان کے ساتھ جہاد سیجے اور ان دونوں جماعتوں پر قول وعمل کے ساتھ تختی سیجیے ان کاٹھ کا ناجہنم ہے جہاں بیجا کیں گے وہ بہت بُری جگہ ہے۔

(۷۳) جلاس بن سوید نے اللّٰہ کی شم کھائی کہ میر ہے متعلق عامر بن قیس نے جو بات پہنچائی ہے وہ میں نے نہیں کہی عالاں کہ یقیناً انھوں نے کفر کی بات کہی تھی کیوں کہ جس وقت رسول اکرم ﷺ کا ذکر مبارک کیا گیا تو منافقین نے عیب جوئی کی اور کہا کہ اللّٰہ کی شم محمد ﷺ جو بچھ ہمار ہے بھائیوں میں باتیں بیان کرتے ہیں اگر آپ ان میں ہے ہیں تو ہم گدھوں ہے زیادہ بدتر ہیں۔

جلاس بن سویدگی اس بات کی عامر بن قیس نے رسول اکرم ﷺ کواطلاع دی تو اس نے اللّٰہ کی تسم کھا کر کہا کہ میں نے پچھن بیں کہا چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی تشم کی تکذیب کی کہ یقیناً اس نے کفر کی بات کہی ہے اورعیا ذا باللّٰہ انھوں نے رسول اکرم ﷺ کول کرنے اور آپ کوجلا وطن کرنے کا ارادہ کیا ہے گران کا بس نہ چل سکا۔

اور انھوں نے رسول اکرم ﷺ اور صحابہ کرام ﷺ کو صرف اس بات کا بدلہ دیا ہے کہ ان کو لللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مال عنبیت سے مالدار کردیا،اگراب بھی میں کفرونفاق سے بازآ جا کمیں اور تو بہ کرلیس توان کے لیے بہتر ہوگا۔

اوراگریاوگ توبہ سے روگر دانی کریں گے تو اللّٰہ تعالیٰ ان کو در دناک سزادے گا اور ندان کا کوئی محافظ ہے اور ندان کی سز اکوکوئی ان سے ٹال سکتا ہے۔

### شَانَ نُزُولَ: يَحُلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُواۤ ﴿ الْحَ ﴾

ابن الی حاتم "ف حفرت ابن عباس الله سے روایت کیا ہے کہ جلاس بن سوید بن صامت نے فروہ تبوک میں رسول اکرم بھی کے ساتھ شرکت نہیں کی تھی اور اس نے کہاتھا کہ اگر پیخض یعنی نبی کریم بھی سجا ہوتو ہم گدھوں سے بھی بدتر ہیں جمیر بن سعید نے اس چیز کی رسول اکرم بھی کواطلاع کردی ، جلاس نے اللّٰہ کی تیم کھائی کہ میں نے یہ بات نہیں کہی اللّٰہ سے بازل فرمائی یعنی وہ لوگ قتمیں کھاجاتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات نہیں کہی اللّٰہ سنیں کہی اللّٰہ سے بات نہیں کہی اللّٰہ سے اس موید نے تو یہ کرئی اور ان کی تو یہ بھی قبول ہوئی ۔ نیز کعب بن ما لک ھے ہے اس طرح روایت کیا ہے۔ اور ابن سعد نے طبقات میں ای طرح مروایت کیا ہے۔

اورابن ابی حاتم "نے حضرت انس بن مالک ﷺ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ خطبہ وے رہے تھے اس دوران حضرت زید بن ارقم نے منافقوں میں ہے ایک شخص ہے سنا کہ وہ کہدر ہاتھا کہ اگر رسول اکرم ﷺ ہوں تو ہم گدھوں ہے زیادہ بدتر ہیں، رسول اکرم ﷺ کواس کی اطلاع ہوئی تو آپ کے پوچھنے پراس کہنے والے نے انکار کردیا اس پراللّٰہ تعالیٰ نے ہے آیت اتاری۔

نیز ابن جریز نے حضرت ابن عباس ﷺ سے روایت کیا ہے کدرسول اکرم ﷺ ایک درخت کے سامیہ میں تشریف رکھتے تنے ، آپ نے فرمایا ، مختریب تمہارے پاس ایسا شخص آئے گا جوشیطان کی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے ، چنانچہا تنے میں ایک نیلی آنکھوں والاشخص آیا ، آپ نے اسے بلایا اور فرمایا کہ تو اور تیرے ساتھی مجھے کیوں برا کہتے ہیں۔
کہتے ہیں۔

مین کروہ مخص چلا گیااورا پنے ساتھیوں کو لے کرآیا،سب نے آکرفتمیں کھانی شروع کردیں کہ ہم نے ایسا نہیں کیا، چنانچہ آپ نے ان کومعاف کردیا،اس براللّٰہ تعالٰی نے بیآیت نازل فرمائی۔

نیز حضرت قا دہ ہوں ہے۔ ای طرح روایت کی گئے ہے کہ دوآ دمی آپس میں لڑے، ایک ان میں سے قبیلہ جہینہ کا تھا اور دوسرا غفار کا اور جہینہ والے انصار کے حلیف تھے، غفاری جہنی پرغالب آگیا، اس پرعبداللّٰہ بن ابی نے قبیلہ اوس سے کہا کہ اپنے بھا نیوں کی مدد کرو، اللّٰہ کی تتم ، ہماری اور تحریق کی مثال اس قاتل کے قول کی طرح کہ تیرے کتے کی قیمت جھے کو کھا گئی آگر جم مدید منورہ لوٹ آئے تو ہم میں سے عزیز فرلیل کو نکال دیے گا۔

یه موشگافی سن کرمسلمانوں میں ہے ایک شخص دوڑ کررسول اکرم کا کی خدمت میں آیا آپ نے میس کرابن اُبی

منافق کے پاس آدمی بھیجااوراس سے دریافت کیاوہ اللّٰہ کی تشمیں کھانے لگا، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی۔
اور طبرانی نے حضرت ابن عباس علیہ سے روایت کی ہے کہ اسودنا می ایک شخص نے نعوذ باللّٰہ رسول اکرم علیہ کے آلے کا ارادہ کیا، اس پر بیآییت نازل ہوئی وَ هَـمُ وا بِسَمَا لَمْ يَنَالُوٰ اللّٰج اورا بن جریرٌ اور ابوالشّخ ؓ نے حضرت عکرمہ ؓ سے روایت کی ہے کہ مولی بن عدی بن کعب نے ایک انصاری شخص کوئل کرڈ الا، اس پر رسول اکرم علیہ نے ویت اوا کرنے کے لیے بارہ ہزار درہم وینے کا فیصلے فرمایا، تب بیآیت نازل ہوئی۔

(۷۵) منافقین میں سے نتلبہ بن حاطب بن الی بلتعہ نے نتیم کھائی تھی کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ نے شام کا مال ہمیں و سے دیا تو اس مال سے حقوق اللّٰہ کی بجا آوری کریں گے اور صلہ رحمی کریں گے اور خوب نیک کام کریں گے۔

# شان تزول: وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَاللَّهُ ﴿ الْحُ ﴾

طبر انی "، ابن مروویہ اور ابن ابی حاتم " اور بہتی " نے دلائل میں ضعیف سند کے ساتھ ابوا مامہ کے سے روایت کیا ہے کہ نظامہ بن حاطب نے کہا یارسول اللّٰہ کے کہا للّٰہ تعالیٰ ہم کو مال دے، آپ نے فر ما یا نقلبہ دور ہوتھوڑا مال جس کا شکر ادا کیا جائے وہ اس زیادہ مال سے بہتر ہے کہ جس کے شکر کی طاقت ندر کھے وہ کہنے لگا اللّٰہ کی شم اگر اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے مال وے دیا تو پھر ہرا یک حق وار کاحق ادا کروں گا، آپ نے اس کے لیے وعافر مادی۔ اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے مال وے دیا تو پھر ہرا یک حق وار کاحق ادا کروں گا، آپ نے اس کے لیے وعافر مادی۔

چنانچاس نے بکریاں لیں وہ آئی بڑھیں کہ اس پر مدینہ کی گلیاں نگ ہو گئیں تو وہ مدینہ منورہ سے قرب و جوار کی چراگاہوں کی طرف چلا جاتا تھا، پھروہ بکریاں اور بڑھیں، جوار کی چراگاہوں کی طرف چلا جاتا تھا، پھروہ بکریاں اور بڑھیں، یہاں تک کہ مدینہ کی چراگاہیں ننگ ہو گئیں تو وہ اور دور چلا گیا، اب صرف جمعہ کی نماز کے لیے آتا تھا اور پھراپی بکریوں میں چلا جاتا تھا اس کے بعدوہ بکریاں اور بڑھیں اور وہ اور دور چلا گیا اور وہ اس نے جمعہ وجماعت سب چھوٹر دی، اس کے بعداللّٰہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ پریہ آیت نازل فرمائی کھڈ مِنْ اَمْوَ الِھِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّورُهُمْ (النع).

رسول اکرم ﷺ نے صدقات کی وصول یا بی کے لیے دوآ دمیوں کو عامل بنایا اور ان کو خط لکھ کرویا چنا نچہ وہ وونوں نظبہ کے پاس گئے اور اسے رسول اکرم ﷺ کا نامہ مبارک بیڑھ کرسنایا، اس نے کہا کہ پہلے اور لوگوں کے پاس جا دَجب وہاں سے فارغ ہوجا وَ، تب میر ہے پاس آ نا، چنا نچہ انھوں نے ایساہی کیا، جب اس کے پاس آئے تو وہ کہنے لگایہ تو محض جزیہ کی ایک شاخ ہے، چنا نچہ وہ دونوں حضرات واپس چلے گئے، اس پر اللّٰہ تعالیٰ نے بیر آ زل کی کہ ان میں بعض آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے عہد کر لیتے ہیں الح ، نیز ابن جریز اور ابن مردویہ نے بھی مولی کے واسطہ ہے۔ حضرت ابن عباس شبہ ہے ای طرح روایت کیا ہے۔

لیکن جب خدانے ان کواپے فضل ہے( مال ) دیا تو اس میں نجل کرنے ملکے اور (اپنے عہد ہے ) رُوگر دانی کر کے پھر میٹھے (۲۷ ) تو

فَلَتَأَ الْمُهُمْ مِنْ فَصَلِهِ بَغِلُوا بِهِ وَتُولُوا وَهُومُ مُغِرضُونَ ۗ فأغقَبَهُ مْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إلى يُوْمِر يَلْقُونَهُ بِمَا ٱخْلَفُوا الله مَا وَعَلُ وَهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴿ إِلَمْ يَعْلَمُوا اَنَّااللّٰهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ رَفَجُولهُمْ وَاَنَّاللَّهُ عَلَامُهُ الْغَيُوْبِ ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوْعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقْتِ وَالَّذِي بُنَ لَا يَجِدُ وْنَ إِلَّا جُهِّ دَهُمُ فَيَسْخُرُونَ مِنْفُمْ سَخِرَا لللهِ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ النِّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اسْتَغْفِرْ لَهُمُ أَوْلًا تَسْتَغُفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغُفِرْ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى الْقَوْمَ اللَّهِ قِينَ الْمُوَلِّدَ لَالْمُحَلِّفُونَ عَ بِمَقْعَنِ هِوْ خِلْكَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوْ آان يُبْجَاهِنُ وَالْأَمُوالِيْهُ وَٱلْفَسِيهِ مُرِقِي سَبِينِكِ اللَّهِ وَقَالُوالاَ تَنْفِرُوْا فِي الْحَرُّقُلْ مَا رُ جَهَلُمُ الشُّدُّحَرُّ الْوَكَانُو اللَّفَقَهُونَ ۖ فَلْيَضْعَنُوا قَلِيْلًا وَلَيْكِنَكُمْ إِ ڴؿ۬ؿڒٲڿؙٳٚ؞ٙۼؘٳؠٵؘڰٲڹ۫ۏٳؾڬڝ۫ڹۏؽ<sup>۞</sup>ڣٙٳ؈۫ڗؘۼػڬٳٮڷ۬ڎٳڸڮۺۜڣ فِنْهُمْ فَالْسَاَّ ذُنُولُو لِلْخُرُوجَ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبِلُا وَكُنْ ثُقَاتِلُوا مَنِي عَنْ قَالِ لَكُمْ رَضِينُتُمْ مِالْقُتُودِ أَوَّلَ مَزَّةٍ ۼٵڞؙؙڎۏٳڡۜۼٵڵڂڸڣؽؙڹ؞ٷۘڒڗؙڞڸڷۼڵٙٵۘڂؠۣڡؚڹ۫ۿۏڝٞٲ<u>ۛ</u>ۛ ٱبْدُّاوُلَاتَقَمْعَلْ قَدْرِةٍ الْفُمُّكَفَوُوْا بِأَسْلَوَ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْرِفْسِقُوْنَ®وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِلْمَا أَيْرِيْهُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّ بَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كُفِوْوْنَ ۖ

لیکن جب خدانے ان کواپے تھل ہے (بال) دیاتو اس میں بخل كرنے لگے اور (اپنے عبد ہے) زوگر دانی كركے بمر بیٹے (۷۷) توخدانے اس کا انجام بیرکیا کہ اُس روز تک کے لیے جس میں وہ خدا کے روبروحاضر ہو گئے اُن کے ولوں میں نفاق ڈال دیااس لیے کہ أنہوں نے خدا ہے جو دعدہ کیا تھائی کےخلاف کیاا دراس لئے کہ وہ جموت بولتے تنے (22) کیا أن كومعلوم نبيس كه خدا ان كے بھیدوں اور مشوروں تک سے داقف ہے اور مید کہ دہ غیب کی باتمیں جانے والا ہے( ۷۸)۔جو( زی استطاعت)مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو (بے جارے غریب) صرف اتنابی کما کتے میں بھتنی مزدوری کرتے ( اور تھوڑی ی کمائی میں ہے بھی خرج کرتے ہیں) اُن ہر جو( منافق)طعن کرتے اور ہنتے ہیں خدا اُن پر بنتا ہے اور اُن کے لیے تکلیف و پنے والا عداب (تیار) ہے (29) تم اُن کے لئے تخشِش ماتکو یا ندماتکو(بات ایک ہے) اگر اُن کے لئے ستر دفعہ بھی عشِش ماحکو سے تو بھی خدا اُن کوئیں بخشے کا بیاس کتے کہ اُنہوں نے خدااور اُس کےرسول سے کفر کیا۔اورخدا نا فرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا (۸۰)۔ جولوگ (غزوۂ جوک میں) پیجھیے رہ مکئے وہ پیغمبر خدا ( کی مرضی ) کے خلاف بیٹے رہنے ہے خوش موسئ اوراس بات كونا ببند كميا كدخداك راه مس اسيخ مأل اور جان سے جہاد کریں۔اور (اوروں سے بھی) کہنے کی کے کمری میں مت نظنا ( أن ہے ) كہدو كه دوزخ كى آگ اس ہے كہيں زيادہ الرم ہے کاش بد(اس بات کو) سیجے (۸۱)۔ بد( ذنیا میں) تھوڑا سائیس لیں اور ( آخرت میں ) ان کوان کے اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سارونا ہوگا (۸۲)۔پھرا گرخداتم کوان جس ے می گروہ کی طرف لے جائے اوروہ تم سے نکلنے کی ا جازت طلب کریں تو کہددینا کہتم میرے ساتھ ہرگزنہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ (مددگار ہوکر ) دشمن سے لڑائی کرد گے ہتم مہلی دفعہ ہیٹھ رہے

ے خوت ہوئے تواب بھی چیچے رہنے والوں کے ساتھ بیٹے رہو (۸۳)۔اور (اے پیٹیسر)ان میں ہے کوئی مرجائے تو مجھی اُس (کے جنازے) پر نمازنہ پڑھنااورنہ اُس کی قبر پر (جاکر) کھڑے ہونا بیر خدااور اُس کے رسُول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافر مان (بی مرے) (۸۴)۔اور اُن کے مال اور اولا و سے تعجب نہ کرنا ان چیزوں سے خدا سے چاہتا ہے کہ اُن کو دُنیا میں عذاب کرے۔اور (جب)ان کی جان نکے تو (اس وقت بھی) ہیکا فربی ہوں (۸۵)

تفسير سورة التوبة آيات ( ٧٦ ) تا ( ٨٥ )

(۲ کے ۔ ۷۷) جب اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوشام والا مال دے دیا تو جو پچھانھوں نے حقوق اللّٰہ کی بجا آوری کا عہد کیا تھا،اس میں کِمُل کرنے لِگےتو اس وعدہ خلاقی اوراس جھوٹ ہو لنے کی بٹاپراللّٰہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کے دلوں

میں نفاق کو قائم کر دیا۔

(۷۸) کیا اُن منافقین کو بیمعلوم نہیں کہ اللّٰہ کو ان کے دلوں کے راز اور ان کی سرِّکوشیاں سب معلوم ہیں اور جو با نیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان سب باتوں کواللّٰہ تعالیٰ جانتے ہیں۔

ب منافقین حفرت عبدالرحمٰن اوران کے ساتھیوں پرنفلی صدقات کے بارے میں طعن کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بےلوگ صدقات صرف دکھاوے اور ریا کے لیے ویتے ہیں اور ان لوگوں پرطعن وشنیج کرتے تھے جن کو ماسوا محنت ومز دوری کے اور بچھ میسرنہیں ہوتا تھا اور بے حضرت ابوعقبل عبدالرحمٰن بن جیان تھے۔

ان کو تھجور کا صرف ایک ہی صاع میسر آیا تھااوراس کم صدقہ پر تمسنح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیصرف دکھا وے کے لیے لیے کرآئے ہیں ورنہ صدقہ تو اس سے زیادہ دیاجا تاہے۔

اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے تسنحر کا بدلہ د ہے گا ان کی جلن کے لیے دوزخ میں ایک درواز ہ جنت کی طرف کھو لے گااور آخرت میں ان کو بڑی در دنا ک سزا ملے گی۔

شان نزول: اَلَّذِيْنَ يَلُمزُونَ ( الْحُ )

تحضرت آمام بخاری و مسلم رحمته الله علیها نے ابومسعود علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم اپنی پشتوں پر بوجھ لا دکرآتے تھے تو ہم میں ہے کوئی شخص زیادہ صدقہ کرتا تو بیمنا فق کہتے بید یا کار ہے اور کوئی صرف ایک ہی صاغ کے کرآتا تو بیمنا فق کہتے کہ الله تعالی اس کے صدقہ سے فنی ہے، اس پر بیرآیت نازل ہوئی اور ای طریقہ پر حضرت ابو ہر میں و فقیل میں ابوسعید خدری ہے، ابن عباس جمیرہ بنت سہیل بن رافع سے روایات مروی ہیں ۔ مروی ہیں ، بیتمام روایات ابن مردو بیدنے روایت کی ہیں ۔

(۸۰) آپخواہ عبداللّٰہ بن اُلی، جدی بن قبیس، معتب بن تشیر اور ان منافقین کے لیے جوتقریباً ستر ہیں استعفار کریں یا نہ کریں اللّٰہ تعالیٰ ان منافقوں بعنی عبداللّٰہ بن الی اور اس کے ساتھیوں کومعاف نہیں فر ما کیں گے۔

(۸۱) منالقین غزوہ تبوک میں نہ جا کررسول اکرم ﷺ بعد خوش ہوگئے ان کواطاعت خداوندی میں جہاد کرنا ناگوار ہوا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ایسی سخت گرمی میں رسول اکرم ﷺ کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے مت جانا ،آپ ان منافقوں سے فرماد بجنے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ تیز اور گرم ہے۔ کیا خوب ہوتا اگروہ بجھتے اور اس کی تھد لق کرتے ۔

شان نزول: فرحَ الْمُخَلِّفُونَ ( الْحِ )

ابن جریر سے حضرت ابن عباس علیہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم علیہ نے لوگوں کواپنے ساتھ جلنے کا تھم جلنے کا تھا ایک مخص نے کہایا رسول اللہ علیہ کری بہت سخت ہواور ہم میں ایک گری میں جلنے کی طاقت نہیں لہٰذااس سخت گری میں نہ نکلیے ،اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی فیل نے از ہم ہے۔ اس پراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی فیل نے از ہم ہے۔ فرماد یجیے کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔

نیز محمد بن کعب قرظیؓ ہے منقول ہے کہ رسول اکرم ﷺ خت گری میں تبوک کی طرف روانہ ہوئے تو ہی سلمہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ ایسی مخت گری میں مت نکلو، اس پراللّٰہ تعالیٰ نے بیآ بت نازل فرمائی فیل نَسارُ جَهُنْم اَشْدُ حَوَّا اللّٰہ۔

اورامام بہنگ نے دلائل میں بواسط اسحاق ، عاصم بن عمر و بن قبارہ اور عبداللّٰہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت کی ہے کہ منافقین میں سے ایک مخص نے کہا کہ ایسی بخت گرمی میں مت چلیے ،اس پر میآیت نا زل ہوئی۔

(۸۲) اس کا بتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں تھوڑے دن ہنس لیں اور آخرت میں بہت دنوں تک رویتے رہیں جوان معاصی اور گناہوں کا بدلہ ہے۔

(۸۳) اگراللّٰہ تعالیٰ آپ کوغز د وُ تبوک ہے مدینہ منورہ ان منافقین کے کسی گروہ کے پاس واپس لائے اور دہ براہ خوشامد دوسرے جہاد پر آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت مانگیں تو آپ بیفر ماد تیجیے کہ غز وہ تبوک کے بعدتم مہمی بھی میرے ساتھ نہ چلو گے۔

تم نے غزوہ تبوک ہے بل ہی بیٹھنے کو پسند کیا، للبذاجہاد سے عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ (۸۴) ان منافقین میں سے عبداللّٰہ بن اُلی کے بعد کسی کے جنازہ پریاعبداللّٰہ بن اُلی کے جنازہ پرنمازنہ پڑھیے اور نہاس کی قبر پر کھڑے ہوئے یقنینا بینفاق و کفرہی کی حالت میں مرے ہیں۔

شان نزول: وَلاَ تُصَلُّ عَلَى اَحَدِ مِنْهُمْ (الْحُ)

حضرت اہام بخاری و مسلم رحمت اللّه علیجانے ابن عمر فظاری اور درخواست کی کہا ہے کہ جب عبداللّه بن آبی منافق مرگیا تواس کے بیٹے جو صحابی تھے رسول اکرم و لاگی خدمت میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہا تی تیص وے دی جی کہ میں اس میں اپنی باپ کو گفنا دوں ، آپ نے دے دی چر درخواست کی کہاس کے جنازے کی نماز بھی پڑھ و یہ جے ، آپ بڑر سے کھڑے کھڑے ہیں ، حالاس کہ اللّه تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے ہے منع کیا ہے ، آپ نے فرمایا اللّه تعالیٰ نے بہت جی اختیار دیا ہے چنا نچہ یوں فرمایا اللّه تعالیٰ نے بہت بیں ، حالاس کہ اللّه تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز پڑھنے و نئی تستنفی فرائے ہم سبوین مَراة (النہ) میں محمد اختیار دیا ہے چنا نچہ یوں فرمایا ہم استخفار کروں گا ، غرض کہ آپ نے اس کی نماز پڑھا دی ، اس پر اللّه تعالیٰ نے بیا آیت نازل سے بھی اس کے بعد پھر بھی آپ نے دمنافقین کے جنازہ پر نماز نہیں پڑھی اور بیحد یہ حضرت عمر "انس" اور جابر سے بھی مردی ہے۔

(۸۵) ۔ اور آپ کوان کے اموال کی کثر ت اور ان کی اولا د کی زیاد تی کسی شم کے تعجب میں نہ ڈالے کیوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالٰی ان کو دنیا میں بھی گرفتار عذاب رکھنا اور آخرت میں عذاب دیتا جا ہتا ہے اور بیہ کہ ان کا خاتمہ کفریر ہی ہو۔

وَإِذَا آنَٰذِلْتُ سُؤُدَةٌ أَنُ اٰعِنُوٰ الْإِنْلُهِ وَجَاهِدُ وَامْعَ رَسُوْلِهِ اسْتَأْذَنَكِ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمُ وَقَالُوادَ أَرَّا لَكُنْ مَعَ الْفُعِدِ يُنَ رَضُوا بِأَنْ يُكُونُوا فَعَ الْخُوالِفِ وَظِيعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُوْ لَا يَفْقُهُونَ ﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِي أَنَّ امَنُوا مَعَهُ جُهُنَا وَا مِأْمُو الْهِمُ وَأَنْفُسِهِمُ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْحَيْرَاتُ وَاولَيْكَ هُوَالْمُفَلِعُونَ ﴿ اعْنَالُهُ لَهُمْ جَنَّتِ بَنِي مِنْ عُ تَحْتِهَا الْأَنْهُرُ خُلِيكِنَ فِيُهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُالْمَوْلِيُمُ ﴿ وَجَاءَ الْهُعَيْدُونُ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدُ الَّذِي يُنَ كُنَّ بُواانلَهُ وَرُسُولَهُ سَيُصِينُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْهُمُ عَنَّ ابْ الْيَهُ ﴿ لَيْسَ عَلَى الطَّعَفَّ آءِ وَلَا عَلَى الْمَرْطَى وَلَا ْعَلَىالْاِينِّنَ لَا يَجِلُ وْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَيِّجُ إِذَا نَصَحُوا يِلُهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَمِينِكِ \* وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيْهُ ﴿ فَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا التَّوْكَ لِتَحْسِلَهُمْ قُلْتَ لَآلِمِهُ مَأَاحُولُكُوْ عَلَيْهُ تُوَلَّوْا وَأَعْدُنُهُمْ تَغِيْضُ مِنَ الدَّفِعِ حَزَمًا ٱلاَّ يَجِهُ وَامَا يُنُوفَقُونَ ﴿ ثَمَا السَّيِيلُ عَلَى الَّهِ مِنْ يَسْتَأَوْنُونَكُ وَهُمْ اعْنِينَا وَ وَصُوا إِلَى يَكُونُوا مَعَ الْعُوالِفِ وَطَلِيعَ اللهُ عَلَى قُلُوْ بِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ خدا پر ایمان لاؤاور اُس کے رئول کے ساتھ ہو کرلزائی کروتو جو آن میں دولت مند ہیں۔ وہتم ہے اجازت طلب كرتے ميں اور كہتے ہيں كه جميس تور ہے ہى و بيختے كه جولوگ گھرول میں رہیں گے ہم اُن کے ساتھ رہیں گے(۸۶)۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو چیھیے رہ جاتی ہیں ( مگھروں میں بیٹھ )رہیں۔ان کے دلوں پرمہر نگا دی گئی ہے تو یہ بچھتے بی خبیں (۸۷) کیکن چغیر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اینے مال اور جان ہے لڑے انہی لوگوں کے لئے بھلا ئیاں ہیں اور يمي مُراد يانے والے بيں (٨٨) فندانے أن كے لئے باغات تياركر ر کھے ہیں جن کے نیچے نہری بہدری ہیں ہمیشدان میں دہیں مے بدبری كامياني ہے(٨٩)۔ أور صحرانشينوں ميں سے بھي كھالوك عذر كرتے ہوئے (تمہارے ماس) آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے۔ اور جنہوں نے خداادراً س کے رئول ہے جموث بولادہ ( ممریس ) بینے رب\_سوجولوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کوؤ کھ دینے والا عذاب پنچي گا(٩٠) ـ شتوضعيفول پر پيچه گناه ٻاور نه بياروں براور نه اُن پر جن کے پاس خرج موجودنہیں ( کےشریک جہاد نہ ہوں کیعی ) جب کہ خدا اور اُس کے رہول کے خیراندلیش ( اور دل ہے اُن کے ساتھ ) ہوں نیکوکاروں پر کسی طرح کا الرام تبیں ہے۔ اور خدا بخشے والا مہربان ہے(ا۹)۔اور نہان ( بےمروسامان )لوگوں مر( الرام ) ہے كتمهارے ياس آئے كمأن كوسوارى دواورتم نے كہا كمير بياس کوئی ایسی چیز نبیس جس برتم کوسوار کروں تو وہ لوٹ سکتے اور اس تم ہے

کہ اُن کے پاس خرج موجود ندتھا اُن کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے تنے (۹۲)۔الزام تو اُن لوگوں پر ہے جودولتند ہیں اور (پھر) تم سے اجازت طلب کرتے ہیں ( نیٹن ) اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ مورتوں کے ساتھ جو پیچیے رہ جاتی ہیں ( کھروں ہیں بیٹھ ) رہیں۔خدانے اُن کے دلوں پر مبرکردی ہے ہیں وہ بچھتے ہی نہیں (۹۳)

#### تفسير بورة التوبة آيات ( ٨٦ ) تا ( ٩٣ )

(۸۲) اور جب بھی کوئی نظرا قرآن کریم کااس مضمون کے بارے میں نازل کیا جاتا ہے اوراس میں تھم دیا جاتا ہے کہ خلوص دل کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ پر ایمان لا وَاوراس کے رسول کے ساتھ جہاد کروتو محمہ ﷺ ان منافقین بعن عبداللّٰہ بن الی ، جدی بن قیس اور مختب بن قشیر میں ہے مقدور والے آپ ہے رخصت ما نگتے ہیں اور کہتے کہا ہے محمد ﷺ میں اجازت دیجیے ہم بھی یہال تھہرنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ (۸۷) میلوگ خاندنشین عورتوں اور بچوں کے ساتھ دینے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہرلگ گئی جس کی وجہ سے ختم خداوندی کی تصدیق ہی نہیں کرتے۔

(۸۸) کیکن رسول اکرم ﷺ اور آپ کے خالص مسلمان ساتھی انھوں نے اطاعت خداوندی میں جہاو کیا ان ہی حضرات کے لیے دنیا ہیں مقبول نیکیاں ہیں یا یہ کہ آخرت میں خوبصورت حوریں ہیں اور یمی لوگ اللّٰہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے نجات حاصل کرنے والے ہیں۔

(۸۹) ان کے لیےاللّٰہ تعالیٰ نے ایسے باغات مہیا کرر کھے ہیں جن کے درختوں اورمحلات کے بنیجے ہے دور ھ، شہد،شراب اور پانی کی نہریں بہتی ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے نہ وہاں ان کوموت آئے گی اور نہ وہاں سے تکالے جا کمیں گے۔

یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کی بدولت جنت اوراس کی نعتیں حاصل کیں اور دوزخ ہے نجات پائی۔
(۹۰) اے نبی اکرم ﷺ آپ کی خدمت میں قبیلہ غفار کے پچھآ دمی آئے، معذرون اگر شخفیف کے ساتھ ہوتو مطلب یہ کہ معذور لوگ آئے اوراس کو تشدید کے ساتھ پڑھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پچھ بہانہ بازلوگ آئے تاکہ رسول اکرم ﷺ ان کوغز وہ تبوک میں عدم شرکت کی اجازت مرحمت فرمادیں۔

اوران لوگوں میں ہے جنھوں نے خفیہ طریقہ پر جہاد کے بارے میں بغیرا جازت کے مخالفت کی تھی وہ بالکل ہی بینور ہے۔

ان منافقین میں ہے عبداللّٰہ بن ابی اورا سکے ساتھیوں کو در دناک عذاب ہوگا۔

(۹۱) بوڑھوں بختا جوں اور نو جوان لوگوں میں سے پیاروں پراور ان لوگوں پر جن کو سامان جہاد کی تیاری میں خرج کرنے کومیسر نہیں ،عدم شرکت جہاد پر کوئی گناہ نہیں ، جب کہ بیلوگ دیں النی اور سنت رسول اکرم بھٹا کے باری میں خلوص رکھیں ، ان حضرات پر جو تول و مل میں نیکو کار بیں کوئی الزام نہیں جو شخص تو ہر سے اللّٰہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے والے بیں ۔ والے بیں اور جو تو ہہ پر مرے اللّٰہ تعالیٰ اس پر بردی رحمت فرمانے والے بیں ۔

## شان نزول: لَيْسَ عَلَى الطُّعَفَآءِ وَلَا ( الخِ )

ابن افی حاتم" نے حضرت زید بن ثابت ﷺ سے روایت کی ہے فرماتے ہیں کہ بیس رسول اکرم ﷺ کے سامنے تکھا کرتا تھا چنا نچے بیں کہ بیس رسول اکرم ﷺ کے سامنے تکھا کرتا تھا چنا نچے بیس براُت کی آبیتیں لکھتا تھا اور میں نے اپنے کان پر قلم رکھ رکھا تھا کہ جمیس قبال کا تھم دیو گئے اور عرض دیا گیا، رسول اکرم ﷺ جو آپ پر نازل ہوا تھا اسے و یکھنے گئے، اسنے میں ایک تابینا حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کرنے یا رسول اللّٰہ ﷺ میں تابینا ہوں میراکیا ہوگا، اس پریہ آیت نازل ہوئی یعنی کم طافت لوگوں پرکوئی گناہ

نہیں۔ نیز عونی کے طریق سے حضرت ابن عباس ہونا ہے اس طرح روایت منقول ہے کہ رسول اللّٰہ والله نے صحابہ کرام کو تھم ویا کہ آپ کے ساتھ جہاد پر جانے کے لیے تیار ہوجا کیں ، سحابہ کرام میں ہے ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی جن میں عبداللّٰہ بن معقل مزنی بھی تھے اور عرض کرنے لگے یار سول اللّٰہ ہمیں سواری و یہجے ، آپ نے فرمایا کہ میرے باس تو کوئی چیز نہیں جس پر تمہیں سوار کراؤں ، مین کروہ اس حالت میں والی ہوئے کہ عدم شرکت جہاد کی بنا پروہ رور ہے تھے کیوں کہ ندان کے پاس نفقہ تھا اور نسواری ، اس پر اللّٰہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی ہو کا جہاد کی بنا پروہ روز ہے کے پاس اس واسطے آتے میں اللّٰج اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے باس اس واسطے آتے ہیں (اللّٰہ )۔

(۹۲) اور ندان ہوگوں پرکوئی گناہ ہے کہ جس وقت وہ آپ کے پاس جباد کے لیے قریج دسواری کے لیے آتے ہیں جسیا کہ حضرت عبداللّٰہ بن معقل بن بیاراورسالم بن عمیرانصاری اوران کے ساتھی اور آپ ان سے فرمادیے ہیں کہ میرے پاس تو جہاد پر جانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو آپ کے ہاں سے ناکام اس حالت میں واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کی آتھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ،اس غم میں کہ ان کوسامان بہاد کی تیاری میں فرچ کرنے کو پھی سرنہیں۔ ان کی آتھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں ،اس غم میں کہ ان کوسامان بہاد کی تیاری میں فرچ کرنے کو پھی سرنہیں۔ (۹۳) بس گناہ تو ان کوئی ہو جو با وجو د مال دار ہونے ۔ کے کھر رہنے کی اجازت جا ہے ہیں جیسا کہ عبداللّٰہ بن ابی ،جدی بن قیر اور ان کے ساتھی جن کی تعداد ستر کے قریب ہے۔

۔ بیلوگ خاندنشین عورتوں اور بچوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اوراللّٰہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے جس سے وہ احکام خداوندی کو جانئے ہی نہیں اور نہاس کی تقسد این کرتے ہیں۔



www.ahlehag.org